







Free downloading facility for DAWAH purpose only

# جمله حقوق تجن ناشر محفوظ بین سلسله طبوعات دارانعلم نبر 141

نام كتاب : مترجم سنن نسائى

نامومؤلف : إِلْمُأْتُوعَكُّبُنَالِكُمِنَا فَيَكُلِنَا فَيَكُلِلُمِنَا فَيَكُلِلُمِنَا فَيَ الْفَيْلَا

نام مترجم : نية في ما فط محت مَدا مِن عِنْقَة

بلد : بفتم

طبع اوّل: الست سامع:

تعداداشاعت : ایک ہزار

طابع : محمدا كرم مختار

ناشر : داراتعلم ممبئی



242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel. (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 Fax: (+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

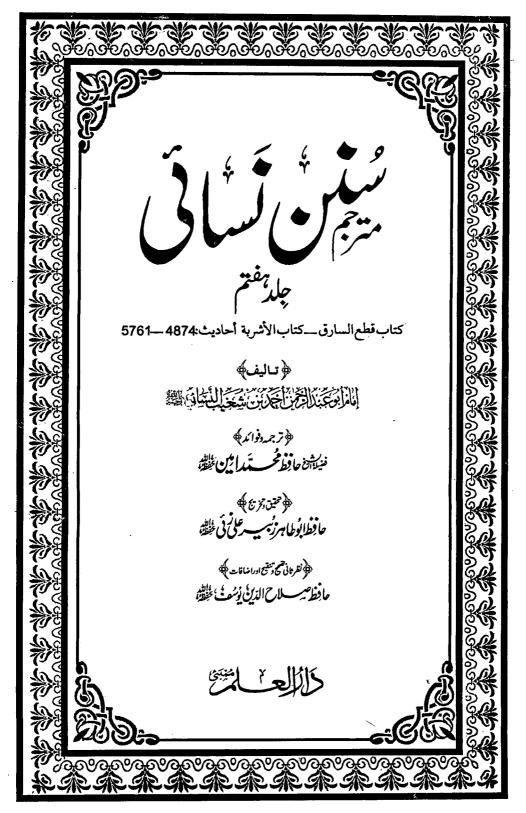

Free downloading facility for DAWAH purpose only



# فهرست مضامین (جلد مفتم)

| 23 | چور کا ہاتھ کا شنے کا بیان                            | ٤٦- كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ                                      |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 25 | باب: چوری بہت بڑا گناہ ہے                             | ١- تَعْظِيمُ السَّرِقَةِ                                           |
| 27 | باب: ماربیٹ کراور قید کرنے چور کی تفتیش کرنا          | ٢- بَابُ امْتِحَانِ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ             |
| 29 | باب: چورکور جوع کا مشوره ما موقع دینا                 | ٣- تَلْقِينُ السَّارِقِ                                            |
|    | باب: حاکم کے سامنے مقدمہ پیش کرنے کے بعد              | ٤- اَلرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ بَعْدَ أَنْ  |
|    | متعلقه شخض کا چور کو چوری معاف کرنا اور               | يَّأْتِيَ بِهِ الْإِمَامَ، وَذِكْرِ الْإِخْتِلَافِ عَلَى غَطَاءٍ   |
|    | صفوان بن اميه کی حدیث میں عطاء پراختلاف               | فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فِيهِ                         |
| 30 | كابيان                                                |                                                                    |
| 31 | باب: کون می چیز محفوظ ہوتی ہےاور کون می غیر محفوظ؟    | ٥- مَا يَكُونُ حِرْزًا، وَمَا لَا يَكُونُ                          |
|    | باب: مخزوی چور عورت والی زهری کی روایت میں            | ٦- ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ |
| 39 | لفظى اختلاف                                           | فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ                             |
| 46 | باب: حدقائم کرنے کی ترغیب                             | ٧- اَلتَّرْغِيبُ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ                            |
| 48 | باب: وہ مقدار جس کی چوری پر چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا | ٨- اَلقَدْرُ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ     |
| 51 | باب: زہری پرراویوں کےاختلاف کابیان                    | ٩- ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ                        |
|    | باب: ابوبكر بن محمدا ورعبدالله بن ابوبكر كا اس حديث   | ١٠- ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللهِ   |
| 56 | میں عمرہ پراختلاف                                     | ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عَمْرَةَ فِي لهٰذَا الْحَدِيثِ            |
| 67 | باب: درخت پرلگاموا کھل چرالیا جائے تو؟                | ١١- اَلنَّمَرُ الْمُعَلَّقُ يُشرَقُ                                |
|    | باب: کھلیان میں رکھنے کے بعد اگر پھل جرا لیا          | ١٢- اَلثَّمَرُ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ          |
| 68 | جائے تو؟                                              |                                                                    |
| 70 | باب: کن چیزوں کی چوری میں ہاتھ خبیں کا ناجائے گا؟     | ١٣- بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ                                     |
|    | باب: ہاتھ کا شنے کے بعد (مزید چوری کی صورت            | ١٤- بَابُ قَطْعِ الرِّجْلِ مِنَ السَّارِقِ بَعْدَ الْيَدِ          |
| 77 | میں) چور کا پاؤں کا شا                                |                                                                    |

| يزُفتم)                               | فهرست مضامین (جا                                                                                                                                                                                                                                                                | ····                                 | سنن النسائي6_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79                                    | چور کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کا ٹنا                                                                                                                                                                                                                                         | باب:                                 | ١٥- بَابُ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنَ السَّارِقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 80                                    | سفر کے دوران (چور کا) ہاتھ کا ٹنا                                                                                                                                                                                                                                               | باب:                                 | ١٦- اَلْقَطْعُ فِي السَّفَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | بلوغت کی حد' نیزاس کا بیان که کس عمر تک                                                                                                                                                                                                                                         | باب:                                 | ١٧- حَدُّ الْبُلُوعِ، وَذِكْرُ السِّنِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | پہنچنے کی صورت میں مرداور عورت پر حدلگائی                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 82                                    | جائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 83                                    | چور کا ہاتھ کا نے کے بعداس کی گردن میں لٹکا ٹا                                                                                                                                                                                                                                  | باب:                                 | ١٨- تَعْلِيقُ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنْقُهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 87                                    | میان اوراس کے فرائض واحکام کا بیان                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | ٤٧- كِتَابْ الْإِيمَانِ وَشَرَائِعِهِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 89                                    | افضل عمل كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب:                                 | ١- ذِكْرُ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>8</b> 0                            | ایمان کامزہ( کب محسوں ہوتا ہے؟)                                                                                                                                                                                                                                                 | باب:                                 | ٢- طَعْمُ الْإِيمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 91                                    | ا بیان کی مٹھا س                                                                                                                                                                                                                                                                | باب:                                 | ٣- حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 92                                    | اسلام کی مٹھاس                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب:                                 | ٤- حَلَاوَةُ الْإِسْلَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 92                                    | اسلام کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                   | باب:                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 95                                    | ايمان واسلام كابيان                                                                                                                                                                                                                                                             | باب:                                 | ٢- صِفَةُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 95                                    | ایمان واسلام کابیان<br>اللہ تعالیٰ کے فرمان: "بدوی کہتے ہیں ہم                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 95                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 95                                    | الله تعالیٰ کے فرمان: "بدوی کہتے ہیں ہم                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | ٧- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَغْرَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 95                                    | الله تعالى كے فرمان: "بدوى كہتے ہيں ہم<br>ايمان لائے كہدو يجيے: (ابھى) تم ميں ايمان<br>نہيں آيا بلكه تم كهؤ ہم مسلمان ہو گئے۔" كى<br>تفيير                                                                                                                                      | ٠ باب:                               | ٧- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَغْرَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | الله تعالى كے فرمان: "بدوى كہتے ہيں ہم<br>ايمان لائے كہدو يجيے: (البھى) تم ميں ايمان<br>نہيں آيا بلكه تم كهؤ ہم مسلمان ہو گئے۔" كى<br>تفسير<br>مومن كى صفت كابيان                                                                                                               | · باب:<br>باب:                       | <ul> <li>٧- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ اللَّهُ عَرَابُ اللَّهُ عَرَابُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال</li></ul> |
| . 98                                  | الله تعالی کے فرمان: "بدوی کہتے ہیں ہم<br>ایمان لائے کہدو یحیے: (ابھی) تم میں ایمان<br>نہیں آیا بلکہ تم کہؤ ہم مسلمان ہو گئے۔" کی<br>تفییر<br>مومن کی صفت کا بیان<br>مسلمان کی صفت کا بیان                                                                                      | ٠ باب:<br>١-باب:<br>١-باب:           | <ul> <li>٧- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ اللَّمْ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ اللَّمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَكِن قُولُوٓ السَّلْمَنَا ﴾</li> <li>٨- صِفَةُ الْمُشْلِمِ</li> <li>٩- صِفَةُ الْمُسْلِمِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 98<br>101                             | الله تعالی کے فرمان: "بدوی کہتے ہیں ہم<br>ایمان لائے کہدو یحیے: (ابھی) تم میں ایمان<br>نہیں آیا بلکہ تم کہؤ ہم مسلمان ہو گئے۔" کی<br>تفییر<br>مومن کی صفت کا بیان<br>مسلمان کی صفت کا بیان<br>آوری کے اسلام کی خوبی اور حسن                                                     | باب:<br>باب:<br>باب:<br>باب:         | <ul> <li>٧- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ اللَّمْ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ اللَّمْ الْمَنْ إَنْ اللَّهُ اللّلَّةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا</li></ul> |
| 98<br>101<br>101                      | الله تعالی کے فرمان: "بدوی کہتے ہیں ہم<br>ایمان لائے کہدو یجیے: (ابھی) تم میں ایمان<br>نہیں آیا بلکہ تم کہؤ ہم مسلمان ہو گئے۔" کی<br>تفییر<br>مومن کی صفت کا بیان<br>مسلمان کی صفت کا بیان<br>آ دمی کے اسلام کی خوبی اور حسن<br>کون سااسلام افضل ہے؟                            | باب:<br>باب:<br>باب:<br>باب:         | <ul> <li>٧- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ اللَّمْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ اللَّمْ الْمَنْ أَوْلُواْ أَسْلَمْنَا ﴾</li> <li>٨- صِفَةُ الْمُشْلِمِ</li> <li>٩- صِفَةُ الْمُسْلِمِ</li> <li>١٠- حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ</li> <li>١١- أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 98<br>101<br>101<br>103               | الله تعالی کے فرمان: "بدوی کہتے ہیں ہم<br>ایمان لائے کہدو یجیے: (ابھی) تم میں ایمان<br>نہیں آیا بلکہ تم کہؤ ہم مسلمان ہو گئے۔" کی<br>تفییر<br>مومن کی صفت کا بیان<br>مسلمان کی صفت کا بیان<br>آ دمی کے اسلام کی خوبی اور حسن<br>کون سااسلام افضل ہے؟                            | باب:<br>باب:<br>باب:<br>باب:<br>باب: | <ul> <li>٧- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَتِ ٱلأَعْرَابُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ</li></ul> |
| 98<br>101<br>101<br>103<br>104        | الله تعالی کے فرمان: "بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے کہدو یجیے: (ابھی) تم میں ایمان نہیں آیا بلکہ تم کہؤ ہم مسلمان ہو گئے۔" کی مومن کی صفت کا بیان مسلمان کی صفت کا بیان آ دمی کے اسلام کی خوبی اور حسن کون سااسلام افضل ہے؟ کون سااسلام بہتر ہے؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ | باب:<br>باب:<br>باب:<br>باب:<br>باب: | <ul> <li>٧- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَتِ ٱلأَعْرَابُ اللَّمْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَتِ ٱلأَعْرَابُ اللَّمْ المَنْ أَفُولُواْ أَسْلَمْنَا ﴾</li> <li>٨- صِفَةُ الْمُشلِمِ</li> <li>٩- صِفَةُ الْمُشلِمِ</li> <li>١٠- حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ</li> <li>١١- أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ</li> <li>١٢- مَلَى كَمْ بُنِيَ الْإِسْلَامُ</li> <li>١٣- عَلَى كَمْ بُنِيَ الْإِسْلَامُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 98<br>101<br>101<br>103<br>104<br>104 | الله تعالی کے فرمان: "بدوی کہتے ہیں ہم<br>ایمان لائے کہدو یجیے: (ابھی) تم میں ایمان<br>نہیں آیا بلکہ تم کہؤ ہم مسلمان ہو گئے۔" کی<br>تفییر<br>مومن کی صفت کا بیان<br>مسلمان کی صفت کا بیان<br>آ دمی کے اسلام کی خوبی اور حسن<br>کون سااسلام افضل ہے؟                            | باب:<br>باب:<br>باب:<br>باب:<br>باب: | <ul> <li>٧- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَتِ ٱلأَعْرَابُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ</li></ul> |

| سنن النساني -7- فهرست مضامين (جلدُفتم) |                                                |                                                                   |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 108                                    | باب: ایمان کی شاخون کا ذکر                     | ١٦- بَابُ ذِكْرِ شُعَبِ الْإِيمَانِ                               |  |
|                                        | باب: المل ایمان (درجات کے لحاظ سے) ایک دوسرے   | ١٧- تَفَاضُلُ أَهْلِ الْإِيمَاذِ                                  |  |
| 110                                    | ہے بڑھ کر ہیں                                  |                                                                   |  |
| 112                                    | باب: ایمان بڑھنے کا بیان                       | ١٨- زِيَادَهُ الْإِيمَانِ                                         |  |
| 116                                    | باب: ايمان كي نشاني                            | ١٩ - عَلَامَةُ الْإِيمَانِ                                        |  |
| 119                                    | باب: منافق کی علامت                            | ٢٠- عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ                                        |  |
| 122                                    | باب: رمضان المبارك كاقيام (ايمان كاجزب)        | ٢١- قِيَامُ رَمَضَانَ                                             |  |
| 123                                    | باب: ليلة القدر مين عبادت                      | ٢٢- قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ                                    |  |
| 123                                    | باب: زکاۃ (بھی ایمان کے کاموں میں داخل ہے)     | ٣٣- اَلزَّكَاةُ                                                   |  |
| 125                                    | باب: جہاد (بھی ایمان کا جزے)                   | ٢٤ - اَلْجِهَادُ                                                  |  |
| 126                                    | باب: خمس کی ادائیگی (بھی ایمان میں داخل ہے)    | ٢٥- أَدَاءُ الْخُمُسِ                                             |  |
| 127                                    | باب: جنازے میں حاضر ہونا (بھی ایمان میں        | ٢٦- شُهُودُ الْجَنَائِزِ                                          |  |
|                                        | واخل ہے)                                       |                                                                   |  |
| 127                                    | باب: حیا (بھی ایمان کا جزہے)                   | ٢٧- اَلْحَيَاءُ                                                   |  |
| 128                                    | باب: وین(پرعمل کرنا) آسان ہے                   | ٢٨- اَلدِّينُ يُشرٌ                                               |  |
|                                        | باب: الله عز وجل کے نزو یک سب سے بیارا دین     | ٢٩- أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلً                     |  |
| 129                                    | (طریقهٔ عبادت)                                 |                                                                   |  |
|                                        | باب: دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے بھا گنا (بھی | ٣٠- اَلْفِرَارُ بِالدِّينِ مِنَ الْفِتَنِ                         |  |
| 130                                    | ایمان کا جز ہے)                                |                                                                   |  |
| 131                                    | باب: منافق کی مثال                             | ٣١- مَثَلُ الْمُنَافِقِ                                           |  |
| 131                                    | باب: مومن اور منافق کی مثال جوقر آن پڑھتے ہیں  | ٢٢- مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ هُؤْمِنٍ وَّمُنَافِقٍ |  |
| 132                                    | باب: مومن کی نثانی                             | ٣٣- عَلَامَةُ الْمُؤْمِنِ                                         |  |
|                                        | سنن کبرای سے زینت کے متعلق احکام ومسائل        | ٨٤. كتابُ الزِّيْنَةِ مِنَ السُّنَنِ                              |  |
| 135                                    | باب: فطری چزیں (جن سےزینت حاصل ہوتی ہے)        | ١- اَلْفِطْرَةُ                                                   |  |
| 137                                    | باب: مونچھوں کوختم کرنا                        | ٢- إِحَفَاءُ الشَّارِبِ                                           |  |

| دُفتم)<br>لأفتم) | فهرست مضامین (جا                            | <del></del> | سنن النسائ <i>ى</i> 8-                                               |
|------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 139              | سرمنڈانے کی رخصت                            | باب:        | ٣- اَلرُّخْصَةُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ                                 |
| 139              | عورت کے لیے سرمنڈ وانے کی ممانعت            | باب:        | ٤- اَلنَّهْيُ عَنْ حَلْقِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا                      |
| 140              | قزع( کچھ سرمونڈنے کچھ چھوڑ دیے) کی ممانعت   | باب:        | ٥- اَلنَّهْيُ عَنِ الْقَزَعِ                                         |
| 141              | مونچھیں کا ٹنا                              | باب:        | ٦- اَلْأُخْذُ مِنَ الشَّارِبِ                                        |
| 143              | كنگھى نانعے ہے كمرنى جاہيے                  | باب:        | ٧- اَلتَّرَجُّلُ غِبًّا                                              |
| 144              | کنگھی کرتے وقت دائمیں طرف سے ابتدا کرنا     | ياب:        | ٨- اَلتَّيَاٰمُنُ فِي التَّرَجُّلِ                                   |
| 145              | سرکے بال (لیمے) رکھنا                       | باب:        | ٩- اِتِّخَاذُ الشُّعْرِ                                              |
| 146              | زلفيس اورمينڈ ھياں                          | باب:        | ١٠ - اَلذُّوَابَةُ                                                   |
| 148              | لمبے لمبے بال رکھنا                         | باب:        | ١١- تَطْوِيلُ الْجُمَّةِ                                             |
| 149              | ڈاڑھی کوگر ہیں دینا                         | باب:        | ١٢ - عَقْدُ اللَّحْيَةِ                                              |
| 150              | سفید بال اکھٹرنے کی ممانعت                  | باب:        | ١٣- اَلنَّهْيُ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ                                 |
| 151              | بالوں کورنگنا جائز ہے                       | بإب:        | ١٤- اَلْإِذْنُ بِالْخِضَابِ                                          |
| 154              | کالا خضاب کرنے کی ممانعت                    | باب:        | ١٥- اَلنَّهْيُ عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ                          |
| 155              | مہندی اور وسمہ ملا کر لگانا جائز ہے         | باب         | ١٦- اَلْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ                            |
| 158              | زردریگ سے خضاب کرنا                         | باب:        | ١٧- ٱلْخِضَابُ بِالْصُّفْرَةِ                                        |
| 160              | عورتوں کے لیے مہندی لگانا                   | باب:        | ١٨ - ٱلْخِضَابُ لِلنِّسَاءِ                                          |
| 161              | : مہندی کی بوناپسند ہونے کا بیان            | باب:        | ١٩- كَرَاهِيَةُ رِيحِ الْحِنَّاءِ                                    |
| 161              | : بال الحيثرنا                              | باب         | ٢٠- اَلنَّنْفُ                                                       |
| 163              | : جعلی بال ملانا                            | باب         | ٢١–ُ وَصْلُ ٱلشَّعْرِ بِالْخِرَقِ                                    |
| 164              | : جعلی بال لگانے والی عورت                  | باب         | ٢٢- اَلْوَاصِلَةُ                                                    |
| 165              | : جعلی بال لگوانے والی عورت                 | باب         | ٢٣- اَلْمُسْتَوْصِلَةُ                                               |
| 167              | : بال اکھیڑنے والیاں                        |             | ٢٤- اَلْمُتَنَمُّصَاتُ                                               |
| \$1<br>47.7      |                                             | او باب      | ٢٥- ٱلْمُوتَشِمَاتُ، وَذِكْرُ الْإِخْتِلَافِيَ عُلِّى عَبْدِ اللَّهِ |
| 168              | ميں عبداللہ بن مرہ اور شعبی پراختلاف کا ذکر |             | ابْنِ مُّرَّةَ وَالشَّعْبِيِّ فِي لهٰذَا                             |
| 172              | : دانتوں کو بہ تکلف کشادہ کرنے والیاں       | باب         | ٢٦ - ٱلْمُتَفَلِّجَاتُ                                               |

| فتم)        | فهرست مضامین (جلدُ                                 | سنن النسائي                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 17          |                                                    | كى المسلمي                                                           |
| 17          |                                                    | ۲۸ – اَلْکُحْلُ                                                      |
| 17          |                                                    | ۲۹ - اَلدُّهْنُ                                                      |
| 17          | باب: زعفران کابیان                                 | ٣٠- اَلزَّعْفَرَانُ                                                  |
| 17          | باب: عنبرخوشبولگانے کا بیان                        | ٣١– اَلْعَنْبَرُ                                                     |
| 177         | باب: مردول اور عور تول کی خوشبو میں فرق            | ٣٢- ٱلْفَصْلُ بَيْنَ طِيبِ الرِّجَالِ وَطِيبِ النِّسَاءِ             |
| 178         | باب. ، رین د ،د۰۰ یا                               | ٣٣- أَطْيَبُ الطِّيبِ                                                |
| 178         | باب: زعفران اورخلوق لگانا                          | عٌ٣- اَلتَّزَعْفُرُ وَالْخُلُوقُ                                     |
|             | باب: کون می خوشبوعورتوں کے لیے نامناسب             | ٣٥- مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطِّيبِ                           |
| 181         | (ممنوع)ہے؟                                         | ,                                                                    |
|             | باب: اگرعورت خوشبولگا لے تو اسے اچھی طرح           | ٣٦- اِغْتِسَالُ الْمَرْأَةِ مِنَ الطِّيبِ                            |
| 182         | = 2 2 4                                            |                                                                      |
|             | فی باب: عورت نے خوشبو لگائی ہو تو وہ مسجد میں نماز | ٣٧- اَلنَّهُيُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِذَا أَصَابَهُ |
| 183         | کے لیے نہیں آ سکتی                                 | مِنَ الْبَخُورِ                                                      |
| 187         | باب: بخور کابیان                                   | مِنَ الْبَخُورِ<br>٣٨– اَلْبُخُورُ                                   |
| ्रहें<br>इं | ب باب: عورتوں کے لیے زیورات اور سونے کی تمالش      | ٣٩- أَلْكَرَاهِيَةُ لِلنِّسَاءِ فِي إِظْهَارِ الْحُلِيِّ وَالذَّهَـ  |
| 187         | کی گراہت کا بیان                                   |                                                                      |
| 192         | باب: مردول پرسونا حرام ہے                          | ٤٠- تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ                             |
|             | باب: سن شخص کی ناک کٹ جائے تو کیا وہ سونے          | ٤١ - مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ، هَلْ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِّنْ ذَهَبٍ؟     |
| 202         | کی ناک لگواسکتا ہے؟                                |                                                                      |
|             | باب: مردوں کے لیے سونے کی انگوشی کی رخصت           | ٤٢ - اَلرُّخْصَةُ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ                  |
| 203         | كابيان                                             | , ,                                                                  |
| 203         | ہاب: سونے کی انگوشی کا بیان                        | ٤٣- خَاتَمُ الذَّهَبِ                                                |
| 212         | باب: ال حديث ميل يحلي بن الي كثير براختلاف كابيان  | ٤٣(م) - اَلْاخْتِلَافُ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِيهِ        |
| 213         | باب: عبیده کی حدیث                                 | ٤٤ - حَدِيثُ عَبِيلَةً                                               |

| بلزفتم) | فهرست مضامین (ج                                            |         |                            | سنن النسائي                                   |
|---------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|         | ابوہریرہ ڈاٹٹیٔ کی حدیث اور قادہ پر اختلاف                 | ةً باب: | تِلَافُ عَلَى قَتَادَا     | ٤٥- حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ، وَالْإِخْ        |
| 214     | كابيان                                                     |         |                            |                                               |
| 218     | چا ندی کی انگوش <i>ی کس مقدار کی ہو</i> نی ج <u>ا</u> ہیے؟ | باب:    | مِ مِنَ الْفِضَّةِ         | ٤٦- مِقْدَارُ مَا يُجْعَلُ فِي الْخَاتَـ      |
| 219     | نِيُ ٱكرم مْنَافِيْظِ كَي الْكُوهِي كِيسِي تَقِي؟          | باب:    |                            | ٤٧- صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ               |
|         | انگوشی کس ہاتھ میں پہنی جاہیے؟ حضرت علی                    | ئى باب: |                            | ٤٨- مَوْضِعُ الْخَاتَمِ مِنَ الْيَدِ. ،       |
| 223     | اور عبدالله بن جعفر ولاقتنا كي حديث كا ذكر                 |         |                            | وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ                  |
| -       | لوہے کی انگوٹھی' جس پر جاندی کا خول چڑھا                   | باب:    | ليهِ بِفِضَّةٍ             | ٤٩- لُبْسُ خَاتَمِ حَدِيدٍ مَلْوِيٍّ عَا      |
| 224     | <i>ؠ</i> ۅؙؠؠؚڹڹ                                           |         |                            |                                               |
| 224     | پیتل کی انگونشی پہننا                                      |         |                            | ٥٠- لُبْسُ خَاتَمِ صُفْرٍ                     |
|         | نی ُ اکرم مَنْاتِیْنِ کا فرمان: ''اپنی انگوٹھیوں پر        | باب:    | خَوَاتِيمِكُمْ عَرَٰبِيًّا | ٥١- قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَنْقُشُوا عَلَى. |
| 226     | عر بي عبارت ِنقش نه كرواؤ''                                |         |                            |                                               |
| 227     | انگشت شہادت میں انگوشی پہننے کی ممانعت                     | باب:    | بَهُ                       | ٥٢- اَلنَّهْيُ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّا  |
|         | بیت الخلامیں داخل ہوتے وقت انگوٹھی آتار                    | باب:    | فَلَاءِ                    | ٥٣- نَزْعُ الْخَاتَمِ عِنْدَ دُخُولِ الْهَ    |
| 228     | لينے كا بيان                                               |         |                            |                                               |
| 232     | گفتگر واور چھوٹی گھنٹیوں کا بیان                           |         |                            | ٥٤- اَلْجَلَاجِلُ                             |
| 237     | ن سے متعلق احکام ومسائل (مجتبی میں ہے)                     | زينن    | <b>ل</b> مُجْتَبىٰ         | كِتَابُ الزِّينَةِ مِنَ ا                     |
| 237     | فطرت کا بیان ( فطری چیزوں کا ذکر )                         | باب:    |                            | ٥٥- ذِكْرُ الْفِطْرَةِ                        |
| 237     | مونچھیں ختم کرنااور ڈاڑھی پوری رکھنا                       | باب:    | حْيَةِ                     | ٥٦- إِحْفَاءُ الشُّوَارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّـ |
| 238     | بچوں کے مرمنڈ وانا (جائزہے)                                | باب:    |                            | ٥٧- حَلْقُ رُءُوسِ الصِّبْيَانِ               |
|         | بچے کے کچھ بال مونڈنے اور کچھ چھوڑ دینے                    | باب:    | لِقَ بَعْضَ شَعْرِ         | ٥٨- ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَحْ           |
| 239     | کی ممانعت                                                  |         |                            | الصَّبِيِّ وَيَتْرُكَ بَعْضَهُ                |
| 240     | کانوں سے نیچے( کندھوں) تک زلفیں چھوڑ نا                    | باب:    |                            | ٥٩- إِتِّخَاذُ الْجُمَّةِ                     |
| 241     | بالوں کو (تیل اور کنگھی وغیرہ ہے)سنوارنا                   | باب:    |                            | ٦٠- تَسْكِينُ الشَّعْرِ                       |
| 243     | بالوں میں ما مگ نکالنا                                     | باب:    |                            | ٦١- فَرْقُ الشَّعْرِ                          |
| 243     | سننكهمي كرنا                                               | باب:    |                            | ٦٢- اَلتَّرَجُّلُ                             |

٦,

| ی <sup>فت</sup> م) | فهرست مضامین (جل                                                     | سنن النسائي11                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 244                |                                                                      | ٦٣- اَلتَّيَامُنُ فِي التَّرَجُّلِ إِبِ                               |
| 244                |                                                                      | ٦٤- ٱلْأَمْرُ بِالْخِضَابِ بَالْخِضَابِ                               |
| 245                | : ۋاۋھى كوزردكرنا                                                    |                                                                       |
| 246                | (10) COCO (10)                                                       | ٦٦- تَصْفِيرُ اللَّحْيَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ عَالِمَ        |
| 246                | : بالوں میں دوسرے بال ملانا (ناجائزہے)                               | ٦٧- اَلْوَصْلُ فِي الشَّعْرِ                                          |
| 247                | . دو کا کیا کا دور ما                                                | ٦٨- وَصْلُ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ                                      |
| 249                | : جعلی بال لگانے والی عورت پر لعنت کا بیان                           | ٦٩- لَعْنُ الْوَاصِلَةِ بِا                                           |
|                    | : جعلی بال لگانے اور لگوانے والی دونوں پرلعنت                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                               |
| 249                | كابيان                                                               |                                                                       |
|                    | : گودنے والی اور گدوانے والی(ریک بھرنے                               | ٧١- لَعْنُ الْوَاشِمَةِ وَالْمُوتَشِمَةِ                              |
| <b>2</b> 49        | والی اور بھروانے والی)عورتوں پرلعنت کا بیان                          |                                                                       |
|                    | م:  بال اکھیڑنے والی اور دانت کھلے کرنے والی                         | •                                                                     |
| 250                | عورتیں بھی ملعون ہیں                                                 |                                                                       |
| 251                | ،: زعفران لگانا                                                      | ··                                                                    |
| 252                | »:    خوشبوكا بيان                                                   | • •                                                                   |
| 255                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                |                                                                       |
| 255                | .: سونا پېننے کی حرمت کا بیان<br>مصرف میر میر                        |                                                                       |
| 256                | ر: (مرد کے لیے)سونے کی انگوشی پہننے کی ممانعت<br>میں میں سیاسی سیاسی |                                                                       |
| 259                | ı                                                                    | - 1                                                                   |
|                    | : انگوشی کی جگه (کس انگلی میں ہے؟)<br>سب میں                         |                                                                       |
| 264                | ب: سنگینے کی جگہ<br>میں                                              |                                                                       |
| 264                | پ: انگوشی ا تار پھینکنا اور اے دوبارہ نہ پہننا<br>ر                  | • •                                                                   |
|                    |                                                                      | ٨٢- ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ، وَمَا يُكْرَهُ بار |
| 267                | مکروه میں؟                                                           | مِنْهَا                                                               |
| 267                | ب: رئیثی دهاریون والاحله پیننے کی ممانعت                             | ٨٣- ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لَبْسِ السِّيرَاءِ الرَّا                   |

| بِلزَّفْتُم) | فهرست مضامین (ع                                     | سنن النسائي                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              | باب: عورتوں کے لیے ریشی دھاری دار حلہ پہننے         | ٨٤- ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ السِّيرَاءِ         |
| 269          | کی رخصت                                             |                                                                   |
| 270          | باب: استبرق دیشم بہننے کی ممانعت                    | ٨٥- ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْإِسْتَبْرَقِ                  |
| 271          | باب: استبرق کیما ہوتا ہے؟                           | ٨٦- صِفَةُ الْإِلسْتَبْرَقِ                                       |
| 272          | باب: (مردوں کے لیے) دیباج پہننے کی ممانعت           | ٨٧- ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ                      |
| 272          | باب: سونے کے تاروں سے بنا ہواریشم پہننا             | ٨٨- لُبْسُ الدِّيبَاجِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ                   |
| 274          | باب: اس کے منسوخ ہونے کا بیان                       | ٨٩- ذِكْرُ نَسْخِ لَٰلِكَ                                         |
|              | باب: حرمیر (ریشم) پہننے پر بخت وعیداوراس کا بیان کہ | ٩٠- اَلتَّشْدِيدُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَأَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي |
|              | جو شخص اے دنیا میں پنے گا' آخرت میں نہیں            | الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ                         |
| 275          | بيهن سكے گا                                         | •                                                                 |
| 277          | باب: قسی کپڑے پہننے کی ممانعت کا بیان               | ٩١- ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ                |
| 278          | باب: (مخصوص حالات میں)ریشم پہننے کی اجازت           | ٩٢- اَلرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ                            |
| 280          | باب: علے (عمدہ پوشاک یا سوٹ) پہننا                  | ٩٣ - لُبْسُ الْحُلَلِ                                             |
| 281          | باب: دھاری دار چا در پہننا جائز ہے                  | ٩٤- لُبْسُ الْحِبَرَةِ                                            |
|              | باب: مصفر (سم سے رنگے ہوئے) کیڑے پہننے              | ٩٥- ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ                    |
| 281          | کی ممانعت                                           |                                                                   |
| 283          | باب: سنركيڙے پہننا                                  | ٩٦- لُبْسُ الْخُضْرِ مِنَ النَّيَابِ                              |
| 283          | باب: سیاه دهاری دار جا دریس پهننا                   | ٩٧ - بَابُ لُبْسُ الْبُرُودِ                                      |
| 284          | باب: سفید کیڑے ہیننے کا حکم                         | ٩٨- ٱلْأَمْرُ بِلُبْسِ الْبِيضِ مِنَ الثِّيَابِ                   |
| 285          | باب: قبائين پهننا                                   | ٩٩- لُبْسُ الْأَقْبِيَةِ                                          |
| 286          | باب: شلوار پہننا بھی جائز ہے                        | ١٠٠- لُبْسُ السَّرَاوِيلِ                                         |
| 287          | باب: تهبند كونكھيٹنے پر بخت وعيد                    | ١٠١- اَلتَّغْلِيظُ فِي جَرِّ الْإزَارِ                            |
| 289          | باب: تہبند کہاں تک ہونا چاہیے؟                      | ١٠٢- مَوْضِعُ الْإِزَادِ                                          |
| 289          | باب: تہبند نخنوں سے نیچ ہوتو؟                       | ١٠٣- مَا تَحْتَ الْكَعْبَينِ مِنَ الْإِزَارِ                      |
| 290          | باب: تہبند مخنوں سے نیچالٹکانا                      | ١٠٤- إِسْبَالُ الْإِزَارِ                                         |

=

| يرُفتم) | فهرست مضامین (جا                                      | -13-      | سنن النسائي                                                     |                |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 292     | Z                                                     |           | ١٠٥- ذُيُولُ النِّبَاءِ                                         |                |
| 294     | باب: اشتمال صماء کی ممانعت                            | !         | ١٠٦- اَلنَّهْيُ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ                     |                |
| 295     | باب: ایک کپڑے میں گوٹھ مارنے کی ممانعت                |           | ١٠٧- اَلنَّهْيُ عَنِ الْإِحْتِيَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ          |                |
| 295     | باب: ساہی مائل پگڑی پہننا                             |           | ١٠٨- لُبْسُ الْعَمَائِمِ الْحَرَقَانِيَّةِ                      |                |
| 296     | باب: خالص سیاه رنگ کی گیزی پہننا                      |           | ١٠٩- لُبْسُ الْعَمَائِمُ السُّودِ                               |                |
| 297     | باب: گیڑی کا شملہ کندھوں کے درمیان لٹکا نا            |           | ١١٠- إِرْخَاءُ طَرَفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ         |                |
| 297     | باب: تصویرون کابیان                                   |           | ١١١- اَلتَّصَاوِيرُ                                             |                |
|         | باب: ان لوگوں کا ذکر جنھیں سب سے زیادہ سخت            |           | ١١٢- ذِكْرُ أَشَدٌ النَّاسِ عَذَابًا                            |                |
| 303     | ا عذاب موگا                                           |           |                                                                 |                |
|         | باب: اس چیز کا تذ کرہ جس کا قیامت کے دن تصویر         | مَةِ      | ١١٣ - ذِكْرُمَا يُكَلَّفُ أَصْحَابُ الصُّورِيَوْمَ الْقِيَا     |                |
| 304     | سازوں کو حکم دیا جائے گا                              |           |                                                                 |                |
| 307     | باب: الشخف كاذكر جيسب سے زيادہ عذاب ہوگا              |           | ١١٤- ذِكْرُ أَشَدٌ النَّاسِ عَذَابًا                            |                |
| 308     | باب: لحاف كابيان                                      |           | ١١٥ - اَللُّحُفُ                                                |                |
| 309     | باب: رسول الله عَلِيثِيمُ كاجوتا مبارك كيسا هوتا تقا؟ |           | ١١٦- صِفَةُ نَعْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ                              |                |
| 310     | باب: ایک جوتے میں چلنے کی ممانعت کا بیان              | دَةٍ      | ١١٧- ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِ           |                |
| 311     | باب: چرے کے بچھونے کا بیان                            |           | ١١٨- مَا جَاءَ فِي الْأَنْطَاعِ                                 |                |
| 312     | باب: نوکراورسواری رکھنا                               |           | ١١٩- اِتِّخَاذُ الْخَادِمِ وَالْمَرْكَبِ                        |                |
| 313     | باب: تکوارکومزین کرنا                                 |           | ١٢٠ - حِلْيَةُ السَّيْفِ                                        |                |
|         | باب: ارجوانی رنگ کے رکیٹی گدیلوں پر بیٹھنے            | بُجُوَانِ | ١٢١- اَلنَّهُيُ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ مِنَ الْأَرْ |                |
| 314     | کی مما نعت                                            |           |                                                                 |                |
| 315     | باب: کری پر بیٹھنے کا بیان                            |           | ١٢٢- اَلْجُلُوسُ عَلَى الْكَرَاسِيِّ                            |                |
| 316     | باب: مرخ قبے (خیمے) بنانا                             |           | ١٢٣ - إِتِّخَاذُ الْقِبَابِ الْحُمْرِ                           | <b>&gt;=</b> . |
| 317     | (قضااور) قاضوں کے آ داب ومسائل کا بیان                |           | ٤٩- كِتَابُ آدَابِ الْقُضَاةِ                                   |                |
| 317     | باب: فیصلے میں انصاف کرنے والے حاکم کی فضیلت          | ·         | ١- فَضْلُ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِي حُكْمِهِ                    |                |
| 318     | باب: عادل حكمران                                      |           | ٧- اَلْإِمَامُ الْعَادِلُ                                       |                |

| عِلدُ فتم) | فهرست مضامین (·                               |      | سنن النسائي                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 319        | صیح فیصله کرنے (کے اجرو ثواب) کا بیان         | باب: | سنن النسائي                                                                                                                                                   |
|            | جو خص عہدہ قضا کا طالب اور حریص ہوا ہے        | باب: | ٤- بَابُ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ                                                                                                   |
| 320        | قاضی مقرر نه کیا جائے                         |      |                                                                                                                                                               |
| 322        | حكومت اورامارت مائكنے كى ممانعت كابيان        | باب: | ٥- اَلنَّهْيُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْإِمَارَةِ                                                                                                                    |
| 323        | شاعروں کوعامل (حاکم)مقرر کرنا                 | باب: | ٦- اِسْتِعْمَالُ الشُّعَرَاءِ                                                                                                                                 |
|            | جب لوگ نمی شخص کواپنا فیصل مقرر کریں اور وہ   | باب: | ٧- إِذَا حَكَّمُوا رَجُلًا فَقَضَى بَيْنَهُمْ                                                                                                                 |
| 325        | ان کے درمیان فیصلہ کرے (تو بیاجھی بات ہے)     |      |                                                                                                                                                               |
|            | (فیصله کرنے کے لیے) عورتوں کو قاضی (ما        |      | ٨- اَلنَّهُيُ عَنِ اسْتِعْمَالِ النِّسَاءِ فِي الْحُكْمِ                                                                                                      |
| 326        | حاکم )مقررکرنے کی ممانعت                      |      |                                                                                                                                                               |
|            | مشابہت اور قیاس کے ساتھ فیصلہ کرنا اور ابن    | باب: | <ul> <li>٩- اَلْمُكُمْمُ بِالتَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ، وَذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ</li> <li>عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ</li> </ul> |
|            | عباس دلات کی حدیث میں (راویوں کا) ولید مسلب و |      | عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ                                                                                                     |
| 327        | بن مسلم پراختلاف                              |      |                                                                                                                                                               |
|            | (راویون کا) اس حدیث میں ابواسحاق پر           |      | ١٠- ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ                                                                                            |
|            | اختلاف کاذکر                                  |      | و من المناطق المناطق المناطقة                                                |
| 333        | اہل علم کے اتفاق واجماع کے مطابق فیصلہ کرنا   |      | ١١- ٱلْحُكُمُ بِاتُّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ                                                                                                                    |
|            | الله تعالى كے فرمان: ''جو شخص الله تعالی ك    | باب: | ١٢- تَأْوِيلُ قُولِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُمُ                                                                                                  |
|            | اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ            |      | بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَبِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ﴾                                                                                                        |
| 336        | کرے وہ کا فرہے' کی تفسیر                      |      |                                                                                                                                                               |
| 339        | فیصلہ ظاہر دلاکل کی بنا پر کیا جائے گا        | باب: | ١٣- اَلْحُكُمُ بِالظَّاهِرِ                                                                                                                                   |
| 340        | قاضی کا اپنے علم (اور ذہانت) سے فیصلہ کرنا    |      | ١٤- حُكُمُ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ                                                                                                                              |
|            | حق واضح كرنے كے ليے حاكم كايد كہنا كه ميں     | باب: | ١٥- اَلسَّعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي                                                                                                |
|            | ایسے کروں گاجب کہ اس کا ارادہ وہ کام کرنے     |      | لَا يَفْعَلُهُ: أَفْعَلُ لِيَسْتَنِينَ الْحَقَّ                                                                                                               |
| 342        | کا نه <i>ہ</i> و<br>۔                         |      |                                                                                                                                                               |
|            |                                               |      | ١٦- نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ                                                                                                 |
| 343        | کے فیصلے کو توڑ سکتا ہے                       |      | مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ                                                                                                                                  |

| بلزغتم) | فهرست مضامین (۶                               |                |                                                   | سنن النسانر         |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 344     | حاکم کا ناحق کیا ہوا فیصلہ رد کرنے کا بیان    | باب:           | نُعَلَى الْحَاكِمِ إِذَا قَضْى بِغَيْرِ الْحَقِّ  | ١٧ - بَابُ الرَّ ذُ |
| 345     | کس چیز ہے ٔ حاکم کواجتناب کرنا جاہیے؟         | باب:           | يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَجْتَنِيَهُ           | ۱۸- ذِكْرُ مَا      |
|         | جس حاکم کے بارے میں غلطی کا خطرہ نہ ہؤوہ      | سَانٌ باب:     | الِلْحَاكِم الْأَمِينِ أَنْ يَحْكُمُ وَهُوَغَضْ   | ١٩ - ٱلرُّخْصَةُ    |
| 346     | غصے کی حالت میں فیصلہ کر سکتا ہے              |                | •                                                 |                     |
| 348     | عا کم یا قاضی کا اپنے گھر میں فیصلہ کرنا      | باب:           | حَاكِمِ فِي دَارِهِ                               | ٢٠- خُكُمُ الْـ     |
| 349     | کسی کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کرنا         | باب:           | ڈا.                                               | ٢١- اَلْاِسْتِعْدَ  |
| 350     | عورتوں کوعدالتوں میں بلانے سے احتراز کرنا     |                | نُسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ                   | ٢٢- صَوْنُ ال       |
|         | ھاکم کا اس شخص کو بلا بھیجنا جس کے بارے       | باب:           | لْحَاكِمِ إِلَى مَنْ أُخْبِرُ أَنَّهُ زَنْي       | ٢٣- تَوجِيهُ ا      |
| 353     | میں بتایا گیا ہو کہ اس نے زنا کیا ہے          |                |                                                   |                     |
|         | حاکم کا اپنی رعایا کے درمیان صلح کروانے کے    | باب:           | لْحَاكِمِ إِلَى رَعِيَّتِهِ لِلصُّلْحِ بَيْنَهُمْ | ٢٤- مَصِيرُ ا       |
| 354     | ليے جانا                                      |                |                                                   |                     |
|         | عا کم کسی فریق (مدعی یا عدعی علیه ) کومصالحت  | باب:           | لْحَاكِم عَلَى الْخَصْمِ بِالصَّلْحِ              | ٢٥- إِشَارَةُ ا     |
| 356     | كامشوره د بسكتا ہے                            |                |                                                   |                     |
| 356     | عاکم فریق ثانی کومعافی کامشورہ بھی دے سکتا ہے | • •            | الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ            | ٢٦- إِشَارَةُ ا     |
| 357     | : حائم نرمی کرنے کا مشورہ بھی دے سکتا ہے      |                | الْحَاكِمِ بِالرِّفْقِ                            |                     |
|         | : حاکم (مقدمے کا) فیصلہ کرنے سے پہلے کی       | حُكْمِ باب:    | الْحَاكِمِ لِلْخَصُومِ قَبْلَ فَصْلِ الْ          | ٢٨- شِفَاعَةُ       |
| 358     | فریق سے سفارش کرسلتا ہے                       |                |                                                   |                     |
|         | : حاکم کا اپن رعایا کو مال ضائع کرنے سے       | وَبِهِمْ بَابِ | حَاكِم رَعِيَّتُهُ مِنْ إِثْلَافِ أَمْوَالِهِمْ   | ٢٩- مَنْعُ الْ      |
| 360     | روک دینا جب کهان کو مال کی ضرورت بھی ہو       |                | -                                                 | حَاجَةً إِلَي       |
|         | : فیصلہ تھوڑے مال کے بارے میں بھی ہوسکتا      | باب            | فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ                  | ٣٠- اَلْقَضَاءُ     |
| 361     | ہےاورزیادہ میں بھی                            |                |                                                   |                     |
|         | : حاکم غیر موجود فخص کے بارے میں فیصلہ کر     | باب            | لْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ         | ٣١- قَضَاءُ ا       |
| 361     | سکتاہے جب وہ اسے پیچانتا ہو                   |                | ·                                                 |                     |
| 363     | : ایک مقدمے میں دو مختلف فیصلے کرنے کی ممانعت | أيْنِ باب      | عَنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَ          | ٣٢- اَلنَّهْيُ      |
| 363     | : فصلے کے نتیج میں جو کچھ حاصل ہواس کابیان    | باب            | عُ الْقَضَاءُ                                     | ٣٣- هَا ُ بِيَقْطَ  |
|         |                                               |                | <i>'</i>                                          |                     |

| جلدٌ فتم) | فهرست مضامین (                                        | سنن النساني16                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           | باب: ضدی اور جھگڑ الو شخص (اللہ تعالیٰ کو سخت         | ٣٤- بَابُ الْأَلَدُ الْخَصِمِ                           |
| 364       | ناپندہے)                                              |                                                         |
|           | باب: جب کسی کے پاس ولیل (گواہ وغیرہ) نہ ہوتو          | ٣٥- اَلْقَضَاءُ فِيمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ      |
| 365       | (فيصله کيا ہوگا)؟                                     |                                                         |
|           | باب: قشم الثهوات وقت حاكم كانفيحت كرنا                | ٣٦- عِظَةُ الْجَاكِمِ عَلَى الْيَمِينِ                  |
| 366       | باب: حاکم فتم س طرح لے؟                               | ٣٧- كَيْفَ يَسْتَحْلِفُ الْجَاكِمُ                      |
| 369       | ی الله تعالی کی پناہ حاصل کڑنے کا بیان                | و ٥٠- كتاب الاستِعادَة                                  |
|           | باب: ان سورتوں کا بیان جن کے ذریعے سے پناہ            | ١- [بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَتَيِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ]   |
| 371       | کیڑی جاتی ہے                                          |                                                         |
|           | باب: اس دل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا جواللہ     | ٢- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ          |
| 379       | تعالیٰ سے نہ ڈرے                                      |                                                         |
|           | باب: سینے (دل) کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ         | ٣- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ             |
| 380       | طلب كرنا                                              | 4                                                       |
| 381       | باب: کان اور آ نکھ کےشریے اللہ تعالی کی بناہ مانگنا   | ٤- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ    |
| 382       | باب: بزدلی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا            | ٥- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُبْنِ                     |
| 382       | باب: نجنل سے اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کرنا             | ٦- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ الْبُخْلِ                     |
| 384       | باب: فکرے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا                 | ٧- اَلْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَمِّ                      |
| 386       | باب: رنج وغم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا            | ٨- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحُزْنِ                     |
| 387       | باب: قرض اور گناہ سے بناہ مانگنا                      | ٩- بَابُ الْاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالمَأْثُمِ |
|           | باب: کان اور آئکھ کے شرہے (اللہ تعالیٰ کی) پناہ       | ١٠- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبُصَرِ   |
| 388       | طلب كرنا                                              |                                                         |
| 388       | باب: آنکھ کےشرہے (اللہ تعالیٰ کی) پناہ طلب کرنا       | ١٦- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْبَصَرِ               |
| 389       | باب: کا بلی اور ستی ہے (اللہ تعالیٰ کی) پناہ طلب کرنا | ١٢- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْكَسَلِ                     |
| 389       | باب: تکھے پن سے (اللہ تعالیٰ کی) پناہ طلب کرنا        | ١٣- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعَجْزِ                     |
| 390       | باب: ذلت سے (اللہ تعالیٰ کی) پناہ حاصل کرنا           | ١٤- ٱلْاِسْتِعَادَةُ مِنَ الذِّلَّةِ                    |
|           |                                                       |                                                         |

| جلدمقتم) | فهرست مضامین (                                       | سنن النساني                                                           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 393      | باب: قلت سے پناہ مانگنا                              | ٥١- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْقِلَّةِ                                  |
| 393      | باب: فقرہے پناہ مانگنا                               | ١٦- ٱلْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْفَقْرِ                                   |
| 394      | باب: فتنهٔ قبر کے شرہے (الله تعالی کی) پناہ طلب کرنا | ١٧- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ                    |
| 395      | باب: ایسے نس سے بناہ مانگنا جوسیر نہ ہو              | ١٨ - ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ نَّفْسٍ لَّا تَشْبَعُ                      |
| 396      | باب: شدید بھوک سے (اللہ تعالیٰ کی) پناہ طلب کرنا     | ١٩- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُوعِ                                   |
| 396      | باب: خیانت ہے(اللہ تعالیٰ کی) پناہ طلب کرنا          | ٢٠- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْخِيَانَةِ                                |
| 397      | باب: مخالفت ودشمنی نفاق اور بدخلقی سے بناہ ما بَگنا  | ٢١- ٱلْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الشُّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَسُوءِالْأَخْلَاقِ |
| 398      | باب: شدید قرض سے اللہ تعالیٰ کی بیناہ مانگنا         | ٢٢- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْمَغْرَمِ                                |
| 398      | باب: (واجب الاوا) قرض یاحق سے بناہ طلب کرنا          | ٢٣- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الدَّيْنِ                                   |
| 399      | باب: قرض اور واجب الاواحق کے غلبے سے پناہ مانگنا     | ٢٤- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ                         |
| 400      | باب: قرض کے بوجھ سے پناہ مانگنا                      | ٢٥- ٱلْاِسْتِعَاذَهُ مِنْ ضَلَعِ الدَّيْنِ                            |
| 400      | باب: مال داری کے فتنے کے شرھے پناہ مانگنا            | ٢٦- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنْي                     |
| 401      | باب: ونیاکے فتنے سے پناہ طلب کرنا                    | ٢٧- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِثْنَةِ الدُّنْيَا                         |
| 403      | باب: شرم گاہ کے شرہے اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کرنا    | ٢٨- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الذَّكَرِ                             |
| 404      | باب: کفر کے شرہے بناہ حاصل کرنا                      | ٢٩- ٱلْاِشْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْكُفْرِ                             |
| 404      | باب: محمرابی ہے پناہ حاصل کرنا                       | ٣٠- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الضَّلَالِ                                  |
| 405      | باب: وشمن کے غلبے سے بچاؤ کی دعا                     | ٣١- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ                        |
| 405      | باب: دشمنوں کی ناروا خوشی سے بچاؤ کی دعا             | ٣٢- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ                      |
| 406      | باب: شدید بردهایے سے بچاؤ کی دعا                     | ٣٣- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَرَمِ                                  |
| 407      | باب: بری تقدیرے بیخے کی دعا                          | ٣٤- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ                            |
| 407      | باب: بد بختی کی گرفت ہے بچاؤ کی دعا                  | ٣٥- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ                           |
| 408      | باب: جنون ہے بچاؤ کی دعا                             | ٣٦- ٱلْاِسْتِعَادَةُ مِنَ الْجُنُونِ                                  |
| 409      | باب: جنوں کی نظر بدہے بچنے کی دعا                    | ٣٧- اَلْاِسْتِعَاذَهُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ                           |
| 409      | باب: شدید بڑھاپے ہے بچاؤ کی دعا کرنا                 | ٣٨- اَلْاِسْتِعَاذَهُ مِنْ سُوءِ الْكِبَرِ                            |
| 410      | باب: ذلیل ترین عمرہے بچاؤ کی دعا                     | ٣٩- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ                         |
|          |                                                      |                                                                       |

|                                                | سنن النسائي18-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | -10 الْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ سُوءِ الْعُمُوٰرِ<br>10 - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ سُوءِ الْعُمُوٰرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *                                              | ٤١- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب: مظلوم کی بددعا ہے پناہ مانگنا             | ٤٢- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باب: (سفر کے بعد)غمناک واپسی سے پناہ کی دعا    | ٤٣- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ كَآبَةِ الْمُنقَلَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب: برے پڑوی ہے پناہ مانگنا                   | ٤٤- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ جَارِ السُّوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب: لوگوں کے غلبے سے بیچنے کی دعا             | ٤٥- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باب: دجال کے فتنے سے بچاؤ کی دعا               | ٤٦- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ع باب: جہنم کے عذاب اور سے دجال کے شرے بچنے    | ٤٧- ٱلْاِسْتِعَادَةُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَشُرِّ الْمَسِيحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کی دعا                                         | الدَّجَّالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| باب: شیطان انسانوں کے شرسے پناہ مانگنا         | ٤٨- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب: زندگی کے فتنے سے پناہ مانگنا              | ٤٩- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باب: موت کے فتنے سے بچاؤ کی دعا کرنا           | ٥٠- ٱلْاِسْتِعَادَٰةُ مِنْ فِثْنَةِ الْمَمَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب: عذاب قبرسے بناہ کی دعا                    | ٥١- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| باب: قبر کی آ زمائش سے پناہ مانگنا             | ٥٢- ٱلْارِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باب: الله کے عذاب سے پناہ کی دعا               | ٥٣٠- ٱلْاِسْتِعَادَةُ مِنْ عَذَابِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب: جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا               | ٥٤- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| باب: آگ کے عذاب سے پناہ مانگنا                 | ٥٥- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| باب: آ گ کی تیش ہے بچاؤ کی دعا                 | ٥٦- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ حَرِّ النَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب: اپنے کیے ہوئے گناہوں کے شرسے پناہ مانگنا  | ٥٧- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعَ، وَذِكْرُ الْاِخْبِلَلَاكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اوراس حدیث میں عبداللہ بن بریدہ پراختلاف       | عَلْى عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب: این برے اعمال ک شرے اللہ تعالیٰ کی بناہ   | ٥٨- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ، وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مانگنااور (راویٔ حدیث) ہلال پراختلاف کا بیان   | عَلَى هِلَالٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باب: ناکردہ گناہوں کے شرسے بناہ مانگنا         | ٥٩- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَعْمَلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| باب: دھنسائے جانے سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنا | ٦٠- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْخَسْفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب: نیچ گرجانے اور دب کرم جانے سے پناہ کی دعا | ٦١- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ التَّرَدِّي وَالْهَدَمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | باب: برے پڑوی ہے بناہ مانگنا باب: لوگوں کے غلبے سے بیخنے کی دعا باب: دجال کے فتنے سے بیخاؤ کی دعا کی دعا باب: شیطان انسانوں کے شرسے بناہ مانگنا باب: نندگی کے فتنے سے بناہ مانگنا باب: موت کے فتنے سے بیاہ مانگنا باب: عذاب قبر سے بناہ کی دعا باب: قبر کی آ زمائش سے بناہ کی دعا باب: قبر کی آ زمائش سے بناہ کی دعا باب: اللہ کے عذاب سے بناہ کی دعا باب: آگ کے عذاب سے بناہ مانگنا باب: آگ کے عذاب سے بناہ مانگنا باب: آگ کی تیمان سے بیاؤکی دعا باب: آگ کی عیمان سے بیاؤکی دعا باب: آپ کے عمومے گناہوں کے شرسے بناہ مانگنا باب: اپنے کے ہوئے گناہوں کے شرسے بناہ مانگنا باب: اپنے برے اعمال کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ باب: اپنے برے اعمال کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ باب: اپنے برے اعمال کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ باب: ناکردہ گناہوں کے شرسے بناہ مانگنا |

| بلدَّفتم) | فهرست مضامین (۲                              |      |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|           | الله تعالیٰ کی ناراضی ہے بیخے کے لیے اللہ کی | باب: | -<br>٦٢- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ بِرِضَاءِ اللهِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تَعَالَى       |
| 430       | رضامندی کی پناہ حاصل کرنا                    |      | ,                                                                          |
| 431       | قیامت کے دن تنگی مقام سے بچاؤ کی دعا         | باب: | ٦٣- ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ             |
| 432       | ایسی دعاہے پناہ مانگنا جوئن نہ جائے          | باب: | ٦٤- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ                            |
| 433       | اس دعا ہے پناہ جوقبول نہ ہو                  | باب: | ٦٥- اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَاءِ لَا يُسْتَجَابُ                         |
| 435       | مشروبات سے متعلق احکام ومسائل                |      | ٥١- كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ                                                  |
| 435       | خمر (شراب) کی حرمت کابیان                    | باب: | ١- بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ                                               |
| 438       | وہ شراب جو حرمت کے حکم کے وقت بہائی گئی      | باب: | ٢- ذِكْرُ الشَّرَابِ الَّذِي أُهْرِيقَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ               |
|           | گدر (ادھ کی) اور خشک تھجوروں کو ملا کر تیار  | باب: | ٣- اِسْتِحْقَاقُ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ                 |
| 440       | كرده نشهآ ورمشروب كوخمركها جاسكتاب           |      |                                                                            |
|           |                                              |      | ٤- نَهْيُ الْبَيَانِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى |
| 441       | گئے نبیذکی ممانعت کا بیان                    |      | بَيَانِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ                                              |
|           | بلح ( کچی) اور زہو ( پکنے کے قریب) کھجور کی  | باب: | ٥- خَلِيطُ الْبَلَحِ وَالزَّهْوِ                                           |
| 442       | مشتر كه نبيذ                                 |      |                                                                            |
|           | کلنے کے قریب اور تازہ کی ہوئی تھجور کی       | -    | ٦- خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ                                           |
| 443       | مشتر كه نبیذ                                 |      |                                                                            |
| 444       | یکنے کے قریب اور گدر تھجور کی مشتر کہ نبیذ   | -    | ٧- خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالْبُسْرِ                                           |
| 445       | گدراور تازه کھجور کی مشتر که نبیذ            |      | ٨- خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ                                           |
| 445       | گدراورخشگ تھجور کی مشتر کہ نبیذ              | باب: | ٩- خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ                                           |
| 447       | منقئ اورخشك تحجور كى مشتر كه نبيذ            | •    | ١٠- خَلِيطُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ                                         |
| 447       | تازه تحجوراورمنقي كيمشتر كهنبيذ              | باب: | ١١- خَلِيطُ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ                                         |
| 448       | گدر تھجوراور منقیٰ کی مشتر که نبیذ           | باب: | ١٢- خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ                                         |
|           | وہ علت جس کی وجہ ہے دو بھلوں کی مشتر کہ      | باب: | ١٣- ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ    |
|           | نبیذمنع ہے کہ ایک دوسری سے مل کر قوی ہو      |      | وَهِيَ لِيَفُوى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ                                |
| 448       | جائے گ                                       |      |                                                                            |

| جلدٌ فتم)   | فهرست مضامین (                                 | 20                                                                                                              | سنن النسائي                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|             | اکیلی گدر تھجور کی نبیذ بنانے اور پینے کی رخصت | خْدَهُ وَشُرْبِهِ باب:                                                                                          | ١٤- اَلتَّرْخِيصُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَ-                              |
| 449         | بشرطیکهای میں تبدیلی (نشه پیدا) نه ہو          |                                                                                                                 | قَبْلَ تَغَيُّرِهِ فِي فَضِيخِهِ                                            |
|             |                                                |                                                                                                                 | ١٥- اَلرُّخْصَةُ فِي الْإِنْتِبَاذِ فِي الْأَسْقِيَةِ                       |
| 450         | ( تا گے وغیرہ سے ) باندھا جاتا ہے              |                                                                                                                 |                                                                             |
| <b>45</b> 0 | اكيلى خشك تهجورون كى نبيذ بنانا                | باب:                                                                                                            | ١٦- اَلتَّرْخِيصُ فِي انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحْدَهُ                         |
| 451         | صرف منقیٰ کی نبیذ بنانا                        | باب:                                                                                                            | ١٧- إنْتِبَاذُ الزَّبِيبِ وَحْدَهُ                                          |
| 452         | صرف گدر کھجور کی نبیذ کی رخصت                  | باب:                                                                                                            | ١٨ - اَلرُّخْصَةُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ                         |
|             | الله تعالیٰ کے فرمان:''اور کھجوروں اور انگوروں | مَرَتِ ٱلنَّخِيلِ باب:                                                                                          | ١٩- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:﴿وَمِن ثَ                               |
|             | کے کچھ کھلول سے تم نشر آ در مشروب اور اچھا     |                                                                                                                 | وَالْأَعْنَبِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا                         |
| 452         | (حلال وعمدہ)رزق تیار کرتے ہو۔'' کی تفسیر       |                                                                                                                 |                                                                             |
|             | جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو کن          | نهَا الْخَمْرُ بِابِ:                                                                                           | ٢٠- ذِكْرُ أَنْوَاعِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتُ و                         |
| 455         | چیزوں سےشراب تیار ہوتی تھی؟                    |                                                                                                                 | حِیْنَ نَزَلَ تَكْرِیمُهَا                                                  |
|             | پینے والوں کے لیے ہرنشہ آ ورمشروب حرام         | ِ وَالْحُبُوبِ ب <b>اب</b> :                                                                                    | ٢١- تَحْرِيمُ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ مِنَ الْأَثْمَا                   |
| 456         | ہے'خواہ وہ کسی قشم کے کھل یا غلے سے تیار ہو    |                                                                                                                 | كَانَتْ عَلَى اخْتِلَافِأَجْنَاسِهَا لِشَارِبِيهَ                           |
| 457         | ہرنشہآ ورمشروب کوشراب (خمر) کہا جائے گا        | نَ الْأَشْوِبَةِ بِابِ:                                                                                         | ٢٢- إِنْبَاتُ اسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مَّ                          |
| 458         | ہرنشہآ ورمشر دب حرام ہے                        | باب:                                                                                                            | ٢٣- تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ                                        |
| 463         | بتُعٌ اور مِسُورٌ كي تفير                      | باب:                                                                                                            | ٢٤- تَفَسِيرُ الْبِتْعِ وَالْمِزْرِ                                         |
|             | جومشروب زیادہ پینے سے نشد آتا ہؤاسے پینا       |                                                                                                                 | ٢٥- تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ                              |
| 466         | • 1                                            |                                                                                                                 |                                                                             |
|             | جعکه نبیز حرام ہاور بی شروب جوسے تیار          | . يُتَّخَذُ مِنَ باب: ·                                                                                         | ٢٦- اَلنَّهُيُ عَن نَبِيذِ الْجِعَةِ وَهُوَ شَرَابٌ                         |
| 469         | کیاجا تا ہے                                    | •                                                                                                               | الشَّعِيرِ                                                                  |
|             | ئی اکرم نافظ کے لیے کس چیز میں نبیذ بنائی      | باب:                                                                                                            | ٢٧- ذِكْرُ مَا كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ                           |
| 469         | عِاتَى تَقَى؟                                  | o decisiones suprimente de la compansión de | oversker krivotoriakonik kom robasikojev kriver kilo tokska 17540 (d. 300). |
|             | و تنون کا تعصیلی ذکر حل مین                    | ڏوويا ان                                                                                                        | ودكر الأوعنة التينهي عن الانتاذيب                                           |
| 470         | ننید بناحی منع ہے                              | وفها                                                                                                            | ه. يتواها منت لانتسته النوطها كاشتها:                                       |

| بلزَّفتم) | فهرست مضامین (ج                               |           | سنن النسائي                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 470       | غالص مٹی کے ملکے میں نبیذ بنانے کی ممانعت     | باب: ا    | سنن النسائي                                                                             |
| 473       | ىبز مىنكے كابيان                              | باب: ١    |                                                                                         |
| 474       | کدو کے برتن میں نبیذ بنانے کی ممانعت          | ,<br>باب: | ٣٠- اَلنَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءُ                                                 |
|           | کدو کے برتن اور تارکول لگے برتن میں نبیز      | باب:      | ٣١- اَلنَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ                                  |
| 475       |                                               | į.        |                                                                                         |
|           | کدو کے برتن' روغنی ملکے اور کھجور کی جڑ ہے    | باب:      | ٣٢- ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ                |
| 477       | بنائے گئے برتن میں نبیذ بنانے کی ممانعت       |           |                                                                                         |
|           | کدو کے برتن' رغنی منکے اور تارکول لگے         | باب:      | ٣٣- اَلنَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ                    |
| 478       | ہوئے برتن کی نبیذ کی ممانعت                   |           | -                                                                                       |
|           | کدو کے برتن' تھجور کی جڑ کے برتن' تارکول      | باب:      | ٣٤- ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمِ |
| 479       | لگے برتن اور روعنی منکے کی نبیذیینے کی ممانعت |           |                                                                                         |
| 481       | تارکول گلے برتنوں کا بیان                     | باب:      | ٣٥- اَلْمُزَفَّتَةُ                                                                     |
|           | اس بات کی دلیل که مذکورہ برتنوں سے نہی قطعاً  | باب:      | ٣٦- ذِكْرُ الدَّلَالَةِ عَلَى النَّهْيِ لِلْمُوْصُوفِ مِنَ الْأَوْعِيَةِ                |
| 482       | حرمت پرمحمول تھی نہ کہ کراہت پر               |           | الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا كَانَ حَنَّمًا لَازِمًا لَا عَلَى تَأْدِيبٍ                 |
| 483       | مذكوره برتنول كي تفسير                        | باب:      | ٣٧- تَفْسِيرُ الْأَوْعِيَةِ                                                             |
|           | محصوص برقنون کا بیان جن مین                   | بعض       | الإنان في الأنشاذ الذي خصّها بعض الرواليات                                              |
| 484       | نانے کی اجاز ت اجاریٹ میں اش ہے               | تبيدو     | ڗٷ؞<br>ڗٷ؞؞؞ٵڮٲۺٵ <u>ڟؿ</u> ڬڿؚۿۦڋڕ؞؞ڡؾ؞                                                |
|           | چڑے کے مثکیزوں میں نبیذ بنانے کی اجازت        | باب:      | ٣٨- اَلْإِذْنُ فِيمَا كَانَ فِي الْأَسْقِيَةِ مِنهَا                                    |
| 484       | کا بیان                                       |           |                                                                                         |
| 486       | مككے میں خصوصی ا جازت کا بیان                 | باب:      | ٣٩- اَلْإِذْنُ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً                                                    |
|           | (مذکورہ برتنوں میں ہے) ہرایک میں اجازت        | باب:      | ٤٠- اَلْإِذْنُ فِي شَيءٍ مِّنْهَا                                                       |
| 486       | كابيان                                        |           | •                                                                                       |
| 490       | شراب کی قباحت                                 |           | ٤١- مَنْزِلَةُ الْخَمْرِ                                                                |
|           | وہ روایات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب         | باب:      | ٤٢- ذِكْرُ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ                           |
| 492       | پینا گناه کبیره ہے                            |           |                                                                                         |

| جلدُفتم) | فېرست مضامين (                                  | — <b>-22</b> · | سنن النسائي                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,        | شرابی کی نمازوں کی حالت بیان کرنے               | رِ باب:        | ٤٣ - ذِكْرُ الرِّوَائِةِ الْمُبَيِّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ                 |
| 495      | والی روایت                                      |                |                                                                                          |
|          | ان گناہوں کا ذکر جو شراب پینے کے نتیج میں       | الح باب:       | ٤٤- ذِكْرُ الْأَتَّامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مِنْ تَرْكِ                |
|          | صادر ہوسکتے ہیں'مثلاً: نماز کا ترک مسی بے گناہ  | ن              | الصَّلُوَاتِ وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ وَمِنْ                       |
| 496      | جان كاقتل اورحرام كاريون كاار تكاب وغيره        |                | وُقُوعٍ عَلَى الْمَجَارِمِ                                                               |
| 499      | شرابی کی تو بہ کیسے ہوگی؟                       | باب:           | ٤٥- تَوْيَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ                                                           |
| 501      | عادی شراب نوشوں کے متعلق حدیث کا بیان           | باب:           | ٤٦- اَلرَّوَايَةُ فِي الْمُدْمِنِينَ فِي الْخَمْرِ                                       |
| 502      | شرانی کوجلاوطن کرنا                             |                |                                                                                          |
|          | وہ احادیث جن سے بعض لوگوں نے نشہ آور            | ن باب:         | <ul> <li>٤٨ - ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا مِنْ أَبَاحَ شَرَابَ</li> </ul> |
| 503      | مشروب پینے کا جواز نکالا ہے                     |                | _                                                                                        |
|          | اس ذلت ورسوائی اور در د تاک عذاب کا بیان        | رَ باب:        | ٤٩- ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ                     |
|          | جوالله عزوجل نے نشه آور مشروب پینے والے         |                | الذُّلِّ وَالْهَوَانِ وَأَلِيمِ الْعَذَابِ                                               |
| 521      | کے لیے تیار کر رکھا ہے؟                         |                |                                                                                          |
| 522      | مشتبه چیز کو چھوڑ دینے کی ترغیب کا بیان         |                | ٥٠- ٱلْحَثُّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ                                                   |
|          | نشه آ در نبیذ بنانے والے کو منقل بیچنے کی کراہت | باب:           | ٥١- اَلْكَرَاهِيَّةُ فِي بَيعِ الزَّبِيبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا                    |
| 523      | (ممانعت) کا بیان                                | ı              | •                                                                                        |
| 523      | انگوردں کا جوس بیجنامنع ہے                      |                | ٥٢- اَلْكَرَاهِيَّةُ فِي بَيعِ الْعَصِيرِ                                                |
| 524      | کون ساطلاء پینا جائز اورکون سا ناجائز ہے؟       |                | ٥٣- ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ                        |
|          | انگوردں کا جوں کس حال میں پینا جائز ہے اور      | باب: أ         | ٥٤- مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ وَمَا لَا يَجُوزُ                               |
| 529      | کس میں ناجائز؟                                  |                |                                                                                          |
| 531      | کون ی نبیذ مینیں جائز ہیں اور کون می ناجائز؟    | باب: `         | ٥٦- ذِكْرُمَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ                      |
| 537      | ببذكى بابت ابراميم نخعى يراختلاف كابيان         | باب: ;         | ٥٧- ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي النَّبِيذِ                              |
| 540      | ىباح اور جائز مشروبات كابيان                    | -              | ٥٨- ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ                                                    |
| 545      | ن <sub>هر</sub> ست اطراف الحديث                 | ;              | فهرس أطراف الحديث                                                                        |

# چور کی سزا اور اس کی حکمت

چوری انتہائی فتیج عمل ہے جس کی کوئی ندہب بھی اجازت نہیں دیتا بلکہ دنیا کے ہر ندہب میں سے قابل سرزاعمل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے یور پی قوا نین (جو یورپ کے علاوہ ان مما لک میں رانگ ہیں جہاں ان کی حکومت رہی ہے) میں اس کی سرزا قیداور جر مانہ ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں اس کی سرزا ہاتھ کا نئے کی سرزا کو دھیا نہ اور ظالمانہ کہتے ہیں سرزاہاتھ کا نئا ہے۔ آج کل کے ''روش خیال'' حضرات ہاتھ کا لئے کی سرزا کو دھیا نہ اور ظالمانہ کہتے ہیں کہ اس طرح معاشرے میں معذور افرادزیادہ ہوں گے اور وہ معاشرے اور حکومت کے لیے بوجھ بن جائیں گئے طالانکہ وہ نہیں جانتے کہ بیالی سزاہے جو چوری کو معاشرے سے تقریباً کا لعدم کردے گی۔ صرف چند ہاتھ کا لئے سے اگر معاشرہ چوری سے پاک ہوجائے تو یہ گھائے کا سودانہیں۔ ان چندافراد کا بوجھ حکومت یا معاشرے کے لیے اٹھانا ان کروڑوں اربوں کے اخراجات سے بہت ہلکا ہے جو پولیس اور جیلوں پرخرچ کرنے پڑتے ہیں جب کہ جیلوں میں چھوٹے چور بڑے چور ہنتے ہیں۔ وہاں جرائم کے منصوبے بنتے ہیں۔ یہ جھمنا کہ اسلای سزا کے نفاذ سے پیشافرادا کھے ہوجائے ہیں جس سے جرائم کے منصوبے بنتے ہیں۔ یہ جھمنا کہ اسلای سزا کے نفاذ سے علیہ افراد کی گئرت ہوتی ہے جہالت ہے۔ چند ہاتھ کئنے سے چوری ختم ہوجائے گی۔ پولیس اور عمالتوں کی توسیع کی ضرورت نہیں رہے گی۔ شہر میں ایک آدس ہے کہیں زیادہ افراد کے ہاتھ حادثات میں کٹ جاتے ہیں' لہذا یہ صرف پرو پیگنڈ اسے میاں کہ اس سے کہیں زیادہ افراد کے ہاتھ حادثات میں کٹ جاتے ہیں' لہذا یہ صرف پرو پیگنڈ اسے ہان رہائی کارت ہوں کیا۔

#### Free downloading facility for DAWAH purpose only

٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_\_ 24- \_\_\_\_\_ 24- يوركي من ااوراس كي عكمت کہ اس سزا ہے'' ہھکٹوں'' کا سلاب آ جائے گا۔ سعودی عرب جہاں اسلامی سزائیں تخی سے نافذ ہیں' اس حقیقت کی زندہ مثال ہے۔ وہاں کوئی فردہتھ کٹا نظر نہیں آتا گر چوری کا تصور تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ کروڑوں کی مالیت کا سامان بغیر کسی محافظ کے بڑار ہتا ہے اورلوگ دکا نیں کھلی چھوڑ کرنماز بڑھنے چلے جاتے ہیں۔زیورات سے لدی پھندی عورتیں صحراؤں میں ہزاروں میلوں کا سفر کرتی ہیں مگر کسی کونظر بد کی بھی جراُت نہیں ہوتی' حالانکہ اسلامی سزا کے نفاذ ہے قبل دن دہاڑے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے۔ اورلوگ حاجیوں کی موجود گی میں ان کا سامان اٹھا کر بھاگ جایا کرتے تھے جیسا کہ آج کل امریکہ وغیرہ میں حال ہے باوجوداس کے کہ وہاں جیلیں بھری پڑی ہیں مگر چوری ڈاکے روز روز بڑھ رہے ہیں۔ اسلام نے چوری کی میرسزا اس لیےرکھی ہے کہ چوری بوضتے بڑھتے ڈاکا ڈالنے کی عادت ڈالتی ہے۔ واکے میں بوریغ قل کیے جاتے ہیں اور جراعصمتیں لوٹی جاتی ہیں۔ گویا چور آہتہ آہتہ واکو قاتل اورزنا بالجبر كا مرتكب بن جاتا ہے ٰلہذا ابتدا ہی میں اس كا ایک ہاتھ كاٹ دیا جائے تا كہ وہ خود بھی پہلے قدم پر ہی رک جائے بلکہ واپس ملیٹ جائے اور معاشرہ بھی ڈاکوؤں' بے گنا قتل اور زنا بالجبر جیسے خوف میسے ناک ادر قبیج جرائم ہے محفوظ رہ سکے۔ بتایئے! اس سزا سے چور اور معاشرے کو فائدہ حاصل ہوایا نقصان؟ جب کہ قیداور جرمانے کی سزاان جرائم میں مزیداضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ پہلی چوری کا جر مانداس سے بڑی چوری کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے اور جیل جرائم کی تربیت گاہ ثابت ہوتی ہے۔ جرائم تبھی ختم ہوں گے جب ان برکڑی اور بے لاگ اسلامی سزائیں نافذ کی جائیں گی کیونکہ وہ فطرت کے عین مطابق ہیں۔

# بنير لِنهُ الرَّجْزُ الرَّجْيَامِ

# (المعجم ٤٦) - كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ (التحفة ٢٩)

# چور کا ہاتھ کا شنے کا بیان

باب، ا- پوری بہت ہوا گناہ ہے

م ٢٨٥ - حفرت ابو ہريره دائيّ سے روايت ہے كه رسول الله طاقيۃ نے فرمایا: "جب كوئى شخص زنا كرتا ہے تو وہ مو من نہيں ہوتا۔ جب كوئى شخص چورى كرتا ہے تو وہ صاحب المان نہيں ہوتا۔ جب كوئى شخص شراب پيتا ہے تو وہ الميان سے لاتعلق ہوجاتا ہے۔ اور جب كوئى شخص طاقت وقوت كے زور پرز بر دست ڈاكا ڈالتا ہے كہ لوگ بے چارے د كھتے رہ چاتے ہيں تو وہ بھى الميان سے خالى ہوتا ہے۔ '

(المعجم ١) - تَعْظِيمُ السَّرِقَةِ (التحفة ١)

٤٨٧٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْفَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْفَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ : «لَا يَنْ نِنِي الزَّانِي حِينَ يَنْ نِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُهُ اللَّهُ النَّاسُ إلَيْهَا يَشْوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْوَلُ مُنْ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْوَلُ مَنْ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْوَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » .

٥ ٤٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلِّي قَالَ:

۵۷۸ - حفرت ابو ہریرہ رہائشئا سے روایت ہے کہ

٤٨٧٤ [صحيح] وهو في الكبرى، ح:٧٣٥٤، وله شواهد عند البخاري، المظالم، باب النَّهْلِي بغير إذن صاحبه، ح:٢٤٧٥، ومسلم، الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي . . . الخ:٧٥٧ وغيرهما، انظر الحديث الآتي. \* القعقاع بن حكيم تابعه الأعمش.

<sup>2</sup>۸۷۰\_ أخرجه مسلم، الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ... الخ، ح: ١٠٤/٥٧ عن محمد بن المثنى، والبخاري، الحدود، باب إثم الزناة وڤول الله تعالى: "ولا يزنون ... الخ"، ح: ٦٨١٠ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٥٦،٧٣٥٥.

٤٦ **- كتاب قطع السارق**\_\_\_\_\_ \_\_\_ چورکا ہاتھ کا شنے کا بیان

سُلَيْمَانَ ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارِ قَالَ: مؤمن بيس بوتا ـ چورجب چورى كرتا بي تو مومن نبيس حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُنْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَن موتا-اورشرالي جبشراب پيا بت مومن بيس موتا-

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ نِي اكرم تَلْيَا فِ فرمايا: "زانى جب زنا كرتا ب تو الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنَ البِتِرْقِبِ هِرَجِي مُوكَتَى ہے۔'' النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ » .

علادة: "توب" بياشاره ہے كه يهال مطلقا ايمان كي في مقصود نبيس بلكه وقتى طوريريا ايمان كامل كي في مقصود ہے کیونکہ بیرگناہ ہیں' کفرنہیں بشرطیکہ فاعل تو بہرے اور واپس آ جائے۔

> ٤٨٧٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ - عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَذَكَرَ رَابِعَةً فَنَسِيتُهَا فَإِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، فَإِنْ تَابَ تَاكَ اللهُ عَلَيْهِ.

٢٨٧٢ - حفرت ابو مريره ثانيًّ سے مروى ہے كه جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور (جب کوئی شخص) چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور (جب) شراب پتاہے تو مومن نہیں ہوتا۔ انھوں نے ایک چوتھی چیز کا بھی ذکر فرمایالیکن میں بھول گیا۔ جو آ دمی میرکام کرتا ہے وہ اسلام کا طوق اپنی گردن ہے اتار دیتا ہے لیکن اگر وہ تو یہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبیہ قبول فرمالیتا ہے۔

٨٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

۸۷۷ – حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ

٤٨٧٦\_[َإسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح: ٧٣٥٧ . \* يزيد (هو ابن أبي زياد) ضعيف مدلس مختلط، ولبعض الحَّديث شواهد دون قوله: "فإذا فعل ذلك خلع . . . الخ".

٤٨٧٧ــ أخرجه مسلم، الحدود، باب حد السرقة ونصابها، خ: ١٦٨٧ من حديث أبي معاوية الضرير به، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٥٨. ٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_\_ ٢٤ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_ يوركا بإتحاك من كابيان

الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُومُعَاوِيَةً رسول الله عَيْمُ فِرمايا: "الله تعالى چور پرلعت كرك قَالَ: حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ وه الله عَيْمُ الله عَوَاسَ كامِ تَصَاكُ ويا جاتا ہے۔ رسی ابْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، چرالیتا ہے تواس کام تصاك ویا جاتا ہے۔ "

باب ٔ:۱۲- مار پیٹ کراور قید کرکے چور کی تفتیش کرنا

۸۷۸-حضرت نعمان بن بشیر ر ٹاٹھاسے مروی ہے

(المعجم ٢) - بَابُ امْتِحَانِ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ (التحفة ٢)

٤٨٧٨- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

٨٧٨\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الحدود، باب في الامتحان بالضرب، ح:٤٣٨٢ من حديث بقية به، ◄

کہ بنوکلائ کے پھالوگوں نے ان کے پاس مقدمہ پیش

کیا کہ کپڑا بنانے والے پھالوگوں نے ہمارا سامان جرا

لیا ہے۔ انھوں نے ان کو چند دن قید میں رکھا' چرچھوڑ

دیا۔ مقدمہ پیش کرنے والے آئے اور کہا: آپ نے

ان کو بغیر کسی مار پیٹ اور تحقیق تفتیش (چھان مین) کے
چھوڑ دیا ہے؟ حضرت نعمان نے فرمایا: تم کیا چاہتے ہو؟

اگر تم چاہوتو میں ان کو مار پیٹ کرتا ہوں۔ اگر تمھا را

سامان ان سے برآ مد ہو گیا تو بہتر ورنہ میں تمھاری

بیٹھوں پر بھی اتی ہی مار پیٹ کروں گا۔ انھوں نے کہا:

یہ آپ کا فیصلہ ہے؟ انھوں نے فرمایا: یہ اللہ تعالی کا
فیصلہ ہے۔ انھوں نے فرمایا: یہ اللہ تعالی کا
فیصلہ ہے۔ اس کے رسول مکرم مُن این کے کا فیصلہ ہے۔

قَالَ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّنَي الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّنَي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّنَتِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَرَازِيُّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنَ الْكَلَاعِيِّينَ أَنَّ حَاكَةً سَرَقُوا مَتَاعًا، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلِّى سَبِيلَهُمْ، فَأَتُوهُ فَقَالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَ هُؤُلَاءِ بِلَا فَأَتُوهُ فَقَالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَ هُؤُلَاء بِلَا فَأَتُوهُ فَقَالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَ هُؤُلاء بِلَا فَيَحَانٍ وَلَا ضَرْبِ؟ فَقَالَ النَّعْمَانُ: مَا فَأَتُوهُ مَنَاعَكُمْ فَذَاكَ، وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ، وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ، وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مَثَلَاء هُذَا حُكْمُ فَالَ: هٰذَا حُكْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ عَلَيْقِ

فوائد ومسائل: ﴿ مُحقّ کتاب کااس روایت کی سند کوضعیف کہنا درست نہیں۔ ان کے زدیک وجضعف یہ کہنا درست نہیں۔ ان کے زدیک وجضعف یہ ہے کہ ازہر بن عبداللہ کے حضرت نعمان بن بشیر ہے ساع میں نظر ہے لیکن انھوں نے اس نظر کی کوئی دلیل ذکر نہیں کی اوراصولی بات ہے کہ جب ثقہ یا صدوق راوی "عین " ہے بیان کرے اوروہ مہم بالتہ لیس بھی نہ ہو تو اس کی روایت ساع پر محمول ہوگی۔ اور ازہر کوکس نے ماروہ فحض ہے جس پر چوری کا الزام ہوگرکوئی گواہ نہ ہو اس روایت کومن کہا ہے۔ ﴿ اس باب میں چور سے مرادوہ فحض ہے جس پر چوری کا الزام ہوگرکوئی گواہ نہ ہو اور نہ مال مروقہ اس ہے برآ مدہوا ہو۔ ایسے فضل کوجس پر چورہونے کے قرائن ہوں ' تحقیق کی غرض سے قید کیا جاسکتا ہے۔ اگر وہ تشلیم کر لے یا اس سے مال مسروقہ برآ مدہوجائے تو اس کو چوری کی سزالازم ہے۔ اگر پچھی جاسکتا ہے۔ اگر وہ تشلیم کر لے یا اس سے مال مسروقہ برآ مدہوجائے تو اس کو چوری کی سزالازم ہے۔ اگر پچھی خابت نہ ہوتو اسے چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر دھ بھی کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے ' نیز اسے مارنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ مار بیٹ سے تو کسی بھی بے گناہ سے اعتراف کر وایا جا سکتا ہے۔ کسی وغیرہ سے مرعوب کر کے حقیقت معلوم کی جائے۔

٤٨٧٩ - أَخْبَرَنَا عَيْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ ٢٨٧٩ - حضرت بنير بن كيم اين باپ سے وه

<sup>♦</sup> وهو في الكبرى، ح: ٧٣٦١. \* أزهر بن عبدالله في سماعه من نعمان بن بشير، نظر وإن ثبت سماعه فحديثه حسن. ١٤٨٩ من حديث معمر به، ♦ ٢٨٣٩ من حديث معمر به، ♦ ٤ ٢٨٣٩ من حديث معمر به، ♦

ابْنِ سَلَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً قَالَ: (بَهْرِ)ان كوادا (حضرت معاديه بن حيده تشرى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله عَلَیْمُ نے کچھ لوگوں حكيم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ كوايك الزام ميں قيد كرديا تھا۔ عَلَيْهُ حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ .

فائدہ: تفیش کے لیے نہ کہ بطور سزا کیونکہ جب تک ملزم کے خلاف الزام ثابت نہ ہؤوہ مجرم نہیں بنآ۔ اور تفیش کے لیے قید کے دوران میں اس پر تشدد نہیں کیا جا سکتا ورنہ تشدد کرنے والے کے خلاف قصاص کی کارروائی کی جائے گی۔

٠٨٨٠ - حفرت بهنر بن حكيم كے داوا (حفرت معاويد بن حيره قشرى ثالثا سے روايت ہے كدرسول الله على الله عل

(المعجم ٣) - تَلْقِينُ السَّارِقِ (التحفة ٣)

٤٨٨٠- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ

مَسْرُوقِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ

مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي

تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ.

#### باب:۳- چورکورجوع کامشوره یا موقع دینا

ا ۱۸۸۸ - حضرت الوامية مخزومي والتي سروايت ب كدرسول الله ظلفات بإس ايك چور لايا گيا جس نے خود بخود چورى كا اعتراف كيا تھاليكن اس كے پاس (چورى كا) سامان نہيں ملا تھا۔ رسول الله ظلفانے نے اس سے فرما ما: ''مين نہيں سجھتا كرتو نے چورى كى ہوگى۔'' ٤٨٨١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ مُولَى أَبِي ذَرِّ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ اللهِ عَنْ أَبِي الْمَخْزُومِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أُنِي بِلِصِّ اللهِ عَلَيْهِ أُنِي بِلِصِّ إِلْمَ اللهِ عَلَيْهِ أُنِي بِلِصِّ إِلَيْهِ أَنِي بِلِصِّ إِلَيْهِ أَنِي بِلِصِّ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْمِيْ إِلَيْهِ إِلْمَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْمِيْ إِلْمَ إِلَيْهِ إِلْمَ إِلَهِ إِلْمَ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهُ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَهِ إِلْهِ إِلَهِ إِلَهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَهِ إِلْهِ إِلَهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إ

<sup>﴾</sup>وهو في الكبرى، ح:٧٣٦٢، وصححه ابن الجارود، ح:١٠٠٣، والحاكم:١٠٢/٤، والذهبي، وحسنه الترمذيّ، انظر الحديث الآتي.

<sup>\*</sup> ٤٨٨٠ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الديات، باب ماجاء في الحبس في التهمة، ح: ١٤١٧ عن علي بن سعيد به، وقال: "حسن"، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٦٢.

٤٨٨١\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الحدود، باب في التلقين في الحد، ح: ٤٣٨٠ من ُحديث حماد بن. اسلمة به، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٦٣ . \* أبوالمنذر لا يعرف كما قال الذهبي .

٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_\_ عوركا باته كاشخ كابيان

إِغْتَرَفَ إِغْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْت؟» قَالَ: بلى ، قَالَ: «إِذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ» فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَيئُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ: «قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَأَلُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، قَالَ: «اَللهُ مَّ أَتُوبُ إِلَيْهِ ، قَالَ: «اَللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

(المعجم ٤) - اَلرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَّأْتِيَ بِهِ الْإِمَامَ وَذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْن أُمَيَّةَ فِيهِ (التحفة كُ)

حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُوْدَةً لَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّهِ عَنْ اللهِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَنَّ يَكِيلُةٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: «أَبَا وَهْبِ! أَفَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَا بِهِ؟» فَقَالَ: «أَبَا وَهْبِ! أَفَلَا

اس نے کہا: کیول نہیں (بلکہ کی ہے۔) آپ نے فرمایا:
"اسے لے جاؤ اوراس کا ہاتھ کاٹ کر چھر میرے پاس
لے آؤ۔" وہ اس کا ہاتھ کاٹ کر اسے واپس لائے تو
آپ نے اسے فرمایا:"کہ میں اللہ تعالی ہے بخشش طلب
کرتا ہوں اور تو ہرکتا ہوں۔" اس نے یہی الفاظ وہرا
ویے۔آپ نے فرمایا:"اے اللہ!اس کی توبہ قبول فرما۔"

باب: ۲۰ حاکم کے سامنے مقدمہ پیش.
کرنے کے بعد متعلقہ شخص کا چور کو چوری
معاف کرنا اور صفوان بن امید کی حدیث
میں عطاء پراختلاف کا بیان

٣٨٨٦- حضرت صفوان بن اميد را الله على الله على

فوائد ومسائل: ﴿ قابل حدمسکلہ جب حاکم کے سامنے پیش کر دیا جائے تو پھراس کی معافی نہیں ہو عتی۔
ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ حاکم کے پاس لانے سے پہلے معاف کر دیا جائے تاہم شریعت نے جس چیز کومشٹی قرار دیا ہے اس میں حاکم کے پاس لانے کے بعد بھی معافی ہو سکتی ہے جیسے مقتول کے ورثاء ٔ قاتل کو بعد میں بھی معاف کر سکتے ہیں۔ ﴿ اسلامی اور شرعی سزائیس وحشیانہ قطعاً نہیں بلکہ بیتو قابل رشک معاشرے کی تشکیل

**٤٨٨٧\_[حسن]** أخرجه أبوداود، الحدود، باب في من سرق من حرز، ح: ٤٣٩٤ من حديث صفوان بن أمية به، ويهو في الكبرى، ح: ٧٣٦٤.

٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_\_ 31 - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_ \$20 كا باته كا من كا بيان

کے لیے ناگزیر اور حیات بخش ہیں۔شرعی سزاؤں کے نفاذ سے نہ صرف برائیوں کا قلع قبع ہو جاتا ہے بلکہ معاشرہ امن وسکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ © ''کاٹ دیا' کینی کا شنے کا حکم دے دیا۔

مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ حَنْبَلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقَّع ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِيَّةً : أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ صَفْوَانَ بْنِ أُمِيَّةً : أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: عَنْهُ ، قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ ، قَالَ: «فَقَالَ وَهُلِ اللَّهِ! قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ ، قَالَ: فَقَالَ فَالَمُو يَنْفِي بِهِ يَا أَبَا وَهُلِ!» فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ .

وَهُطَعَهُ رَسُونَ اللهِ يَشْعِدُ. ١٨٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْبًا ، فَأْتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَأَتِي بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَارَسُولَ اللهِ! هُولَهُ اللهِ! هُولَهُ ، قَالَ: «فَهَلَّا قَبْلَ الْآنَ؟».

(المعجم ٥) - مَا يَكُونُ حِرْزًا وَمَا لَا يَكُونُ (التحفة ٥)

8٨٨٠- أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ:

سه ۱۹۸۳- حفرت صفوان بن امیه دانی سودایت به که ایک آ دمی نے (میری) چا در چرالی - وه اسے بی اکرم نافی کے پاس لے گئے ۔ آپ نے اس کا ہاتھ کا دینے کا تھم دیا ۔ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے اسے معاف کر دیا ۔ آپ نے فر مایا: ''ابووہب! تو نے یہ کام میرے پاس پیش کرنے سے پہلے کیوں نہ کیا؟'' پھررسول اللہ نافی نے اس کا ہاتھ کا اے دیا ۔

> باب:۵-کون سی چیز محفوظ ہوتی ہے اور کون سی غیر محفوظ ؟

٣٨٨٥ - حفرت صفوان بن اميه دانفي سے روایت

٤٨٨٣\_[حسن]انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٦٥، وصححه ابن الجارود، ح: ٨٢٨.

٤٨٨٤\_[حسن] تقدم، ح: ٤,٨٨٢، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٦٦.

<sup>8</sup>٨٨٥\_[حسن] تقدم، ح: ٤٨٨٦، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٦٧.

ہے کہ انھوں نے بیت اللہ کا طواف کیا' چرنماز پڑھی' چرا بی چا در تہہ کر کے اپنے سر کے نیچے رکھ کی اور سو گئے۔ ایک چور آیا اور اس نے وہ چا در ان کے سر کے نیچ ہے کھے کا لی۔ انھوں نے اسے چکڑ لیا اور نبی کی خیر کی اس نے میری اور چائی ہے۔ نبی اگرم ٹاٹیٹر نے اس سے پوچھا:"تو چا در چرائی ہے۔ نبی اگرم ٹاٹیٹر نے اس سے پوچھا:"تو نے اس کی چا در چرائی ہے؟" اس نے کہا: جی ہاں۔ تب نے روو آ دمیوں کو) حکم دیا:"اس نے کہا: جی ہاں۔ اس کا ہاتھ کا نے دو۔"صفوان نے کہا: میر ایہ مقصد نہیں تھا کہ آپ میری چا در کی بنا پر اس کا ہاتھ کا نے دیں۔ آپ نے فر ہایا:"اس سے پہلے کیوں (معاف) نہ کیا؟" آپ میری جا در اس کی مخالفت کی ہے۔

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ - هُوَ ابْنُ أَبِي بَشِيرٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنْ صَفْوانَ بْنِ أُمَيَّةَ: قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنْ صَفْوانَ بْنِ أُمَيَّةَ: قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنْ صَفْوانَ بْنِ أُمَيَّةً لَهُ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّٰى، ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ، فَأَتَاهُ لِصَّ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا سَرَقَ رِدَائِي، بِهِ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا سَرَقَ رِدَائِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْ ﴿ اللَّهِ فَاقَطْعَا يَدَهُ وَالَ صَفْوانُ: مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ قَالَ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَلْ هٰذَا؟ فَي رِدَائِي، فَقَالَ لَهُ: "فَلَوْ مَا قَبْلَ هٰذَا؟ فِي رِدَائِي، فَقَالَ لَهُ: "فَلَوْ مَا قَبْلَ هٰذَا».

فوائد ومسائل: ﴿ عَرَمه ہے بروایت بیان کرنے والے دوراوی ہیں: ایک عبدالملک بن ابولشراور دوسرے اضعت بن سوار عبدالملک نے جب بیروایت بیان کی تو کہا: حَدَّنیي عِحْرِمهُ عَنُ صَفُوانَ بُنِ وَ مَنَدَ اَلَّهُ عَنُ عِلَامِهُ عَنُ صَفُوانَ بُنِ الْحَدِيْ فَالَّهُ عَنِ مَالِي وَلَا بَانِ کَا تو کہا: عَنُ عِحْرِمهُ عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ، یعنی اضعت نے اسے مفوان بن امیہ کے بجائے ابن عباس کی مند بنایا۔ کیکن بیدیادرہ کیا شعت کی بخالفت عبدالملک کی روایت معنوان بن امیہ کی بخالفت عبدالملک کی روایت مصراحت آگی بعنی اضعت کی بیان کردہ روایت میں کردی ہے۔ والله أعلم ﴿ باب کا مقصد بیہ ہے کہ چور مخفوظ بیز اٹھانے ہے۔ وہ چورتو بے گالیکن اس کا ہا تو ہیں کا ٹا جائے گا۔ چیز اٹھانے تو اس کا ہا تو ہیں کا ٹا جائے گا۔ پیز اٹھانے تو اس کا ہا تو ہیں کا ٹا جائے گا۔ بیز اٹھانے تو اس کا ہوا وہ سویا ہو یا جا گا ہو وہ وہ وہ یورتو بیز اٹھانے ہو ہو ہو تو ہو یو ہو یا جا گا ہو یا وہ چیز بند جگہ میں ہو مثلاً: یا تو ما لک پاس ہواور اس نے وہ چیز السے بیاس سنجال کر کھی ہو نواہ وہ سویا ہو یا جا گا ہو یا وہ چیز بند جگہ میں ہو مثلاً: کمرے میں ہواور کی دروازہ بند ہو۔ اس کے کی دروازہ بند ہو۔ کی مخوظ ہو کا ہر اس نے جا کی گا۔ یا ہے مقام پر ہوجو سب کے لیے کھلا ہے مثلاً: می ہو تو اسے بی غیر مخوظ ہو کا سراحان کے بیادر کے کا مزاور ترادر کی اس نہ ہوتو اسے بی خورکی ہوئی تھی ۔ نظام ہو ما لک بھی پاس نہ ہوتو اسے بی غیر مخوظ تھی ۔ نظام ہو تا ہو کہ ہوئی تھی ۔ نظام ہو تے کا مزاوار قرارہ کی کی اس اور قرارہ کی کی ہوئی تھی ۔ نظام ہو ہو کی ہوئی تھی ۔ نظام ہو کہ کا مزاوار قرارہ کی لیا۔

3- چورکا ہاتھ کا شخ کا بیان التھا سے روایت ہے' التھوں نے فرمایا: حضرت ابن عباس بی تھیا سے روایت ہے' التھوں نے فرمایا: حضرت صفوان مجد میں سوئے ہوئے تھے۔ وہ چرا کی گئی۔ ان کو جاگ آئی تو چور جا چکا تھا۔ انھوں نے بھاگ کرائے پکڑ لیا اور نی اکرم تا تی کی سے بھاگ کرائے کی لیا اور نی اکرم تا تی کی میں لیے مقوان نے کہا: اے اللہ کے رسول! میری چا وراتی قیمتی تو نہیں کہان کی بنا پر کسی آ دی کا ہاتھ کا نے دیا جائے؟ تو نہیں کہاس کی بنا پر کسی آ دی کا ہاتھ کا نے دیا جائے؟ تو نہیں کہاس کی بنا پر کسی آ دی کا ہاتھ کا نے دیا جائے؟ آپ نے فرمایا: 'نیہ بات اس کو میرے پاس لانے سے کہا کیوں نہ سوچی۔''

- يَعْنِي ابْنَ أَبِي خِيرَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ اللهَ عَنِي ابْنَ أَبِي خِيرَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ اللهَ عَنِي ابْنَ الْعَلَاءِ الْكُوفِيَّ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ أَشْعَثُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ صَفْوَانُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَرِدَا وُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ ، فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَدْرَكُهُ فَأَخَذَهُ ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيِي فَا مَرَ بِقَطْعِهِ ، فَأَخَذَهُ ، فَجَاء بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيِي فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَأَخَذَهُ ، فَجَاء بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَأَلَ صَفْوَانُ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ قَالَ : "هَلَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَيْنَا بِهِ؟ ».

٤٦-**كتابقطعالسارق**\_

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَشْعَثُ ضَعِيفٌ.

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی طِنْ ) نے فرمایا: (اس روایت کاراوی) اشعث ضعیف ہے۔ (مقصدیہ ہے کہ حضرت ابن عباس کا ذکر اس روایت میں صحیح نہیں۔)

فائدہ: ''اتی قیمی 'قیمی تو تھی' یعنی چوری کے نصاب کو پہنی جاتی تھی ای لیے تو رسول اللہ طالح نے ہاتھ کا نے کا کھم دیا مگران کا خیال تھا کہ ہاتھ تو بہت قیمی ہے۔ اس کی دیت پچاس اونٹ ہے۔ اس تمیں درہم کی چوری کے عوض نہیں کا نا چاہیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ اس وقت قیمی ہے جب بے گناہ ہو۔ جب اس سے چوری جوری کس قدر چوری جیسا گناہ کر لیا گیا تو اب یہ قیمی نہ رہا۔ اب یہ چند درہم کے بدلے کا نے دیا جائے گا۔ چوری کس قدر ذلیل کام نے کہ پچاس اونٹ کی قیمت رکھنے والی چیز کو مین یا زیادہ سے زیادہ دس درہم کی بنادیا۔

۳۸۸۷ - حضرت صفوان بن امیه طانفهٔ سے روایت بے انھول نے فرمایا: میں مسجد میں اپنی منقش (دھاری دار ) ٤٨٨٧- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ
 حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنْ

**٤٨٨٦\_ [صحيح]** أخرجه الدارمي، ح: ٢٣٠٤ من حديث أشعث بن سوار به، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٦٨، والحديث السابق شاهدله.

٤٨٨٧\_[خسن] تقدم، ح: ٤٨٨٢، أخرجه أبوداود، الحدود، باب فيمن سرق من حوز. ح: ٣٩٤ من حديث عمرو بن حماد بن طلحة به، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٦٩ . \* أسباط هو ابن نصر، وسماك هو ابن حرب. .

٤٦ - كتاب قطع السارق ----- 34 - --- --- --- بوركا با تمركا لم تم كابيان

سِمَاكٍ، عَنْ حُمَيْدِ إِبْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بَنِ أُمَيَّةَ : قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي صَفْوَانَ بَنِ أُمَيَّةَ : قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رَجُلُ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأَخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأَخْتَلَسَهَا مِنِي ، فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأَتْرَبِهِ لِيُقْطَعَ، الرَّجُلُ فَأُتَيْ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ فَأَتَيْنِي بِهِ النَّبِي وَلَيْ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مُدُهُمُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْدِ وَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ اللهَ عَنْ عَمْدِ وَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَذَكَرَ حَمَّادَ اللهِ اللهِ عَنْ صَفْوَانَ اللهِ اللهِ دِينَارِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ صَفْوَانَ اللهِ أُمَيَّةً : أَنَّهُ سُرِقَتْ خَمِيصَةٌ مِّنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُو نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ اللَّصَّ وَهُو نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَأَمْرَ بِقَطْعِهِ ، فَقَالَ فَخَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَمْرَ بِقَطْعِهِ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : "فَهَلًا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي صَفْوَانَ : "فَهَلًا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ تَرَكْتَهُ ؟ قَالَ: "فَهَلًا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ تَرَكْتَهُ ؟ ".

َ ٤٨٨٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِم قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيَّجٍ عَنْ عَدْثَنَا ابْنُ جُرَيَّجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿نَعَافُوا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ

چاور پرسویا ہوا تھا جس کی قیمت تمیں درہم تھی۔ایک آدی
آیا اوراہے کھسکا لے گیا۔ وہ آدی پکڑا گیا اور نی اکرم
طُرُفِیُّم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ کا شخ کا حکم
دے دیا۔ میں آپ کے پاس آیا اور عرض کی: آپ
صرف تمیں درہم کے بدلے اس کا ہاتھ کا دہے ہیں؟
میں یہ چاوراس کو نی ویتا ہوں۔ قیمت اس سے بعد میں
مقدمہ لانے سے پہلے کیوں نہ کیا؟"

٣٨٨٨ - حضرت صفوان بن امية النظائة اوايت عدوايت على حمير عسر كي نيج سايك دهارى دار چادر چرا لي حجك جبك وه في اكرم النظائة كي معجد مين سوئة ہوئة تھے۔ وہ چوركو پكڑ كرنى اكرم النظائة كي باس لي آئے۔ آپ نے اس كا ہاتھ كا شنے كا حكم دے دیا۔ صفوان نے كہا: آپ (اتن چیز میں) اس كا ہاتھ كاك دیں گ؟ (میں اے معاف كرتا ہوں)۔ آپ نے فرمایا: "تو نے اس معاف كرتا ہوں)۔ آپ نے فرمایا: "تو نے اس میرے پاس لانے سے پہلے كيوں نہ چھوڑ دیا؟"

٨٨٨٤\_[حسن] تقدم، ح: ٤٨٨٢، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٧.٠

٤٨٨٩\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الحدود، باب: يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، ح: ٤٣٧٦ من حديث ابن جريج به، وعنعن، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٧٢، وصححه الحاكم: ٤/ ٣٨٣، والذهبي، والحافظ في الفتح: ٨٧/١٢، \* عمرو بن شعيب وعنعنة ابن جريج علة قادحة.

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ يه حديث صرح اور واضح دليل ب كه حاكم وقت اور عدالت ك سامنے پيش مونے اور ملزم کومپیش کرنے سے پہلے باہم حدود میں معاف کر نامتحب اور پہندیدہ عمل ہے۔ ماکھنوص اگر جرم کرنے والا کوئی ایسا عزت داراورمعاشرے کامعزز فرد ہوجونہ تو عادی مجرم ہواور نہ اپنے کیے پرفخر کا اظہار کرے بلکہ اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہوتو اسے معاف کر دینا ہی بہتر اور افضل ہے۔ ﴿ عینی شاہدوں' یعنی موقع کے گواہوں ۔ کے لیے بیوقطعا ضروری نہیں کہ وہ ضرور عدالت میں جاکر جو کچھانھوں نے دیکھا ہے اس کی بابت گواہی دیں بلکہ ایک مسلمان کےعیب کی بردہ بیژی مستحب اور شرعًا پسندیدہ عمل ہے۔اس کے متعلق بہت ہی احادیث موجود ہیں۔ بال اگر معاملہ عدالت میں یا حاکم کے باس چلا جائے تو پھرفق سچ کی گواہی وینا ضروری ہوتا ہے۔اس صورت میں حق کی گواہی چھیانا کبیرہ گناہ ہے۔ 🕲 ''حدود معاف کرؤ' مثلاً: چور کوعدالت میں پیش کے بغیر چھوڑ دو، یا زانی کے خلاف گواہ عدالت میں نہ جائیں یا شرابی کا کیس عدالت میں نہ لے جایا جائے۔ان صورتوں میں عدالت زبروتی کیس اینے ہاتھ میں نہیں لے گی۔لیکن جو کیس ﷺ ات میں آ گیا' ملزم نے اعتراف کرلیایا گواہوں نے گواہی دے دی کینی جرم ثابت ہو گیا تو پھر عدالت کے لیے عدقائم کرنالازم ہوگا۔ وہ معانے نہیں کر سکتی۔عدالت میں جرم کے ثبوت کے بعد متعلقہ اشخاص بھی معافی نہیں دے سکتے۔البتہ قصاص کامسّلہاں ضالطے ہے مشنیٰ ہے قتل کامقدمہ عدالت میں جلا جائے' گواہ بھگت جائیں ماملزم اعتراف کر لیے ۔ حثیٰ کہ عدالت سزائے موت بھی سا دے' تب بھی مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں حثیٰ کہ بھانسی کا پھندہ . قاتل کے گلے میں پڑا ہوٴ تب بھی اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔لیکن عدالت کسی بھی مرحلے پریا حاکم وقت کسی بھی اپیل برقاتل کومعاف نہیں کرسکتا۔

• ٤٨٩٠ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ: قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالً: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْنِي قَالَ: «تَعَافُوا الْحُدُودَ فَقَدْ رَجَبَ».

مهم- حفرت عبدالله بن عمرو طالبی سروایت میں بے کہ رسول الله طالبی نے فرمایا: "جب تک بات تم میں ہے کہ رسول الله طالبی نے فرمایا: "جب تک بات تم میں ہے تم حدود معاف کر سکتے ہولیکن اگر کوئی حدوالا مقدمہ محص تک پہنچ گیا تو (میرے لیے) حدلگا نا واجب اور لازم ہوجائے گا۔ "

<sup>•</sup> ٤٨٩ ـ [إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٧٣.

- چورکا ہاتھ کا شنے کا بیان ٤٦-كتاب قطع السارق\_\_\_\_\_

على فاكده: ندكوره بالا دونول روايات كومحق كتاب في ابن جريج كى تدليس كى وجد سے سندًا ضعيف قرارويا ہے جبکہ دیگر محققین نے کہا ہے کہ بدروایات شوامد کی بنا پر صحیح ہیں۔سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی بڑالتے نے ابن مسعود والله المحديث الصحيحة عديث: (سلسلة الأحاديث الصحيحة عديث: ١٦٣٨) اس ليراج بات يمي بكريروايات قابل استدلال بين والله أعلم.

۹۹ - حضرت ابن عمر ٹائٹھاسے روایت ہے کہ ایک مخزومی عورت لوگوں سے گھریلوسا مان استعال کے لیے لیا کرتی تھی' پھر بعد میں مکر جاتی تھی۔ نبی مُلَیْمُ نے اس

٤٨٩١- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً مَّخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ كَالْمِ تَصْكَاتُ دِيخَ كَاتْكُم دِيا-الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ يَكِيُّ إِنَّهُ بِقَطْعٍ يَدِهَا.

ا کدہ: اس مدیث ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عاریتا کوئی چیز لے کرا نکار کروے جب کہ گواہ موجود ہوں تواسے چور مجھ کراس کا ہاتھ کا اور ایا جائے گا۔ یہام احمد اور اسحاق وغیرہ کاموقف ہے کیونکہ میم می چوری کی ا کے قتم ہے بلکہ اس کا نقصان معاشرے کے لیے زیادہ ہے کیونکہ اگر اس پر سزاننہ دی جائے تو لوگ عاریتا چزیں دینے سے انکار کردیں گے جس سے فریب لوگوں کومشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھراس کی چوری کے ساتھ مشابہت ہے کہ بی بھی حیلے کے ساتھ لوگوں کے مال محفوظ کواڑانا ہے اور چوری میں بھی بہی کچھ ہوتا ہے لبذا اس جرم يربهي چوري والى سزا دى جائے گى۔ اور رسول الله تاليك شرعًا اس بات كے مجاز ميں كه شرعً اطلاقات کی وضاحت فرمائیں اس لیے بعض محدثین اس جرم پر بھی ہاتھ کا ننے کے قائل ہیں جب کہ جمہور اہل علم اس کے قائل نہیں بلکے صرف چوری پرقطع بدنا فذکرتے ہیں۔اس حدیث کی تاویل وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آ بے نے اس جرم پراس کا ہاتھ نہیں کا ٹا تھا بلکہ چوری پر کا ٹا تھا جبیہا کہ بعض روایات میں وضاحت ہے کہ اس نے چوری کی تھی۔ یہ جرم تواس کی مزید ندمت کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ دیگر روایات وطرق میں بھراحت چوری پرقطع کا ذکر موجود ہے چھرواقعہ بھی ایک دفعہ بی پیش آیا ہے اس لیے رائج موقف جمہور ہی كاب كقطع يدصرف جورى يربوكا-والله أعلم.

٢٨٩٢-حفرت ابن عمر الأنتاب روايت ب أنهول

٤٨٩٢ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

<sup>18</sup>A1\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الحدود، باب في القطع في العارية إذا جحدت، ح: ٤٣٩٥ من حديث عبدالرزاق به، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٧٤.

٤٨٩٧ [إسناده صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٧٣٧٥.

چور کا ہاتھ کا لئے کا بیان ٤٦-كتابقطعالسارق \_\_\_\_\_

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا فَعُرمايا: ايك مخزوى عورت افي يروسنول كي معرفت مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِيزِين اوهار لے ليا كرتى تَقَى كُير بعد مين مرجايا كرتى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَصْحَى - رسول الله تَالِيًّا في اس كا باته كاث ويخ كا تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا عَلَى أَنْسِنَةِ جَارَاتِهَا وَتَجْحَدُهُ، حَكُم فرمايا-فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِلَيْ اللهِ عَلَيْهِ بِقَطْع يَدِهَا .

٤٨٩٣ - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِم الْجَنْبِيُّ أَبُو مَالِكٍ عَنْ عُبَيْذِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ لِلنَّاسِ ثُمَّ تُمْسِكُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةُ: «لِتَتُبْ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَرُدَّ مَا تَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْكِيْةِ: «قُمْ يَا بِلَالُ! فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا».

۳۸۹۳ - حضرت ابن عمر پھٹٹیا سے روایت ہے کہ ا یک عورت لوگوں کے زیورات ما نگ کر لے جایا کرتی تھی اور پھر واپس کرنے سے انکار کر دیت تھی۔رسول اللہ الله ن فرمایا: "بيعورت الله اوراس كے رسول كے سامنے علانیہ تو یہ کرے اور جو کچھاس نے لوگوں سے لیا ہے ان کو واپس کر ہے۔' (لیکن وہ عورت نہ مانی تو) رسول الله عليم في فرمايا: "بلال! المحواور اس كا باتحد كاپ دو۔"

السره: "واپس كردے "اس جرم ميں ير تنجائش ہے كه اگروه مجرم بعد ميں چيز واپس كردي واسے معافى ال جائے گی البتہ چوری میں یے گنجائش نہیں بلکہ جرم ثابت ہونے کے بعد کسی بھی صورت میں معافی نہیں ہو سکتی اور باتھ کا ٹاحائے گا۔

> ٤٨٩٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَّانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَٰلِكَ حُلِيًّا

۸۹۳- حضرت نافع براشنر ہے روایت ہے کہ ایک عورت رسول الله تافيا كرزماني مين استعال ك لي زبورات مانگ لیا کرتی تھی۔ اس طرح اس نے کافی زپورات انکٹھے کر لیے۔ پھروہ اپنے پاس رکھ لیے (اور

٤٨٩٣\_ [صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير: ٣٦٦/١٢، ح: ١٣٣٦٠ من حديث الحسن بن حماد سجادة به، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٧٦، وسنده حسن. ١ عمرو بن هاشم حسن الحديث.

٤٨٩٤\_[إسناده صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٧٧.

٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_ على على السارق \_\_\_\_ على السارق \_\_\_\_ على السارق \_\_\_\_ على السارق \_\_\_\_ على السارق \_\_\_ على السارق ـــ على السارق ــــ على السارق ـــ على السارق ـــ على السارق ـــ على السارق ـــ ع

فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِتَتُبْ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا». مِرَارًا، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ.

واپس کرنے سے مکر گئی۔)رسول الله تالی نے فرمایا:
"اس عورت کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور جو پھھاس نے
لیا ہے واپس کرے۔" آپ نے کئی دفعہ فرمایا مگروہ نہ
مانی۔ آخراس کا ہاتھ کا ٹ دیا گیا۔

28.40 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأَتِي أَنَّ الْمَرَأَةً مِّنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأَتِي بِهَا النَّبِيُ عِلَيْهُ، فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ: "لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ النَّبِيُ عَلِيْهُ: "لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتْ يَدُهَا.

ہ ۱۹۹۵ - حضرت جابر جائی سے روایت ہے کہ بنونخوم کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ اسے نبی اکرم علی کے باس لایا گیا۔ اس نے حضرت ام سلمہ جائی کے باس بناہ حاصل کر لی۔ نبی اکرم علی کے اگر م علی کے فرمایا: ''اگر (پیوری کرنے والی) فاطمہ بنت محمد (علی کا کے میں اس کا بھی ہاتھ کا طبحہ بنت محمد (علی کا کا کے میں اس کا بھی ہاتھ کا طبحہ کا اس عورت کا ہاتھ کا طب دیا گیا۔

فوائد ومسائل: () ''فاطمہ بنت محد'' یہ آپ نے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے فرمایا ورنہ کہاں فانواد ہوں اور کہاں چوری؟ معاذ اللہ انقاقا اس چورعورت کا نام بھی فاطمہ تھا۔ فاطمہ بنت اسود بن عبدالاسد ( فاطمہ بنت اسود بن عبدالاسد ( فاطمہ بنت اسود بن عبدالاسد ( فاطمہ بنت اسود بن عبدالاسد ) فاہرا تو یہ اور سابقہ روایات ایک ہی واقعہ بیان کرتی ہیں۔ اس صورت میں چوری سے مراد عاریکی واپسی سے انکار ہی ہے کوئکہ عاریکی واپسی سے انکار ہو بازا چوری کہا جاسکتا ہے مگر چوری کوئسی بھی لحاظ سے عاریکی واپسی سے انکار نہیں کہا جاسکتا ۔ یا پھر الگ واقعہ ماننا ہوگا مگر یہ شکل ہے۔ محدثین نے اسے ایک ہی واقعہ قرار دیا ہے۔

<sup>2840</sup> أخرجه مسلم، الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، ح: ١٦٨٩ من حديث الحسّن بن أعين به، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٧٨.

٨٩٦\_[صحيح] وهو في الكبري، ح: ٧٣٧٩، وهو مرسل، وله شواهد، منها الحديث السابق.

٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_\_ 39 في السارق \_\_\_\_\_ 39 في السارق \_\_\_\_\_ 39 في السارق \_\_\_\_\_ 39 في السارق \_\_\_\_

إَسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى لِسَانِ أُنَاسٍ فَجَحَدَتْهَا، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ يَتَكُمُّ فَقُطِعَتْ.

المُثَنَّى الْمُثَنَّى الله السَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ روايت اور سند عَلَى قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَهُ نَحْوَهُ.
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَهُ نَحْوَهُ.

(المعجم ٦) - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ النَّاقِلِينَ سَرَقَتْ (النحفة ٥) - أ

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ قَالَ: كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ لَكَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ لَكَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ لَكَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ لَكَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ لَكَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ لَكُوكَةُ مَنَاعًا وَتَجْحَدُهُ، فَوُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَكُلِّمَ فِيهَا، فَقَالَ: «لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةً لَقَطَعْتُ يَدَهَا». قِيلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكَرَهُ؟ فَالَ : أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَالَ: اللهُ عَزَّوجَلَّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوجَلً.

۱۳۸۹۷ - حفرت سعید بن میتب سے اس جیسی روایت اور سند سے بھی آتی ہے۔

باب: ۲ - مخز ومی چورعورت والی زهری کی روایت میں لفظی اختلاف

٣٨٩٨- حضرت سفيان سے مروى ہے كہ ايك مخزوى عورت لوگوں سے سامان ما نگ كرلے جاتى ' پھر (واپس كرنے سے ) كر چايا كرتى تھى۔ اسے رسول الله علی الله عدالت میں پیش كیا گیا ' نیزاس كے بارے میں (معافی كی) سفارش بھی كی گئے۔ آپ نے فرمایا: ''اگر (ميرى بينى) فاطمہ ہوتى تو میں اس كا بھی ہاتھ كا ف ویتا۔ سفیان سے پو چھا گیا: (بیروایت) كس نے بیان كى ہے؟ افھوں نے كہا: ابوب بن موكى نے زہرى كى ہے؛ افھوں نے كہا: ابوب بن موكى نے زہرى ان شاء الله عزو جل.

99 مم -حفرت عائشہ رہا ہا ہے روایت ہے کہ ایک

٤٨٩٩ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ

٤٨٩٧\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٨٠.

<sup>28.4.</sup> أخرجه البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب ذكر أسامة بن زيد، ح: ٣٧٣٣ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٨١.

٤٨٩٩ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٨٢.

٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_ جوركا باته كاشخ كابيان

عورت نے چوری کر لی۔اسے نبی اکرم ﷺ کے پاس لایا گیا۔ لوگوں (عورت کے رشتے داروں) نے کہا: رسول اللہ ﷺ کے سامنے سفارش کی کون جراً ت کرسکتا ہے؟ اسامہ شاید کرے۔انھوں نے حضرت اسامہ شائل سے کہا۔اسامہ نے رسول اللہ ﷺ سے (اسعورت کی معانی کی) سفارش کر دی۔ نبی اکرم شائل نے فرمایا: ''سامہ! بنواسرائیل ای لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب ان میں کوئی بلند مرتبہ خض کوئی حد پھلانگ لیتا تو اس چھوڑ دیتے اور حد نہ لگاتے۔اور جب کوئی کم مرتبہ خض غلطی کر بیٹھتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اگر اس کی بخائے محمد (شائل کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی باتھ کاٹ دیتا۔''

فائدہ:''اسامہ شاید کرے' انھوں نے یہ بات اس وجہ سے کہی کہ حضرت اسامہ نطائی آپ کے متبئی حضرت رہے تھی تجھی نے متاب نہ تھی تجھی کے دیر بن حارثہ جائی کے میٹے سے اس لیے آپ کوان سے شدید محبت تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب نہ تھی تجھی تو آپ نے ان کی سفارش نہ مانی۔

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ بِسَارِقِ فَقَطَعَهُ، قَالُوا: مَا كُنَّا نَرَاكَ تَبْلُغُ مِنْهُ هَٰذَا، قَالَ: هَلَهُ كَانَتْ فَاطَمَةَ لَقَطَعْتُهَا».

- ۲۹۰۰ - حضرت عائشہ ﷺ ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی اکرم علی کے پاس ایک چور لایا گیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ کا دیا۔ لوگ کہنے لگے: ہمیں یہ خیال نہ تھا کہ آپ اس کواس حد تک سزادیں گے۔ آپ نے فرمایا: ''اگر (اس کے بجائے) فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کا ہے دیتا۔''

فائدہ: شخ البانی وطن اور دیگر محققین نے اس روایت کی سند کورز ق اللہ کی وجہ سے ضعیف کہا ہے کیونکہ اس کا متن مُنکر ہے۔ باقی تمام روایات میں مرد کی بجائے عورت کا ذکر ہے اور یہی رائج ہے۔ چورعورت تھی نہ کہ مرد کی دکا ذکر راد کی حدیث رزق اللہ کا وہم ہے۔

<sup>• • • •</sup> هـ [صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبراي، ح: ٧٣٨٣.

٤٤ - كتاب قطع السارق - 41- - جودكا باته كالمين خايان

ا ۱۹۰۱ - حفرت عائشہ شاہا ہے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ شاہی کے دور مبارک میں چوری کرلی لوگ کہنے گئے ہم تواس کے بارے میں آپ سے بات نہیں کر سکتے اور بھی کوئی نہیں کر سکتا مگر اسامہ جو آپ کو بہت پیارے ہیں۔ حضرت اسامہ ڈاٹٹ نے آپ سے سفارش کی تو آپ نے فرمایا: ''اے اسامہ! بی اسرائیل اس جیسے کاموں کی وجہ ہے ہلاک ہوئے۔ جب ان میں ہے کوئی بلند مرتبہ خض چوری کر لیتا تواس کو چھوڑ دیتے اورا گرکوئی کم مرتبہ خض چوری کر لیتا تواس کی بیٹھتا تواس کا ہاتھ کا اے دیے۔ اگر (چوری کرنے والی) میں چوری کر عرف کی بیٹھتا تواس کا ہاتھ کا طمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ

فائدہ: ''ہلاک ہوئے'' ہلاکت سے مراداخروی ہلاکت بھی ہو کتی ہے اور دنیوی بھی کیونکہ صدود کا نفاذ نہ کرنے سے جرائم بوصحتے ہیں اور جرائم کی کثرت قوموں کی تباہی کا باعث بنتی ہے نیز نافر مانی سے عذاب بھی آتا ہے۔

كأث ديتا-"

29.٢ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اِسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَلْسِنَةٍ أُنَاسٍ - يُعْرَفُونَ وَهِي لَا تُعْرَفُ - خُلِيًّا فَبَاعَتْهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ، وَهِي لَا تُعْرَفُ اللهِ عَلَيْ فَهَا إلى فَأَتِي بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَسَعَى أَهْلُهَا إلى أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِيهَا أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِيهَا

٢٩٠١- حفرت عائشہ اللہ ایت ہے انھوں نے فرمایا: ایک عورت نے دوسرے لوگوں کی معرفت کچھ زیورات عارضی طور پر استعال کے لیے لیے ۔ وہ لوگ تو معروف تھے گروہ عورت معروف نہیں تھی ۔ اس نے وہ زیورات تھے دیے اور قیت ہضم کر لی ۔ اسے رسول اللہ تالیم کے پاس لایا گیا تو اس کے گھر والے (سفارش کے لیے) حضرت اسامہ بن زید چھی کی

١٩٩١\_ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٧٣٨٤، انظر الحديث الآتي برقم: ٤٩٠٣ . \* ابن عيينة من أيوب بن موسّى كما في صحيح البخاري وغيره، انظر الحديث السابق، ح: ٤٨٩٨ .

٤٩٠٢\_[صحيح] انظر الحديث الآتي، وهو في الكبراي، ح: ٧٣٨٥ . \* بشر بن شعيب هو ابن أبي حمزة .

٤٦ - كتاب قطنع السارق \_\_\_\_\_ 42 - \_\_\_\_ 51

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : عَنْ عَائِشَةَ : عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ فُرَيْشًا أَهُمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ : "أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ : "أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَلَيْهِ : "أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَلَيْهِ : "أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

۳۹۰۳ - حضرت عائشہ ﷺ ہے زوایت ہے کہ ایک مخروی عورت جس نے چوری کی تھی کی وجہ سے قریش بڑے فیران کی تھی کی وجہ سے قریش بڑے فیر مندہوئے ۔ وہ کہنے لگے: اس کی سفارش میں کرے گا؟ چر (خودہی) کہنے لگے: اس کی جرائت رسول اللہ طابق کے محبوب اسامہ بن زید مائش کے سواکون کرسکتا ہے! حضرت اسامہ نے آپ سے اس کی سفارش کی تو رسول اللہ طابق نے فرمایا: "تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد (کونافذ نہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد (کونافذ نہ

**٤٩٠٣ أ**خرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب:(٥٤)، خ:٣٤٧٠، ومسلم، الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهى عن الشفاعة في الحدود، ح:١٦٨٨ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح:٧٣٨٦.

الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّعِيفُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

کرنے) کی بابت سفارش کر رہا ہے؟'' پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ''تم لوگوں سے پہلے لوگ ای بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی بلند مرتبہ خض چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمز ورشخص چوری کر لیتا تو اس کو حد لگا دیتے۔ اللہ کی قسم! اگر (بالفرض) محمد تو اس کو حد لگا دیتے۔ اللہ کی قسم! اگر (بالفرض) محمد (سین کے میٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کا طب دیتا۔'

۲۹۰۴ - حفرت عائشہ بی سے روایت ہے انھوں

نے فرمایا: قریش کے ایک قبیلے بنو مخروم کی ایک عورت

نے چوری کرلی۔ اسے کپڑ کرنی اکرم بنائی کے پاس لایا

گیا۔ اس کے دشتے دار کہنے لگے کہ کون اس کی سفارش

گیا۔ اس کے دشتے دار کہنے لگے: حضرت اسامہ ڈٹائٹ یہ

کرسکتا ہے؟ کچھ لوگ کہنے لگے: حضرت اسامہ ڈٹائٹ یہ

عورت کی سفارش کی۔ آپ نے انھیں ڈائٹا اور فرمایا:

''بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ جب ان کا کوئی بلندمر تبہ

شخص چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے۔ (پھینیس کہتے

شخص چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے۔ (پھینیس کہتے

تھے۔) اور جب کوئی کم مرتبہ خص چوری کرلیتا تھا تو اس

کا ہاتھ کا نے دیتے ۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں

محمد (بنائیل) کی جان ہے! اگر (میری بیٹی) فاطمہ بنت محمد

چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کا نے دیتا۔''

۲۹۰۵ - حضرت عائشہ فی سے روایت ہے کہ قریش کوایک مخزومی عورت کے معاملے نے پریثان کر

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ الْبُو الْجَوَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ الْبُنُ رُزَيْقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ابْنُ رُزَيْقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَا عِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ مُسْلِم، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ابْنِ مُسْلِم، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَرَقَتِ امْرً أَقْقِنْ قُرَيْشِ مِّنْ بَنِي مَخْزُوم، فَأْتِي سَرَقَتِ امْرً أَقْقِنْ قُرَيْشِ مِّنْ بَنِي مَخْزُوم، فَأْتِي مَخْزُوم، فَأَتِي فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا؟ بِهَا النَّبِيُ يَعْلَقُهُ بْنُ زَيْدٍ، فَأَتَاهُ فَكَلَّمَهُ، فَزَبَرَهُ وَقَالُوا: أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَأَتَاهُ فَكَلَّمَهُ، فَزَبَرَهُ وَقَالُوا: إِنَّا سَرَقَ الْوَضِيعُ وَقَالُوا إِذَا سَرَقَ الْوَضِيعُ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الْوَضِيعُ فَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِه! لَوْ أَنَّ فَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِه! لَوْ أَنَّ فَطَعُوهُ، وَالْمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا».

٤٩٠٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْن أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا .

٥٠٠٠ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٧٣٨٨، وانظر، ح: ٤٩٠٣.

٤٠٠٤ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٧٣٨٧ . \* محمد بن مسلم هو الزهري,

. چورکا ہاتھ کا شنے کا بیان

٤٦-كتابقطع السارق \_\_\_\_\_\_\_

أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً: أَنَّ قُرُيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا يُكَلِّمُ فِيهَا؟ قَالُوا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُ رَسُولِ اللهِ عَيَّاتِهِ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتِهِ: "إِنَّمَا هَلَكَ أَسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتِهِ: "إِنَّمَا هَلَكَ اللهِ عَيَاتِيْةٍ ، فَكَلَّمَهُ اللهِ عَيَاتِيْةٍ ، فَكَلَّمَهُ اللهِ عَيَاتِةٍ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدّ ، وَايْمُ اللهِ! لَوْسَرَقَتْ فَيهِمُ الضَّعِيفُ فَاطِمَةُ بُنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» .

قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ اللّهِ عَيْقِ فَي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَأَتِي بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِ فَي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا كَلَّمَهُ تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: أَسَامَةُ : اِسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا كَانَ اللهِ عَلَى اللهِ أَسَامَةُ : اِسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا كَانَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

دیا جس نے چوری کر لی تھی۔ وہ کہنے گے: اس کے بارے میں کون سفارش کرے گا؟ چرخود ہی کہنے لگے: اس کے لگے: اس کی جرات رسول اللہ علی کے مجبوب اسامہ بن زید جائی کے سواکون کر سکتا ہے! حضرت اسامہ نے آپ سے سفارش کی تو رسول اللہ علی آئے نے فرمایا: ''تم سے پہلے لوگ ای بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی بڑا (چودھری) چوری کر لیتا توا سے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کم مرتبہ خص چوری کر لیتا توا تو اس پر حدلگا دیتے ۔ اللہ کی فتم! اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کا ف دیتا۔''

۲۹۰۲ - حضرت عائشہ گا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تالیکا کے عہد مبارک میں غزوہ فتح کمہ کے موقع پرایک عورت نے چوری کر لی تو اسے رسول اللہ تالیکی کے بات کی اور سے اللہ تالیکی کے بات کی ۔ (معافی کی سفارش کی ۔) بات کی تو رسول اللہ تالیکی کا برے میں آپ سے بات کی ۔ (معافی کی سفارش کی ۔) چیرہ انور متغیر (غصے سے سرخ) ہوگیا۔ پھر رسول اللہ تالیکی مقرر کردہ حدود میں سے چیرہ الور تعغیر (غصے سے سرخ) ہوگیا۔ پھر رسول اللہ تالیکی مقرر کردہ حدود میں سے نے فر مایا: ''کیا تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد (کوسا قط کرنے) کی بابت سفارش کر رہا ہے؟'' حضرت اسامہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے لیے معافی کی دعا فرما ہے۔ پھر جب ظہر (کی نمای) ہوئی تو معول اللہ تالیکی کھڑے۔ پھر جب ظہر (کی نمای) ہوئی تو رسول اللہ تالیکی کھڑے۔ بھر جب خابر (کی نمای) ہوئی تو رسول اللہ تالیکی کھڑے۔ ہوئے اور اللہ عز وجل کی تعریف

**٤٩٠٦** أخرجه البخاري، الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني . . . الخ، ح: ٢٦٤٨، ومسلم، الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، ح: ٩/١٦٨٨ من حديث عبدالله بن وهب به، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٨٩.

إنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كى جوالله عزوجل كى شان جليله كے مطابق تقى \_ پھر سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ» ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا".

فرمایا: "سن لواتم سے پہلے لوگ اس بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی اونجا (بڑا) آ دمی چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے۔ ( کچھ نہ کہتے تھے۔) اور جب کوئی کمزور آ دمی چوری کر بیشتا تھا تو اس پر حد لا گو کر دیے (اسے سزادیے) تھے۔ ' پھر فرمایا ''قتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔''

ے ۹۹۰ – حضرت عروہ بن زبیر سے مرسلا ً روایت ہے کہ رسول اللہ تاہی کے عہد مبارک میں فتح مکہ کی جنگ کے وقت ایک عورت نے چوری کرلی۔اس کی قوم کے لوگ گھبرا کر حضرت اسامدین زید ٹائٹا کے ماس ا آئے کدوہ اس کی سفارش فرمادیں۔جب حضرت اسامہ نے آپ سے اس کی بابت بات چیت کی تو رسول اللہ عَيْثِمُ كے جِمرة اقدس كارنگ بدل كيا۔آپ نے فرمایا: " كما توالله تعالى كى حدود ميں سے ايك حد كے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ "اسامہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے لیے استغفار فرمائیں۔ ظہر کے بعد رسول الله الله الله الله خطے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی جواس کی شان کے لائق ہے۔ پر فرمایا: ' أَمَّا بَعُدُ! (اے لوگو!) تم سے پہلے لوگ اس بنابرتاہ ہوئے کہ جب ان میں کوئی طاقت ورشخص چوری كرتا تو اس كو تجيور ديت - اور جب كوئي كمزور شخص

٤٩٠٧ - أَخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْ وَإِهِ الْفَتْحِ - مُرْسَلٌ - فَفَزعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةً بْن زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ، قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا، تَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ فَقَالَ: «أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» قَالَ أُسَامَةُ: إِسْتَغْفِرْ لِي يَارَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتُهُ خَطِيبًا ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقُ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ

٧٠٧. [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٧٣٩٠.

يوركا باته كاشخ كابيان 23-كتابقطع السارق\_

> الْمَوْأَة فَقُطعَتْ، فَحَسُنَتْ تَوْيَتُهَا يَعْدَ ذٰلكَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذٰلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلْي رَسُولِ اللهِ ﷺ.

لَقَطَعْتُ يَدَهَا " ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيدِ تِلْكَ يوري كرتا تواس يرحدنافذ كروية قيم اس ذات كي جس کے ہاتھ میں محمد (مُثَقِیمًا) کی جان ہے! اگر (بالفرض) فاطمه بنت محد (الله على الله على الله على الله على الله المحلى المحلى الله المحلى المحلى الله المحلى الله المحلى الله المحلى الله المحلى الله المحلى المحلى المحلى الله المحلى الم كاث ديتاً " بحررسول الله ظائم نے اس عورت كا ماتھ کاشنے کا حکم دیا۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔لیکن اس کے بعداس نے بہت اچھی تو یہ کرلی۔حضرت عائشہ رہا گانے فرمایا: اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی گزارشات و ضرور مات رسول الله (مَنْ يَنْفِي) کی خدمت میں پیش کیا کر تی تھی۔

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 ندکورہ تمام احادیث اے معلوم ہوتا ہے کہ حدود میں سفارش کر ناممنوع ہے بشرطیکہ معاملہ عدالت یا حکام مالا تک پہنچ چکا ہو۔ ﴿ ان احادیث ممار کہ ہے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح چوری کرنے والے مرد کا ہاتھ کا ٹا جا سکتا ہے اسی طرح چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ بھی کا ٹا جا سکتا ہے۔ قرآن كريم نے تو مكمل صراحت كے ساتھ چور مرد اور چور عورت كے ہاتھ كاشنے كا حكم ديا ہے۔ ويكھيے: (المائلة ٣٨:٥٥) © حفرت اسامه بن زيد ځاڅنې كې عظيم قدر ومنزلت برنجي په احاديث واضح دلالت كرتي مېر كه وہ نہ صرف رسول اللہ تالیم کے محبوب تھے بلکہ لوگوں میں بھی محبوب سمجھے جاتے تھے۔ ﴿ مَدُكُورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمہ چھٹارسول اللہ ٹاٹیٹا کے بال بہت زیادہ قدر ومنزلت کی حامل تھیں' تاہم یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حدود اللہ کے قائم کرنے میں نہ تو کسی کی محبت کو خاطر میں لایا جاسکتا ہے اور نہ کسی کی سفارش ہی قبول کی جا عتی ہے۔والله أعلم ﴿ " آياكرتی تھی " كوياوہ جمرت كركے مدينه منورہ آگئ تھی۔توبداور سزاكے بعد گناہ ختم ہوجاتا ہے۔ ﴿ كسى حديث كى تمام اسانيد كوتفصيلاً بيان كرنے كاسب سے برا فائدہ بيہ كہ واقع كى تمام تفصيلات سامنے آجاتی ہیں، کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔

باب: ۷- حدّ قائم کرنے کی ترغیب

۴۹۰۸ - حضرت ابوہر رہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ

(المعجم ٧) - اَلتَّرْغِيبُ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ (التحفة ٦)

٤٩٠٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ:

٨٠٨] [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الحدود، باب إقامة الحدود، ح: ٢٥٣٨ من حديث عبدالله بن المبارك به، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٩١. \* جرير بن يزيد ضعيف كما في التقريب وغيره، وله شواهد ضعيفة عند ابن حبان، ح: ١٥٠٧ وغيره، وحسنه المنذري، والعراقي.

\_ جور كاماته كاشخ كابيان ٤٦-كتاب قطع السارق

حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ زِيرِ بِهِ والول ك ليال بات ع بهتر ع كه

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عِيسَى بْن يَزِيدَ قَالَ: رسول الله تَالِيمً فرمايا: "وزين ين ايك حدكالكاياجانا عَمْرِو بْن جَرِير يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ الني رَّمِين ون بارش برعـ" يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «حَدٌّ يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَمَاحًا».

فوائد ومسائل: ﴿ يَجِهُ سِرَائِينَ "حد" كَهلاتي بِين اور يَجِهُ" تعزيرٌ" حدتووه سزا بوتي ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقرر کر دہ ہو جبکہ تعزیراس سزا کو کہتے ہیں جو قاضی اور جج یا کوئی بھی ذمہ دار شخص 'جرم کی نوعیت دیکھ کر اس کی مناسبت سے اس جرم کی روک تھام کے لیے اپنی صواب دید کے مطابق دے سکتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ تعزیر الله تعالیٰ کی طرف ہے مقرر کردہ نہیں ہوتی ۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں کمی بیشی ہو یکتی ہے۔البتہ حداور تعزیر دونوں کے نفاذ کا مقصدلوگوں کو جرائم سے روکنا ہوتا ہے۔ بیر سزائیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ مجرم کا حشر دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور جرم سے اجتناب کریں۔ ﴿ عام طوریرِ بارش ہر جگہ اور ہر علاقے کی ضرورت ہوتی ہے کین صحرائی علاقوں میں اس کی ضرورت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔عرب جو بہت بڑے صحرائی علاقے برشمل ہے وہاں اس کی ضرورت مسلمہ ہے اس لیے اس سے تثبیہ دی۔ اس کی خرورت مسلمہ ہے اس کی اس کے تثبیہ دی۔ اس کی خرورت مسلمہ ہے اس کے اس کے تثبیہ دی۔ اس کی خرورت مسلمہ ہے اس کے اس کے تشبیہ دی۔ اس کی خرورت مسلمہ ہے اس کے تشبیہ دی۔ اس کی خرورت مسلمہ ہے اس کے تشبیہ دی۔ اس کی خرورت مسلمہ ہے اس کے تشبیہ دی۔ اس کی خرورت مسلمہ ہے تشبیہ ہے تشبی نفاذ معا شرے میں امن وامان اور سکون واطمینان پیدا کرتا ہے، نیزلڑائی جھگڑےاورخون ریزی کوختم کرتا ہے۔ ہارش کا فائدہ وقتی ہے مگر حدود کا فائدہ دائمی اورمستقل ہے نیز بارش صرف دنیا میں مفید ہے جب کہ حدود کا نفاذ آخرت میں بھی مفید ہوگا۔ رزق کا کیا فائدہ اگر جان اور مال وعزت ہی محفوظ نہ ہو؟ بلکه رزق کی کثرت بیااوقات جان وعزت کے لیےخطرہ بن جاتی ہے جب معاشرے میں امن وامان نہ ہو۔ حدودانسان کے جان و مال اورعزت کومحفوظ کرنے کے لینسخہ کیمیا ہیں ۔ تجربہ شرط ہے۔ ﴿ ‹ تعمیں دن ' کثرت مراد ہے جیسا کہ آئندہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے نیز یہ ایک فرضی بات ہے ورنمسلسل میں دن بارش برسی رہے تو نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔البتہ پہاڑی علاقوں میں مسلسل بارش بھی مفیدرہتی ہے یاوقفے وقفے سے مراد ہوگی کیعنی ضرورت کے مطابق پرتی رہے۔ بارش کاخصوصی ذکراس لیے فرمایا کہ بارش کے ساتھ ہی زمینی زندگی کی بقاہے۔

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الكحدنافذ كروينازين يربيخ والول كي لي واليس

٩٠٩ \_ [إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٩٢.

> عُبَيْدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ون كَى بِارْشَ سَجُى نياده مفيد ہے۔ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِقَامَةُ حَدٌّ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَهْلَةً».

فوائد ومسائل: ﴿ يروايت الرَّحِيم وَوَف بِ لِيكُن حَكَما مرفوع بَى بِ يُونكه بِهِ بات كوئى صحابى ا بني رائے سے نہيں كہرسكتا ـ والله أعلم. ﴿ مُحقق كتاب نے مَدكورہ دونوں روايتوں كوسندا ضعيف قرار ديا بے ليكن ديگر محققين نے شواہد كى بنا پران كوسن كہا ہے ـ ويكھيے: (الصحيحة 'حديث:٣١١) و ذحيرة العقبي شرح سنن النسائي ٣٢-٣٠/٢٥)

(المعجم ٨) - اَلْقَدْرُ الَّذِي إِذَا سَرِقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ (التحفة ٧)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: صَمَّدُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَطَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. كَذَا قَالَ.

2911 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةً فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: لهٰذَا الصَّوَابُ.

باب: ۸-وہ مقدار جس کی چوری پر چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا

۱۹۹۰- حضرت عبدالله بن عمر والنبي بيان كرتے بين كه رسول الله ظائفي نے ايك و هال كى چورى پر ہاتھ كاك ديا تھا جس كى قيمت پانچ در بهم تھى۔ (امام صاحب والنه نے فرمایا:) راوى نے اسى طرح بيان كيا ہے۔(ائے ملطى كى ہے۔)

۱۹۹۱ - حفرت عبدالله بن عمر الشخاس مروی ہے که رسول الله ظافیم نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیا تھا جس کی قیت مین درہم تھی۔

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی اطلفهٔ) بیان کرتے ہیں کہ بیہ روایت درست ہے۔

<sup>•</sup> ٤٩١٠ [ضعيف لشذّوذه] وهو في الكبرى، ح: ٧٣٩٣، وانظر الحديث الآتي فهو المحفوظ. ٤٩١١ أخرجه ومران الجدود، بإنسود المرتبية المرار وانظر الحديث الآتي فهو المحفوظ.

**٤٩١١ أ**خرجه مسلم، الحدود، باب حد السرقة ونصابها، ح:٦/١٦٨٦ من حديث ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيانبه، وهو في الكبرى، ح: ٧٣٩٤.

کے فوائد ومسائل: 🛈 کتنی مالیت کی چیز چرانے پر ہاتھ کا ٹا جائے گا؟ مذکورہ باب کے تحت بیان کی گئی پہلی روایت (۴۹۱۰) میں ڈھال کی قیمت یانج ورہم بیان کی گئی ہے یہ قطعاً درست نہیں میراوی کا وہم اوراس کی غلطی ہے۔ دیگر سی اور ایات میں وھال کی قیمت تین درہم بیان کی گئی ہے جیسا کہ آئندہ روایت میں ہے۔ یانچ درہم والی روایت شاذ (ضعیف) ہے کیونکہ اس کے رادی مخلد نے اپنے سے ارثیق واحفظ راو بیوں کی مخالفت کی ہے۔ انھوں نے حصرت نافع باللہ سے بدروایت بیان کی تو قیمت تین درہم بیان کی ہے، جبکہ یہ یا نجے درہم بیان کرتے ہیں۔اگر چہ ڈھال کی قیمت مختلف ہو علق ہے مگر چونکہ بیا یک ہی روایت کی دوسندیں ہیں' لہذا ایک کوراوی کی غلطی کہا جائے گا۔ ویسے اگر دونوں روایات صحیح ہوں تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ تین درہم یااس سے زائد میں ہاتھ کا ٹا جاتا ہے۔اگر کوئی چیز سودرہم کی ہوتو اس میں بھی کا ٹاجائے گا'اگر لا کھ درہم کی ہوتب بھی'لہذا پانچ ورہم میں ہاتھ کا نے سے تین درہم میں ہاتھ کا منے کی نفی نہیں ہوتی ۔ البتہ تین درہم سے کم میں ہاتھ کا شنے کا کہیں ذکرنہیں' لہٰذا تین درہم اور ربع دینار میں کوئی فرق نہیں۔ نبی ٹاٹیٹر کے دور میں دینارد ک بارہ درہم کا ہوتا تھا۔ بارہ کا چوتھائی تو تین ہی ہے۔ دِس کا ربع بھی تین دینار ہی کو کہا جائے گا کیونکہ شریعت کسر پر حکم نہیں لگاتی بلکہ اسے بورا کر دیتی ہے کینی ڈھائی درہم کی جائے تین درہم برقطع بدکا حکم لگے گا۔ تین درہم اور ربع دینار کی روایات قطعاً سیح اور بخاری ومسلم کی ہیں اس لیے انہی پڑل ہوگا۔احناف نے بعض ضعیف روایات کی بنایر نصاب مسروقہ دیں درہم مقرر کیا ہے۔ یہ بات سراسراصول کےخلاف ہے کہ سیجے احادیث کے مقالم عیں ضعف روایت کوتر جیح دی جائے۔اگر چداحناف نے اسے احتیاط قرار دیاہے مگر میجیب احتیاط ہے جس سے شربیت کا صحیح اور صرح حکم کالعدم ہو جائے۔

2917 - أَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَالِكُ مَا اللهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَاللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ عَلَيْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ مُعَلِمُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ

۳۹۱۳ - حفزت عبدالله بن عمر فالله بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نافیا نے ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا تھا جس

291۳ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي الْبُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي

<sup>1917</sup>\_أخرجه مسلم، الحدود، باب حد السرقة ونصابها، ح:١٦٨٦ عن قتيبة، والبخاري، الحدود، باب قول الله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . . . النخ"، ح:١٧٩٥ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ٨٣١، والكبرى، ح: ٧٣٩٥.

**١٩٩٣**. أخرجه مسلم من حديث ابن جريج به ، انظر الحديث السابق ، وهو في الكبرى ، ح: ٧٣٩٦.

٤٦-كتابقطع السارق \_ \_\_\_\_\_50\_\_ \_\_\_\_\_ چور کا ہاتھ کا ننے کا بیان

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ فِعُورتون والعِيضِر اللهِ وهال جرائي في جس ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ قَطَعَ يَدَسَارِقِ كَى قَيمت تَمْن وربَمُ حَى ـ سَرَقَ تُرْسًا مِّنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنْهُ ثَلَا نَهُ دَرَاهِمَ .

ﷺ فاکدہ: ''عورتوں والے چھپر سے'' معجد نبوی میںعورتوں کے لیے ایک سابید دار جگہ بنا دی گئ تھی' اسے صفة النساء (عورتوں كا چھير ) كہا جاتا تھا۔

۱۹۱۴ - حفرت ابن عمر النشاس روایت ہے کہ نی اکرم من فی ایک و ایک و الله کی چوری پر باتھ کا دیا تھاجس کی قبت تین درہم تھی۔ ٤٩١٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِّ أُمَيَّةً وَعُبَيْدِ اللهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ بَيِّكُمْ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قيمَّتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

۳۹۱۵ - حفرت انس بن ما لک را انتواسے مروی ہے كه رسول اكرم تلك أنك وهال جراني برباته کاٹ دیا تھا۔ ٤٩١٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ:أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ.

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی ڈھلٹنہ) نے فرمایا: پیغلط ہے۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: هٰذَا خَطَأٌ.

على فاكده: امام نهائى برائ كامقصديه بيان كرنا ب كه جشام دستوائي في قاده ي أنهول في حضرت انس والله سے جومرفوعاً بیان کیا ہے که رسول الله ظافر نے فرصال چرانے پر ہاتھ کا ٹا تھا' بدروایت مرفوعاً بیان کرنا درست نہیں بلکہ درست یہ ہے کہ یہ روایت موقوف کینی حضرت ابوبکر صدیق ڈٹاٹٹا کافعل ہے۔امام حدیث شعبہ بڑگ نے قیادہ بڑگ سے انھوں نے حضرت انس بڑائٹ سے موقو فا ہی بیان کیا ہے جبیبا کہ اگلی روایت (۴۹۱۷) میں صراحت ہےاوراس موقوف روایت کوامام نسائی بڑائنے نے سیحے اور درست قرار دیا ہے۔

٤٩١٤\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ح: ٧٣٩٧، وأخرجه مسلم من حديث أبي نعيم الفضل ابن دکین به .

<sup>910. [</sup>صحيح] وهو في الكبري، ح: ٧٣٩٨، والحديث السابق شاهدله. \* هشام هو الدستوائي.

\_ چورکا باتھ کا شخ کا بیان ۶۶-**کتابقطع السارق\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 

8917 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْر قَالَ: ٢٩١٧ - حفرت الس الله الله على الله على الهول ورست ہے۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا فَعْرَت البِكِر اللهُ فَالَد واللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلِيلَّا لللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ سُفْيَانُ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنس بر باته كاك دياتها جس كي قيت بانج درجم هي - يه قَالَ: فَطَعَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. هَٰذَا الصَّوَابُ.

🌋 فا کدہ: مقصد یہ ہے کہ حضرت انس ٹاٹٹو کی حضرت ابو بکر ٹاٹٹو سے بیان کر دہ بیروایت درست ہے کیعنی موقو فا درست ہے مرفوعاتہیں۔

ے ۱۶۹۱ – حضرت انس تاتیا نے فرمایا: ایک آ دمی نے حضرت ابوبکر ڈاٹئؤ کے دور مبارک میں ایک ڈھال چرا لی۔اس کی قیت بانچ درہم تھی تو انھوں نے اس کا ہاتھ كأثوبار

٤٩١٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: «سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرِ، فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَقُطِعَ».

المعنى فاكده: پانچ در بم بر ہاتھ كا لينے سے تين در بم بر ہاتھ كا لينے كى ففى نہيں ہوتى \_ (ديكھيے 'روايت: ٣٩١١)

باب:۹-زہری پرراویوں کے اختلاف كابيان

۴۹۱۸ حضرت عاکشہ پھٹا ہے روایت ہے کہ رسول الله علیم نے ایک چوتھائی دینار چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹا ہے۔ (المعجم ٩) - ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ (التحفة ٧) - ألف

٤٩١٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْنَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رُبْع دِينَارٍ .

**٤٩١٦\_[صحيح]** أخرجه البيهقي: ٨/ ٢٥٩ من حديث سفيان الثوري به، وهو في الكبراي، ح: ٧٣٩٩.

٤٩١٧\_ [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح:٧٤٠٠، وانظر الحديث السابق، وشك شعبة عند البيهقي:

ـ ٢٩١٨ـ [صحيح] أخرجه المزي في تهذيب الكمال: ٣٣/٥ من حديث جعفر بن سليمان به، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٠١، وللحديث شواهد.

٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_52 - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_52 - كتاب قطع السارق \_\_\_\_52 المسارق \_\_\_\_54 المسارق \_\_\_\_\_54 المسارق \_\_\_\_\_\_54 المسارق \_\_\_\_\_\_54 المسارق \_\_\_\_\_\_\_\_54 المسارق \_\_\_\_\_\_\_54 المسارق \_\_\_\_\_\_\_\_54 المسارق \_\_\_\_\_\_\_\_54 المسارق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

فاكده: تفصيل ديكھيے ٔ حديث: ۴۹۱۱.

2919 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ابْنُ مَبْرُورِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: ابْنُ مَبْرُورِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَيُنَارِ فَصَاعِدًا».

٣٩١٩ - حفرت عائشه رفي سے روایت ہے که رسول الله علی فی نامیا: ''(چورکا) ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا مگر ایک ڈھال کی قیت میں (یعنی) تہائی ویناریا نصف دیناریا اس سے زائد میں۔''

فاکده: "اس روایت مین" تهائی دینار پانصف دینار" کے الفاظ بین ان الفاظ کے ساتھ بے روایت درست نہیں اس لیے کہ اولا تهائی دینار پانصف دینار میں رادی کوردد ہے، جبکہ صحح ترین روایات میں بلاردو و ھال کی قیمت چوتھائی دینارہی بیان کی گئی ہے۔ ثانیا: فہ کورہ روایت منکر (ضعیف) ہے کونکہ بیالفاظ یونس بن بزید سے قاسم بن مبرور بیان کرتا ہے جو کہ ضعیف ہے۔ اس کے مقابلے میں یونس بن بزید سے عبداللہ بن مبارک اور ابن وہب جو کہ پائے کے ثقہ بین جو بیان کرتے ہیں تو چوتھائی دینارہی و ھال کی قیمت بتاتے ہیں۔ دیکھیے: (صحیح البخاری) المحدود و حدیث: ۱۷۹۸ و صحیح مسلم المحدود و باب حد السرقة و تصابها محدیث: ۱۱۸۸۳) "چوتھائی دینار والے الفاظ ہی درست ہیں جبکہ" تہائی دینار یا نصف دینار والے الفاظ مشکر حدیث: ۱۱۸۸۳) پر محقق کتاب کا اس موایت کے بارے میں علی الاطلاق کہنا کہ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے غلط ہے بلکہ اس روایت میں تو بخاری و مسلم کی روایت کی خالفت ہے اس لیے ایک منکر روایت کو بخاری و مسلم کی طرف منسوب کرنا کسی صورت درست نہیں۔

قَالَ: ۲۹۲۰ حضرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے کہ عَبْدُ اللهِ رسول الله عَلَيْ فَيْ اللهِ الله عَلَيْ دیناری عَمْرَةُ وَرَكَا بِاتَّهِ وَتَعَالَى دیناری عَمْرَةُ وَرَكَا بِاتَّهِ وَتَعَالَى دیناری عَمْرَةُ وَرَكِيرِكَا فَرَ دَيَا جَائِكًا ۔''

- १९۲٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ:
 أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ
 عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ

**٤٩١٩ ـ أ**خرجه البخاري، ح: ٦٧٩٠، ومسلم، ح: ١٦٨٤ من حديث يونس بن يزيد به، بلفظ "تقطع يد السارق في ربع دينار".

٤٩٢٠ أخرجه البخاري، الحدود، باب قول الله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"، ح: ٦٧٨٩.
 ومسلم، الحدود، باب حدالسرقة ونصابها، ح: ١٦٨٤ من حديث الزهري به، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٠٣.

٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_\_ 53 - حتاب قطع السارق \_\_\_\_\_ 53 - حتاب قطع السارق \_\_\_\_\_ 54 المرات ا

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ دَسُولِ اللهِ عَنْ دَسُولِ اللهِ عَنْ دَسُولِ اللهِ عَيْنَةِ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْع دِينَارٍ ».

2971 قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ: قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، يُونُسَ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "تَقُطَعُ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "تَقُطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

297٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ [عَمْرَةَ]، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَّا اللَّهُ قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

297٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

١٩٢٤ - أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ
 شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

۳۹۲۱ - حضرت عائشہ گاتا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے فرمایا: ''چور کا ہاتھ چوتھائی وینار پر یاس سے زائد کی چوری پر کاٹ دیا جائے گا۔''

۳۹۲۲ - حضرت عائشہ رہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم مٹائی نے فرمایا: ''چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریا اس سے زائد کی چوری پرکاٹ دیاجائے گا۔''

۲۹۲۴ - حفرت عائشہ رہائا نے فرمایا: چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریااس سے زائد کی چوری میں کا ٹا جائے گا۔

٤٩٢١\_[إسناده حسن] تقدم، ح: ٤٩١٩، وهو في الكبري، ح: ٧٤٠٤.

٢٩٢٢\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٩٢٠، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٠٥.

٤٩٢٣\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٩٢٠، وهو في الكبري، ح: ٧٤٠٦.

٤٩٢٤\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٩٢٠، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٠٧.

٤٦-كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_\_ خي كاييان

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

۳۹۲۵ - حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ چوتھائی دیناریا اس سے زائد کی چوری میں (چور کا ہاتھ) کاٹ دیا کرتے تھے۔ 2940 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمْرَةً بَقُلْهُ فِي رُبْعِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

۲۹۲۲ - حفرت عائشہ رہائی سے منقول ہے کہ نی اکرم منافظ نے فرمایا: '' چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریا اس سے زائد کی چوری میں کا ٹا جائے گا۔'' (کم میں نہیں۔) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ : "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

٣٩٢٧ - حفرت عائشہ بھاسے مردی ہے کہ نبی اکرم علی نے فرمایا: ''چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریا اس سے زائد کی چوری میں کا ٹا جائے گا۔'' 297٧ - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّلًا قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

۲۹۲۸- حضرت عائشہ ڈھٹا فرماتی تھیں: چوتھائی دیناریااس سےزائد کی چوری میں ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ 29۲۸ - أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: تُقْطَعُ فِي رُبْع دِينَارٍ فَصَّاعِدًا.

<sup>8970 [</sup>صحيح] تقدم، ح: ٤٩٢٠، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٠٨.

**٩٢٦ ــ [صحيح]** وهو في الكبرى، ح: ٧٤٠٩ . \* سعيد هو ابن أبي عروبة، وللحديث شواهد كثيرة جدًا .

**٩٢٧ ] [إسناده صحيح]** انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٤١٠.

٤٩٢٨\_[إسناده صحيح] تقدم، ح:٤٩٢٦، وهو في الكبرى، ح:٧٤١١. \* عبدالله هو ابن المبارك.

فائدہ: امام نمائی کا مطلب ہے ہے کہ بچیٰ کی بیان کردہ مرفوع حدیث کے مقابلے میں ان کی بیان کردہ حضرت عائشہ یہ پہنے پرموقوف روایت سے ہے۔ اور موقوف حدیث کے سیح ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ اکثر رواۃ جو کی سے بیان کرتے بیں انھوں نے اے موقوف بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن اور لیس، سفیان بن عینیہ اور امام مالک پیشم اس کے موقوف ہونے پر متفق ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (ذبحیرۃ العقبی شرح سن النسائی، للاتیو ہی : ۵۸/۲۷) تا ہم یہ اصحیت صرف کی کی روایت کے بارے میں ہے ویکر طرق کے اعتبار سے نہیں کوئکہ دیکر طرق سے بیروایت مرفوعاً ثابت ہے۔

۳۹۲۹ - حضرت عائشہ جھ نے فرمایا: چور کا ہاتھ چوقائی دینار یا اس سے زائد کی چوری میں کاٹ دیا جائے گا۔

٤٩٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ:
 حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
 عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
 تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

• ۴۹۴ - حضرت عائشہ ٹاٹھا فرماتی ہیں کہ ہاتھ کا شنے کا حکم چوتھائی دیناریا اس سے زائد کی چوری میں لاگوہوتا ہے۔ 297٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ رَبِّهِ وَرُزَيْقٍ صَاحِبٍ أَيْلَةً ، أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ غَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: اَلْقَطْعُ فِي رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

۳۹۳۱ - حضرت عائشہ طابی نے فرمایا: زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور نہ میں بھولی ہوں کہ ہاتھ کا شنے کا حکم چوتھائی دیناریااس سےزائد کی چوری پرلا گوہوتا تھا۔ 29٣١ - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ: قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ وَلَا نَسِيتُ، اَلْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

٤٩٢٩\_[إسناده صحيح] تقدم، ح: ٤٩٢٦، وهو في الكبرى، ح: ٧٤١٢.

<sup>•</sup> ٤٩٣٠ [صحيح] تقدم، ح: ٤٩٢٦، وهو في الكبرى، ح: ٧٤١٣.

**٤٩٣١\_[إسناده صحيح]** وهو في الكبرى، ح: ٧٤١٤، والموطأ (يحيي): ٢/ ٨٣٢.

. چورکا ہاتھ کا شخ کا بیان 27-**كتابقطع السارق** 

باب: ١٠- ابوبكر بن محمر اورعبد الله بن ابوبكر كااس حديث مين عمره يراختلاف

(المعجم ١٠) - **ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْر** ابْن مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَلَى عَمْرَةَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ (التحفة ٧) - ب

وضاحت: ابوبکر بن محمداور ان کے بیٹے عبداللہ بن ابوبکر کا اختلاف پیرے کہ ابوبکر نے بیروایت میان كى من وَعَمُرَةَ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ روايت مرفوعاً بيان كى م جَبدان ك بيغ عبدالله ني يهروايت بيان كى ج توعَنُ عَمُرةً قَالَتُ: قَالَتُ عَائِشَةُ ..... كما ج يعن روایت موقو فأبیان کی ہے۔اس اختلاف سے فس روایت کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا' تاہم بدروایت مرفوع بى راجح يكونكه اكثر حفاظ حديث مرفوع بى بيان كرتے بيں والله أعلم.

زُنْبُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَأْزِم عَنْ يَزِيدَ انهول نے رسول الله عَلَيْمُ كوفرماتے سا: ''چوركا ہاتھ ابْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ ﴿ وَهَالَى ويناريا ال سے زائد کی چوری کے بغیر نہیں کا تا

29TY - أُخْبَرَنَا أَبُو صَالِح مُحَمَّدُ بْنُ ٢٩٣٢ - حفرت عائثه بِالله عن روايت ہے كه عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَالْحَكَّالُ \* عِيْكُ يَقُولُ: «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبْع دِينَار فَصَاعِدًا».

١٩٣٣ - حضرت عاكثه بالله عليه سے ایسے ہی الفاظ فال فرمائے ہیں۔

٤٩٣٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْن السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْرَّحْمٰنِ بْنُ سَلْمَانَ [عَنِ ابْنِ الْهَادِ]، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّدِ بْن حَزْم، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَ الْأَوَّلِ.

٣٩٣٣-حضرت عا كثه ﴿ إِنَّهِ عَا كُثُهُ وَأَنَّهُ اللَّهِ عَا كُنَّهُ وَأَنَّهُ عَا مُعَا كُمُّ كَا اللَّهُ عَا

٤٩٣٤ - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِين قِرَاءَةً

٤٩٣٢ أخرجه مسلم، الحدود، باب حد السرقة ونصابها، ح: ١٦٨٤/ ٤ من حديث يزيد بن عبدالله بن الهاد به، وهو في الكبري، ح: ٧٤١٥ . ﴿ ابن أبي حازم هو عبدالعزيز .

٤٩٣٣\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٧٤١٦.

٤٩٣٤\_ [صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الموطأ (يحيى):٢/ ٨٣٣،٨٣٢ بطوله، والكبرى، ٩٠٠

يوركا باته كاشخ كابيان ٤٦-كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_

حکم چوتھائی دیناریااس ہےزائد کی چوری میں نافذ ہوگا۔

عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ [قَالَ:] حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ۚ اَلْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

٢٩٣٥ - حضرت عائشه على كابيان بكرسول الله عَلَيْلُ نِے فرمایا: ''چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت کے برابر چورى پر كات ديا جاسه استان دين او الله كال كي قيت چوتھائی دینارتھی۔''

٤٩٣٥- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارِ».

الله عَنْ الْمِحَنِّ رُبُعُ دِينَارِ " بظا مرلكَّنا م كه يه وضاحت رسول الله تاليُّم في فرماكي م عالانکه در حقیقت به وضاحت حضرت عائشه ریخها کی ہے جبیا که حدیث: (۴۹۳۹) میں اس کی صراحت ہے۔

١٩٣٦ - حضرت عائشه الله في فرمايا: رسول الله

٤٩٣٦ - أَخْبَوَنَا يَحْبَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَلَيْمْ چِوتَهَا كَى دينارياس بِزائد كي چوري مِن (چوركا) أَبِي كَثِيرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ التَّكَامُا كُرتَ تقد عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِيْنِيْ يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

<sup>2970</sup> أخرجه البخاري، الحدود، باب قول الله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . . . الخ، ح: ٦٧٩١ من حديث محمد بن عبدالرحمٰن به ، وهو في الكبرى ، ح: ٧٤١٨ . \* غمرة هي بنت عبدالرحمٰن . ٤٩٣٦ [صحيح] انظر الحديث السابق، وأهو في الكبرى، ح: ٧٤١٩، وأخرجه البخاري، ح: ١٧٩١ من حديث يحيى بن أبي كثير به . \* أبوإسماعيل هو القناد .

٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_\_ 58 - \_\_\_\_ 58 - \_\_\_\_ يوركا باته كالمئة كالميان

24٣٧ - أَخْبَرَفَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةً ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْع دِينَارٍ ».

۳۹۳۸ - ام المونین حضرت عائشہ ﷺ نے بیان فرمایا که رسول الله طابعہ کا فرمان ہے: ''دُوھال کی چوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گا۔''

٣٩٣٧-حفرت عاكثه طي سے روایت ہے انھوں

نے کہا کہرسول اللہ طَافِيْ نے فرماما: '' چوتھائی وینار ہے

کم کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔''

إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ السَّمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ بَحْرٍ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتُهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "تَقْطَعُ الْبَدُ فِي الْمِجَنِّ».

١٩٣٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ عَبْرَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَنَّ عَمْرَةَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ اللهَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ اللهَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهَ عَلَيْهُ اللهِ ا

عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِينَ : «لَا تُقْطَعُ

٣٩٣٩ - حضرت عائشہ والله كابيان ہے كدرسول الله عليه الله على الله

٩٣٧ ] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٢٠.

٤٩٣٨ [صحيح] وهو في الكبري، ح: ٧٤٢١ . # المرأة مجهولة، وللحديث شواهد، تقدمت بعضها .

**٤٩٣٩\_ أ**خرجه مسلم، الحدود، باب حد السرقة ونصابها، ح: ٣/١٦٨٤ من حديث سليمان بن يسار به، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٢٢ . \* عمه يعقوب، وابن إسحاق هو محمد.

چور کا ہاتھ کا شنے کا بیان ٤٦-كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_

> يَدُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ» . قِيلَ لِعَائِشَةَ : مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ.

> ٤٩٤٠ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: يَسَارِ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا سَمِعَتْ

> أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

٤٩٤١ - أُخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّنَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ تَمَنِهِ».

٤٩٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكُيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيٰدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ

۴۹۴۰ - حفرت عائشہ وہا ہے روایت ہے کہ انھوں نے رسول الله طالع کو فرماتے سنا: '' چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریا اس ہے زائد کی چوری کے علاوہ (کم میں) نہیں کا ٹا جائے گا۔''

۴۹۴۱ – حضرت عا کشهر طاقی تھیں کہ نى أكرم علي في فرمايا: "و حال ياس كى قيت كم کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔''

۳۹۴۲ - حضرت عا کشه دیشا بیان فر ماتی تھیں کہ ني اكرم علية نفرمايا:" (جوركا) باتحد وهال ياس كى قیت ہے کم کی چوری میں نہیں کا ٹا حائے گا۔'' (راوی ک حدیث عثمان بن ابوالولید کا خیال ہے کہ ) حضرت عروہ

<sup>•</sup> ٤٩٤ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٢٣، وأخرجه مسلم، ح: ١٦٨٤ ٣ عن أحمد ابن عمرو بن السرح به.

٤٩٤١ [صحيح] أخرجه المزي في تهذيب الكمال: ٤٨٩/١٢ من حديث قدامة بن محمد بن خشرم بن يسار به، وهو في الكبراي، ح: ٧٤٢٤، وللحديث شواهد. \* عثمان مستور.

٤٩٤٢\_[صحبح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٢٥.

چور کا ہاتھ کا شنے کا بیان 23-كتابقطع السارق

ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ فَها كَدْهال عارور مم كي موتى بـ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْهِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ». وَزَعَمَ أَنَّ عُرُوةَ قَالَ: ٱلْمجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.

حضرت عائشہ وہنا ہے یہالفاظ بھی منقول ہیں کہ رسول الله علي في فرمايا: " باته جوهاني وينارياس سےزائد (کی چوری) کےعلاوہ نہیں کا ٹاجا سکتا۔''

قَالَ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يَزْعُمُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْع دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ».

ﷺ فائدہ: ''جاردرہم'' حضرت عروہ تابعی ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے دور میں ڈھال کی قیمت جاردرہم ہوگئ ہو' لیکن جس ڈھال میں رسول اللہ تا ﷺ نے ہاتھ کا ٹا تھا' وہ تین درہم کی تھی۔قطع ید کے نصاب میں کافی اختلاف ہے۔رائ بات یہ ہے کر بع دینار ہے اصل نصاب ہے۔ جہاں تک دراہم یا ڈھال کا تعلق بواس کی قیت حالات وظروف کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے۔رسول اکرم علیم کا کے دور میں ڈھال مین درہم اور ربع 🙀 دینار کی قیمت تقریباً برابر ہوتی تھی۔ دور حاضر میں ان کی قیمتوں میں کافی نفاوت ہے اس لیے اصل نصاب ربع دینار ہی ہے لہذاعصر حاضر میں اس کے مطابق قیت لگائی جائے گی۔ ڈھال میں درہم کی ویلیو (Value) سے كم بويازياده-والله أعلم.

> ٤٩٤٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ. قَالَ هَمَّامٌ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ الدَّانَاجَ فَحَدَّثَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: المَنْفُظُعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ.

٣٩٣٣ - حضرت سليمان بن بيار دول نف فرمايا: يا في (انگليال) نهيس كافي جائيس كي مكريا في (درجم كي چوری) میں۔ ہام نے کہا کہ میں عبدالله داناج کو ملاتو انھوں نے مجھے سلیمان بن بیار سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے کہا: یانچ نہیں کاٹی جائیں گی مگریانچ میں۔

علا فوائد ومسائل: © حضرت سلیمان بن بیارجلیل القدرتابی اورسات فقهائے مدینه میں سے ایک ہیں۔

٩٤٣ ٤ [إسناده صحيح مقطوع] وهو في الكبرى، ح: ٧٤٢٦.

حضرت سلیمان بیار راش کے کلام کا مطلب سے ہواللہ اعلم کر یا نج انگلیاں کینی چور کا ہاتھ اس وقت کا نا جائے گا جباس نے پانچ درہم مالیت کی چوری کی ہوگی۔اگر چوری کی مالیت پانچ درہم ہے کم ہوگی تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، لیکن یہ بات درست نہیں جس طرح کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ ایک تواس لیے کہ بیان سیح ترین ا حادیث کے خلاف ہے جن میں دوٹوک اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ تاہیج نے تین درہم مالیت كى وهال جران والكاباته كواويا تهار ويكهي : (صحيح البخاري الحدود عديث ١٧٩٥٠) و صحيح مسلم الحدود باب حد السرقة و نصابها عديث: ١٦٨٦) ووسرااس لي يمي يربات ورست نهيل كريد روایت اگر چیسندا صحح ہے، لیکن بیمقطوع ، یعنی تابعی کا اپنا قول ہے جوضیح مرفوع حدیث کے مقابلے میں کوئی حثیت بی نہیں رکھا۔ ﴿ قَالَ هَمَّامُ عَمَامٌ عَلَى بِي بات بتلانا عِلْ ج بي كه بس طرح بدروايت ميل نے قادہ کے واسطے سے عبداللہ داناج سے بیان کی ہے ای طرح براہ راست عبداللہ داناج سے ملاقات کر کے بیہ روایت ان سے بھی بیان کی ہے کینی اس طرح ان کی سند عالی (او نچے درج کی) بن جاتی ہے۔والله أعلم.

۴۹۴۴ - حضرت عائشہ طالع نے فرمایا: ڈھال سے

٤٩٤٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ مَم قيمت كي چيزيس چوركا باته نبيس كا ثاجائے گا۔ اور أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ ( رَجْتُم كَى ) وْ هَال كَافَى قَيْت كَي مُولَى تَص فِي أَدْنٰي مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَن .

فاكده: ظاہر باس دور كے كاظ سے تين درہم كافي قيت تھى۔ حديث كا مطلب سے بے كمعمولى چيزكى چورى ميں ہاتھ نہيں كا ٹا جاسكتا۔

٩٩٥٥ - حضرت عبدالله بن مسعود والتؤسي روايت ہے کہ نبی اکرم نا اللہ نے یائج درہم قیمت رکھنے والی چیز (کی چوری) میں ہاتھ کا ٹاہے۔

 ٤٩٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسى، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

<sup>\$982</sup>\_ أخرجه البخاري، الحدود، باب قول الله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . . . الغ"، ح: ٦٧٩٣ من حديث عبدالله بن المبارك به، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٢٧.

<sup>840\$...[</sup>إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح:٧٤٢٨، فيه علتان: الانقطاع وعنعنة سفيان الثوري، وعلله ابن التركماني الحنفي بثلاث علل، منها عنعنة الثوري، قال: "الثوري مدلس وقد عنعن" (الجوهر النقي: ٨/ ٢٦٢، ٢٦٢). \* عبدالرحمٰن هو ابن مهدي، وسفيان هو الثوري، وعيسٰي هو ابن أبي عزة.

23-كتابقطعالسارق\_\_\_\_

قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُ عَلَيْ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.

۳۹۴۹-حفرت ایمن سے روایت ہے کہ نی اکرم طُفِیْ نے چور کا ہاتھ ڈھال کی قیت سے کم میں نہیں کاٹا۔ اور ڈھال کی قیت ان ونوں ایک وینار (وس درہم) ہوتی تھی۔

علاه: بدروایت مرسل ہونے کے ساتھ ساتھ حیج روایات کے معارض ہونے کی وجہ سے منکر بھی ہے۔

298٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ٢٩٣٧ - حفرت حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَٰانُ عَنْ اللَّيْمُ كَوورمبارك مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ چورى پر باته تَبِين كالله مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ چورى پر باته تَبِين كالله تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَنُول الله وَيُعَلَّى وَنُول الله وَيَعْمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.

۳۹۴۷-حفرت ایمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ کے دور مبارک میں ڈھال کی قیمت ہے کم چیز کی چوری پر ہاتھ خیس کا ٹا جا تا تھا۔ اور ڈھال کی قیمت ان دنوں ایک دینارتھی۔

298۸ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ النَّسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُخَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَمَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَقَيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْ مَئِذَ دِينَارٌ.

۳۹۴۸-حضرت ایمن سے منقول ہے کہ رسول اللہ منافق کے زمانہ مبارک میں ڈھال کی قیت سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا گیا۔ اور ڈھال کی قیمت ان دنوں ایک دینارتھی۔

**٢٩٤٦ [إسناده ضعيف لإرساله]** وهو في الكبرى، ح: ٧٤٢٩ . \$ أيمن الحبشي من أهل مكة (البيهقي: ٨٧٥٧، وانظر الطحاوي: ٣/ ٦٣)، وقال ابن حبان في الثقات: ٤٧/٤ "أيمن بن عبيد الحبشي . . . ومن زعم أن له صحبة فقد وهم، حديثه في القطع مرسل "

**٤٩٤٧ [إسناده ضعيف]** انظر الحديث السابق، وهو في الكبراى، ح: ٧٤٣٠، وأحرجه الحاكم: ٤/ ٣٧٩ من حديث سفيان الثورى.

٤٩٤٨ أ[إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٤٩٤٦، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٣١.

\_ چورکا ماتھ کا شنے کا بیان ٤٦-كتاب قطع السارق . .....

> **٤٩٤٩ حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِح عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ يُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَ ثَمَنُهُ يَوْ مَئِذِ دِينَارٌ .

• ٤٩٥ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِر قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: يُقْطَعُ ياد سرم مُ كل درجم مُكل ـ السَّارِقُ فِي ثَمَن الْمِجَنِّ ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ

> ١٩٥١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُهُ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَ ثَمَنُهُ يَوْ مَئِذِ دِينَارٌ .

۰۹۵۰-حفرت ایمن نے فرمایا: چور کا ہاتھ ڈھال کی قیت کے برابر چوری میں کا ٹا جائے گا۔اور ڈھال ابْنُ حَى عَنْ مَنْصُورِ ، عَن الْحَكَم ، عَنْ كَى قَيْمَت رسول الله عَلَيْمُ كَ وورمبارك مين الكويتار

۴۹۴۹ - حضرت ایمن سے مروی ہے کہ رسول اللہ

مَنْ اللَّهُ مُ كِي عَهِد مسعود مين وْ هال كي قيمت ہے كم ميں باتھ

نہیں کا ٹا گیا ۔اور اس کی قبت ان دنوں ایک دینار

۴۹۵۱ – حضرت عطاء اورمجامد سے روایت ہے کہ حضرت ايمن بن ام ايمن في مرفوعاً (رسول الله طافيم كا فرمان) بیان فرمایا که چور کا باتھ ڈھال کی قیت ہے کم میں نہیں کا ٹا جائے گا۔ اور ڈھال کی قیمت ان دنوں ایک دینارتھی۔

فائدہ: اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے راوی حضرت ایمن صحالی ہیں۔اور حضرت اسامہ واللہ

٤٩٤٩\_[إسناده ضعيف] تقدم، ح:٤٩٤٦، وهو في الكبرى، ح:٧٤٣٢.

<sup>• 290</sup>\_ [إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٤٩٤٦، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٣٣، وأخرجه البيهقي: ٨/ ٢٥٧ من حديث

٤٩٥١\_ [صحيح] تقدم، ح:٤٩٤٦، وهو في الكبرى، ح:٧٤٣٤، وله لون آخر عند الطحاوي في معاني الآنا: : ٣/ ١٦٣ .

\_ چورکا ہاتھ کا شخے کا بیان ٢٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_

کے ماں کی طرف سے بھائی ہیں لیکن پیراوی کی غلطی ہے۔ درست بات بیہ ہے کہ بیا یمن عبشی کی ہیں جوتا بعی تھے۔ کہا گیا ہے کہ انھیں حضرت زبیریا ابن زبیر نے آزادکیا تھا،اس لیے بیروایت تابعی کی مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہوگی، نیز سیجے روایات کے معارض ہونے کی وجہ سے بھی نا قابل جمت ہے'اس لیے محقق کتاب کا اسے صحیح کہنا درست نہیں ۔ مالفرض اگریہ ایمن واقعتاً صحالی ایمن ہی مراد ہوں تو پھر بھی یہ روایت منقطع ہے۔ کیونکہ حضرت عطاءاور مجاہد کی حضرت ایمن جو کہ صحافی ہیں 'سے ملا قات ہی نہیں۔ بید دنوں بعد کے دور کے ہیں اوراس روایت (ویناریا دی درہم) کو بیان کرنے والے یمی دو بزرگ ہیں'لہذااگرا یمن تابعی ہی تب بھی اور ا گر صحالی بیں تب بھی ، دونو ں صورتوں میں سند منقطع ہے اور غیر معتر، خصوصاً جب کہ اس سے کم قیمت تین درہم یا چوتھائی دیناریر ہاتھ کا ٹنا صحابہ گرام ڈنائٹے ہے بلاشیہ ثابت ہے۔

٢٩٥٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ٢٩٥٠ - صرت ايمن فرمايا: چوركا باته وصال

عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ يَكِ قَمِت مَم مِنْ بَين كَانَا مِا عُكَار قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَن الْمجَنِّ.

٣٩٥٣ - حضرت عبدالله بن عباس خاتيبًا نے فر مایا: ڈ ھال کی قیمت ان دنوں دیں درہم تھی۔ ٤٩٥٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَن ابْن إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ كَانَ يَقُولُ: أ ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ.

٣٩٥٣ - حفرت ابن عياس النفياس مروى ہے كه ڈھال کی قمت رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں دیں ٤٩٥٤- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>2907</sup>\_[ضعيف موقوف] تقدم، ح: ٤٩٤٦، وهو في الكباري، ح: ٧٤٣٥، وأخرجه الحاكم: ٣٧٩/٤ من حديث جرير بن عبدالحميد به، وفيه "وكان أيمن رجلاً يذكر منه خير ".

**٤٩٥٣\_[إسناده ح**سن] وهو في الكبرى، ح: ٧٤٣٦. ﴿ عمه يعقوب.

٤٩٥٤\_ [حيسن] أخرجه البيهقي: ٨/ ٢٥٧ من حديث ابن إسحاق به، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٣٧، وصححه الحاكم: ٤/ ٣٧٩، ٣٧٩ على تشرط مسلم، ووافقه الذهبي، والحديث السابق شاهد له.

چورکا ہاتھ کا شنے کا بیان ٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسِى، ورجم لَكَالَى جاتى شي-عَنْ عَطَاءٍ، عَن ابْن عَبَّاس مِثْلَهُ. كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ.

🌋 فائدہ: ابن عباس ﷺ فائدہ: ابن عباس ﷺ فائدہ: ابن عباس ﷺ کیونکہ محجے ترین روایات میں ڈھال کی قیمت تین درہم باربع وینارہے۔

٥٩٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْب قَالَ: ٢٩٥٥ - يه روايت حفرت عطاء سے مرسل بھی

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ آتى ہے۔ (صابی کے ذکر کے بغیر۔) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسِي، عَنْ عَطَاءٍ، مُرْسَلٌ.

فا کدہ: حضرت عطاء کا بیاثر مرسل اور مرفوع حدیث کے مخالف ہونے کی وجہ سے نا قابل استدلال ہے۔

۲۹۵۷- حضرت عطاء نے فرمایا: کم از کم مقدار سُفْيَانَ - وَهُوَ ابْنُ حَبِيب - عَن الْعَرْزَمِيِّ جَس كَى چورى ين باته كانا جاتا ہے وصال كى قيت

٤٩٥٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ - وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ - عَنْ بِي الرَّهِ هالِ كَي قِيت ان دنون وس در بم كلي -عَطَاءٍ قَالَ: أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ. قَالَ: وَتَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ.

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی ڈلٹنز) نے فر ماما: وہ حضرت ایمن جن کی حدیث ہم اس ہے پہلے (اس باب میں) ذکر کر چکے ہیں' میرے خیال کے مطابق وہ صحابی نہیں۔ ان سے ایک اور حدیث مروی ہے جو ہماری بات کی دليل ہے \_ (اوروہ حديث بيہ ہے ملعنيٰ ٣٩٥٧)

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: وَأَيْمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَديثه مَا أَحْسَبُ أَنَّ لَهُ صُحْنَةً، وَقَدْ رُويَ عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.

ﷺ فائدہ: حضرت عطاء کا اثر مقطوعاً (عطاء کے قول کے طوریر) صیح بے کین صیح حدیث کے نخالف ہونے کی وجہے قابل التفات نہیں۔

<sup>890</sup> ــ [حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٣٨.

**٤٩٥٦\_[حسن]** تقدم، ح: ٤٩٥٤، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٣٩.

. چورکا ماتھ کا شخ کا بیان ٤٦ - كتاب قطع السارق ـ

۴۹۵۷ – حضرت عطاء نے حضرت ایمن مولی ابن ز ہر یا مولیٰ ز ہر ہے بیان کیا' وہ روایت کرتے ہیں' حضرت تبیع سے اور وہ بیان کرتے ہیں حضرت کعب ے انھوں نے فرمایا: جو مخص وضو کرے اور اچھی طرح وضوكرے كيرعشاء كى نماز (باجماعت) يرصح كيراس کے بعد عار رکعتیں بڑھے ان میں رکوع بجدہ پورا پورا کرے اور جو کچھ پڑھے سوچ سمجھ کر پڑھے تو یہ عار رکعات اس کے لیے (نواب کے لحاظ ہے) لیلۃ القدر کی طرح بن جائیں گی۔

٤٩٥٧ - حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن سَوَّار قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ؛ ح : وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، - هُوَ الْأَزْرَقُ - قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبيّرِ، وَقَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ تُبَيْع، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُّضُوءَ ثُمَّ صَلّٰى - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰن: فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدُهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فَأَتَمَّ - وَقَالَ سَوَّارٌ: يُتِمُّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُو دَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَقْتَرِيءُ - وَقَالَ سَوَّارٌ: يَقْرَأُ فِيهِنَّ، كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

💥 فا کدہ: امام نسائی بڑللے کا مقصد مالکل واضح ہے کہ حضرت عطاء کے استاد حضرت ایمن تابعی ہیں جو کبار تا بعین ہے بیان فرماتے ہیں' جیسے وہ اس روایت میں حضرت تبیع تابعی سے بیان کررہے ہیں۔ اگر وہ صحالی ہوتے تو کسی صحابی سے یار سول اللہ تالیم سے بیان کرتے۔ باقی رہے صحابی رسول حضرت ایمن بن ام ایمن والله تو ان ہے حضرت عطاء کی ملا قات ہی نہیں۔آئندہ حدیث بھی ای بات کی تائمد کے لیے ذکر فرمار ہے ہیں۔

890٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج عاور وه حضرت كعب عروايت كرت بين الهول عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى ابْن عُمَرَ ، عَنَّ فِي فِي اللهِ عَرْضُ وضوكر اوراجِهي طرح وضوكر ي تُبيُّع، عَنْ كَعْب قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ بِرَعْشاء كي نماز باجماعت يرْص بهر بعد مين اسجيني وُضًّوءَهُ، ثُمَّ شَهِدَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فِي عاركتيس اور يره عان من (توجه كساته) قراءت

۸۹۵۸ - حضرت ایمن مولی ابن عمر حضرت تبیع

**٩٩٧\_[إسناده حسن مقطوع]** وْهُو في الكبرى، ح: ٧٤٤٢،٧٤٤١.

**٩٥٨ \_ [حسن مقطوع]** وهو في الكبرى، ح: ٧٤٤٣، وانظر الحديث السابق.

\_ چور کا ہاتھ کا شنے کا بیان ٤٦-كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_

جَمَاعَةٍ، ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا أَرْبَعًا مِثْلَهَا، يَقْرَأُ كر اورركوع مجد عمل كر أس لية القدركي فِيهَا وَيُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، كَانَ لَهُ مِنَ عبادت كرابر وابطكاء الْأَجْرِ مِثْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

ابن عرك فاكده: حضرت اليمن كے بارے ميں اختلاف بكر حضرت زبير كے مولى تھے يا ابن زبير كے يا ابن عمر ك بہرحال بہتا بعی تھے عبثی تھے کی تھے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: ۴۹۵۱، ۴۹۵۷) نیز ندکورہ بالا دونوں روایات کی سندا گرچہ سن ہے لیکن میمقطوع ہیں کیعنی تابعی کا قول ہے جو قطعاً حدیث رسول کی حیثیت اختیار نہیں کرسکتا۔

8909 - أَخْبَرَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ ١٩٥٥ - مفرت عمروبن شعيب كيردادا (حفرت عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَافَ، عبرالله بن عمرو الله الله بن إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَافَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مول الله عَلَيْم ك دورمبارك مين وس درجم تقى -قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

عَلَيْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ.

الله فائده بمحقق كتاب كاس روايت كوعلى الاطلاق حسن كهنا درست نهيس كيونكه محيح احاديث كى مخالفت كى وجدسے برروایت شاذ ہے صحیح روایات میں ڈھال کی قیمت مین درہم مٰرکور ہے۔

(المعجم ١١) - اَلثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ يُسْرَقُ طائے تو؟ (التحفة ٨)

• ٤٩٦٠ - أَخْبَرَنَا قُتَنْيَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ [عُبَيْدِاللهِ] ابْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ لِوَيْهَا كَيَاكُ مِاتِهَ كَتَحْ (مال) مِين كَانَا جائ كا؟ آب قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَمْ تُقْطَعُ فِي كَمْ تُقْطَعُ فِي كَمْ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِه الْيَدُ؟ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرِ مُعَلَّقٍ،

باب:١١- درخت يرلگاموا كچل چرا ليا

۴۹۲۰ -حضرت عمرو بن شعیب کے بردادا (عبداللہ بن عمرو دالله علالم الله علام سال الله علام سال الله علام ساله نہیں کا ٹا جائے گا' البتہ جب پھل توڑ کر ڈھیر لگا دیا گیا

٩٥٩٤\_[حسن] أخرجه البيهقي : ٨/ ٢٥٩ من حديث محمد بن إسحاق بن يسار به، وهو في الكبري، ح : ٧٤٤٤، وللحديث شاهد تقدم، ح: ٤٩٥٤، ٤٩٥٤.

<sup>. 473</sup>\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الملقطة، باب التعريف باللقطة، ح: ١٧١٢ من حديث أبي عوانة الوضاح ابن عبدالله به مختصرًا جدًا، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٤٥.

٤٦-كتابقطعالسارق\_\_\_\_\_ \_ چور کا ہاتھ کا شنے کا بیان

جائے گا۔ (ای طرح) پہاڑیر چرتی بکری چرانے ہے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا' البتہ بکری باڑے میں آ جائے تو پھراہے جرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا بشرطیکہ اس کی قیت ڈھال سے کم نہ ہو۔

فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ مُوتُووُ هال كي قيمت كرابر چوري كرنے سے ہاتھ كاٹا الْمِجَنِّ، وَلَاتُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَل، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَن الْمِجَنِّ.

على فاكده: حديث كا مطلب يه ب كه غير محفوظ چيز چرانے پر قطع يدى سزا نافذ نہيں ہوگى البته كوئى اور سزا دى جاسكتى ہے جوحاكم وقت كى صوابديد پر موقوف ہے۔ درخت پر لگا ہوا پيل محفوظ تصور نہيں كيا جاتا'اى طرح چتا ہوا جانور' خواہ مملوکہ زمین میں ہی چرر ہا ہو۔ ہاں' پھل توڑنے کے بعد کھلیان میں لگا دیا جائے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ای طرح جانور کو کھونے سے باندھ دیا جائے یا وہ باڑے میں بند ہوتو پھروہ محفوظ ہوجا تاہے۔اب اس کو چرانے پر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ پیضابطہ ہے قطع پد کا کہ کسی غیر محفوظ چیز کو چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جاسكنا 'البته ما لك ياس ہوتو چيز کومحفوظ تصور کيا جائے گا' خواہ وہ تھلے ميدان يا تھيتوں ميں پڑي ہو۔ (مزيد ديکھيے' حديث: ۴۸۸۵)

باب: ۱۲- کھلیان میں رکھنے کے بعداگر کھل چرالیاجائے تو؟

(المعجم ١٢) - اَلثَّمَرُ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُّؤُوِيَهُ الْجَرِينُ (التحفة ٩)

٩٩١١ - حضرت عبدالله بن عمرو ناتنيًا ہے روایت ہے کہرسول الله طافی اسے درخت پر لگے ہوئے مچل کو توزنے کے بارے میں یوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ''اگرتو کوئی حاجت مند پھل توژ کر کھالے ساتھ نہ لے جائے تواہے کچھنہیں کہاجائے گا۔اوراگروہ پھل ساتھ بھی لے جائے تواس سے دگنی قیمت وصول کی جائے گی اورسز ابھی دی جائے گی۔اوراگر کھلیان میں رکھنے کے بعد کی شخص نے کوئی پھل اٹھالیا اور اس کی قیت ڈھال ٤٩٦١ - أَخْبَرَنَا قُتُسُةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّنْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ [النَّمَرِ] الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: «مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ، وَمَنْ سَرَقَ شَنْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ

٤٩٦١ـ[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، اللقطة، باب التعريف باللقطة، ح: ١٧١٠، ٤٣٩٠، والترمذي، البيوع، باب ماجاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، ح:١٢٨٩ عن قتيبة به، وقال الترمذي: "حسن"، وصححه ابن الجارود، وانظر الحديث الآتي، وتقدم طرفه، خ: ٢٤٩٦.

چورکاہاتھ کا شنے کا بیان کی قیت کے برابر یا زائد ہوتواس کا ہاتھ کا دیا جائے گا۔اوراگر ڈھال کی قیت سے کم چرایا تواس سے دگئی قمت لے لی جائے گی اورا سے سزا بھی ملے گی۔''

٤٦-كتا**ب قطع السارق** فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ».

فوائد ومسائل: ﴿ ' ' حاجت مند' اس سے مراد وہ فخص ہے جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ہو۔ اتی رقم جسی نہ ہو کہ بچھ خرید سکے بھوک بھی شدید ہو۔ اس کے لیے پھل توڑ کر کھانا جائز ہے کیونکہ جان بچانا ضروری ہے۔ البتہ اگر مالک پاس ہوتو اس سے اجازت حاصل کرے۔ وہ اجازت نہ دے تو ایسالا چار شخص بلا اجازت ہیں پھل توڑ کر کھا سکتا ہے۔ لیکن وہ صرف بھوک دور کرنے پر اکتفا کرے۔ ساتھ نہ لے کر جائے ، نہ کپڑ ے میں ڈال کر نہ ہاتھ میں کپڑ کر۔ حبنہ میں یہ دونوں صورتیں داخل ہیں۔ ﴿ '' دگی قیت' اصل قیت تو خرید نے والے کو بھی دینا پڑتی ہے۔ اگر اس کو بھی اصل قیت ہی ڈالیس تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ﴿ '' سزا جھی' بعنی جسمانی سزا اور جرمانہ دونوں عائد کیے جائیں گئے اس لیے کہ بعض لوگ جسمانی سزا ہے بہت بچتے ہیں' جرمانے کی پروانہیں کرتے ادر بعض لوگ کنجوں۔ '' دمڑی نہ جائے' چاہے چڑی جائے'' کا مصداق ہوتے ہیں، اس لیے دونوں قتم کی سزا جاری فرمائی گئ تا کہ ہرشم کے لوگ عبرت حاصل کریں۔ کھلیان سے پھل اٹھانا ضرورت کے لیے بھی جائز ہیں کہ وقتم کے لوگ عبرت حاصل کریں۔ کھلیان سے پھل اٹھانا مفرورت کے لیے بھی جائز ہیں کہ وقتم کے لوگ عبرت حاصل کریں۔ کھلیان سے پھل اٹھانا کہ ہوگا تو دئی قیت اور مزادونوں بھگتی پڑیں گئی۔ ۔ ۔ اگر وہ مقررہ حد تک بھنے گیا تو ہاتھ کا دیا جائے گا۔ مرکم ہوگا تو دگی قیت اور سزادونوں بھگتی پڑیں گی۔

قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةً بَدِّهُ وَعَبْدِ اللهِ بَيْقَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ الْمَاشِيةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ الْمَامُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ

روایت عبداللہ بن عمرو دی موایت و دوایت ہے کہ مزینہ قبیلے کا ایک آ دی رسول اللہ تالیم کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! پہاڑ پر چرنے والی بحری (یاکی اور جانور) کے بارے میں آ پ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا: '' وگی قبت اور جسمانی سزا۔ جانور کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا' الا یہ کہ وہ جانور باڑے میں ہواور اس کی قبت ڈھال کے برابر یا اس ہے زائد ہوتو پھر اس کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور اگر اس کی قبت اس ہے کم ہوتو دگی قبت لی گا۔ اور اگر اس کی قبت اس ہے کم ہوتو دگی قبت لی گا۔ اور اگر اس کی قبت اس ہے کم ہوتو دگی قبت لی

**٤٩٦٢\_ [إسناده حسن]** أخرجه ابن الجارود في المنتقّى، ح:٨٢٧ من حديث ابن وهب به، وهو في الكبرّى، ح:٧٤٤٧، وانظر الحديث السابق.

. چورکا ہاتھ کا شنے کا بیان ٤٦-كتابقطع السارق ..

آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! درخت پر لگے ہوئے میل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اس میں بھی دگنی قیت اور جسمانی سزا۔ درخت یر لگے ہوئے پیل کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ البتة اگر کھل کھلیان میں لگا دیا جائے'اس کے بعد چوری ہوادراس کی قیت ڈھال کے برابر پازائد ہوتو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر پھل ڈھال کی قیت ہے کم کا ہوتو چور ہے دگی قیت لی جائے گی اورجسمانی سزا کے طور پر كوڑے بھى لگائے جائيں گے۔''

ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغُ جائ كَي اور بطور سزا كورْ ع الكائ عائي ك "ال ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ». قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَرْى فِي الثَّمَر الْمُعَلَّق؟قَالَ: «هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الثَّمَر الْمُعَلَّق قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالَ».

الده: معلوم ہوا ، چوری بہرصورت جرم ہے۔ اتن بات ہے کہ اگر معمولی ہوتو ہاتھ نہ کئے گا مگر مالی اورجسمانی سزا نافذ ہوگی۔اوراگرنصاب کو پہنچ جائے تو ہاتھ کاٹ دیاجائے گابشرطیکہ چیزمحفوظ ہونے غیرمحفوظ چیز کی صورت میں بھی مالی اور جسمانی سزا ہوگی البتہ محتاج آ دمی مشتنیٰ ہے جبیبا کہ سابقہ حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان

> (المعجم ١٣) - بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ (التحفة ١٠)

٤٩٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْن خَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيّ - عَن الْحَسَن - وَهُوَ ابْنُ صَالِح - عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْظِ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَر وَلَا كَثَر».

باب: ۱۳- کن چیزوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا؟

٣٩٦٣ - حضرت رافع بن خديج واليوسي روايت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله تَالَیْمُ كوفرماتے سنا: '' پھل اور گری (تھجور کے مغز) میں ماتھ نہیں کا ٹا جائےگا۔"

٤٩٦٣ [إسناده حسن] وهو في الكبرى، ح: ٧٤٤٨.

27- کتاب قطع السارق - - - 71- قطع السارق - - جورکا ہاتھ کا خیان کے کہا ۔ کتاب قطع السارق - - 71- کتاب قطع السارق - کئی ہے۔

ﷺ فوائد و مسائل: ﴿ پُعِلْ سے مراد وہ پُھل ہے جو درخت پر لگا ہوجیا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔

﴿ اَسْ قَتْمَ کے پُعِلُوں میں ہاتھ نہ کُٹے کا بیہ طلب نہیں کہ اسے کوئی اور سزا بھی نہیں دی جائے گی ' بلکہ دگئی قیمت اور جسمانی سزاعا کہ کی جائے گی۔ ﴿ "کَنَر " ہے مراد کھجور کی وہ نرم گری اور مغز ہے جواس کے تنے کے او پر کنارے میں ہوتا ہے۔

٣٩٦٣ - حضرت رافع بن خدیج طافئات روایت به انتخاص روایت به انتخاص نور مایا: میں نے رسول الله طافیا کو فرمات سنا: "د کھیل اور گا بھے (گودے) میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔"

2978 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي شَمْرٍ وَلَا كَثَرٍ».

۳۹۲۵ - حضرت رافع بن خدی دانیز است روایت به انهول نفر مایا: میں نے رسول الله تا الله کوفر ماتے سنا: ' پیمل اور گا بھے (کی چوری) میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔'

2930 - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْلِى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا قَطْعَ فِي ثَمَر وَلَا كَثَرَ».

٣٩٦٦ - حضرت رافع بن خدیج طافئات روایت ہے کہ رسول الله طافی نے فرمایا: " پھل اور گا بھے (کی چوری) میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔" 2977 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ صَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرُ وَلَا كَثَرٍ».

<sup>2782 [</sup>صحيح] أخرجه أبوداود، الحدود، باب ما لا قطع فيه، ح: ٤٣٨٨ من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري به، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٤٩، وصححه ابن حبان، ح: ١٥٠٥، وابن الجارود، ح: ٨٢٦، وزاد ابن الجارود وغيره في السند: واسع بن حبان، وهو من المزيد في متصل الأسانيد.

<sup>8970 [</sup>صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٥٠.

٤٩٦٦\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبري، ح: ٧٤٥٣.

٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_\_\_ جوركا باته كالمنظ كاليان

297۷ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ مَحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ كَهِ بَيُ اكْمِ تَلَيْمُ فَرْمايِ: " پُهُل اور كا بح ميں ہاتھ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ نَبِين كا تاجا كَالَ: " فَعَنْ مَحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، فَنِين كا تاجا كَالَ: " فَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " فَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " فَا لَذَ فَعَ مُنْ وَلَا كَثَرِ " .

297۸ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَثْرِ».

2979 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَرْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - هُوَ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِع، مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِع، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ وَلَا كَثَرِ».

• ٤٩٧٠ - أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَنْ يُحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ:

٣٩٦٨ - حفرت رافع بن خدي طالط سے منقول ب حدث والله سے منقول ب كدرسول الله طالط نے فرمایا: " كھل اور گا بھے میں باتھ نہيں كا نا حائے گا۔ "

٣٩٦٩ - حضرت رافع بن خدیج ناتی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ناتی نے فرمایا: '' پھل اور گا بھے (کی چوری) میں ہاتھ نہیں کا نا جائے گا۔''

۰۹۷۰ - حضرت رافع بن خدیج رافی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منابی کو فرماتے سا: ' کیمل اور گا بھے (کی چوری) میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔'' اور

<sup>897</sup>٧ [صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٧٤٥٤.

٩٦٨ عـ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٧٤٥٥.

**٤٩٦٩\_[صحیح] أ**خرجه ابن ماجه، الحدود، باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر، ح:٢٥٩٣ من حديث وكيع به، وهو في الكبرى، ح:٧٤٥٦.

<sup>•</sup>**٩٧٠ـ[صحيح]** تقدم قبله، وهو في الكبرى، ح:٧٤٥٧، وأخرجه الترمذي، الحدود، باب ماجاء: لا قطع في ثمر ولا كثر، ج ١٤٤٩١ عن قتيبة به.

\_ چورکاباتھ کاشنے کابیان ۶۶-كتا**ب قطع السارق**\_\_\_\_\_

> سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ يَقُولُ: ﴿ لَا قَطْعَ فِي كَابِهَا تَعْجُورَ كَمْ مَرْكُوكَتِ بِيلَ-ثَمَرِ وَلَا كَثَرِ ». وَالْكَثَرُ: ٱلْجُمَّارُ.

۲۹۷۱ - حضرت رافع بن خدیج واثفًا سے روایت مَيْمُونِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُودِ ہے کہ رسول الله تَالِيُّا نے فرمایا: " پیل اور گا بھے

١٩٧١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْن قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى ( وو \_) مي باته تعني العاجاعُ الله ابْن سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ: ﴿ لَا قَطْعَ فِي تُمَرِوَ لَا كُثَرٍ ۗ .

> قَالَ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمٰنِ: لهٰذَا خَطَأٌ،أَبُو مَيْمُونِ لَا أَعْرِفُهُ.

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی رطف) بیان کرتے ہیں کہ بہ غلط ہے۔ ابومیون کومیں نہیں پہانتا۔

علی فائدہ: امام نمائی الله کے کلام کا مطلب سے ہے کہ "ابومیمون" جمہول ہے۔ میں نہیں جانتا کہ بیکون ہے لہذا پیرخطا ہے کیونکہ معروف روایت کی سند' جو کہ حفاظ محدثین' مثلاً: لیث اور سفیان توری کی ہے' اس طرح ے:عن محمد بن يحي بن حبان، عن عمه واسع، عن رافع بن خديج اور:عن يحي بن سعيد، عن محمد بن يحي بن حبان، عن عمه أن رافع بن حديج .....، جيما كم مُركوره روايت سے پہلے والی دوروایتیں ہیں۔ ابومیمون والی سندمیں خطا اور غلطی ہے۔ والله أعلم تا ہم متن حدیث سی ہے کیونکہ دوسری سیجے اسناد ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔

٢٥/٢ حضرت رافع بن خديج والناف فرمايا: ميل نے رسول اللہ علی کو فرماتے سنا: ' پھل اور گا بھے میں ہاتھ ہیں کا ٹا جائے گا۔''

٤٩٧٢ - أَخْبَرَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَجُل مِّنْ قَوْمِهِ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:ُ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ».

٤٩٧١\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٩٦٩، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٨٠. ٤٩٧٢\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٩٦٩، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٥٩.

٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_\_ جوركا باته كائن كايان

24٧٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ فَوْمِهِ حَدَّثُهُ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ أَنَّ رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْفُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ".

۳۹۷۳ - حفرت رافع بن خدی والی بیان کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ ٹالیٹا کو فرماتے سنا:'' کھل اور گا بھے(کی چوری) میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔''

29٧٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ابْنِ عَلْي مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَابِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِس قَطْعٌ».

٢٩٧٥ - حفرت جابر النظائة سے روایت ہے كه رسول الله طائع في فر مايا: "خيانت كرنے والے لوشنے والے اور جھيك كر چھين لينے والے كا ہاتھ نہيں كا ثا جائے گا۔"

لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.

سفیان ( توری ) نے ابوالز بیر سے نہیں سا۔

فوائد ومسائل: امام نسائی بڑے یہ بتا نا چاہتے ہیں کہ یہ سند منقطع ہے کیونکہ سفیان توری نے ابوالز ہیر سے براہِ راست نہیں سنا بلکہ سفیان توری اور ابوالز ہیر کے درمیان ابن جربج کا واسطہ ہے جیسا کہ اگلی روایت میں ہے۔ ﴿ امام نسائی بڑھ نے اس روایت اور اس کے بعد والی روایت کی سند کواگر چرمنقطع کہا ہے لیکن یہ دونوں روایت سے ختی البانی بڑھ نے ابن جربج کے ابوالز ہیر سے مذکورہ صدیث کے ساع کی بابت بہت عمدہ اور نقیس محققانہ بحث کی ہے۔ اس تحقیق سے ضعف والی وجہ بی ختم ہو جاتی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: کہدہ اور نقیس محققانہ بحث کی ہے۔ اس تحقیق سے ضعف والی وجہ بی ختم ہو جاتی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: دخیرہ العقبی شرح سنن النسائی للانیو ہی : ۱۹۹/۱۹-۱۰۱) ﴿ کی کے پاس امانت رکھی ہواور وہ اسے دبا جائے تو اسے فائن کہتے ہیں۔ زبردتی جاگی آ تکھوں کے سامنے مال اٹھانے والے کو مُنتبھِ ب (ڈاکو) کہتے ہیں اور چالا کی کے ساتھ ہاتھوں سے جھیٹ کر بھاگ جانے والے کو مُختلِسُ کہتے ہیں۔ ایسا کام کرنے والے پر چور کی تحریف صادق نہیں آتی 'اس لیے ان پر چوری والی صدنہیں گے گی۔ واللہ اعلمہ ، ﴿ ان صورتوں میں کی کا مال حاصل کیا جاتا ہے مگر اس میں چوری کا وصف نہیں پایا جاتا۔ چوری یہ ہے کہ کی کامخوظ مال چیکے سے اٹھالیا جائے اور اسے بتا نہ چلے۔ چونکہ اس صورت میں چورکا بتانہیں چانا الہ المال جائے اور اسے بتا نہ چلے۔ چونکہ اس صورت میں چورکا بتانہیں چانا الہذا اس کا نقصان مال چیکے سے اٹھالیا جائے اور اسے بتا نہ چلے۔ چونکہ اس صورت میں چورکا بتانہیں چانا الہ کیانہیں جانا النہ بیانہ ہو ہے۔

**٩٧٣ آ صحيح**] تقدم، ح: ٤٩٦٩، وهو في الكبري، ح: ٧٤٦٠.

**٤٩٧٤\_[صحيح] أ**خرجما الخطيب: ٩/ ١٣٥ من حديث سفيان الثوري به، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٦١، وصححه ابن حبان، ح: ١٥٠٣، وللحديث شواهد كثيرة.

معاشرے میں زیادہ ہے 'لہذااس پر ہاتھ کا منے کی سزامشروع کی گئی بخلاف پہلی صورتوں کے کہان میں فریق خانی کاعلم ہوتا ہے اور کسی حکومتی ادارے کی مدد سے مال واپس لیا جا سکتا ہے 'لہذاان کا حکم مختلف ہے لیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ انھیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ کوئی اور سزا جوحا کم مناسب سمجھے' نافذ کرے گا'چاہے وہ ہاتھ کا شنے سے خت ہی ہو مثلاً: ڈاکو چونکہ سلح ہوکر ڈاکا ڈالٹا ہے 'اس میں بے گناہ لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے 'اس لیے اسے سزائے موت بھی دی جاسکتی ہے جیسا کہ آبیت محاربہ میں بیان ہوا۔ (تفصیل کے لیے ویکھے' حدیث: ۲۰۲۸ اور ۲۰۲۹ کے فوائد)

ہوں۔ ہورت جابر ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا: ''خیانت کرنے والے لوث ڈالے والے اور جھیٹنے والے کا ہاتھ تہیں کا ٹاجائے گا۔'' ابن جرج کے نے بھی ابوالز بیر سے نہیں سنا۔

29٧٥ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». وَلَمْ يَسْمَعُهُ أَيْضًا إِبْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزَّبَيْرِ.

۳۹۷۲ - حفرت جابر ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طالبی نے فر مایا: ''جھیٹ مار کرچھین لے جانے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔''

29٧٦ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَبُوالزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: 
(لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ).

2204-حضرت جابر والنظاف فرمایا: خیات کرنے والے کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔ 29۷۷ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ

<sup>2900 [</sup>صحيح] أخرجه أبوداود، الحدود، باب القطع في الخلسة والخيانة، ح: ٣٩٣-٤٣٩١، والترمذي، المحدود، باب ماجاء في الخائن والمختلس والمنتهب، ح: ١٤٤٨ وغيرهما من حديث ابن جريج به، وصرح بالسماع عند الدارمي: ٢/ ١٧٥ وغيره وتابعه المغيرة بن مسلم وغيره، وهو في الكبرى، ح: ٢٤٦٢، وصححه ابن حبان، ح: ١٥٠٢ وغيره، وله علة غير قادحة. \* أبوالزبير تابعه عمرو بن دينار عند ابن حبان، ح: ١٥٠٢ وغيره.

٧٤٦٥\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٦٥.

٩٧٧ ع\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٦٦،٧٤٦٥.

٤٦-كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_\_ جوركا باتوكائخ كابيان

أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرٌ: لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: وَقَدْ رَوْى هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ وَابْنُ وَهْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَمَخَلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ بَصْرِيِّ ثِقَةٌ، - قَالَ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ: وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ - فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ - فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ أَبِي الزُّبَيْر، وَلَا أَحْسَبُهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْر، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ابوعبدالرحن (امام نسائی رائ فی نے فرمایا: عیسیٰ بن بونس فضل بن موی ابن وہب محمد بن رہیعۂ مخلد بن برید اور شقہ ہیں (اور جن برید اور شقہ ہیں (اور جن کے بارے میں محمد بن عثمان) ابن ابوصفوان نے کہا ہے کہ وہ (سلمہ بن سعید) اپنے زمانے کے بہترین مخص سے ان سب نے ابن جریج سے یہ (ندکورہ) روایت بیان کی ہے کیکن ان (چھیل القدر اور ثقہ اہل علم) میں بیان کی ہے کیکن ان (چھیل القدر اور ثقہ اہل علم) میں سے کسی ایک نے بھی "حَدَّ نَنِي أَبُو الزُّبِيْرِ" نہیں کہا۔ اور میر انہیں خیال کہ اس (ابن جریج) نے ابوالز بیر سے سامو و الله اعلم)

فاکدہ: امام نسائی بڑھنے کے کلام کا ما حاصل ہے ہے کہ بدروایت سندا منقطع ہے۔ انھوں نے ابوالز بیر سے ابن جریج کئیدروایت سنے کی نفی کی ہے۔ امام نسائی کا کہنا ہے کہ فدکورہ چھ جیدائل علم نے ابن جریج سے بدروایت تو بیان کی ہے گئیں ان میں ہے کسی نے بھی ابوالز بیر سے ان کے ساع (سنے) کی تقریح نہیں گئاں لیے یہ روایت منقطع کی نفی نفی منعیف ہے۔ یہ ہے امام نسائی بڑھنے کا رجمان کیکن فدکورہ چھائل علم کا ابن جریج کے ابوالز بیر سے فدکورہ حدیث کے ساع کی تقریح نہ کرنا اس دعوے کے اثبات کے لیے کائی نہیں کہ یہ سند منقطع ہے کیونکہ ان کے عدم ساع کی تقریح ہے اُن حدیثین کے اثبات تو لیے بھی اثبات کے لیے کائی نہیں کہ یہ سند منقطع ہے کیونکہ ابوالز بیر سے فدکورہ حدیث سنے کی تقریح کی ہے۔ و لیے بھی اثبات کرنے والم نفی کرنے والے سے مقدم ہوتا ابوالز بیر سے فدکورہ حدیث ہوتا ہے جسے بات یادئیں ہوئی۔ یہ مسلمہ اصول ہے۔ محقق العور شخ ناصر الدین البانی رشان نے صبح سند سے ابن جریح کے ابوالز بیر سے ساع کی مسلمہ اصول ہے۔ محقق العور شخ ناصر الدین البانی رشان کے لیے ملاحظہ فرما کمین: (ذبحیرہ العقبی شرح سنن مقریح کی ہے جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما کمین: (ذبحیرہ العقبی شرح سنن مقریح کی ہے جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما کمین: (ذبحیرہ العقبی شرح سنن مقریح کی اورودؤک ہیں جو یہ ہیں: عن ابن جریح ، قال: قال لی أبو الزبیر ، یعنی ابن جریح نے کہا ہے الکل واضح اورودؤک ہیں جو یہ ہیں: عن ابن جریح ، قال: قال لی أبو الزبیر ، یعنی ابن جریح نے کہا ہے لیکل واضح اورودؤک ہیں جو یہ ہیں: عن ابن جریح ، قال: قال لی أبو الزبیر ، یعنی ابن جریح کے ماصل ہوگی۔

٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_\_\_\_ جوركا باته كاشخ كا بيان

اَمَشْقِيُّ مَسْفَقِيُّ اللهُ عَلَيْمُ فَ فَرَ مَا يَا: "جَعَيْث اللهُ عَلَيْمُ فَ وَالِكَ مِهِ مَا يَا: "جَعَيث اللهُ عَلَيْمُ فَ فَرَ مَا يَا: "جَعَيث الركر جَعِينَ واللهُ عَلَيْمُ فَ فَرَ مَا يَا: "جَعَيث الركر جَعِينَ واللهُ عَلَيْمُ فَا اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنُ رَوْحِ الدِّمشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ - قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسِ وَلَا مُنتَهِبِ وَلَا خَائِنِ قَطْعٌ».

۳۹۷۹-حضرت جابر دلائٹئے سے مروی ہے کہ خیانت کرنے والے کو ہاتھ کا شنے کی سز انہیں دی جاسکتی۔

١٤٩٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ:
 حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
 عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ».

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی) رشط نے فرمایا: اشعث بن سوار ضعیف ہے۔ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ .

فائدہ: امام نسائی بڑالئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اضعف بن سوار کی حضرت جاہر وٹائٹ سے بیان کردہ موقوف روایت کو ضعیف ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اشعث بن سوار خود ضعیف راوی ہے۔ محدثین عظام اس کی روایت کو قات کی مخالفت کرتے ہوئے موقوف قابل جست نہیں سمجھتے۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ اشعث نے اس روایت کو ثقات کی مخالفت کرتے ہوئے موقوف بیان کرتے ہیں لہذا مخالفت تقات کی وجہ سے بیر روایت مشکر بیان کیا ہے جبکہ دیگر تقد راوی اسے مرفوع بیان کرتے ہیں لہذا مخالفت ثقات کی وجہ سے بیر روایت مشکر (ضعیف) تھم ہی ۔ والله اعلم. بیمسئلہ سند کی حد تک ہے تا ہم اس سند کے ضعیف ہونے کے باوجود مسئلہ بعینم ای طرح ہے جس طرح دیگر سے احادیث میں بیان ہوا کہ خائن کثیرے اور جھیٹا مار کرچیز چھینے والے کا ہا تھونہیں کا ٹاجائے گا۔

باب:۱۴-ہاتھ کا شنے کے بعد (مزید چوری کی صورت میں)چور کا پاؤل کا ثنا

(المعجم ۱۲) - بَابُ قَطْعِ الرِّجْلِ مِنَ السَّارِقِ بَعْدَ الْيَدِ (التِحفة ۱۱)

• ۴۹۸ - حضرت حارث بن حاطب دیانتجاسے روایت

٤٩٨٠ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمِ

٩٧٨ ] [صحيح] أخرجه البيهقي: ٨/ ٢٧٩ من حديث شبابة بن سوار به، وهو في الكبرى، ح: ١٨٤٧.

8993\_[صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٧٤٦٩ . ١ أبو خالد هو الأحمر.

• ٩٨٨\_ [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ٨/ ٢٧٣، ٢٧٣ من حديث حماد بن سلمة به، وقال: تَابعه إسحاق، ◄

چور کا ہاتھ کا شنے کا بیان ٤٦-كتاب قطع السارق

الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ ہے کہ رسول اللہ اللَّمُ کے پاس ایک چور لایا گیا۔آپ نے فرمایا: "اسے قل کر دو۔" لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول اللا اس نے تو چوری کی ہے؟ آپ نے فرمایا: "ات قتل كر دو" لوگول نے چركها: الله كے رسول! اس نے تو صرف چوری کی ہے؟ آب نے فرمایا: "اس کا ہاتھ کاٹ دو۔''اس نے پھر چوری کر لی۔ پھراس کا یاؤل کاٹ دیا گیا۔ پھراس نے حضرت ابو بکر ٹائٹنا کے دور میں چوری کر لی حتیٰ کہ ایک ایک کر کے اس کے جاروں باتھ باؤں کاٹ دیے گئے۔ پھر اس نے یانچویں دفعہ چوری کرلی۔حضرت ابوبکر ڈاٹیؤنے فرمایا: رسول الله نافظ كواس (كي حيثيت) كاخوب علم تفاتيمي توآب نے (پہلی دفعہ بی) فرمایا تھا:"اسے تل کردو" پھر حضرت ابو بکر رہائیئے نے اسے چند قریثی نو جوانوں کے سردگردیا کهاستقل کردیں۔ان نوجوانوں میں حضرت عبدالله بن زبير طالف تھے۔ وہ حکومت کے بڑے شائق تھے۔وہ کہنے لگے:تم مجھےا نیا(وقتی)امیر بنا لو۔ انھوں نے ان کوامیر بنالیا۔ جب وہ اسے مارتے تھے تب دوسرے مارتے تھے حتیٰ کہ اس طرح انھوں

شُمَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ عَن الْحَارِثِ بْن حَاطِب:أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلِصِّ فَقَالَ: «أُقُّتُلُوهُ» فَقَالُوا:يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ: «أُقْتُلُوهُ» قَالُوا: يَارَسُولَ الله! إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ: ﴿ إِقْطَعُوا يَدَهُ ﴾ قَالَ: ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ، ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا ، ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا ٱلْخَامِسَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْلَمَ بَهٰذَا حِينَ قَالَ: «أُقْتُلُوهُ» ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى فِتْيَةٍ مِّنْ قُرَيْشِ لِيَقْتُلُوهُ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ يُحِبُّ الْإِمَارَةَ فَقَالَ: أَمِّرُونِي عَلَيْكُم، فَأَمَّرُوهُ عَلَيْهم، فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ.

🚨 فوائد ومسائل: ٠٠١ ہے قتل كردؤ" آپ كامقصود قتل كائكم نه تھا بلكه بيرآپ كي پيش گوئي تھى كه اس كا انجام کار قبل ہوگا' جواس کے حق میں بوری ہوئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو بذریعہ وحی بنا دیا گیا ہو کہ یہ مخص بازنہیں آئے گا اور بالآ خرائے آن کرنا پڑے گا'اس لیے آپ نے پہلی بار ہی قتل کا حکم دیا۔ صحابہ کرام جھ کٹھ نے آپ کے حکم کی تعمیل میں تردداس لیے کیا کہ آپ ٹاٹیٹا نے خود چور کی سزا ہاتھ کا ٹنا بتائی تھی۔وہ سمجھے کہ آپ کواس کے

نے اس چور کو قتل کر دیا۔

<sup>◄</sup> الحنظلي عن النضر بن شميل، وهو في الكبري، ح: ٧٤٧٠ . \* يوسف هو ابن سعد، أبويعقوب البصري الجمحي، والحارث صحابي صغير .

باب: ۱۵ - چور کے دونوں ہاتھ اور دونوں یاؤں کا شا

(المعجم ١٥) - بَابُ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنَ السَّارِقِ (النحفة ١٢)

۱۹۹۸ - حضرت جابر ڈاٹھ کے پاس ایک چورلایا گیا۔
نے فرمایا کہ رسول اللہ ٹاٹھ کے پاس ایک چورلایا گیا۔
آپ نے فرمایا: ''اسے آل کردو۔'' لوگوں نے کہا: اے
اللہ کے رسول! اس نے صرف چوری کی ہے۔ آپ نے
فرمایا: ''(اس کا دایاں ہاتھ) کاٹ دو۔'' اس کا ہاتھ
کاٹ دیا گیا۔ پھر اسے دوبارہ (چوری کرنے پر) لایا
گیا۔ آپ نے فرمایا: ''اسے آل کردو۔'' لوگوں نے کہا:
اے اللہ کے رسول! اس نے صرف چوری کی ہے۔
آپ نے فرمایا: ''اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو۔'' اس
کا یاؤں کاٹ دیا گیا۔ ٹیسری مرتبہ پھراسے لایا گیا۔

29. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبِيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقِ إِلْى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ: «أَقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ: «أَقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ: «أَقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا سَرَقَ سَرَقَ. فَقَالَ: «أَقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا لِللهِ النَّالِيَةَ سَرَقَ. فَقَالَ: «أَقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا لَلهُ! اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>49.1 [</sup>حسن] أخرجه أبوداود، الحدود، باب السارق يسرق مرارًا، ح: ٤٤١٠ عن محمد بن عبدالله بن عسد الهلالي به، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٧١ . \* مصعب لين الحديث، وكان عابدًا (تقريب)، والحديث السابق شاهد

. چورکا ماتھ کا شنے کا بیان ٤٦-كتابقطع السارق.

إِنَّما سَرَقَ فَقَالَ: «إِقْطَعُوهُ» ثُمَّ أُتِي بهِ الرَّابِعَةَ آي نِي فرمايا: "اتِقْلَ كردو" لوكول نے كها: اے فَقَالَ: «أَقْتُلُوهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا الله رسول! اس نَوْصرف چورى كى بـ آب نے سَرَقَ فَقَالَ: «إِقْطَعُوهُ» فَأُتِى بِهِ الْخَامِسَةَ فرمايا: "أَسَكَا (بايان باته) كات دو-" پراسے چوتی قَالَ: «أُقْتُلُوهُ» قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مِوْبَدِ النَّعَم، وَحَمَلْنَاهُ، فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ وَوَنْ الوَّولِ فِي هَا: الله كرسول! اس فصرف ثُمَّ كَشَّرَ بِيَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ فَانْصَدَعَتِ الْإِبلُ، ثُمَّ بِورى كى ہے۔ آپ نے فرمایا: اس كا (داياس ياؤل) حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بالْحِجَارَةِ.

مرتبہ (پڑکر) لایا گیا۔ آپ نے فرمایا:"اس کوتل کر کاٹ دو۔ یانچویں بار پھراسے لایا گیا توآپ نے فرمایا: ''ایفل کردو۔'' حضرت حابر ڈاٹٹؤنے فرمایا: ہم اسے اٹھا کر اونٹوں کے ایک ماڑے میں لے گئے تو وہ جت لیٹ گیا۔ پھراچانک اینے (کٹے ہوئے) ہاتھوں اور ماؤں پر بھاگ اٹھا۔اونٹ (ڈرکر) مدکنے لگے۔ لوگوں نے بھاگ کر دوبارہ اس کو بکڑ لیا۔اس نے پھر ای طرح کیا۔ پھرتیسری دفعہ اس کو پکڑا تو ہم نے اس کو پھر مار مار کر قتل کر دیا۔ پھر ہم نے اسے ایک کویں میں ڈال دیااوراو پر سے پھر پھینک دیے۔

> قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰن: وَهٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَديث.

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی) رطشهٔ فرماتے ہیں کہ بیہ حدیث منکرے۔اورمصعب بن ثابت حدیث میں قوی (اورمضبوط)نہیں۔

سنن فوائد ومسائل: ٠٠ ' مير حديث منكر بـ ' يعني اس كاراوي ضعيف ہونے كے باوجود ثقدراويوں كى مخالفت كرتا ہے۔ ﴿ " بَا تَعُول اور ياؤل ير " ليعنى جانورول كى طرح۔ ﴿ مُعَقَلَ كَتَابِ اور شَحْ الباني رَالله نِي خَلَقَ فَ مُوره روایت کودیگرشواہد کی بنایر صحیح قرار دیاہے۔

(المعجم ١٦) - أَلْقَطْعُ فِي السَّفَر باب:۱۲-سفر کے دوران (چورکا) (التحفة ١٣) باته كاثنا

چور کا ہاتھ کا شنے کا بیان ٤٦-**كتابقطع السارق \_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_

٣٩٨٢-حضرت بسرين الي ارطاة والتي بيان كرت بي كه مين نے رسول الله ظافير كوفرماتے سنا: "سفرمين چورکے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔''

٤٩٨٢ - أُخْبَرَنَا عَمْرُو نْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاس، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِّي أُمِّيَّةً قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَبِي أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَر».

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 اس روایت میں سفر سے مراد جنگ کا سفر ہے۔ جب دشمن کا علاقہ قریب ہواورخطرہ ہوکہ ہاتھ کا مٹنے ہے مشتعل ہوکروہ کفار کے علاقے میں بھاگ جائے گا اوران کے ساتھ مل کر مرتد ہوجائے گا۔مطلق سفر مرادنہیں کیونکہ حضرت عمادہ بن صامت ڈاٹٹیا ہے روایت ہے کہ''سفر وحضر میں حدود قائم کرو۔'' (مسند أحمد:۳۱۷/۵) الصحيحة للألباني٬ حديث:١٩٧٢) نيزسفر ميں حدندلگانے كى كوئى وجهيں يشريعت جس طرح حفر کے لیے ہے'ای طرح سفر کے لیے بھی ہے'لہٰذا خاص سفر مراد ہے۔ ﴿ اسْ حَكُم كا مه مطلب نہیں ا کہ حد بالکل ساقط کر دی جائے بلکہ جب سفر ہے واپسی ہوگی تو حدلگائی جائے گی کیونکہ شریعت کی مقررہ حدود سا قطنہیں ہوسکتیں ۔ © حدیث سےمعلوم ہوا کہ حدود کے نفاذ میں انتہائی دوراندیثی اورا حتیاط لازم ہے۔اگر حد کے نفاذ سے نقصان عظیم کا خطرہ ہوتو وقی طور پراہے مؤخر کیا جاسکتا ہے۔

۳۹۸۳ - حضرت ابوہریرہ بیلٹنئے سے روایت ہے کہ اسے چے دواگر چہ نصف قیمت پر کجے۔"

٤٩٨٣- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَيُ اكرم اللهِ إِلَى عَلام چورى كراية أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ - هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةً -عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشِّ».

٤٩٨٧\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الحدود، باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟، ح:٤٤٠٨ من حديث حيوة بن شريح به، وهو في الكبرٰى، ح:٧٤٧٢، وقال الترمذي، ح:١٤٥٠ "(حسن) غريب"، وقال ابن مغين "هذا إسناد شامى".

٤٩٨٣\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الحدود، باب بيع المملوك إذا سرق، ح: ٤٤١٢ من حديث أبي عوانة به، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٧٣ . \* عمر بن أبي سلمة وثقه أكثر أهل العلم، فحديثه حسن . ٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_\_\_\_ جوركا ہاتھ كا شخ كا يمان

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی بُرُلیْنہ) بیان کرتے ہیں کہ (حدیث کاراوی)عمر بن ابوسلمہ حدیث میں قوی نہیں۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ.

فوا کدومسائل: (( نچوری کر لے انعنی ما لک کی چوری کرے کیونکہ کی دوسرے کی چوری کرے گا تواس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ مالک کی چوری میں ہاتھ کا ٹناجا کر نہیں کیونکہ وہ بھی گھر میں رہتا ہے۔ گویا کہ وہ گھر کا ایک فرد ہوری کی بنا پر حد نہیں لگائی جاتی۔ اس حدیث کی باب ہے مناسبت بھی بہی ہے اور گھر کے افراد پر گھر سے چوری کی بنا پر حد نہیں لگائی جاتی۔ اس حدیث کی باب ہے مناسبت بھی بہی ہی میں بھی چوری کی حد نافلام پر چوری کی حد نافذ نہیں ہوتی اسی طرح سرحدی علاقے کے سفر سے دوران میں بھی چوری کی حد نبیں لگائی جائے گی اس کی ایک نظیر ہے اگر چوری کی حد نافلام پر گھر کی چوری میں بالکل حد نہیں لگائی جائے گی۔ البت اسے کوئی اور سزادی جائے گی مشلاً: کوڑے اگلائی جائے گی البت اسے کوئی اور سزادی جائے گھر میں رہنا اب ٹھیک نہیں۔ یہ مسئلہ بار بار پیدا ہوگا۔ آج دینا ہی بہتر ہے۔ ممکن ہے دوسرے گھر کے حالات اس کی بیعادت چھڑا دیں لیکن بیچ وقت اس کا پیعیب خرید نے والے کوصاف بتایا جائے تا کہ وہ دھو کے میں نہ رہے درنہ گئی ہوگائی نہو تا جی اور نصف قیت 'عربی میں لفظ"نش" استعال کیا گیا ہے مراد نصف اوقیہ ہو سے کہ میں اور مطلق نصف سے مراد نصف درہم بھی ہوسکتا ہے اور نصف قیمت 'عی ۔ نصف اوقیہ ہیں درہم کا ہوتا ہے۔ مطلق نصف سے مراد نصف درہم بھی ہوسکتا ہے اور نصف قیمت بھی۔ تینوں معانی ممکن ہیں۔ والله أعلم ہی ہو بیکا ہے اور نصف قیمت بھی۔ تینوں معانی ممکن ہیں۔ والله أعلم می ہو بھی کی کواس کا غلام بیچنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ بیاس کی اپنی مرضی پر موتو نہ ہے۔

(المعجم ١٧) - حَدُّ الْبُلُوغِ وَذِكْرُ السِّنِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ (التحفة ١٤)

29٨٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَلْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةً، وَكَانَ يُنْظَرُ فَمَنْ خَرَجَ شِعْرَتُهُ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ تَخْرُجِ اسْتُحْيِيَ وَلَمْ يُقْتَلْ.

باب: ۱۷- بلوغت کی حد نیز اس کا بیان که کس عمر تک پہنچنے کی صورت میں مرداور عورت برحدلگائی جائے گی؟

۳۹۸۴-حضرت عطیه ڈٹٹؤ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں بنو قریظہ کے قیدیوں میں شامل تھا۔ (فیصلے کے مطابق) دیکھا جاتا تھا کہ جس قیدی کے زیر ناف بال اگے ہوتے تھے اسے قل کر دیا جاتا تھا اور جس کے زیریاف بال نہیں اگے ہوتے تھے اسے زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور قل نہیں کیا جاتا تھا۔

٤٩٨٤\_[صحيح] تقدم، ح: ٣٤٦٠، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٧٤.

٤٦ - كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_\_83 - حتاب قطع السارق \_\_\_\_\_

على فوائدومسائل: ٠٠ مقصديه بي كدار كايالركى كس عربين بالغ موت بي؟ اس كى ضرورت اس ليه پيش آئی کہ نثری حدیں اور سزائیں کسی مجرم براس وقت نافذ ہوتی ہیں جب انسان بالغ ہوجائے۔ جب تک کوئی شخص بالغنہیں ہوجا تااس وقت تک اس پر حذہیں لگ عتی۔ باقی رہا پیمسئلہ کہا گرکوئی نابالغ بچیا بیا جرم کر ہیٹھے جس پر شرعی حدلا گوہوتی ہوتواس وقت کیا جائے؟ مسّلہ بالکل یہی ہے کہ نابالغ بچے پر شرعی حدثہیں لگ سکتی تاہم قابل حد جرم مرز دہونے کی صورت میں قاضی اور جج یا حاکم وقت اوب سکھانے کی خاطراہے کوئی مناسب سزادے سكتا ب- والله أعلم. ﴿ شريعت مطهره ني يحص علامات بتائي بين جب ان ميس عي كوئي ايك علامت كسي لڑ کے پالڑ کی میں پائی جائے تووہ بالغ ہوتا ہے۔مردوں کے لیے تین علامتیں ہیں وہ تینوں ہوں پاان میں سے كوئى ايك ہوتو مرد بالغ سمجھا جائے گا: احتلام ہونا' زیر ناف سخت بال اگنا یا عمر پندرہ سال ہونا۔البت عورت کے لیے ندکورہ تین علامتوں کے علاوہ جو کہ مرداور عورت دونوں میں مشترک ہیں دواور بھی ہیں جو صرف عورتوں کے ساتھ خاص میں اور وہ میں: حیض آنا یا کسی عورت کا حاملہ ہونا۔ 🕝 ''بنو قریظہ کے قیدی'' بنو قریظہ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جنھوں نے جنگ خندق میں مسلمانوں سے بغاوت کر کے حملہ کرنے والے دشمن کا ساتھ دیا' البذا جنگ خندق ختم ہونے کے بعد انھوں نے اپنا فیصلہ اپنے حلیف قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ﷺ کے سپر دکر دیا۔ انھوں نے فیصلہ دیا کہ ان کے بالغ مرد آل کردیے جائیں اورعورتیں یج قدر کر لیے جائیں کہذاان کے فیصلے کے مطابق عمل ہوا۔ ﴿ میاں بیوی کے سواکسی کے لیے بیرجائز اور حلال نہیں کہ وہ کسی کی شرم گاہ دیکھے تاہم حقیقی شرعی عذراس اصول ہے متثنیٰ ہے مثلاً: کسی کی جان بھانے کا مسلہ در پیش ہواور آپریشن ناگزیر ہوتو معالج مریض کو ضرورت کے مطابق 'بےلباس کرسکتا ہے۔اور پھر ضرورت ختم ہوتے ہی شرم گاہ کوڈھانپنا ضروری ہے۔ ﴿ ''جس قیدی'' یعنی نوعمر قیدی جس کی بلوغت میں شک ہوتا تھا ور نہ بردی عمر کے آ دی کے بال و کیھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ﴿ ' زندہ حجھوڑ دیا جاتا' ' یعنی اے قیدی (غلام) بنالیا جاتا تھا۔ بیعطیہ بھی ان میں شامل تھے اور بعد میں مسلمان ہوگئے۔ ٹائٹٹا۔

باب: ۱۸- چور کا ہاتھ کا ٹنے کے بعداس کی گردن میں لٹکا نا

۴۹۸۵ - حضرت ابن محیریز سے روایت ہے اُنھوں نے کہا کہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید طاشؤ سے چور کا (المعجم ١٨) - تَعْلِيقُ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ (التحفة ١٥)

- اَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ

<sup>890</sup>هـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الحدود، باب في السارق تعلق يده في عنقه، ح: ٤٤١١ من حديث حجاج بن أرطاة به، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٧٥، وقال الترمذي، ح: ١٤٤٧: "حسن غريب"، وانظر الحديث الآتي.

- چورکا ہاتھ کا شنے کا بیان

-84

الْحَجَّاج، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقٍ يَدِّ السَّارِقِ فِي عُنْقِهِ؟ قَالَ: سُنَّةٌ، قَطَعَ رَسُولُ اللهِ يَجَيِّ يَدَ سَارِقِ فِي عُنْقِهِ.

٤٦-كتاب قطع السارق \_\_\_\_\_

2943 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَى عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْرِيزِ قَالَ: قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: أَرَأَيْتَ مُحَيْرِيزِ قَالَ: قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: أَرَأَيْتَ مَعْلِيقَ النَّيْةِ هُو؟ تَعْلِيقَ النَّيْةِ هُو بَنُولُ اللهِ عَلَيْةٌ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ قَالَ: نَعَمْ، أُتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٌ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدُهُ وَعَلَّقَهُ فِي عُنُقِهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: اَلْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.

29AV - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ قَالَ: اللهُ قَالَ: اللهُ فَضَالَة عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمِسْورِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَ قَالَ: «لَا يُعَرَّمُ صَاحِبُ سَرقَةٍ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَ قَالَ: «لَا يُعَرَّمُ صَاحِبُ سَرقَةٍ

ہاتھ اس کی گردن میں لٹکانے کے بارے میں پو چھاتو انھوں نے فرمایا: (میر) سنت ہے۔ رسول اللہ ٹاٹھ آنے ایک چور کا ہاتھ کاٹ کراس کی گردن میں لٹکا دیا تھا۔

٣٩٨٦- حفرت عبد الرحن بن محريز بيان كرتے بيں كه بيس كه بيس نے حفرت فضاله بن عبيد والله سے بوچها: فرمائيں كيا چوركا ہاتھ اس كے گلے ميں لئكا ناست ہے؟ انھوں نے فرمايا: ہاں۔ رسول الله عليہ كائے كراس كے گلے جورلايا گيا۔ آپ نے اس كا ہاتھ كائ كراس كے گلے ميں لئكا دیا۔

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی ڈسٹنے) نے فرمایا: (اس حدیث (اور سابقہ حدیث کا راوی) جاج بن ارطاۃ ضعیف ہے۔اس کی حدیث قابل جمت نہیں ہوتی۔

۳۹۸۷-حفرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیم نے فرمایا: ''جب چور پر حد نا فذکر دی جائے آئے۔'' دی جائے آئے۔''

٩٨٦ عـ [إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٧٦.

\* 4AV السناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٨/ ٢٧٧ من حديث المفضل القتباني قاضي مصر به، وقال: "منقطع"، وهو في الكبرى، ح: ٧٤٧٧ . \$ المسور هو أخو سعد بن إبراهيم، ولم أجد من وثقه، وقال الذهبي: " لا يعرف حاله، وحديثه منكر " (ميزان: ١٦٣/٤)، يونس هو الأيلي، وله لون آخر عند الطبري كما في الجوهر النقي: ٢٧٧/٨.

#### www.minhajusunat.com

27- كتاب قطع السارق - 85- الله قطع السارق - 85- قور كا باته كا مين الله و المسارق المسارق المسارق المسارق المسارق المسارة الم

www.minhajusunat.com

### ابمان كالغوى واصطلاحي مفهوم

لغۃ ایمان امن ہے ہے۔ امن کے معنی ہیں بے خوف ہونا۔ اور ایمان کے معنی ہیں بے خوف کرنالیکن عوبًا اس لفظ کا استعال مان لینے سلیم کر لینے اور تصدیق کرنے کے معانی میں ہوتا ہے اور وہ بھی غیبی امور میں ۔ قر آن وحدیث میں عموماً ایمان واسلام ایک معنی میں استعال ہوتے ہیں۔ البستہ بھی بھی لغوی معنی کی رعایت ہے ان میں فرق بھی کیا گیا ہے۔ ﴿قُلُ لَّمُ تُومِنُوا وَلٰکِنُ قُولُوْآ اَسُلَمُنا﴾ معنی کی رعایت ہے ان میں فرق بھی کیا گیا ہے۔ ﴿قُلُ لَّمُ تُومِنُوا وَلٰکِنُ قُولُوْآ اَسُلَمُنا﴾ معنی کی رعایت ہے ان میں فرق بھی کیا گیا ہے۔ ﴿قُلُ لَّمُ تُومِنُوا وَلٰکِنُ قُولُوْآ اَسُلَمُنا﴾ معنی کی رعایت ہے ان میں فرق بھی کیا گیا ہے۔ ﴿قُلُ لِلْمَ اللّٰ سَلْمَ اللّٰ الله اللّٰ ال

### Free downloading facility for DAWAH purpose only

#### www.minhajusunat.com



## بني لِللهُ الجَمْزَالِ جَنِيمِ

## (المعجم ٤٧) - كِتَابُ الْإِيمَانِ وَشَرَائِعِهِ (التحفة ٣٠)

# ایمان اوراس کے فرائض واحکام کابیان

باب:۱-افضل عمل كابيان

(المعجم ١) - ذِكْرُ أَفْضَل الْأَعْمَالِ (التحقة ١)

۴۹۸۸ - حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ سے بوچھا گيا: كون ساعمل افضل ہے؟

٤٩٨٨- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَحْمَدُ ابْنُ شُعَيْبٍ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْتُ عَلِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلِي قَالَ: "الله عزوجل اوراس كرسول بر إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

ايمان لانا-"

الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَلْإِيمَانُ

باللّه وَرَسُولِهِ».

المعرب المرائل: ١٠ "ايمان لانا" يمل ايمان كى جراب جس كے بغيرايمان واسلام كے درخت كاتصور بھى نہیں کیا جاسکتا۔اوراس نے بغیر کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا۔ جب بیا بمان موجود ہوتو دخول جنت قطعی ہے خواہ اولاً یا سزا بھگتنے کے بعد۔اس حدیث میں ایمان کوایک عمل قرار دیا گیا ہے۔اس سے محدثین کی تائید ہوتی ہے جواعمال کوایمان کا جز قرار دیتے ہیں۔ ﴿ قرآنی آیات میں ایمان اور عمل صالح کوالگ الگ ذکر کرناعمل کی اہمیت کی وجہ سے ہے جیسے نماز عصر کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے بھی اس کی محافظت کا حکم ہے: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوسطى ﴾ (البقرة ٢٣٨)

٤٩٨٨\_ أخرجه البخاري، الإيمان، باب من قال: إن الإيمان هو العمل . . / الخ، ح: ٢٦، ومسلم، الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، ح: ٨٣ من حديث إبراهيم بن سعد به.

نیک و پاک حجے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيًّ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ حُبْشِيِّ الْخَثْعَمِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ يَكِيْ سُئِلَ أَيُّ لَكُمْ اللهِ عُمَالٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ حُبْشِيِّ الْخَثْعَمِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ يَكِيْ سُئِلَ أَيُّ النَّبِيِّ يَكِيْ سُئِلَ أَيُّ النَّبِي عَمَالٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْولَ فَقَالَ: "إِيمَانٌ لَا شَكَ الْمُنْ وَرَقٌ اللهِ مُنْ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ ".

27-كتابالإيمان وشرائعه\_

فلا فوائد ومسائل: ﴿ وَيَاصَلُ فَصَلِتَ عَلُوصَ وَعَاصَلَ ہِ جَسَ چِيزِ مِين بَعِي ہو۔ ايمان ميں ہويا جہاد ميں يا جُ ميں۔ ﴿ افْضَلُ عُلَ ہُو سُولِ ہُو ہُو اللہ اور ميں مختلف احادیث آئی ہیں۔ تطبق یہ ہے کہ آپ نے حالات اور سائل کے لحاظ ہے جوابات دیے ہیں۔ کی حالت میں کوئی عمل افضل ہے کی میں کوئی۔ زمان و مکان کا اختلاف ایک قطعی چیز ہے۔ ای طرح کی شخص کے لیے کوئی عمل افضل ہے کہی کے لیے کوئی۔ اور کسی کے لیے جہاد افضل ہے کسی کے لیے ذکر اور کسی کے لیے جُہاد افضل ہے کسی کے لیے دکر اور کسی کے لیے جُہاد افضل ہے۔ یہ بردی واضح بات افضل ہے کسی کے لیے ذکر اور کسی کے لیے جُہاد میں کوئی شہوانی قول وفعل نہ کیا گیا ہو۔ کسی فرض کا ترک اور کسی کہیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ (اور ماتھیوں کے ساتھ الڑائی جھگڑا نہ کیا گیا ہو۔ (اور کسی تو ایسا ہی کسیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ اور ساتھیوں کے ساتھ الڑائی جھگڑا نہ کیا گیا ہو۔ چہ مقبول بھی تو ایسا ہی کو گا ہذا کوئی فرق نہیں۔

(المعجم ٢) - طَعْمُ الْإِيمَانِ (التحفة ٢)

باب:۲-ایمان کامزه (کب محسوس ہوتا ہے؟)

موم - حضرت انس بن مالک والی است روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا:'' تین چیزیں الی ہیں کہ جس شخص میں بھی پائی جائیں' ایمان اس کو لذیذ معلوم ہوتا ہے۔(اسے ایمان میں مزو آنے لگتا ہے۔)

ُ . ٤٩٩٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْقِ ابْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ

٩٨٩ ٤ [إسناده حسن] تقدم، ح: ٢٥٢٧.

<sup>•</sup> **٤٩٩. [صحيح]** أخرجه أحمد: ٣/ ٧٠ ، ٢٧٨ ، من حديث منصور به، وسنده حسن، وللحديث طرق كثيرة جدًا، انظر الحديث الآتي.

ایمان اوراس کے فرائض واحکام کابیان اللہ عز وجل اوراس کا رسول نگاٹیٹم اسے ہر چیز سے زیادہ پیار ہے ہوں۔اس کی محبت اور ناراضی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو عظیم بھڑکتی آگ میں گر پڑنا اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک تھہرانے سے زیادہ پسند ہو۔''

٧٠-كتاب الإيمان وشرائعه بهن حَلَاوة الإيمان وشرائعه بهن حَلَاوة الإيمان وَطَعْمَهُ أَنْ يُكُونَ الله عَزَ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُجْجَبُ فِي اللهِ وَأَنْ يُبْغِضَ فِي اللهِ ، وَأَنْ تُوفَقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعَ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا».

فوائد ومسائل: ((ایمان) کا مزہ نہ تیجر باتی چیز ہے کہ جب انسان ایمان میں کھب جائے تو اسے ایمان کے کا موں میں ای طرح لذی محسوس ہوتی ہے جیسے عوام الناس کو کھانے بینے اور نازونعت کی دیگر چیزوں میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ ایمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اس طرح بخوش نصیب تصور کرتا ہے جس طرح مال دار شخص اپنے مال کی وجہ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ لیکن بداس سے کہیں زیادہ او نیجا مرتبہ مال دار شخص اپنے مال کی وجہ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ لیکن بداس سے کہیں زیادہ او نیجا مرتبہ ہے۔ ع چہ نسبت خاک رابا عالم پاک! ((ایمان) سے ہوں ان یعنی ان کو ہر چیز پرتر جیح دے مال اور حتی کہ اپنی جان اور خواہش پر بھی۔ نتیجہ بیہ وگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ناٹیٹر کی اطاعت کے مقا بلے میں ہر چیز کورد کر و کا حتی کہ ایک تعنی اس کے بیش نظر اپنا مفاد ونقصان نہ ہو بلکہ محبت اس لیے کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول ناٹیٹر اسے سے تھی د تبر دار ہو جائے گا۔ ((ایمان) کا رسول ناٹیٹر اسے سے تبد کرتے ہیں اور ناراضی اس لیے کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول ناٹیٹر اسے سے تبد ید نفر سے ہو جائے گا۔ (ان بیش کرک سے اسے شدید نفر سے ہو جو جائے گا۔ (ان بیش کرک ہور کی تیمان کی کہ جان جانے کا خطرہ ہوتہ بھی شرک نہ کرے۔ ((ایمان) کا مربرے شکل ہیں۔ کوئی صاحب ایمان ہی کہ کہ جان جانے کا خطرہ ہوتہ بھی شرک نہ کرے۔ ((ایمان) کا مربرے شکل ہیں۔ کوئی صاحب ایمان ہی ان کرکار بندرہ سکتا ہے۔ اللّٰہ مُن اُسے کوئی آ گر کوئی آ گر کی کوئی صاحب ایمان ہی کوئی صاحب ایمان ہی کہ کین میں کہ کوئی سام حب ایمان ہی کہ کہ کوئی سام حب ایمان ہیں۔ اللہ کہ کہ کوئی سام حب الگر کوئی آ گر کی کوئی سام حب ایمان ہی کوئی صاحب ایمان ہی کوئی سام حب اللہ کوئی سام حب ایکان کی کوئی سام حب ایمان کوئی سام حب ایکان کی کوئی سام حب ایکان کی کوئی سام حب ایکان کی کین کر کے۔ اللہ کوئی کوئی سام حب کوئی سام حب ایمان کی کوئی سام حب کوئی سام حب ایمان کوئی کوئی سام حب کوئی سام کوئ

باب:۳-ايمان كي منطاس

۱۹۹۹-حفرت انس بن ما لک نطانی نے بیان فرمایا کہ نجی تالی نظر نے بیان فرمایا استین چنریں بائی کہ جائیں وہ ایمان کی مٹھاس محسوں کرتا ہے جو محفل کسی آ دی سے مجت کرتا ہے کسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ جے اللہ تعالیٰ اور اس کا

(المعجم ٣) - حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ (التحفة ٣)

2991 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُغْبَةً، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: صَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةً الْإيمَانِ، مَنْ أَحَبَّ الْمَوْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ الْمَوْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِللهِ

**٤٩٩١ أ** أخرجم البخاري، الإيمان، باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره . . . الخ، ح: ٢١، ومسلم، الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، ح: ٢٨/ ٨٣ من حديث شعبة به .

عَزَّوَجَلَّ ، وَمَنْ كَانَ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ] وَرَسُولُهُ رسول مر چیز سے زیادہ پیارے موں۔ جس شخص کو أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ آك مِن كود جانا كفر كى طرف لوث جانے سے زیادہ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ لِبند موجب كه الله تعالى في اس كوكفر سے ذكال ليا

إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ».

الكده: "ايمان كى منهاس" مطلب بيب كه ايمان مينهي چيز كي طرح لذيذ بـ ينه مين لذت محسوس كرنا انسان کی فطرت ہے۔ای طرح جو تخص سیح فطرت انسانی پر قائم ہو ٔ وہ ایمان میں بھی لذت محسوں کرے گا۔ تفصیل بیان ہو چک ہے۔

(المعجم ٤) - حَلَاوَةُ الْإِسْلَامُ (التحفة ٤)

٤٩٩٢- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِسْلَام، مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَمَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ يُكْرَهُ أَنْ يَرّْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقِي فِي النَّارِ».

باب:۸-اسلام کی مشاس

٣٩٩٢ - حضرت انس دانتيَّ سے روایت ہے کہ نبي ُ اكرم مُثَاثِيمٌ نے فرمایا: '' تین اوصاف جس محض میں ، یائے جائیں وہ (ان کی برکت سے) اسلام کی مشاس محسوس کرے گا۔ وہ شخص جس کو اللہ تعالی اور اس کا رسول تافیم مر چیز سے زیادہ بیارے موں: جو کسی شخف سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرے۔جس شخص کو کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپیند ہو جتنا آ گ میں

کھینک دیا جانا۔''

💒 فا کده: ایمان کی تشریح میں بیان ہو چکا ہے کہ شرعاً اسلام وایمان میں کوئی فرق نہیں۔ بیصدیث بھی اس کی تائيد كرتى ہے۔ سابقہ حديث ميں جن اوصاف كوا يمان كى مٹھاس كا دارومدار قرار ديا گيا ہے اس روايت ميں انھی اوصاف کواسلام کی مٹھاس کا سبب بتلایا گیاہے گویاایمان واسلام ایک ہی چیز ہیں۔

مابيان ٥-اسلام كابيان

(المعجم ٥) - بَابُ نَعْتِ الْإِسْلَام (التحفة ٥)

-٤٩٩٣- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

٣٩٩٣-حضرت عمر بن خطاب الثنية نے فر مایا: ایک

٩٩٢ ـ [صحيح] \* إسماعيل هو ابن جعفر، وللحديث شواهد، انظر الحديث السابق.

\$99\$\_أخرجه مسلم، الإيمان، باب بيان الإيمان والإسرم والإحسان ووجوب الإيمان . . . الخ، ح: ٨/ ١ من ◄

٤٧-كتاب الإيمان وشرائعه .....

دن ہم رسول الله مالية الله علية كاس حاضر تھے كدا يك آ وى ہمیں اچا تک نظر پڑا۔اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اورسر کے بال انتہائی سیاہ۔ نہ تو اس پرسفر کے نشانات نظر آتے تھے اور نہ اے کوئی پیچانتا تھا حتی کہ وہ رسول الله ظافا ك ياس آكر بيھ كيا اوراس نے اين گھٹے رسول اللہ ٹالیا کے گھٹوں کے ساتھ لگا دیے۔اور اینی ہھیلیاں آپ کی رانوں پررکھ لیں پھر کہا: اے محمد! مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں؟ آپ نے فرمایا: '' یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عیادت كَ لا نُق نهيں اور حضرت محمد ( مَنْ الله عُمَالُ كے رسول ہیں۔ اور تو نماز کی یابندی کرنے زکاۃ اوا کرنے رمضان المبارك كے روزے ركھے اور اگر تو طاقت ر کھے تو بیت اللہ کا حج کرے۔''اس نے کہا: آپ کچ فرماتے ہیں۔ ہمیں اس برجرانی ہوئی کہ بدآب سے یوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھراس نے کہا: آب مجھے ایمان کے بارے میں بتلامیں؟ آپ نے فرماہا: ''یہ کہ تو اللہ تعالیٰ پرُ اس کے فرشتوں' اس کی کتابوں اس کے رسولوں ہوم آخرت اور ہراچھی بری تقدرير ايمان ركھے۔ "اس نے كہا: آب سے فرماتے ہیں۔ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیں؟ آپ نے فرمایا: '' یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی عمادت اس طرح کرے گویا اے تو دیکھ رہاہے، پھرا گر توائیس دیکھتا تو وہ تختیے و کھے رہاہے۔'اس نے کہا: مجھے قیامت کے بارے میں خبردیجیے؟ آپ نے فرمایا: ''جس سے یو چھا گیا ہے'وہ

قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَر، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَام؟ قَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُوتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتُ إِلَيْهِ سَبِيلًا " قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرْنِي عَن الْإِيمَانِ؟ قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ" قَالَ: أ صَدَقْتَ، قَالَ: ٰ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُهُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» قَالَ:فَأَخْبِرْنِي عَن السَّاعَةِ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ»قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ

**<sup>→</sup>** تحديث كهمس به .

و جینے والے نے قیامت کا زیادہ علم نہیں رکھتا۔" اس نے کہا: پھر مجھے اس کی نشانیاں بتلا و یجے؟ آپ نے فرمایا:"(ایک نشانی بیہ ہے) کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنگی فرمایا:"(ایک نشانی بیہ ہے) کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنگی اور (دوسری) بیہ کہ تو نظے پاؤں پھر نے والے نظے جسم رہنے والے کہ کریوں کے کھال چرواہوں کو دیکھے گا کہ وہ ایک دوسرے کے مقالے میں فخر بیہ انداز میں او پی مار نی میں او پی مارتی بنانے لگے ہیں۔" (پھروہ چلاگیا) حضرت عمر شائل نے فرمایا: تین دن میں ای طرح (سششدر) کھیرارہا۔ پھررسول اللہ ٹائیل نے مجھے فرمایا:"عمر! جانے ہو وہ سائل کون تھا؟" میں نے کہا: اللہ اوراس کا رسول بھی خوب جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا:"وہ جبریل مالیا ہی خوب جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا:"وہ جبریل مالیا ہے شخصین تمھارے و نی معاملات سکھانے آئے تھے۔"

٧٤-كتاب الإيمان وشرائعه [أَمَارَاتِهَا]؟ قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ» قَالَ عُمَرُ: فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عُمَرُ! هَلْ تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ هَلْ تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْلَمُ لِيعَلِّمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْلَمُ لِيعَلِّمُ الْمُرَ دِينِكُمْ».

الگوں کے سامنے بھی انسانی شکل وصورت میں آسکت ہوتا ہے کہ فرشتہ انبیاء ﷺ کے علاوہ دوسر کے لوگ اسے دیچہ سکتے ہیں وہ ان کی موجودگی میں باتیں لوگوں کے سامنے بھی انسانی شکل وصورت میں آسکتا ہے لوگ اسے دیچہ سکتے ہیں وہ ان کی موجودگی میں باتیں کرسکتا ہے اور وہ اس کی باتیں بھی سکتے ہیں۔ ﴿ پیشرعاً پیشرعاً پیشرعاً پیشرعاً پیشر ہوگر امین سنور کر نہا دھو کر اور صاف سخر کے لباس میں مبلوں ہو کرعا اور فضلا ء اور ملوک وسلاطین کی مجالس میں جایا جائے ۔ جبر میل امین سینگارسول اللہ عبایہ کی خدمت اقدس میں لوگوں کو ان کا دین سکھلانے اور تعلیم ویتے کے لیے بی آئے تھے اور وہ تعلیم انھوں نے اپنے حال و مقال کے ساتھ دی ہے ۔ ﴿ اہل علم کی مجلس میں حاضر ہونے والے شخص کے لیے ہی تھی انھوں نے اپنے حال و مقال کے ساتھ دی ہے ۔ ﴿ اہل علم کی مجلس میں حاضر ہونے والے شخص کے لیے ہی تھی اور وہ پو چھے تا کہ سب لوگوں کو سکتے کا علم مناسب ہے کہ لوگوں کو کسکے کی ضرورت ہے اور وہ پو چھنیں رہے تو وہ خود پو چھے تا کہ سب لوگوں کو سکتے کا علم ہو جائے اور اس طرح ان کی دینی ضرورت بوری ہو۔ ﴿ ' اچا کہ نظر پڑا'' یعنی دور ہے آتا نظر نہیں آیا۔ ﴿ وَ عَلَى مُوابِ مِنْ اللّٰ اللّٰ کُراّت ہیا تاکو کی مناسب ہی کہ اور ان کی دینی مورورت بوری ہو۔ ﴿ ' اچا کہ نظر پڑا'' یعنی دور ہے آتا نظر نہیں آیا۔ وہ کی میں میں اس کی تصریح ہے۔ اس کی تصریح ہے۔ اس میں کی دینی رسول اللہ ﷺ کھٹے ' بِ تکلفی کے انداز میں یا شاگر دوں کی طرح دوز انو ہوگر ہیا۔ ہی میں اس کی تصریح ہے۔ اس صورت میں گویا اس نے اپنی رسول اللہ عبی کی دانوں پر جیسا کہ آگی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ آس حدیث صورت میں گویا اس نے اپنی کو گئی ہے۔ گویا نعوی مناسب کا لجاظ فرمایا۔ اسلام فامرایمان کی تعریف مختلف کی گئی ہے۔ گویا نعوی مناسبت کا لجاظ فرمایا۔ اسلام فامرایمان کی تعریف میں گئی ہے۔ گویا نعوی مناسبت کا لجاظ فرمایا۔ اسلام فامرایمان کی تعریف میں گئی ہے۔ گویا نعوی مناسبت کا لجاظ فرمایا۔ اسلام فامرایمان کی تعریف می تعریف کی گئی ہے۔ گویا نعوی مناسبت کا لجاظ فرمایا۔ اسلام فامرایمان کی تعریف میں میں میں کو تعریف میں کو تعریف کی میں میں میں کو تعریف کو تعریف کو تعریف کی میں میں میں کو تعریف کو تعریف کی میں کو تعریف کو تعریف کی کو تعریف کی میں کو تعریف کی کو تعریف کی کو تعریف کو

٤٧ - كتاب الإيمان وشرائعه \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ايمان اوراس كفرائض واحكام كابيان

ہوئی'' ہےاورایمان قلبی تقیدیق کو۔ ظاہر ہے لغة تو ان میں کچھ فرق ہے البیتہ شرعاً کوئی فرق نہیں۔ ﴿' حیرانی ہوئی'' کوئکہ یوچھنادلیل ہے کہ وہ ناواقف ہے گرتصدیق کرنا اسے عالم ظاہر کرتا ہے۔ دراصل اس نے اپنے ہر کام میں ابہام رکھا جس سے حیرانی رہی۔ ۞ ''وہ تو تحقیے دیکھ رہاہے'' یعنی تیرےاں کودیکھنے کا بھی یہی مقصود ہے کہ وہ تخفے دیکیتا ہے کیونکہ جب انسان کو یقین ہو کہ اللہ تعالی مجھے دیکھے رہا ہے تو وہ انتہائی خشوع حضوع سے عبادت كرے گا۔اگر اللہ تعالیٰ بندے كونه ديكيا ہوتو اللہ تعالیٰ كو ديكھنے كے تصور سے اتنا خشوع پيدانہيں ہوگا۔ بعض لوگوں نے بیمطلب بیان کیا ہے کہا حسان کے دومطلب ہیں: پہلا اوراعلیٰ تو سے کہ تو عبادت میں بیل مستجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔اگریہ درجہ حاصل نہ ہو سکے تو دوسرا اور ادنیٰ درجہ بیہ ہے کہ تو ہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تحقیے دیکیور ہاہے۔والله أعلم. ﴿ ان الفاظ ہے بیجی معلوم ہوا کہ کوئی شخص دنیوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو نہیں د کھے سکتا ورنہ'' گویا کہ' کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ﴿ ''زیادہ علم نہیں رکھتا'' تعنیٰ میں تجھے سے قیامت کا زیادہ علم نہیں رکھتا یا کوئی مسکول کسی سائل ہے قیامت کاعلم زیادہ نہیں رکھتا۔مطلب یہ ہے کہ نزول قیامت کے وقت کوکوئی نہیں جانتا۔ ﴿ " الونڈی مالک کو جنے " بہت ہے مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ مناسب مطلب یہ ہے کہ اولا دینا فرمان ہو جائے گی اور ماؤں ہے لونڈیوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ گویا وہ اولا دنہیں' مالک ہیں۔والله أعلم. ©''اونچی اونچی عمارتیں'' یعنی غریب لوگ بہت امیر ہوجا کیں گے۔ مال عام ہوجائے گا۔ تنگ ظرفی کی وجہ سے مال سنجال نہ کمیں گے۔ عمار تمیں بنانے میں ضائع کردیں گے۔ ﴿ ' ' مشتدرر ہا'' کونکہ جس طرح وہ اچا تک آیا تھا'ای طرح اچا تک غائب ہو گیا۔لوگوں نے بہت تلاش کیا مگرنہ ملا۔ ااس مدیث کو' مدیث جبریل'' کہتے ہیں۔

باب: ٦- ايمان واسلام كابيان

(المعجم ٦) - صِفَةُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ (التحفة ٦)

2998 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي فَرُوةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي فَرُوةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي ذَرِّ قَالًا: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ، فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَلَا يَدْرِي أَيْهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، الْغَرِيبُ فَلَا يَدْرِي أَيْهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ،

**٤٩٩٤\_[إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، السنة، باب في القدر، ح:٢٩٨١ من حديث جرير بن عبدالحميد به، وأصله في صحيح مسلم، الإيمان، باب الإيمان ماهو؟ وبيان خصاله، وغيره. \* أبوفروة هو الهمداني، عروة بن الحارث.

- ایمان اوراس کے فرائض واحکام کابیان -96-اجازت طلب کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے مخصوص جگہ بنادیں تا کہ اجنبی آ دمی آئے تو وہ بھی آپ کو پہان سکے۔اجازت ملنے پرہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک تھڑا بنا دیا۔ آپ اس پرتشریف فر ما ہوتے تھے۔ایک وفعه بهم بيش يتض اور رسول الله مَالَقَامٌ مجمى اين مخصوص مقام پرتشریف فرماتھ کہ ایک انتہائی خوب صورت اور خوشبومیں با ہوا ایک آ دی آیا۔ اس کے کیروں کو بلکا سا میل کچیل بھی نہیں لگا تھا حتی کہ اس نے نیچ بچھی موئی چٹائی کے کنارے کے یاس آ کرسلام کہا اور کہا: المحمد! السلام عليم! آب مليلان اسے جواب ديا۔ اس نے کہا: اے محمد! میں قریب آسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: '' قریب آجاؤ'' وه بار بارای طرح کهتار با: اور قریب آ جاؤں؟ اور آپ فرماتے رہے: '' قریب آ جاؤ۔' حتی کہ اس نے اپنا ہاتھ رسول اللہ اللہ اللہ ا مبارک گھٹنوں پر رکھ دیا اور کہا: اے محمد! مجھے بتا ہے: اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "اسلام یہ ہے کہ تو خالص الله تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چر کوشریک نه سمجے، نماز قائم کرے، زکاۃ ادا کرے، بیت الله کا حج کرے اور رمضان المبارک کے روز ہے رکھے''اس نے کہا: جب میں پیکام کرلوں تو کیا میں مسلمان موگيا؟ آب نفرمايا: "بال نے كها: آپ نے کچ فرمایا۔ جب ہم نے اس مخص کی یہ بات سی تو ہم نے اس پر تعجب کیا (کہ بوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔) پھر اس نے کہا: اے محدا فرمائے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا" ایمان بہ ہے

٤٧-كتابالإيمان وشرائعه فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِّنْ طِين كَانُ يَجْلِسُ عَلَيْهِ، وَإِنَّا لَجُلُوسٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَجْلِسِهِ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا، كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ، حَتَّى سَلَّمَ فِي طَرَفِ الْبِسَاطِ فَقَالَ: ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ا فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَالَ: أَدْنُو يَامُحَمَّدُ! قَالَ: أَدْنُهُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: أَذْنُو مِرَارًا، وَيَقُولُ لَهُ: أَذْنُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَىْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي مَا ٱلْإِسْلَامُ؟ قَالَ: ﴿ اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: إِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: صَدَفْتَ. فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُل صَدَفْتَ أَنْكُرْنَاهُ قَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي مَا ٱلْإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَلْإيمَانُ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَالْكِتَاب، وَالنَّبِيِّينَ، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ " قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟ قَالَ رَسُولُ الله عِيْنَةُ: «نَعَمْ» قَالُ: صَدَقْتَ قَالَ: مَامُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » قَالَ: ﴿ صَدَقْتَ. قَالُ: يَامُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي مَتَى ن ایمان اوراس کے فرائض واحکام کابیان

٤٧-كتاب الإيمان وشرائعه \_\_\_\_\_\_\_97- \_\_\_\_

السَّاعَةُ؟ قَالَ: فَنَكَسَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا، ثُمَّ كَنْوَالله تعالى الله عَرْشتول كابول نبيول اور تقدير أَعَادَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا، ثُمَّ أَعَادَ فَلَمْ يُجِبْهُ كودل وجان تستمكر لهـ "ال فكها: جب مين شَيْئًا، وَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا يهام كرلول كاتوكيامين مومن موكيا؟ آپ في فرمايا: " إل ـ" الى في كها: آب في قر مايا ـ پير كمني لكا: اے محمر! بتلائے: احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "احسان بدہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عباوت اس طرح الْأَرْض، وَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا، خَمْسٌ كرے وياتو الله تعالى كود كير ماہے ـ اگرتوات نہيں د کھتا تو وہ تو تحقیے دیکھ رہاہے۔'' وہ کہنے لگا: آپ نے سچ فرماما \_ پھروہ کہنے لگا: اے محمر! مجھے بتائے: قیامت ک آئے گی؟ آپ نے سر جھکا لیا اور اسے کچھ جواب نہ دیا۔اس نے دوبارہ پھروہی سوال کیا۔ آپ نے پھرکوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر وہی سوال کیا۔ آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے اپناسر مبارک اٹھایا اور فرمایا: ''جس شخص ہے قیامت کے بارے میں یو چھا گیائے وہ یو چھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔لیکن قیامت کی کچھ علامات ہیں جن کے ساتھ اس کا پتا چل حائے گا' مثلاً: جب تو دیکھے کہ بکریوں بھیٹروں کے حیرواہے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے كافخرىياندازيين مقابله كررب بين اورتو نظم ياؤن چلنے والے اور ننگےجسم رہنے والے کوز مین کا بادشاہ ہے د کیھےاورد کیھے کہ عورتیں اینے مالک جننے لگی ہیں ( تو پھر قیامت کا انتظار کر)۔ بانچ چزیں ایسی ہیں جن کواللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانا۔ پھر آپ نے یہ آیت يرهى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ.....﴾"الله بي کو قیامت کاعلم ہے .....'' پھر فرمایا:'' فتم اس ذات کی

بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل، وَلَكِنْ لَهَا عَلَامَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا ، إِذَا رَأَيْتَ الرِّعَاءَ الْبُهُمَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ مُلُوكَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ ﴿ إِنَّ آللَهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ خَبِيرًا ﴾ [لقمان ٣١: ٢٤] "ثُمَّ قَالَ: «لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ! هُدًى وَّبَشِيرًا، مَا كُنْتُ بِأَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُل مِنْكُمْ، وَإِنَّهُ لَجِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ . فِي صُورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ». ایمان ادرائی کفر اکف و احکام کابیان جس نے محمد (منافظ) کوسچا نبی بنایا جور ہنمائی کرنے والا اور خوش خبری وینے والا ہے! تمھاری طرح میں بھی اس آ دمی کو بہچان نہیں سکا تھا۔ (پھر معلوم ہوا کہ) وہ جبر بل مالیا تھے جود دیکی کی صورت میں آئے تھے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ ' گُفتُوں پر رکھ دیا' بطوراحرام آپ کے گفتے چھوئے۔ اوراس میں کوئی حرج نہیں۔
﴿ ' ' بھیر مکریوں کے چروا ہے' عرب ماحول میں بھیڑ بکریوں کے چرواہوں کوفقیراور ذلیل خیال کیا جاتا ہے'
البتہ اونٹوں والوں کومعزز بچھتے تھے۔ یا اس لیے کہ چروا ہے عام طور پر غلام اور نوکر ہوتے تھے۔ عربی میں لفظ
الرِّعَاءَ اللَّهِ مُ استعال فر مایا گیا ہے۔ اس کے گی اور معنی بھی کیے گئے ہیں' مثلاً: کالے رنگ کے چروا ہے یا غیر
معروف چروا ہے یا قلاش چروا ہے وغیرہ۔ ﴿ ' ' بیچان نہیں سکا تھا' آئے فوالے کا انداز ہی ایسا چران کن تھا کہ
آخروفت تک رسول اللہ عُلِیْم کو بھی انداز ہانہ ہوسکا۔ وہ تو اس کے غائب ہوجانے سے معلوم ہوا کہ بیتو فرشتہ
تھا۔ ﴿ ' ' دھیہ کہی کی صورت میں' یہ الفاظ شاؤ ہیں اور سیاق حدیث کے خلاف ہیں۔ اصل الفاظ وہی ہیں جو
صفرت عمر شاش کی روایت میں ہیں لا یکو فی میں آئے دی کہ اسے ہم میں سے کوئی بھی پیچانتا نہیں تھا۔ اس
وضاحت سے معلوم ہوا کہ یہ الفاظ ' جود چہلی کی صورت میں آئے تھے' درست نہیں کیونکہ اگر وہ حضرت دھیہ شاشی صورت میں آئے ہوئے۔ دیکھیے : (دخیرہ العقبی شرح سنن النسائی: ۲۲۹/۲۲)

باب: ۷- الله تعالی کے فرمان: "بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے کہدد یجیے: (ابھی)تم میں ایمان نہیں آیا بلکہ تم کہؤ ہم مسلمان ہو گئے۔" کی تفسیر

۳۹۹۵ - حضرت سعد بن ابی وقاص و النی نے فرمایا:

نی تالیم نے کے لوگوں کو مال دیالیکن ان میں سے ایک
آ دمی کو کچھ نہ دیا۔ سعد نے کہا: اے اللہ کے رسول!

آپ نے فلاں اور فلاں کو تو مال دیا ہے لیکن فلاں کو کچھ نہ دیا، صال نکہ وہ بھی صاحب ایمان ہے۔ نبی اکرم

(المعجم ٧) - تَأْوِيلُ فَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَكَلِكُنَ وَكَلِكُنَ ۗ وَلَكِكُنَ ۗ وَلَكِكُنَ ۗ وَلَكِكُنَ وَلَكِكُنَ اللَّهَ تُؤْمِنُواْ وَلَكِكُنَ فَوْلُواْ أَسْلَمُنَا﴾ [الحجرات٤:٤١] (التحفة ٧)

٧٤-كتاب الإيمان وشرائعه

2990- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ - قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَعْدِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُ عَيْقٍ رِجَالًا وَلَمْ يُعْطِ رَجُلًا

<sup>2940</sup> أخرجه البخاري، الإيمان، باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة . . . الخ، ح: ٢٧ من حديث معمر، ومسلم، الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه . . . الخ، ح: ١٥٠ من حديث الزهري به.

ایمان اوراس کے فرائض واحکام کابیان بات تین دفعہ دہرائی۔ نیک بات تین دفعہ دہرائی۔ نیک اگرم طبقی ہر دفعہ یمی فرمات سے در بلکہ وہ) مسلمان ہے۔ '' پھر نیک اگرم طبقی ہے۔ '' پھر نیک اگرم طبقی نے فرمایا: ''بیا اوقات میں پھھ لوگوں کو مال دیتا ہوں جب کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں جو مجھے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ میں آنھیں پھھ نہیں دیتا۔ (دیتا ہوں) اس خوف ہے کہ کہیں وہ جہنم میں اوند ھے منہ نہ ہوں) اس خوف ہے کہیں وہ جہنم میں اوند ھے منہ نہ

گرائے جائیں۔''

مِّنْهُمْ شَيْئًا، قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَلَمْ تُعْطِ فُلَانًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «أَوْ مُسْلِمٌ» حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلَاثًا وَالنَّبِيُ عَلَيْةٍ يَقُولُ: «أَوْ مُسْلِمٌ» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «إِنِّي لَأُعْطِي رجالًا وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُمْ لَا أُعْطِيهِ شَيْئًا، مَخَافَةً أَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ».

٤٧-كتاب الإيمان وشرائعه \_\_\_\_\_ - --

اس مدیث مبارکہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام کی حقیقت الگ الگ ہے کینی اسلام ظاہری انقیاد واعمال کا نام ہے جبکہ ایمان یقینِ قلب اور تصدیق لسان کے ساتھ ساتھ کماحقہ ان کے تقاضے بورے کرنے کا نام ہے۔مطلب یہ ہے کہ ایمان اسلام سے اعلیٰ وارفع درجہ ہوتا ہے اور اس کا تعلق ظاہری انقیاد کے مقابلے میں ایقانِ قلب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ﴿ بیرحدیث مبارکداس اہم مسکلے کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ حتمی طور پر کسی شخص کے کامل مومن ہونے کی تصدیق اس وقت تک نہیں کرنی جا ہیے جب تک اس پرشارع الله کی طرف سے واضح نص نہ ہو۔ ﴿ اس حدیث سے مرحمه ممراه فرقے کا بھی صریح طور پررد ہوتا ہے جو بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف زبان سے ایمان کا اقرار کرنے سے انسان جنت میں چلا جائے گا،عمل کرنے کی چندان ضرورت نہیں۔ ﴿ شرعی حاکم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ سرکاری مال میں اپنی صوابدید کے مطابق تصرف کرے کسی کودے کسی کو نید ہے اور کسی کوئم دے کسی کوزیادہ دیے نیز ظاہراً اہم آ دمی کوچھوڑ دیے ' اس کی نبیت غیراہم کودے دے۔ شرعی مصلحت کی بنیاد پر پیسب کچھ کیا جاسکتا ہے خواہ رعایا اورعوام الناس پر یہ معاملہ مخفی ہی ہو۔ @ حاکم کے ہاں سفارش کرنا درست ہے بشرطیکہ وہ سفارش جائز ہو۔اس طرح مقام و مرتبے کے لحاظ ہے کم ترشخص اینے ہے برتر شخص کومشورہ دے سکتا ہے تاہم نصیحت اور خیرخواہی کا جذبہ ہو نیز کسی کے روبرو کہنے کے بجائے تنہائی میں ہوئیدزیادہ مؤثر ہوتی ہےالا بیکہ حالات کا تقاضا علانیہ بات کرنے کا ہو۔ 🕤 '' (بلکہوہ)مسلمان ہے' 'یعنی تم کس شخص کی ظاہری حالت ہی کود یکھتے ہو کلبذاتم ظاہر کی گواہی دو۔ باطن کی اللہ جانے ۔ بعض نے معنی کیے ہیں' بلکہ سلمان کہو' یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہتم صرف مومن نہ کہو بلکہ یول کہو'' وہ مومن یا مسلمان ہے۔'' اس صورت میں أوُ عاطفہ ہو گا اور اسے عطف تلقینی کہتے ہیں کہتم ہیر بھی کہو۔ تینوں معانی ٹھیک ہیں۔ ﴿ ''خوف ہے''اس کا تعلق شروع جملہ کے ساتھ ہے' یعنی میں پچھ لوگوں کواس لیے دیتا ہوں کہ ان کا ایمان ابھی کمزور ہے۔خطرہ ہے کہ وہ مرتد نہ ہو جائیں اور مرتد ہونا اوند سے مندآ گ میں

۳۹۹۲ - حفرت سعد رائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فی التقسیم فر مایا کی کھولوگوں کو دیا کی کھو کو نہ کہ ان سے میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے فلاں فلاں کو دیا اور فلاں کو نہیں دیا طالا نکہ وہ بھی مومن ہے۔ آپ نے فر مایا: مومن نہ کہو مسلمان کہو۔ "

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: مَحَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا غَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَسَمَ قَسْمًا فَنْ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَسَمَ قَسْمًا فَاعْطَى. نَاسًا وَمَنَعَ آخَرِينَ، 'فَقُلْتُ: فَلَانًا وَفُلَانًا وَمُنَعْتَ الْمَا وَمُنَعْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَمُنَعْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَمُنَعْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَمُنَعْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَمُؤمِنٌ مَالًا: "لَا تَقُلْ مُؤمِنٌ مَالًا: "لَا تَقُلْ مُؤمِنٌ مَالًا."

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ﴾.

ابن شہاب (زہری) نے چربہ آیت تلاوت کی: ﴿ قَالَتِ الْاَعُرَابُ الْمَنَّا ﴾ ''ویہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔''

۳۹۹۷-حضرت بشر بن تحیم والنظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی آئے نے انہیں ایام تشریق میں میاعلان کرنے کا حکم دیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہو گانیز میدون کھانے یہنے کے ہیں۔

299٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ بَشِرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْم: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْتُ أَمَرَهُ أَنْ لَيَسْعَلِيْ أَمَّرَهُ أَنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا يُتُنْ لِا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ.

فوائد ومسائل: ﴿ 'المام تشريق' ذوالحجه كى ١١،١١، ١٣ تاريخ كو كہتے ہيں۔ گويا يداعلان ججة الوداع كے موقع بركيا گيا۔ ﴿ ''صرف مومن بى ''جس كا ايمان زبان سے آ كے گزركردل تك بائي گيا۔ وہى جنت كامستحق

٤٩٩٦ [صحيح] انظر الحديث السابق.

**١٩٩٧\_[إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ٤/ ٣٣٥ من حديث حماد بن زيد به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٩٦٠، والبوصيري. #عمرو هو ابن دينار.

(المعجم ٨) - صِفَةُ الْمُؤْمِن (التحفة ٨)

299۸ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عِلَى وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى وَمَائِهِمْ وَأَمْوَ الِهِمْ ".

باب: ٨-مومن كي صفت كابيان

۳۹۹۸ - حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹٹا سے منقول ہے کہ رسول اللہ ٹٹائٹٹا نے فرمایا: ''اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور اصل مومن وہ ہے جس سے لوگوں کواپنی جان و مال کے بارے میں کوئی خطرہ نہ ہو۔''

فوائد ومسائل: ﴿ اِس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مختلف در ہے ہیں۔ ان میں ہے پچھ تو درجہ کمال کو پنچے ہوئے ہیں اور پچھاس کمال تک نہیں پنچ پائے بلکہ اس ہے کی قدر نیچے ہیں۔ ﴿ جانی اور مالی حقوق میں اصل حرمت ہے بعنی اخیس بغیر کی شری وجہ کے پامال نہیں کیا جا سکن' تاہم جب جان و مال کے ذریعے ہے شری تقاضے مجروح کیے جائیں یا انسان اس کا سب بن رہا ہوتو پھراس کی حرمت بھی جاتی رہتی ہے مثلاً: اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ کا ہ دیتو قصاص میں ہاتھ کا نے والے کا ہاتھ کا نے دیا جائے گا یا پھراس ہو پچپاس اونٹ دیت کی جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص ایک ڈھال چرالے یا تین درہم چرائے تو چور کا ہاتھ کا نے دیا جائے گا اور وہ بھی دایاں ہاتھ۔ اب ایک ہاتھ کی قیمت تو پچپاس اونٹ گئی ہے جبکہ دوسرا مرف تین درہم میں کٹ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلا ہاتھ جس کی قیمت بچپاس اونٹ گئی ہے وہ معصوم تھا جبکہ دوسرا گناہ گارتھا۔ اس نے شری تقاضے مجروح کیے اس لیے اس کی حرمت خود بخود پامال ہوگئی۔ وَعَلَی ہلاَ الْقِیَاسُ وَ بِہاں مسلمان اور مومن کہا جائے گا۔ دراصل آپ نے لفظی معانی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اسلام عی مسلمان اور مومن کہا جائے گا۔ دراصل آپ نے لفظی معانی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اسلام سے ہائبذا ہر مسلمان اور مومن کوسلامتی اور امن کا پیکر ہونا چاہیے۔

(المعجم ٩) - صِفَةُ الْمُسْلِمِ (التحفة ٩) باب: ٩-مىلمان كى صفت كابيان

**٤٩٩٨\_ [صحيح]** أخرجه الترمذي، الإيمان، باب ماجاء في أن "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"، ح: ٢٦٢٧ عن قتيبة به، وقال: "حسن صحيح"، وللحديث شواهد كثيرة.

-- 102- ایمان اوراس کفر اکف و احکام کابیان کرتے دوس میں کہ میں نے رسول اللہ بن عمر و والتی بیان کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ بالتی کو فرماتے سا: "اصل للهِ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے ن مسلمان محفوظ ہوں اور اصل مہاجروہ ہے جوان چیزوں ما کوچھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔"

2999 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلِى عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتُولُ: "اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ فَيْدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهْ عَنْهُ".

٧٧ - كتاب الإيمان وشرائعه \_\_\_\_\_

- ٥٠٠٠ - أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَنْصُورِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ اللهِ عَنْ أَنَسٍ اللهِ عَنْ أَنَسٍ اللهِ عَلْ أَنَسٍ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللْعَلَى اللّ

فَذْلِكُمُ الْمُسْلِمُ». ·

-۵۰۰۰ حضرت انس خالیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''جوشخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارا پڑھے اور ہمارا فرکھائے وہ مسلمان ہے۔''

٩٩٩٩\_ أخرجه البخاري، الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ح: ١٠ من حديث إسماعيل ابن أبي خالديه. # عامر هو لشعبي، وعبدالله هو ابن عمرو بن العاص.

<sup>• • •</sup> ٥ \_ أخرجه البخاري، الصلاة، باب فضل استقبال القبلة، ح: ٣٩١ من حديث عبدالرحمٰن بن مهدي به .

٤٧- كتاب الإيمان وشرائعه \_\_\_\_\_\_ - 103- \_\_\_\_ - ايمان اوراس كفرائض واحكام كابيان

فائدہ: یہ مسلمان کے ظاہری اوصاف ہیں۔ شہادتین کی ادائیگی کے بعد عبادات ہیں سے نماز ہی الیک عبادت ہے جو اسلام کی علامت بن سکتی ہے کیونکہ روزہ خنی چیز ہے جبکہ زکاۃ ہر کسی پر فرض نہیں۔ ویسے بھی وہ سال میں ایک دفعہ لا گوہوتی ہے۔ جج تو ہے ہی زندگی بھر میں ایک بار اور وہ بھی ہر ایک پر فرض نہیں۔ پھر نماز چونکہ تمام ادیان میں موجود ہے 'اس لیے مسلمانوں کی نماز کا امتیاز قبلے سے ہوگا کیونکہ ہردین کا الگ قبلہ ہوتا ہے۔ عبادات کے بعد معاملات اور معاشرت کا درجہ ہے۔ کفار کے نزدیک حلال وحرام کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ تعالی کے نام پر ذرئ کرنا مسلمانوں کی خصوصیت ہے 'لہذا وہ مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذرئ شدہ جانور کھائے، خود ذرئ کرنا مسلمانوں کی خصوصیت ہے 'لہذا معاشرتی علامت ہے اور ظاہر ہے۔ باقی علامات مجاشرتی علامت ہے اور ظاہر ہے۔ باقی علامات خفی ہیں' اس لیے ان کا ذرئیمیں فر مایا۔ واللہ اعلم.

باب: ۱۰- آدی کے اسلام کی خولی اور حسن

(المعجم ١٠) - حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ (التحفة ١٠)

ا ۱۵۰۰- حفرت ابوسعید خدری ڈاٹیئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: ''جب کوئی شخص مسلمان ہو جو اس ہوجائے اور اچھا مسلمان بن جائے تو اللہ تعالی اس کی ہروہ نیکی (اس کے نامۂ اعمال میں) لکھ دیتا ہے جو اس نے اپنے دور جاہلیت میں کی ہوتی ہے۔ اور اس کا ہروہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے جو اس نے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد (اس کو اس کے اعمال کا) بدلہ طع گا۔ نیکی کا ثواب دس گنا ہے سات سوگنا تک ہوگا اور برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ہوگا۔ ہاں! اللہ عزوجل چاہے تواسے بھی معاف فرمادے۔''

يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ مَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَسْلَمَ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهُ عُلْ اللهِ عَلَيْهَ: "إِذَا اللهُ عَلْ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ كُلُّ اللهُ كُلُّ اللهُ كُلُّ مَسْنَةٍ كَانَ أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلُّ مَسْنَةٍ كَانَ أَنْ لَفَهَا وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَنْ لَفَهَا وَمُحِيتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَنْ لَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، أَنْ لَعْمَدُ وَأَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفِ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَزَّ وَجَلً عَنْهَا».

فوا کدومسائل: ﴿ ''اچھامسلمان بن جائے'' یعنی اس کا دل بھی اس کی زبان کے موافق ہوجائے اور اس کا اسلام زبان ہے گزر کر دل اور تمام جسمانی اعضاء تک پہنچ جائے ۔ وہ کھر اُنچا اور تُجامسلمان بن جائے' ظاہراً بھی اور باطنا بھی 'یعنی نہوہ منافق رہے اور نہ فاسق ۔ ﴿ '' لکھ دیتا ہے'' گویا کا فرکی نیکیاں تب ضائع ہوتی ہیں

٠٠١ - ٥- أخرجه البخاري، الإيمان، باب حسن إسلام المرء، ح: ٤١ من حديث مالك به تعليقًا.

٤٧ - كتاب الإيمان وشرائعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ 104 - ـ ـ ـ ايمان اوراس كفرائض واحكام كاييان

جب وہ کفر پر مرتا ہے۔ اگر اسے ہدایت اللہ تعالی اس کی گزشتہ نیکیاں باقی رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل وکرم ہے ورنہ نیکی کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو، گر تفضّل اور احسان ہی ہے کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی۔ جس طرح نیکی کا بدلہ سات سوگنا تک ملنا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل واحسان ہی ہے ورنہ عقل تو اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ ﴿ 'جزاوسزا' ' یعنی اسلام لانے سے پہلے کے گناہ تو معاف ہوجاتے میں لیکن اسلام لانے کے بعد والے گناہ وں کا بدلہ ملے گا ، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فر مادے تو یہ اس کا فضل ہوگا۔ ﴿ لَا يُسْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمُ يُسْئِلُونَ ﴾ (الانبیآء احتایٰ اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہی کی امیدر کھنی چاہیے۔

باب: اا-کون سااسلام افضل ہے؟

(المعجم ١١) - أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ (التحفة ١١)

مورت ابوموی پی نیز بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون سا اسلام افضل ہیں نے؟ آپ نے فرمایا: ''جس شخص کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔''

٣٠٠٢ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمُوِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً
- وَهُوَ بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً - عَنْ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قُلْتُ أَبِي مُوسَى قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ".

فائدہ: اس باب ہے مصنف بڑنے کامقصودیہ ہے کہ سب مسلمان اسلام وایمان میں برابرنہیں ہوتے بلکہ کسی کا اسلام وایمان زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ۔ اور یہ کی بیشی اعمال کے لحاظ ہے بھی ہوتی ہے اور قلبی کیفیت کے لحاظ ہے بھی ۔'' کون سااسلام افضل ہے'' مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام میں سے کون افضل جے۔

باب:۱۲- کون سااسلام بہتر ہے؟

(المعجم ١٢) - أَيُّ الْإِسْلِامِ خَيْرٌ (التحفة ١٢)

-300 حضرت عبدالله بن عمر و واثنا سے روایت بے کہ ایک آ دی نے رسول الله ظافیا ہے یو چھا کون سا

٥٠٠٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
 عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ،

٢٠٠٢ أخرجه البخاري، الإيمان، باب: أي الإسلام أفضل؟، ح:١١، ومسلم، الإيمان، باب بيان تفاضل
 الإسلام وأي أموره أفضل؟، ح:٤٢ عن سعيد بن يحيى به.

٥٠٠٣ أخرجه البخاري، الإيمان، باب إفشاء السلام من الإسلام، ح: ٢٨، ومسلم، الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل؟. ح: ٣٩ عن قتيبة به.

\_\_\_ ایمان اوراس کے فرائض واحکام کابیان -105- --عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ اسلام بهتر ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تو کھانا کھلائے اور

٤٧-كتابالإيمان وشرائعه \_\_\_\_\_ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَام خَيْرٌ؟ قَالَ: برايكوسلام كَمُ خُواه بِهِإِنتَا بُويانَه بِهِإِنتَا بُونُ «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ».

🗯 فوائد ومسائل: ① '' کون سا اسلام بہتر ہے' لیعنی امور اسلام میں ہے کون سا کام زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ 🗇 اس میں جہاں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے وہاں مختاج اور ضرورت مندلوگوں کی دلجوئی کی طرف بھی رہنمائی کی گئی ہے۔کھانا کھلانا اور دل جوئی کرنا لوگوں کواپنا گرویدہ بنانے کا ایک تیر بہدف نسخہ ہے۔ دین دارلوگوں' بالخصوص علماء کواس اہم مکتے کی طرف جمر پور توجہ دینی چاہیے۔ ©اس حدیث مبارکہ سے سلام کی اہمیت واضح ہَوتی ہے ۔ لوگوں کے دل مو ہے اور انھیں اینے قریب کرنے کے لیے یہ بہت ہی مفیداور مجرب چیز ہے۔سلام کرنے کے لیے چندلوگوں کو خاص نہ کیا جائے جیسا کہ متکبراور جابرفتم کے لوگول کا طریقہ ہے بلکہ ہرخاص و عام کوسلام کیا جائے کیونکہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں' تا ہم کسی کافر ومشرک اور یہودی وعیسائی کوسلام کرنے میں پہل نہ کی جائے اور نہ کسی فاسق و فاجر کو پہلے سلام کیا جائے البتہ جس شخص کی اصل حقیقت حال معلوم نہ ہوتو اسے مسلمان سمجھتے ہوئے سلام کہنے میں پہل کی جاسکتی ہے۔والله أعلم. ﴿ افْضَلِ عَمْل كِمْعَلَق مُخْلَف روايات آئى ميں۔ بياختلاف اشخاص واحوال كے لحاظ سے بے لہذاات تضافہیں کہا جائے گا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے حدیث نمبر: ۴۹۸۹)

باب:۱۳-اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں

۴ ۵۰۰ حضرت ابن عمر والني سے روايت ہے كه: ایک آ دی نے ان سے کہا: آپ جہاد کے لیے کول نہیں جاتے؟ انھوں نے کہا: میں نے رسول الله طافح کوفر ماتے ساہے: ''اسلام کی بنیاد یائج چیزیں ہیں: گواہی وینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں (اور حضرت مجمد مُنْظِمُ الله تعالیٰ کے رسول ہیں۔)

(المعجم ١٣) - عَلَى كُمْ بُنِيَ الْإِسْلَامُ (التحفة ١٣)

٥٠٠٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافِي - يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ - عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: أَلَا تَغْزُو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ يَقُولُ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْس

١٠٠٥ أخرجه البخاري، الإيمان، باب: دعاءكم إيمانكم لقوله تعالى: "قل ما يعيؤا بكم ربي لولا دعاؤكم"، ح: ٨، ومسلم، الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، ح: ٢٢/١٦ من حديث حنظلة به.

٤٧- كتاب الإيمان وشرانعه - 106- - 106- ايمان اوراس كفرائض واحكام كايمان وشها دَةِ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز پابندى كساته پڑھنا 'زكاة اواكرنا 'حج كرنا اور وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصِيَام رَمَضَانَ». رمضان المبارك كروز ركهنا ''

فوائد ومسائل: ﴿ باب کا مقصداً سلام کے وہ ستون اور ارکان بیان کرنا ہے جن پر اسلام کی ساری عمارت قائم ہے۔ اور وہ صرف پانچ ہیں: ان ہیں ہے پہلا اور سب ہے افضل ستون کلمہ توحید کی شہادت دیا ہے۔ یہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ جب تک کا فراس کی شہادت نہ دے تو وہ کا فر ہی رہتا ہے مسلمان نہیں بن سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے کلمہ شہادت کا اقر ارکر ہے۔ پھر دوسر نہیں بنا اسکا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے کلمہ شہادت کا اقر ارکر ہے۔ پھر دوسر نہیں شامل نہیں بلکہ ہے۔ یہ ہرامیر وغویب مردوعوت پر فرض ہے۔ ﴿ جواب کا مفاد یہ ہے کہ جہاد فرائض عینیہ میں شامل نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے جس کی اوائیگی حکومت وقت کا کام ہے۔ وہ جتنے افراد کو مناسب سمجھ اس کام پر لگائے۔ جب ضرورت کے مطابق افراد اس کام پر مامور ہوں اور وہ ملکی دفاع کا فریضہ سرانجام دے ہوں تو عوام الناس کے لیے جہاد میں جان افراد کی کے بعد حکومت وقت اور متعلقہ افراد خانہ کی اجازت ورضا مندی سے جہاد میں شرکت کر نے فرائض کی اوائیگی کے بعد حکومت وقت اور متعلقہ افراد خانہ کی اجازت ورضا مندی سے جہاد میں شرکت کر نے فرائض کی اوائیگی کے بعد حکومت وقت اور متعلقہ افراد خانہ کی اجازت ورضا مندی کی اوائیگی کے بغیر تو کوئی شخص فرائض کی اوائیگی کے بغیر تو کوئی شخص اسلام میں داخل ہی نہیں ہوسکتا۔ نمان ہو۔ (تفصیل چھے گرز چکی ہے) اسلام میں داخل ہی نہیں ہوسکتا۔ نماز بھی مربالغ و عاقل پر تا حیات فرض ہے، اس سے کی کومفر نہیں۔ زکاۃ ہر مال ورشخص پر فرض ہے جس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد مال ہو۔ (تفصیل چھے گرز چکی ہے)

قی ہراس شخص پر فرض ہے جوآ سانی کے ساتھ بیت اللہ پہنچ سکتا ہواوراس کے پاس فی سے واپسی تک کے اخراجات موجود ہوں۔ رمضان المبارک کے روز ہے ہرعاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ کوئی عذر ہوتو قضا واجب ہوگا و افراگرر کھنے کی طاقت نہ ہوتو فدیہ واجب ہوگا۔ ® رمضان کے روز ہے کا ذکر آخر میں اس لیے ہے کہ بیرتر کی عبادت ہے (اس میں پچھ کرنانہیں پڑتا) ورنہ اہمیت کے لحاظ ہے اس کا درجہ نماز کے بعد ہے۔ و یسے بھی بینماز کی طرح بدنی عبادت ہے۔ © برجمہ میں قوسین والی عبارت اس حدیث کی دیگر اسانید سے صراحنا فذکور ہے۔ کی طرح بدنی عبادت ہے۔ شہوتہ نہیں۔

باب:۱۳۴-اسلام (کے کاموں) پر بیعت کرنا

۵۰۰۵-حفرت عبادہ بن صامت ٹاٹٹا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم نجی اکرم ٹاٹٹا کے پاس ایک (المعجم ١٤) - **بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْإِلسَّلَامِ** (التحفة ١٤)

٥٠٠٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ،

٥٠٠٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٤١٦٦.

ایمان اوراس کے فرائض واحکام کابیان ٧٧-كتابالإيمان وشرائعه-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ عَيَّكِيْ فِي مَجْلِس فَقَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَآ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا "، قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ "فَمَنْ وَفِّي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْنًا فَسَتَرَهُ لِيراكر علا اس كا اجرو والاب الله تعالى ك ذم اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ہے۔ اور جس شخص نے ان (فرکورہ کا مول) میں سے وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ».

مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا:''مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں بناؤ گے چوری نہیں کرو گئ زنانہیں کرو گے۔'' آپ نے پوری آیت تلاوت فرمائی \_ ( پھر فرمایا):'' جوشخص اس عهد کو کسی کام کا ارتکاب کیا' پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ۇال دىيا تو وە اللەتغالى كى مرضى پرموتو**ن** ہوگا۔ جا ہے اسے عذاب دے جاہے معاف کرے۔"

ﷺ فوائد ومسائل: ① بدروایت پیچیے گزر چکی ہے اور ضروری تفصیل بیان ہوچکی ہے۔ بیعت سے مرادعهد ہے۔ نیکی کے کاموں پر بیعت رسول اللہ ٹائیڈ کے بعد صحابہ وتابعین نے کسی ہاتھ پر بھی نہیں کی حتی کہ خلفائے راشدین کے ہاتھ پہھی نہیں کی لہذا اس بیعت کی اب ضرورت نہیں۔اگر چیمقلی وشرعی طور پراس میں کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی مگر صحابہ و تابعین کا اسے مطلقاً حجور ٹرینا بھی تو مضبوط دلیل ہے۔ ۞ ''بپوری آیت پڑھی''اں آیت سے سورہ ممتحنہ کی آیت مراد ہے جو عورتوں کی بیعت کے بارے میں اتری تھی۔ شاید آپ نے مؤنث کے صینے ندکر سے بدل لیے ہوں گے کیونکہ آپ قرآن تونہیں پڑھ رہے تھے عہد لے رہے تھے البذا الفاظ ميں تبديلي يركوئي اعتراض نہيں ہوسكتا۔

باب: ۱۵- لوگوں کے ساتھ کب تک جنگ ہوسکتی ہے؟

۵۰۰۱- حضرت انس بن مالک ڈاٹنؤ سے روایت ے کہ رسول اللہ تلکی نے فرمایا: " مجھے کفارے لڑنے کا حكم ديا گيا ہے حتى كدوہ بيرگوائى ديں كداللد تعالى كے سوا كوئى معبودنهيں اور حضرت محمد مناتيم الله تعالى كے رسول ہیں۔ جب وہ بیر گواہی ویں کہ الله تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد ظائی کے رسول ہیں

(المعجم ١٥) - بَابُ عَلَى مَا يُقَاتَلُ النَّاسُ (التحفة ١٥)

٥٠٠٦ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْن نُعَيْم قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنُّ حُمَيْدٍ الطُّويل، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتِّي يَشْهَدُوا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ

٥٠٠٦ [صحيح] تقدم، ح: ٣٩٧٢.

اور ہمارے قبلے کی طرف منہ (کر کے نماز قائم) کریں' ہارا ذرج شدہ جانور کھائیں' ہاری طرح نماز پڑھیں تو ان کے جان و مال ہم پرحرام ہیں الابیکہ ان پرکوئی حق بنماً ہو۔ان کے وہی حقوق ہوں گے جومسلمانوں کے ہیں اور ان بروہ فرائض عائد ہوں گے جومسلمانوں بر عائدہوتے ہیں۔''

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبيحَتَنَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ».

فائده :تفصيل كے ليے ديكھيئ احاديث:٥٠٠٠، ٣٩٧٢، ٣٩٧١.

(المعجم ١٦) - بَابُ ذِكْرِ شُعَب الْإيمَانِ باب:۱۶-ایمان کی شاخون کا ذکر<sup>ن</sup> (التحفة ١٦)

٥٠٠٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن ٥٠٠٥- حفرت ابو مريره والنظ سے روايت ہے كه نى أكرم تَالِيًا نِ فرمايا: "ايمان كى سرّ ب زائد شاخيس ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔"

الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ عَلِياتُ قَالَ: «أَلْإِيمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُونَ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ ».

علا فوائد ومسائل: ① بيعديث مباركه اس بات يرد لالت كرتى ہے كه اعمال بهي مسى "ايمان" ميں داخل ميں \_ بداہل السنة والجماعة كاعقيده ہے۔اوريمي حق ہے جبكہ بعض لوگ اس كے قائل نہيں۔ ١٠ اس حديث مباركہ سے یہ مسلم بھی معلوم ہوا کہ حیاایمان کی ایک شاخ ہے کیونکہ حیا ہے انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اور اعمال صالحہ کا واعیہ پیدا ہوتا ہے' ایمان کے منافی امور سے انسان بچتا ہے اور اعلیٰ اخلاق وکر دار کا حامل بنیا ہے۔ ﴿ ایمان کو ورخت سے تشیبہ دی گئی ہے جو کہ جڑ، سے ، ٹمہنیوں، شاخوں، پیوں، پھلوں اور پھولوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس طرح ایمان بھی بہت سے عقائد واعمال اور اخلاق کے مجموعے کا نام ہے۔ عقیدے کی حیثیت جڑکی ہے۔ ار کان کی حیثیت تے اور نہنیوں کی ہے۔ دیگرا عمال شاخوں اور پیوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور اخلاق کی حیثیت پھولوں اور پھلوں کی ہے۔عقیدے کی خزابی کا اثر اعمال واخلاق میں ظاہر ہوتا ہے جس طرح نیج اور جڑ کی خرابی

٠٠٠٧ أخرجه البخاري، الإيمان، باب أمور الإيمان . . . الخ، ح : ٩، ومسلم، الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها . . . الخ ، ح : ٣٥ من حديث أبي عامر العقدي به .

۸۰۰۸ - حضرت ابو ہریرہ ڈٹائیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عُلیْم نے فرمایا: ''ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں۔ان میں سے افضل کلمہ 'توحید (ورسالت) کی اوا میگی ہے۔اور ان میں سے کم مرتبہ راتے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔اور حیا بھی ایمان کی ایک (اُہم) شاخ ہے۔''

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِدِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِدِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَاثِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِاثِ: اللهِ عَالَيْ وَالْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَفْضَلُهَا لَا الله إلاّ الله أَه وَأَوْضَعُهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ".

فوائد ومسائل: ﴿ "شاخول " سے مرادعقائد وائمال اور اخلاق ہیں۔ ﴿ "افضل " کیونکہ اس کے بغیر ایمان معتبر ہی نہیں ہوتا۔ ﴿ "مَم مرتبہ یعنی درجے اور تواب کے لحاظ سے یا محت اور مشقت کے لحاظ سے یا محت اور مشقت کے لحاظ سے یا محصول ووجود کے لحاظ سے ۔ ﴿ "تکلیف دہ" جسمانی طور پر جیسے مصول ووجود کے لحاظ سے ۔ ﴿ "تکلیف دہ" جسمانی طور پر جیسے نجاست اور بد یووغیرہ ۔ واللّٰہ أعلم.

٥٠٠٩- حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹے نے فرمایا:''حیاایمان کا اہم حصہ ہے۔'' بن حَبيب بْنِ عَرْبَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ
 عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ».

ﷺ فائدہ: حیاوہ خصلت ہے جوانسان کو ہتیج باتوں اور کاموں سے روکتی ہے تا کہ رسوائی نہ ہو۔ لیکن حیا شریعت

٥٠٠٨ [صحيح] انظر الحديث السابق.

٠٠٠٩\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين.

باب: ۱۷- اہل ایمان (درجات کے لحاظ سے ) ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں (المعجم ١٧) - تَفَاضُلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ (التحفة ١٧)

-٥٠١٠ ني كرم نظف كايك صحابي بروايت به كدرسول الله نظف في مايا: "معار ( والله كارول الله نظف كنارول تك ايمان بالب بعرا مواب -"

وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اللهِ عَنْ مَمْلِهِ اللهِ عَمَّارٌ إِيمَانًا إلَى مُشَاشِهِ».

فوائد ومسائل: ﴿ يوائل حقيقت ہے کہ ايمان ميں سب مومن ايک جيئے نہيں ہوتے 'اس ليے ان کا درجہ اور مرتبہ بھی ايک جيمانہيں ہوسکتا۔ باب کا مقصد بھی بہی ہے کہ ايمان کم وہيش ہوسکتا ہے 'نيز جولوگ إيماني کئے۔
کاليمان جبُريل ''ميراايمان حضرت جبريل بليا کے ايمان جيما ہے'' کے قائل ہيں' وہ درست نہيں کہتے۔ ايمان ميں کی بيشی قطعی امر ہے۔ (ايمان کی تفيير کے ليے ديکھيے' کتاب الايمان) ﴿ ''کناروں تک' عربی میں لفظ مُشَاش استعال کيا گيا ہے جس کے معنی ہڑيوں کے آخری کنارے ہيں' مثلاً: کہنياں' گھٹے' گئے' کند ھے وغيرہ۔ اس ميں حضرت ممار دائيو کی عظیم فضيلت ہے کہ خود رسول اللہ تائيم ان کے ايمان کی تعریف فرمارہ ہيں۔ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ.

اا ۵۰- حضرت ابوسعید ڈاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ میں

٥٠١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:

 <sup>•</sup> ١٠٥ [حسن] أخرجه الحاكم: ٣/ ٣٩٣، ٣٩٢ من حديث عبدالرحمن بن مهدي به. \* أبوعمار هو عريب بن حميد الهمداني، وللحديث شواهد عند ابن ماجه، ح: ١٤٧، والبزار (كشف الأستار: ٣/ ٢٥١، ٢٥١) وغيرهما .
 • ١١٥ من جديث سفيان الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان . . . الخ، ح: ٤٩ من جديث سفيان الثوري به .

\_ ایمان اوراس کے فرائض واحکام کابیان ٧٧ -كتاب الإيمان وشرائعه .....

د کھنے وہ اسے اپنے ہاتھ سے ختم کر دے اور اگر طاقت نہ ہوتو زبان کے ساتھ رو کے اور اگر اس کی بھی طاقت نه رکھتا ہوتو این ول سے برا جانے۔ اور بیر (آخری درجہ) کمزورترین ایمان ہے۔

قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَطْيَرُ قَالَ: «مَنْ رَأْى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ».

علا فوائد ومسائل: 🛈 بيرهديث مباركهاس بات كى دليل ب كدامر بالمعروف اورنهى عن المنكر كا فريضه سرانجام دینا ضروری ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیٹے کا بیفر مان فَلُیُغَیّرُہُ ''اسے مثا ڈال''اس کا بین ثبوت ہے۔لیکن بہ فرضیت فرض كفايه كے طور پر ب جيسا كه الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ وَلَتَكُنُ مِّنُكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ الِّي الْخَير وَ يَاْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، (آل عمران١٠٣:٣) " ثَمْ بِيل حاكِ جماعت اليه جوني چا ہے جو خیر و بھلائی کی طرف بلائے اور وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ " امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كافريضه مرانجام دينے والے كے ليے دوشرطيس ہيں: ايك بيكدات علم موكدجس بات كا وہ حكم دے رہا ہے وہ شرعاً "معروف" بینی نیکی ہی ہے اور جس بات ہے وہ روک رہا ہے شریعت میں وہ واقعی"منکر" بینی ناروااورنا جائز كام بـاس معلوم ہوا كه كوئى جابل بيفريضه انجام نہيں دے سكتا۔ أمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بچھ مراتب و درجات ہیں: پہلا درجہ بیہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکا جائے۔زبان سے روکنا دوسرا درجہ ہے۔ کم زورترین اورآخری درجہ یہ ہے کہ صرف دل میں براسمجھے۔ اگریہ بھی نہیں ہے تو پھراس کے لیے میں پچھ بھی نہیں۔ابیا شخص ایمان سے خالی ہے تاہم اس کے لیے حکمت عملی سے کام لینا ضروری ہے۔ لڑائی جھگڑے سے اجتناب ضروری ہے کیونکہ اس کے نقصانات، فوائد سے زیادہ ہیں۔ ©''اپنے ہاتھ سے ختم كرے" كاطلب ہے كه اگروه صاحب اقتد ار ہوكيونكه عام آدى كوقانون ماتھ ميں لينے كى اجازت نہيں ورنہ اس سے انار کی اور بدامنی پیدا ہوگی ۔ حدود کا نفاذ بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ افراد انھیں نافذ نہیں کر سکتے اور نہ وہ اس کے مکلّف ہیں تبھی نبی اکرم ٹاٹیڑانے استطاعت اور طاقت کی شرط لگائی ہے۔ @'' زبان کے ساتھ' یہ ہر شخص کی ذمے داری ہے کیونکہ زبان کا استعال تو ہر شخص کے اختیار میں ہے الا یہ کہ مرتبہ کم ہو مثلًا: اولا د ماں باب کے سامنے شاگر داستا و کے سامنے محکوم حاکم کے سامنے اور غلام آتا کے سامنے بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یا جب جان جانے کا خطرہ ہوجیا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے۔ ۞" کم زورترین ایمان 'معلوم ہوا ایمان قوی اور کمزور ہوسکتا ہے۔ یہی باب کا مقصد ہے۔ آخری درجے کو کمزورترین کہنا برائی کے خاتے کے لحاظ سے بے بعنی اس سے برائی ختم ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ باتی رہا تواب کے لحاظ سے تو

۲۰۱۲ - حضرت ابوسعید خدری بین بین کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ من بین کہ میں نے رسول اللہ من بین کہ میں نے رسول اللہ من بین ہوتی وی میں درک وے، وہ (گناہ سے) بری ہوگیا۔ جو ہاتھ سے روک وکئے کی طاقت نہ رکھے اور زبان سے روک وے وہ بھی (گناہ سے) بری ہوگیا۔ اور جو شخص زبان سے روک کے کی طاقت نہ رکھے لیکن ول سے براسمجھ وہ بھی (گناہ سے) بری ہوگیا۔ اور جو شخص زبان سے روک کے کی طاقت نہ رکھے لیکن ول سے براسمجھ وہ بھی (گناہ سے) بری ہوگیا۔ اور بین ایمان ہے۔'

حَدَّنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّنَا مَالِكُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ مِعْوَلٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قِالَ أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: شِهَابٍ قَالَ: قِالَ أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مَنْكَرًا فَغَيْرَهُ بِيدِهِ فَقَدْ بَرِىءَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ يَرِىءَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِىءَ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

باب: ١٨- ايمان برصنے كابيان

میں نے رسول اللہ نائیل کو فرماتے سنا: ''تم ونیا میں اپنے حق کی فاطر ا تا نہیں جھڑتے جتنا جھڑا موسی اپنے حق کی فاطر ا تا نہیں جھڑتے جتنا جھڑا موسی اپنے دب تعالیٰ سے اپنے ان مسلمان بھا یُوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں داخل کیے جائیں بارے میں کریں گے جو آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ وہ (موسی) کہیں گے: اے ہمارے رب! یہ ہمارے وہ مسلمان بھائی میں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے کو مسلمان بھائی میں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے کو درے رکھتے تھے اور جج کرتے تھے۔ تو نے ان کو آگ

(المعجم ١٨) - زِيَادَةُ الْإِيمَانِ (التحفة ١٨)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ خَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَسِّيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ، لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ، قَالَ: يَقُولُونَ رَبَّنَا! إِخْوَانَنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَحُجُونَ مَعَنَا وَيَحُجُونَ مَعَنَا وَيَحُجُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَعُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَعُونَ مَعَنَا وَيَعُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَعُونَ مَعَنَا وَيَعْرِيقِونَ مَنَا وَيَعُونَ مَعَنَا وَيَعُونَ مَعَنَا وَيَعُونَ مَعْنَا وَيَعُونَا وَيَعُونَا وَلَا الْعَلَا وَيَعْمِونَ مُعَنَا وَيَعْمِونَ مَنَا وَيَعُلُونَا وَلَوْلُونَ وَلَا الْعَلَاقُ وَلَا الْعِنْ وَلَا وَيَعْلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى عَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقُونَ وَلَا الْعَلَاقُ وَلَا الْعَلَاقُونَ مَنَا وَلَا عَلَا الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُونَ الْعُولُونَ الْعَلَاقُونَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعِلَا الْعِلَاقُ الْعِلَاقُونَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ

٥٠١٢ - [صحيح] انظر الحديث السابق.

١٣ • ٥- [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، المقلمة، باب في الإيمان، ح: ٦٠ من حديث عبدالرزاق به.

\_\_\_ایمان اوراس کے فرائض واحکام کا بیان --- -113- ----پیچانتے ہو'ان کو نکال لاؤ۔وہ جائیں گے اوران کوان کی صورتوں سے بہجانیں گے۔ان میں سے کسی کو نصف ینڈلیوں تک آگ گی ہوگی اورکسی کو مخنوں تک۔وہ ان کونکال لائیں گے اور کہیں گے: اے ہمارے رب! جن کے بارے میں تونے فرمایا تھا' وہ تو ہم نے نکال لیے۔ اللّٰہ تعالٰی فر مائے گا: ان کوبھی نکالوجن کے دل میں ایک وینار کے برابر بھی ایمان ہے۔ پھر فرمائے گا: (ان کو بھی نکالو) جن کے دل میں نصف دینار کے برابرایمان ہے حتی کے فر مائے گا: (ان کو بھی نکالو) جن کے ول میں ذرہ عمر بھی ایمان ہے۔'' حضرت ابوسعید خدری نے فرمایا: جو خض اس حدیث کی تصدیق میں متذبذب ہؤ وہ یہ آیت بڑھ لے ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَيَغُفِرُ أَن يُشُرَكَ به.....﴾ ''يقيناً الله تعالى به تو معاف نہيں فر مائے گا كه اس کے ساتھ کسی کوشریک تھہرایا جائے البتہ اس سے کم دوسرے گناہ جس کو جاہے گا' معاف فرمائے گا .....'' آخرآ بت تک۔

فَأَذْخَلْتَهُمُ النَّارَ؟ قَالَ: فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ، قَالَ: فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُورِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى كَعْبَيْهِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا، قَالَ: وَيَقُولُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْيِهِ وَزْنُ قَالَ: وَيَقُولُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْيِهِ وَزْنُ فَي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نَصْفِ دِينَارٍ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي في قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي في قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي في قَلْبِهِ وَزْنُ نَصْفِ دِينَارٍ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي لَمْ يُصَدِّقُ فَلْيَقْرَأُ هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَعْفِرُ اَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَعْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْعَوْرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَا

٤٧-كتاب الإيمان وشرائعه\_\_\_\_\_

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث مبارکہ ہے ثابت ہوا کہ اہل ایمان، یعنی مومن سفارش کریں گے۔ ان کی شفاعت برق ہے نیز ان کی سفارش قبول ہوگی۔ ﴿ اس حدیث ہے باہم محبت کرنے کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ مومن اس دن جس دن مال واولا دکوئی فائدہ نہیں دیں گئ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بارگاہ الہی میں جھڑیں گے۔ اس پر انھیں آ مادہ کرنے والی چیز باہمی محبت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے۔ ﴿ گناہوں اور بدا ممالیوں کے تفاوت اور فرق کی بنا پر جہنمیوں کے مابین بھی فرق ہوگا۔ کوئی جہنم کے خت ترین طبقے میں اور کوئی اس سے کم تر در ہے میں 'پچھلوگوں کو نصف پنڈلیوں تک وقی ہوگی ہوگی اور پچھکوئنوں تک۔ ﴿ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا وسیع رحمت کا بھی ذکر ہے کہ وہ کی کا معمولی ہے معمولی ہے معمولی ہی ضائع نہیں کرتا۔ ﴿ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک تمام گناہوں سے بڑا گناہ کوئی نہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ شرک کی صورت معافی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے کہیرہ گناہ ہیں ان کی معانی ممکن ہے۔ مرنے کے بعد شرک کی معانی ہی نہیں اس لیے مشرک و کافر ہمیشہ جنم

مَعْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ لِيعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ لُونَ ذَٰلِكَ، وَعُرِضَ لِيعُرَضُونَ عَلَيْ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ لُونَ ذَٰلِكَ، وَعُرِضَ لِيعْرَضُونَ عَلَيْ وَعَلِيهِ قَمِيصٌ يَجُرُهُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُهُ اللّهِ! قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ اللّهِ! قَالَ: قَالَ اللّهِ! قَالَ: قَالَ: قَالَ اللّهِ! قَالَ: قَالَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

۱۹۰۵- حضرت ابوسعید خدری دائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ خانی انے فرمایا: ''میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا کہ (خواب میں) دیکھالوگ مجھ پر پیش کیے جارہ ہیں۔ انھوں نے قبیصیں پہن رکھی ہیں۔ بعض (تواتی چھوٹی ہیں کہ) بہتانوں تک ہی پہنچتی ہیں اور پچھان سے نیچی ہیں۔ عربی خطاب مجھ پر پیش کیے گئے تو ان پراتی کمی قبیں۔ عربی خطاب مجھ پر پیش کیے گئے تو ان پراتی کمی قبیص تھی کہ زمین پر گھسٹ رہی تھی۔'' صحابہ کرام نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی کے آپ نے فرمایا: ''دین۔''

٩٠١٤ مراضي البخاري، الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ح: ٢٣، ومسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله عنه، ح: ٢٣٩٠ من حديث إبراهيم بن سعد به.

20.10- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّنَا مَعْفُرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَالِ عَمْرَ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ فَقَالَ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ فَقَالَ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرُءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَكُمْ دِينَكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ الْمَكُلُ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ فَالَ : ﴿ الْيَوْمَ الْمُكُلُ الْمُكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ وَالْمَدَة هُ : ٣] فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَا عُلَمُ الْمُكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، وَالْيَوْمَ الَّذِي عَرَفَاتٍ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ.

2000-حفرت طارق بن شہاب وطلق سے مروی ہے کہ ایک یہودی شخص حفرت عمر بن خطاب والتا کے ایس آیا اور کہا: اے امیر المونین! تمھاری کتاب (قرآن مجید) میں ایک آیت ہے جے تم پڑھتے ہو۔ اگروہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس (کے نزول) کے دن کو تہوار بنا لیتے۔حضرت عمر والتی نزول) کے دن کو تہوار بنا لیتے۔حضرت عمر والتی ماکمکٹ فرمایا: کون کی آیت؟ اس نے کہا: ﴿الْکُومُ اَکُمکٹُ دَینکُمُ ہے۔ اسلام کو دین کے طور پر پیند فرمایا۔ محصرت عمر والتی نے اسلام کو دین کے طور پر پیند فرمایا۔ مصرت عمر والتی نے فرمایا: میں اس جگہ کو بھی جا تا ہوں جس میں بیہ آیت اتری ہے اور اس دن کو بھی۔ یہ آیت رسول اللہ تالیق پر بیہ مقام عرفات جمعۃ المبارک کے دن اتری۔

٥٠١٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٣٠٠٥.

٤٧ - كتاب الإيمان وشرائعه \_\_\_\_\_ - 116- \_\_\_\_\_ ايمان اوراس كفرائض واحكام كابيان

فوا کدومسائل: ۞ '' تہوار بنالیتے'' کیونکہ کسی امت کے لیے بھیل دین ایک بہت بڑااعز از وانعام ہے جو امت محمد بیکونصیب ہوا۔ ﴿ ' ' جانتا ہوں' ' یعنی ہمارے ہاں وہ دن ہی تہوار نہیں بلکہ مقام نزول بھی قیامت تک کے لیے عیدگاہ بن چکا ہے۔ یقیناً ہرسال اس مقام پر اس دن اتنا بڑا اجتماع کسی اور قوم کے تصور میں بھی نہیں يَّا سكتاب والحمد لله على ذلك. ۞ ' دمكمل فرمايا'' گوما يهليے ناقص تفا۔اور دين كى كمي بيشي ايمان كى كمي بيشي كو متلزم ہے کیونکہ دین کے ہرجھے پرایمان لا ناضروری ہے۔

باب:۱۹-ایمان کی نشانی

(المعجم ١٩) - عَلَامَةُ الْإيمَان

(التحقة ١٩)

٥٠١٦ - أَخْبَرَنَا حُمَنْدُ نْنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتِّي أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

۵۰۱۲- حضرت انس خلفظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَا يُنْفِرُ نِ فرمايا: "تم ميں ہے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہوسکتاحتی کہ میں اسے اس کی اولا ڈیاں باب اورسب لوگول سے زیادہ پیارانہ ہوجاؤل ''

🌋 فوا کدومسائل: ① امام نسائی برٹ نے جوعنوان قائم کیا ہےاس کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ رسول کریم مُّاثِیْنِم کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرنا آ دمی کے کمال ایمان کی علامت اور دلیل ہے۔ ﴿ "زیادہ پیارا" بہاں محبت سے عقلی محبت مراد ہے جس کا دوسرا نام اطاعت ہے۔ ویسے بھی محبت کاعلم اطاعت کے ذریعے ہی ہوتا ے۔محیت تو مخفی چیز ہے جس کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے۔محیت کی تقیدیق اطاعت ہی ہے ہوتی ہے۔ ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ فَلُ إِنْ كُنتُ مُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبعُونِي ﴾ (آل عمران ٣١:٣) مطلب يه ب كماكر رسول اللَّه ﷺ کے فرمان اورا بی اولا دیا والدین یا اپنی دلی خواہش کے مابین تصادم پیدا ہوتو بہر صورت رسول الله نَاتِيْمُ كِفِر مان بِي كُوتر جُح دِي حائے ۔ فِدَاهُ أَبِي وَ نَفُسِي وَ رُوُ حِي ﷺ.

اے - ۵۰۱۷ طرت انس طلقی سے روایت ہے کہ

٥٠١٧- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ

١٦٠٥- أخرجه البخاري، الإيمان، باب: حب الرسول ﷺ من الإيمان، ح:١٥، ومسلم، الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد . . . الخ، ح: ٤٤/ ٧٠ من حديث شعبة به .

١٧٠٥ أخرجه مسلم، (السابق) من حديث إسماعيل ابن علية، والبخاري، الإيمان، باب: حب الرُسول ﷺ من الإيمان، ح: ١٥ من حديث عبدالعزيز بن صهيب به. ، عبدالوارث هو ابن سعيد.

٤٧- كتاب الإيمان وشرائعه \_\_\_\_\_ \_ \_\_ - 117- و ايمان اوراس كفرائض واحكام كابيان قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزيز؛ رسول الله عَلَيْ فِي فرمايا: "تم ميس عولَى شخص مومن

ح: وَأَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا فَهِين بن سَلَاحَى كمين احال كالل وعيال اور مال عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ ومنال اورسب لوگول سے برده كرمجوب نه بوجاؤل-" أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُّكُمْ حَتّٰى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

> ٥٠١٨- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَيَّاشِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ هُرْمُزَ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي سَدِهِ! لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ » .

٥٠١٩- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْيَةُ ؛ ح: وَ أَخْهَ نَا حُمَنْدُ نِنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ چِزِيند رَعِوه اين ليكرتا ج-" أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَقَالَ حُمَيْدُ ابْنُ مَسْعَدَةَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِتُ لِنَفْسِهِ».

٥٠١٨ حضرت ابوبرره والنفظ نے بیان فرمایا که رسول الله طَلِيْظُ كا ارشاد كرامي ہے: ' قتم اس ذات كى جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم میں ہے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاداوروالدین سے بڑھ کرمجوب نہ بن جاؤل۔''

9-9-حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ اللہ کے نی مالیم کا فرمان مبارک ہے: ''تم میں سے کوئی شخص سیامومن نہیں بن سکتاحتی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی

١٨ • ٥ - أخرجه البخاري، انظر الحديث السابق، ح: ١٤ من حديث شعيب بن أبي حمزة به .

<sup>11.</sup> ٥- أخرجه البخاري، الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ح: ١٣، ومسلم، الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، ح: ٥٥ من حديث شعبة به.

٤٧- كتاب الإيمان وشرانعه \_\_\_\_\_ 118- \_\_\_\_\_ ايمان اوراس كفرائض واحكام كابيان

فوائد ومسائل: ﴿ اِس حدیث مبارکہ سے بیمعلوم ہوا کہ ایسا کرنے والا شخص متواضع ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی نیکی اور اچھائی کے وہی جذبات وا حساسات رکھتا ہو جو وہ اپنے لیے رکھتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ بی بحص وہ بی بحص ہوتی ہے پہلی اور جذبیا س رکھتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ بی بحص ہوتی ہے اور نہ کینہ پرور ہی ۔ ایسے شخص کے دل میں کسی کے لیے نہ حسداور بغض کی بیاریاں بلی رہی ہوتی ہیں اور نہ اس کے دل میں کسی صم کا کوئی کھوٹ اور منفی جذبہ ہی ہوتا ہے۔ پشخص تمام مذموم اور گھٹیا خصائل سے کوسوں دور اور خصائل حمیدہ کا پیکر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے اخلاق انتہائی کے کئی انہ ہوتے ہیں ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی صفات جلیا ہی حامل دل عطا فرمائے ۔ آمین. ﴿ ''وہی چیز'' یعنی اس جسی کیونکہ وہ بی چیز تو ہر وقت نہیں دی جا سکتی اور نہ بیمکن ہے ۔ ﴿ سابقہ احادیث میں رسول لینی تائی بتلایا گیا تھا اور یہاں خلوص اور خیر خواہی کو۔ گویا بیدونوں نشانیاں لینے مزید بھی آ رہی ہیں ۔ ان میں کوئی تنافض نہیں ۔ بیسب ایمان کے ثمرات ہیں 'نیزیا در ہے کہ یہ نشانیاں کمال ایمان کے لیے ہیں ۔

٠٠٠٠ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ حُسَيْنِ - وَهُوَ اللهِ الْمُعَلِّمُ - عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ».

علا فائدہ: خیر و بھلائی ہے دنیا عقبی کی ہرخیر و بھلائی مراد ہے، طاعات ہے لے کر جنت تک۔

المُعْمَشُ عَنْ عَدِيِّ، عَنْ زِرِّ قَالَ: قَالَ فرمایا کرتے تھے کہ جھے مومن ہی محبت کرے گاور اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عن عَدِیِّ، عَنْ زِرِّ قَالَ: قَالَ فرمایا کرتے تھے کہ جھے سے مومن ہی محبت کرے گاور اللہ عَمْشُ عَنْ عَدِیِّ، عَنْ زِرِّ قَالَ: قَالَ فرمایا کرتے تھے کہ جھے سے مومن ہی محبت کرے گاور

<sup>•</sup> ٢ • ٥- ب أخرجه البخاري ومسلم، انظر الحديث السابق من حديث حسين المعلم به .

٢١ • ٥ - أخرجه مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته
 . . . الخ، ح : ٧٧ من حديث الأعمش به .

۵۰۲۲-حضرت انس رالنوئی سروایت ہے کہ نبی اکرم مکالی نظر مایا: ' انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض نفاق کی نشانی ہے۔'

وَ مَسْعُودٍ وَ الْخَبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «حُبُّ الْأَنْصَادِ عَنْ أَنْسَادِ وَبُغْضُ الْأَنْصَادِ آيَةُ النَّفَاقِ».

فائدہ: ''نشانی ہے''لیکن یہ تب ہے جب انصار سے محبت یا بغض ان کے انصار (مدوگار نبی) ہونے کی وجہ سے ہو۔ اگر کسی نسبی تعلق کی وجہ سے محبت ہو یا کسی جھڑ ہے کی بنا پر ان سے ناراضی ہوتو وہ اس حدیث کے تحت داخل نہیں کیونکہ ان کا نام انصار رسول اکرم مُنافیظ کی مدد ونصرت کی بنا پر رکھا گیا ور نہ تو وہ اوس اور خزرج تھے۔

باب: ٢٠- منافق كي علامت

(المعجم ٢٠) - عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ (التحفة ٢٠)

٥٠٢٢ ما أخرجه مسلم، ح: ٧٤، انظر الحديث السابق من حديث خالد بن الحارث، والبخاري، الإيمان، باب: علامة الإيمان ح: ١٧ من حديث شعبة به.

۵۰۲۳ حضرت عبدالله بن عمرو طانتیا سے روایت ے کہ نبی اکرم ٹاپٹھ نے فرمایا: ''حیار خصلتیں ایسی ہیں كېڅشخف مين(سپكيسپ) مائي جائين وه (خالص) منافق ہوگا اور جس شخص میں ان حیاروں میں نے کوئی ایک بائی جائے' اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی حتی کہ وہ اسے حیموڑ ویے: ﴿ جِبِ مات کرے تو حموت بولے۔ ⊕ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ ﴿ جب عبد کرے تو بے وفائی کرے ً۔ جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی کے۔''

٥٠٢٣- أُخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو عَن النَّبِيِّ عِينَ قَالَ: «أَرْبَعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْأَرْبَعِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ " .

ﷺ فوائدومسائل: ① حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مخص کواخلاق رذیلہ سے اجتناب کرنا جا ہے بالخصوص وہ برے اعمال جن كا حديث ميں ذكر ہواہے، يہ چيزيں عملى نفاق كومتلزم ہيں جو نقاضائے ايمان كے بالکل منافی ہیں۔قر آن وحدیث میں تیجھاورعلامات نفاق بھی ندکور ہیں' مثلاً: نماز میں سستی کرنا' دکھلا وے كى عبادت كرنا' دىنى معاملات ميں تذيذ ب كاشكار ہونا' نيز ذاتى مفادات ہى كوپيش نظر ركھنا وغير ہ' تا ہم اس حدیث مبارکہ میں بطور خاص جن جارچیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا تعلق لوگوں کے عام باہمی معاملات ہے ہے اورعموماً اٹھی معاملات میں اتارچڑھاؤیا ہمی اختلاف وفساد کا سب بنتا ہے اس لیے شریعت مطہرہ نے ان علامات کونماہاں طور پر ذکر کہا ہے۔ والله أعله . ﴿ يہاں منافق سے اعتقادی منافق مرادنہیں کہاہے دائر ہ اسلام ہی سے خارج قرار دے دیا جائے کیونکہ اس (اعتقادی منافق) کاعلم وجی کے بغیر نہیں ہوسکتا' بلکہ اس سے عملی منافق مراد ہے' یعنی جس کے کام منافقوں جیسے ہوں۔اور یہ کام واقعی منافقوں کے ہیں۔مطلب یہ کہ ایسا من منافق ہوتا ہے؛ نیز بیاس وقت ہے جب نیصلتیں اس میں پختہ ہوں اور وہ ان کا عادی بن جائے؛ یعنی جب بھی بات کرئے جھوٹ ہی ہولے۔ جب بھی وعدہ کرئے خلاف ورزی ہی کرے۔ جب بھی عبد کزے توڑ دے وغیرہ کیونکہ بھی بھارجھوٹ یا وعدہ خلافی یا گالی گلوچ تو ہرایک سے ہو سکتے ہیں۔اتنے سے مسى كومنافق نہيں كہا جائے گا۔

٠٢٣ مرأخرجه البخاري، المظالم، باب: إذا خاصم فجر، ح: ٢٤٥٩ عن بشر بن خالد، ومسلم، الإيمان، باب بيان خصال المنافق، ح: ٥٨ من حديث سليمان الأعمش به.

ایمان اوراس کے فرائض واحکام کابیان

٧٤-كتاب الإيمان وشرائعه \_\_\_\_\_\_\_\_ ٧٤

٥٠٢٥- حفرت الوهريره ولأنفا سے روايت ہے
کہ رسول الله عَلَيْظِ نے فرمایا: ''منافق کی نشانیاں تین
ہیں: جب بات کرئے جموٹ بولے۔ جب وعدہ
کرے تو خلاف ورزی کرے۔ جب اس کے پاس
امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔'

2.78 حَدَّثَنَا عِلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ مَنْ مَانَ اللّهِ مَنْ مَانِهُ اللّهِ مَنْ مَانَ اللّهِ مَنْ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَانِهُ مَا مَنْ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَانُ مُنْ مَانِهُ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَنْ مَانِهِ مَنْ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَنْ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَنْ مَانَا اللّهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانَا مَانَهُ مَانَا مُنْ مَانَا مَانَا مُنْ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانَا مَانُونُ مَانِهُ مَانِهُ مِنْ مِنْ مَانَا مُنْ مِنْ مَانَا مُنْ مَانَا مُنْ مِنْ مَانِهُ مِنْ مَانَا مُنْ مَانِهُ مِنْ مَانِهُ مِنْ مَانَا مُنْ مَانِهُ مَانِهُ مُنْ مَانِهُ مَانِهُ مِنْ مَانِهُ مَانِهُ مِنْ مَانِهُ مِنْ مَانِهُ مَانِهُ مِنْ مَانِهُ مَانِهُ مِنْ مَانِهُمُ مَانِمُ مَانِعُمُ مَانِهُ مُنْ مَانِهُ مَانِهُمُ مَانِوا مُنْ مَانِعُمُ مَانِعُوا مُنْ مَانُ

2010- سفرت کی تات سند روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله ٹائٹیل نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ تجھ مے مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا۔

قَالَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ يَنْكِيْ أَنْ لَا يُحِبَّنِي قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ يَنْكِيْ أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُنَافِقٌ.

2017 - حضرت عبدالله بن مسعود ولالتنظ نے فرمایا:
تین عادتیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا: جب
بات کرئے جھوٹ ہولے۔ جب اس کے پاس امانت
رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب وعدہ کرئے فلاف ورزی کرے۔ جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک عادت پائی جائے اس میں نفاق کی خصلت رہے گی حتی کہ اسے چھوڑ دے۔

الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ الْمُعَافَى قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ الْمُعَافَى قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ قَهُو مُنَافِقٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ فَهُو مُنَافِقٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَطْلَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ لَمْ تَزَلْ فِيهِ خَطْلَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَتُرُكَهَا».

٤٠٠٥ أخرجه البخاري، الإيمان، باب علامات المنافق، ح: ٣٣، ومسلم، الإيمان، باب خصال المنافق، ح: ٥٩ من حديث إسماعيل بن جعفر به. .

٥٠٢٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٥٠٢١.

٢٦ • ٥ [إسناده صحيح موقوف] انفرد به النسائي .

باب:۲۱-رمضان المبارك كاقيام (ایمان کا جزیے)

٥٠٢٧ حضرت الوهريره رفاني سے روايت ب كه رسول الله عظيم في مايا: "جو تحض ماه رمضان المبارك کا قیام ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت ہے کرے اس کے پہلے تمام گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔''

۵۰۲۸ حضرت ابوہررہ بنائیا سے مروی ہے کہ ني أكرم مَا يُنْفِيم في فرمايا "جو تحض ايمان كي حالت ميس اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام كرے اس كےسب يہلے گناه معاف كرديے جاتے ہيں۔" ٥٠٢٧- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». .

(المعجم ٢١) - قِيَامُ رَمَضَانَ (التحفة ٢١)

٥٠٢٨- أَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَن ابْنِ شِهَابِ؟ ح: وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِين قِرَاْءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِم قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ ».

فائده: ديكھيئ حديث:٣١٩٨.

٥٠٢٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْلَمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

٥٠٢٩-حفرت الوجريره فالفؤع وابت بك ني اكرم مُثَاثِيمٌ نے فرمایا: "جو شخص رمضان المبارك كي راتوں میں ایمان کی بنا پر اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے طتے ہیں۔"

٥٠٢٧ [صحيح] تقدم، ح: ٢٢٠٤.

۰۲۸ مـ[صحيح] تقدم، ح: ١٦٠٣.

٥٠٢٩ [صحيح] تقدم، ح: ١٦٠٣.

ایمان اوراس کے فرائض واحکام کابیان ٤٧-كتاب الإيمان وشرائعه \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 123-

> النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وًّا حْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ " .

على فاكده: "اس كے يبلے كناه معاف كردي جاتے ہيں"اس سے مراد حقوق الله ہيں۔ كنابوں كى اس معافى میں حقوق العباد قطعاً شامل نہیں۔اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے۔حقوق العبادُ صرف بندوں کے معاف کرنے ہے معاف ہو سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں صاحب حق ہے معاف نہ کرایا گیا تو روزِ قیامت حق داروں کے گناہ اور ان کی برائیاں لے کراوراپن تیکیاں دے کران کی تلافی ہوسکے گئ اس کے علاوہ نہیں الایہ کہ اللہ تجالی صاحب حق کواین طرف سے اجرو وثواب دے کر راضی کردے اور اس وجہ سے صاحب حق اپنا حق محافظ کردے۔

باب: ٢٢-ليلة القدر مين عبادت

٥٠٣٠ - حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹ کا بیان ہے کہ

رسول الله طاليم نے فرمایا ''جوتخص ایمان کے جذبے

اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا قیام کرے

اس کے سب پہلے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔اور

جوُّخص حذبهُ ایمان اورنیت ثواب کے ساتھ کیلۃ القدر

میں عبادت کرے اس کے بھی سب پہلے گناہ معاف کر

(المعجم ٢٢) - قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

٥٠٣٠ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ:

حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَجْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ

أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَامَ

رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ

ديجاتے ہيں۔" مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

المعندة: بيروايات اوران كامفهوم كتاب الصيام ميل بيان مو چكا ہے۔ يہال بيروايات ذكركرنے سام صاحب رات کامقصدیہ ہے کہ بیاعمال (روزہ اور قیام وغیرہ) ایمان کا حصہ ہیں جیسا کہ محدثین کامسلک ہے۔

(المعجم ٢٣) - أَلزَّكَاةُ (التحفة ٢٣)

باب: ۲۳- زکارة (بھی ایمان کے کاموں

میں داخل ہے)

ا ٥٠٣ - حضرت طلحربن عبيد الله في فرمايا: ايك

٥٠٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ:

٥٠٣٠[صحيح] تقدم، ح: ٢٢٠٨

حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةً بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عُبَيْدِ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ، ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُ صَوْتِهِ وَلَا يُفْهَمُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَالَ : "لَا اللهِ يَكَيْدُ: قَالَ: "لَا أَلْ اللهِ عَلَيْ عَيْرُهُنَ ؟ قَالَ: "لَا ، إِلّا أَنْ تَطَوَّعَ ". قَالَ : هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُنَ ؟ قَالَ: "لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ". قَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُنَ ؟ قَالَ: "لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ". قَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُ كَا عَنْدُهُ كَالَ اللهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ فَقَالَ: قَالَ : هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُ كَا عَلَى اللهِ عَلَيْ الزِّكَاةَ فَقَالَ: قَالَ : هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُ كَا كَا اللهِ عَلَيْ الزِّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُ كَا كَا اللهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ فَقَالَ: قَلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْ عَيْرُهُ كَا أَلَ اللهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُ هَا ؟ قَالَ: "لَا . إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ "، وَذَكَرَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الزِّكَاةَ فَقَالَ: فَالَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى هَذَا لَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى هَذَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

آ دمی نحد کے علاقے سے رسول اللہ نافیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے سرکے بال بھرے ہوئے تھے۔ اس کی آواز کی جنبھناہٹ تو سنائی دین تھی مگر اس کی بات مجه مین نہیں آتی تھی حتی کہ وہ قریب آگیا تو پتہ چلا کہ وہ اسلام کے بارے میں یوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ عَلَيْظِ نِے اے فرمایا: ''ہرون رات میں یائج نمازیں۔'' اس نے کہا: کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا: "نہیں ، مگرید کہ تو خوشی سے پر ھے۔ ' رسول الله ظَفِيم نے اسے فرمایا: ''اور ماہ رمضان المبارك كے روزے۔'' اس نے كہا: كما اس کے علاوہ بھی جھے برکوئی روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا: ' 'نہیں مگر یہ کہ تو خوثی ہے کرے۔'' رسول اللہ ناتی نے اس کے سامنے زکاۃ کا بھی ذکر فر مایا۔اس نے کہا: اس کے علاوہ بھی کوئی مالی چیز (صدقہ) مجھ برفرض ہے؟ آپ نے فرمایا: "نہیں الا یہ کہ تو نفل صدقہ كرے ـ " وه آ دمي واپس جانے لگا تو كهدر باتھا: ميس نه اس سے زیاوہ کروں گانہ کم۔رسول الله تلکا نے فرمایا: ''اگريهآ دمي اين بات پريكار باتو كامياب موگيا۔''

فوائدومسائل: ﴿ ''سَانَى وَ يَى تَصُّى' گویا وہ اپنے سوالات دور ہے ہی بربراتا ہوا آرہا تھا۔ ﴿ ''کوئی اور نمان' مثلاً 'تجد اشراق وضی وغیرہ کی نمازیں۔ یہاں فرضوں ہے آگے پیچے پڑھی جانے والی سنتیں مراونہیں (جنسیں روات کہتے ہیں) کیونکہ بیت ہوتا اگر آپ نمازوں کی رکعات کی تعداد بتارہ ہوتے۔ ﴿ ''کوئی مالی صدقہ'' بعض لوگوں نے یہاں سے صدقۃ الفطر اور قربانی کے وجوب کی نفی پر استدلال کیا ہے۔ لیکن صحیح بات بیہ کہ صدقۃ الفطر مالی صدقہ نمیں بلکہ صدقۃ النفس ہے۔ ای طرح قربانی بھی مالی صدقہ نہیں ورنداس سے خود کھانا اور امراء کو کھلانا جائز نہ ہوتا بلکہ بیدالگ عبادت ہے' جیسے جج اگر چہ اس میں مال صرف ہوتا ہے۔ ﴿ وَسِلَ مَا وَسُ مِنْ اللّٰ عَبَارُ مِنْ مِنْ کُونُ ہُیں ہوتی جیسا کہ ظاہر بین فخص سجھتا ہے۔ تفصیلی بحث بیچیے کروں گا۔ ان الفاظ سے نوافل کی اوا کیگی کی نفی نہیں ہوتی جیسا کہ ظاہر بین فخص سجھتا ہے۔ تفصیلی بحث پیچے

(المعجم ٢٤) - **اَلْجِهَادُ** (التحفة ٢٤)

اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: الْإِنْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ يَتَّخُرُجُ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيمَانُ بِي وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِي اللهِ عَنْ أَوْاةٍ، أَوْ أَنْ يَرُدُهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ يَنَالُ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَ اللهِ اللهُ اللهِ المُنْهِ اللّهِ اللهِ المِلْمِ اللهِ ا

باب:۲۴۷-جهاد (بھی ایمان کا جزہے)

الله على الله الله على الله ع

۵۰۳۳ - حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظائی نے فر مایا: ''جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں (جہاد کے لیے) ٹکٹا ہے جب کہ اس کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہی کی ہواور مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق ہی اس کو جہاد پر مجبور کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ضانت دے رکھی ہے کہ میں اس ضرور جنت میں داخل کروں گایا اسے اس کے گھر

٣٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «تَضَمَّنَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِي وَإِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، فَهُوَ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ بِرُسُلِي، فَهُوَ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّة، أَوْ

٠٣٢ ٥\_[إسناده حسن] تقدم، ح: ٣١٢٥.

٥٠٣٣ أخرجه مسلم، الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، ح:١٨٧٦ من حديث جرير بن عبدالحميد، والبخاري، الإيمان، باب: الجهاد من الإيمان، ح: ٣٦ من حديث عمارة به.

غلاہ: ''مجھ پرایمان' بیاللہ تعالیٰ کے الفاظ کی حکایت وفقل ہے کیونکہ''میرے رسولوں کی تقدیق' والے الفاظ اللہ تعالیٰ ہی کے ہوسکتے ہیں۔

(المعجم ٢٥) - أَدَاءُ الْخُمُسِ (التحفة ٢٥)

باب:۲۵-خمس کی ادائیگی (بھی ایمان میں داخل ہے)

۵۰۳۴ حضرت ابن عماس چاپ ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: قبیلہ عبدالقیس کا وفدرسول الله ظافیم كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوا اور كہا: ہم قبيله عبدالقيس والے ربیعہ کی نسل سے ہیں۔ ہم حرمت والے مہینے کے علاوہ آپ کے پائنہیں آسکتے۔ ہمیں کسی اہم چیز كاحكم ديجيج جوہم آپ ہے سيکھيں اور واپس جاكراينے علاقے کے لوگوں کواس کی دعوت دیں۔ تب آب نے فرمایا: ''میں تنصیں چار چیز وں کا حکم دیتا ہوں اور چار چزوں سے روکلہوں: (پہلی چار چزیں یہ ہیں) اللہ تعالی پرایمان لانا ، پرآپ نے ان کے لیے ایمان کی تفصیل بیان فرمائی - اس بات کی گوائی و بنا که الله تعالیٰ کے سوا کوئی معبور نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ نماز یابندی سے ادا کرنا' زکاۃ ادا کرنا اور این غنیمتوں میں سے یانچوال حصہ مجھے (بیت المال میں) بھیجنا اور میں شمصیں خٹک کدو کے برتنوں سبر مطلح اور تارکول والے ملکے ہے روکتا ہوں۔

- وَهُوَ ابْنُ عَبَّادٍ - عَنْ أَبِي جَمْرَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَقْدِ الْقَيْسِ عَلَى عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: إِنَّا هٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةً ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْغُو الشَّهْ وَالْمُوكُمْ بِأَرْبَعِ ، الْإيمانُ بِاللهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، فَقَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ ، الْإيمانُ بِاللهِ وَأَنِّي رَسُولُ لَهُمْ ، شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ لَهُمْ ، شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ لَهُمْ ، شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ لَهُمْ ، شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ لَهُمْ ، وَإِنَّاءُ الرَّكَاةِ ، وَأَنْ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ لَلهُ وَالْمُرَفِّقِ ، وَإِنَّا عَلَى اللهِ وَالْمُولُ وَاللهُ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ اللهُ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ اللهُ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ اللهُ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ اللهُ وَالْمُزَفِّتِ ، وَالْمُقَرَّرِ ، وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُزَفِّتِ » . وَالْمُقَرَّر ، وَالْمُورُقَتِ » . وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُزَفِّتِ » . وَالْمُولُ اللهُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ اللهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ اللهُ اللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤَولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُولُ اللّهُ اللْمُ الْمُؤَلِّةُ اللّهُ الللللّهُ الللللْهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

٣٤٠٥ أخرجه البخاري، مواقيت الصلاة، باب قول الله تعالى: "منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين"، ح: ٥٢٣ عن قتيبة، ومسلم، الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وشرائع الدين . . .
 الخ، ح: ١٧ من حديث عباد بن عباد به .

٤٧ - كتاب الإيمان وشرائعه \_\_\_\_\_\_ 127 - \_\_\_\_\_ ايمان اوراس كفرائض واحكام كايمان

على فوائد ومسائل: ١٠ يه حديث مباركه شهادتين كاقرار كساته ساته اتحاقا مت نماز ادائكي زكاة ومضان المبارك كے روزے ركھنے اور مال غنيمت ميں ہے تمس اداكرنے كى اہميت واضح كرتى ہے نيز سي بھى رہنمائى کرتی ہے کہ مال غنیمت ہے خس نکالنا ضروری ہے خواہ مال تھوڑا ہویا زیادہ۔ ﴿ '' ربیعہ کی نسل ہے ہیں'' مضر اورربید دو بھائی تھے۔قریش مکہ مضر کی اولا دے تھے اور یمنی لوگ ربیعہ کی۔ بنوعبدالقیس بھی یمنی تھے۔ان کو یمن سے مدیندمنورہ آنے کے لیے مکہ مکرمہ کے قرب وجوارے گزر کرآ نابر تا تھااور کفار قریش ہراس قافلے کو روکتے تھے جس کے بارے میں شبہ ہوتا تھا کہ وہ رسول الله ناتی کے یاس جارہا ہے۔ ویسے بھی مضری قبائل ربيه كتبيلوں كواپناوشن خيال كرتے تھے اوران كے قل اورلوث مار كوجائز سجھتے تھے اس ليے وہ حرمت والے مینے کےعلاوہ امن وامان نے نہیں گزر سکتے تھے۔ (باقی بحث چیھے گزر چکی ہیں۔)

(المعجم ٢٦) - شُهُودُ الْجَنَائِزِ (التحفة ٢٦) باب:٢٦- جناز عين عاضر بونا (بيني ایمان میں داخل ہے)

۵۰۳۵ - حضرت ابو ہریرہ ڈائٹا سے روایت ہے کہ ٥٠٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْن سَلَّام قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ الْأَزْرَقَ - عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «مَن اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ ٠ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ، قيراط ثواب ملے گا۔'' وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ».

(المعجم ٢٧) - **اَلْحَيَاءُ** (التحفة ٢٧)

٥٠٣٦ أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ؛ ح:

نيُ اكرم مُثَلِّعًا نے فرمایا: ''جو تحص جذبهُ ایمان اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اورنماز جنازہ پڑھئے پھرانتظار کرے حتی کہ اسے قبر میں فن کر دیا جائے تواسے دو قیراط ثواب ملے گاجن میں سے ہراکی قیراط احدیہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور جو صرف جنازه يوه كروايش آجائے اس كوايك

باب: ١٤- حيا (بھي ايمان كاجز ہے)

۵۰۳۲-خطرت سالم کے والدمحترم (حضرت ابن عمر طالتها سے روایت ہے کہ رسول الله طالع ایک آدی

٥٣٥ [صحيح] تقدم، ح: ١٩٩٨.

٣٦٠٥ـ أخرجه البخاري، الإيمان، باب: الحياء من الإيمان، ح: ٢٤ تمن حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ٢/ ٩٠٥.

٤٧ - كتاب الإيمان و شرائعه \_\_\_\_\_\_\_\_ 128 \_ \_\_\_\_\_ ايمان اوراس كفرائض واحكام كابيان

وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ كَ يِاسَ عَكَرْرَ عِواسِينَ بِمَالَى كوزياده حياكر نے عَنِ ابْنِ الْقَاسِم: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ - وَاللَّفْظُ لَهُ كَل وجه س وَانْ رَبَّ تَهَا - آپ نے فرمایا: "ربخ - عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ وَالْمِالِكَالِ كَاحَمِدِ مِــُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلِّ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ: « دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ » .

الله فوائد ومسائل: ﴿ حياعظيم الثان اوراعلى صفات ِ حميده ميں ہے ايک عظيم صفت ہے۔ ہرمسلمان کو جا ہيے كداية آپكو مرونت زيور حياسة آراستدر كھے - حياكى بابت بہتى احاديث ميں ترغيب منقول بے۔ "وانث رہاتھا" کہ تواس قدر حیا کرتا ہے کہ اپنا حق بھی نہیں ما لگ سکتا۔ ""رہنے دے" کیونکہ حیا نہ رہا تو دین و دنیاد ونوں جاتے رہیں گے۔ دین تو نام ہی حیا کا ہے۔ دنیا میں بھی بے حیاذ کیل ہوتا ہے۔

(المعجم ٢٨) - أُلدِّينُ يُسْرُّ (التحفة ٢٨)

٣٧٠٥- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ عَنْ مَعْن بْن مُّحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لهٰذَا الدِّينَ يُسْرٌّ، وَلَنْ يُشَادً الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدَّلْجَةِ ٤ .

باب:۲۸-دین (پرمل کرنا) آسان ہے

۵۰۳۷- حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول الله عليم في فرمايا: "وبن آسان عـ جو تحض وين كو يخت بنائے گا' وين اس پر غالب آ جائے گا'لہذا تم اینے اعمال درست رکھو، میانه روی اختیار کرو،خوش رہو۔لوگوں پرآ سانی کرو، کچھسفر سملے پہر کرلیا کر، کچھ بجھلے پہراور کچھآ خررات کو۔''

الله فوائد ومسائل: ٠٠ دين آسان ہے العنى جواحكام الله تعالى في مشروع فرمائے ہيں وہ انساني طاقت سے باہزمیں -ان پر برآ سانی عمل ہوسکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بیر طلب نہیں کہ جو کام مشکل نظر آئے وہ دین نہیں ہوسکتا کیونکہ بدنیت آ دی کے لیے تو دین کا ہر کام ہی مشکل ہے۔ وہ خودا پنی پیدا کردہ بختی پر پورانہیں اتر سکے گا۔اوراس کا غلواس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ ۞''مما نہ روی'' نوافل کے بارے میں ورنہ فرائض کی ادائیگی تو ہمیشہ ضروری ہے۔نوافل اتنے ہی اختیار کرنے چاہییں جن پر

٣٧٠ ٥ ـ أخرجه البخاري، الإيمان، باب: الدين يسر . . . الخ، ح: ٣٩ من حديث عمر بن علي المقدمي به .

آسانی سے اور ہمیشہ مل ہوسکے۔ ﴿ ''خوش رہو' یعنی اللہ تعالیٰ کے ثواب ورحت پریقین رکھواور پرامیدرہو۔
﴿ '' پچھسف' عمل کوسفر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سفر مناسب طریق ہے کیا جائے تو مسافر اور سواری دونوں سہولت میں رہتے ہیں اور سفر بھی اچھا کتا ہے لیکن اگر سفر کوملسل جاری رکھا جائے اور سواری کوتھا دیا جائے تو سفر منقطع ہوجا تا ہے۔ مسافر بھی بیار پڑجا تا ہے۔ ای طرح عمل بھی اتنا اختیار کیا جائے جس پر سہولت سے ممل ہو سکے ویگر فرائض بھی ادا ہو سکیس اور جسم بھی کمزور نہ پڑے۔ عرب معاشرے میں یہ تین اوقات سفر کے لیے ہوتے تھے۔ بہترین تھے۔ باتی اوقات آرام اور کھانے پینے کے لیے ہوتے تھے۔

(المعجم ٢٩) - أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ (التحفة ٢٩)

مَرْقَةَ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَرْفَقَ ، آخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عُرْقَةَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عُرْقَةَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَرْقَةَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ لَمُنْ هَذِهِ ؟ قَالَتْ : فُلَانَةُ ، لَا تَنَامُ تَذْكُرُ مِنْ هَذِهِ ؟ قَالَتْ : فُلَانَةُ ، لَا تَنَامُ تَذْكُرُ مِنْ مَنْ الْعَمَلِ مَا صَلَاتِهَا فَقَالَ : «مَهْ! عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَطِيقُونَ ، فَوَاللّهِ! لَا يَمَلُ اللهُ عَزَّوجَلَّ حَتّٰى تَطِيقُونَ ، فَوَاللّهِ! لَا يَمَلُ اللهُ عَزَّوجَلَّ حَتّٰى تَمَلُّوا ، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ».

باب:۲۹-الله عزوجل كنزديك سب سے بيارادين (طريقة عبادت)

فوائد ومسائل: ((''بس کرو'' یا تویہ خطاب حضرت عائشہ کو ہے کہ زیادہ تعریف نہ کرو'اس لیے کہ اس عورت کا یہ انداز قابل تعریف نہ کرو'اس لیے کہ اس عورت سے ہے کہ یہ طریقۂ عبادت چھوڑ دو' یہ درست نہیں بلکہ اس طریقے نے فل عبادت کیا کروجس پرتم کار بندرہ سکو۔ ((''نہیں اکتائے گا'' یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب کی کوئی کی نہیں کہ ثواب دیتے ویے ختم ہوجائے بلکہ تم ہی کام کرتے کرتے تھک جاؤ گے اور چھوڑ میٹھو گے۔ پھر ثواب بھی رک جائے گا۔ ((''جھٹگل کرے'' ظاہر ہے یہ وہی ہوگا جس میں عبادت کے ساتھ ساتھ جسمانی ثواب بھی رک جائے گا۔ ((''جھٹگل کرے'' ظاہر ہے یہ وہی ہوگا جس میں عبادت کے ساتھ ساتھ جسمانی

۰۳۸ [صحيح] تقدم، ح: ١٦٤٣.

آ رام اور سہولت کا بھی لحاظ رکھا جائے گا۔

(المعجم ٣٠) - اَلْفِرَارُ بِالدِّينِ مِنَ الْفِتَنِ باب: ٣٠- دين كو بچائے كے ليفتوں (التحفة ٣٠) حيا كنا (بھى ايمان كا بزے)

حدَّ فَنَا مَعْنُ ؛ ح : وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً هِهِ اللهِ قَالَ : حَدَّ فَنَا مَعْنُ ؛ ح : وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً هِهِ مَرسول الله عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَا : حَدَّفَنَا جب مسلمان كا بهترين مال بمريان بهول كَ بن وه يها لان عَبْدِ اللهِ بْنِ وه يها لان عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وه يها لان عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي صَعْصَعَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، الهذه يَا اللهِ وَمَوَاقِعَ الْفَطْرِ يَقِلُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ مِنَ الْفِتَنِ » .

فوائد وسائل: ﴿ این وایمان کی تفاظت کے لیے فتوں سے بھاگ جانا بھی شعبہ ہائے ایمان میں سے ایک عظیم شعبہ ہے اس لیے بوقت ضرورت ایک ایمان دار خض کوفتوں کی آ ماجگاہ اور فتنہ پر ورلوگوں سے ابنا وین وایمان بچانے کے لیے راہ فرارا فتیار کر لینی جاہیے 'شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ۔ ﴿ بیصدیث مبار کہ کریاں پالنے اور چرانے وغیرہ کی فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے 'نیز ابنادین محفوظ کرنے کے لیے الگ تھلگ حتی کہ بہاڑ کی چوٹی کو اپنامسکن بنا لینے کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ ﴿ بی حدیث مبار کہ دلائل نبوت میں سے آپ کی نبوت پر ایک ظیم دلیل ہے کہ جس طرح نبی اگرم بڑا ہڑا ہے نہ آخری زمانے میں فتنوں کی خبردی تھی بعینہ اس طرح فتے گاہے گاہے سراٹھاتے رہتے ہیں تی کہ بسااوقات ایک ذین ونہیم موئن بھی جیران وششدر ہوتا ہے کہ ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے اور اپنا دین ان فتنوں سے کس طرح بچانا چاہیے۔ ﴿ اسلام میں رہانیت اور گوش نشین نہیں خواہ وہ عبادت کے لیے بی ہو بلکہ لوگوں میں رہ کرعبادات بجالانا اسلامی طریقہ ہے تا کہ اینے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی دین پر قائم کرنے کی کوشش کر سکے۔ البتہ جب حالات اسلامی طریقہ ہے تا کہ اینے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی دین پر قائم کرنے کی کوشش کر سکے۔ البتہ جب حالات

٣٩٠ - أخرجه البخاري، الإيمان، باب: من الدين الفرار من الفتن، ح: ١٩ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي): ٢/ ٩٧٠ .

ا نے علین ہو جائیں کہ لوگوں میں رہ کر دین پر قائم رہناممکن نہ ہواوراس کے رہنے ہے لوگوں کو بھی کوئی شرعی فائدہ نہ ہوتو پھر گوشنینی جائز ہے جیسا کہ حدیث میں بیان ہے۔ ﴿ بارشی علاقوں ہے مراد وادیاں ہیں جہاں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے۔ یا وہ جگہیں ہیں جہاں بارشیں زیادہ برستی ہیں 'پھراس سے مراد بھی پہاڑی علاقے ہی ہوں گے۔

# باب:۳۱-منافق کی مثال

مه ۵۰ حضرت ابن عمر ٹائٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تائی نے فر مایا: ''منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکرے کی طلب میں دور پوڑوں کے درمیان رہتی ہے۔ بھی اس ریوڑ میں جاتی ہے' بھی اس ریوڑ کے ساتھ در ہے۔

(المعجم ٣١) - مَثَلُ الْمُنَافِقِ (التحفة ٣١)

200 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْغَعْ عَنِ الْفِعِ عَنِ الْفِي عَفْقَهَ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْبِي عُقْوَلًا عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَكِيْقُ قَالَ: "مَثْلُ الْمُنَافِقِ كَمْثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ الْمُنَافِقِ كَمْثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ فِي هٰذِهِ مِرَّةً لَا تَدْرِي أَيَّهَا تَتْبَعُ ».

فائدہ: منافقین کے لیے اس سے زیادہ مناسب مثال ممکن نہیں اور اس میں ان کی انتہائی تو بین ہے کہ ان کو مؤنث سے مثاب میں بھی مؤنث سے مثاب ہیں بھی مؤنث سے مثابہت دی گئی ہے۔ گویا وہ مردانہ صفات سے عاری بیں اور کمینوں کی طرح مال کی طلب میں بھی مسلمانوں کی خوشاند کرتے ہیں بھی کافروں کی الیکن تسلی پھر بھی نہیں ہوتی ، حیران و پریشان ہی رہتے ہیں۔

باب:۳۲-مومن اور منافق کی مثال جو قرآن پڑھتے ہیں

۱۹۰۵- حضرت ابوموسی اشعری بی فی نظ نے کہا کہ رسول اللہ علی خفر مایا: "اس مومن کی مثال جوقر آن مجید پڑھتا ہے نارنگی کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی عمدہ ۔ اور جومومن قرآن نہیں پڑھتا ' اس کی مثال کھجورجیسی ہے جس کا ذائقہ تو عمدہ ہے مگراس میں خوشبونہیں ۔ جومنا فق قرآن پڑھتا ہے 'اس کی مثال میں خوشبونہیں ۔ جومنا فق قرآن پڑھتا ہے'اس کی مثال

(المعجم ٣٢) - مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَالسَّعَةِ ٣٢) مِنْ مُؤْمِنٍ وَّمُنَافِقٍ (السَّعَفَة ٣٢)

2.50- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَثَلُ الْأُثْرُجَّةِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُثْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ

<sup>•</sup> ٤ • ٥ \_ أخرِجه مسلم، صفات المنافقين، ح: ١٧/٢٧٨٤ عن قتيبة به .

١٤٠٥ أخرجه البخاري، فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكلام، ح:٥٠٢٠، ومسلم، صلاة المسافرين، باب فضيلة حافظ القرآن، ح:٧٩٧ من حديث قتادة به. ﴿ سعيد هو ابن أبي عروبة.

الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا الرَّبُوكُ طرح ہے جس كى خوشبوتو اچھى ہے مرزا نقه كروا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ هِد اور جو منافق قرآن نهيل يرحتا اس كي مثال الْقُرْآنَ كَمَثَل الْرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا اللهِ عَلَى طرح بـ اس كا ذا نَقْ بَهى كروا ب خوشبو تھی نہیں۔

ُمُرِّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ا كَمَثْل الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا».

سل فا کدہ: ان مثالوں میں ایمان کوا چھے ذائع سے تثبیہ دی گئی ہے جوایمان کی طرح نظر آنے والی چیز نہیں اور قراءت قرآن ونماز کوخوشبو کے ساتھ کیونکہ بیدونون ظاہر چیزیں ہیں محسوس ہوسکتی ہیں ۔معلوم ہوتا ہے اس روایت کوذ کر کرنے سے مقصود ایمان کی کمی بیشی بیان کرناہے کیونکہ سب تھجوروں یا نارنگیوں کی مٹھاس ایک سی نہیں ہوتی بلکہ فرق ہوتا ہے۔ای طرح سب مومن ایمان میں برا بنہیں ہوتے۔ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔

(المعجم ٣٣) - عَلَامَةُ الْمُؤْمِن (التحقة ٣٣)

> ٥٠٤٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ". آخِرُ كِتَابِ الْإيمَانِ.

قَالَ الْقَاضِي - يَعْنِي ابْنَ الْكَسَّارِ -سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ الَّذِي يَرْوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن مَهْدِيِّ لَا أَعْرِفُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَقَطَ الْوَاوُ مِنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرِو الرَّبَالِيِّ، ٱلْمَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ عَن الْبَصْرِيِّينَ وَهُوَ ثِقَةٌ، ذَكَرَهُ فِي هٰذَا الْخَبَرِ فِي حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ سَعْدٍ فِي

باب:۳۳-مومن کی نشانی

۵۰۴۲ - حضرت انس بن مالک چانشؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹیا نے فرمایا: ''تم میں ہے کوئی شخص کامل مومن نہیں بن سکتاحتی کہ اپنے مسلمان بھائی کے ليه وي كچھ بسندكرے جوايے ليے كرتا ہے۔" كتاب الايمان اختتام يذير بوئي \_

قاضى ابن كساركت بن كهيس في عبدالصمد بخاري سے سنا' وہ فرماتے تھے کہ حفص بن عمر جو (حدیث: ۵۰۰۰ میں) عبدالرحلٰ بن مہدی سے بیان کرتے ہیں میں انھیں نہیں جانتا۔ ہاں اگر وہ حفص بن عمرور بالی مول جوعمو مأيصر يول سے روايت كرتے ميں تو وہ ثقبہ راوی ہیں۔ قاضی کہتے ہیں کہ میں نے انھیں یہ کہتے ہوئے بھی سنا: میں نہیں جانتا کہ انس بن مالک سے

٠٤٢ ٥٠ [صحبح] تقدم، ح: ٥٠١٩.

٤٧ - كتاب الإيمان وشرائعه \_\_\_\_\_ - 133- - - - ايمان اوراس كفرائض واحكام كايمان

بَابِ صِفَةِ الْمُسْلِم، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ مِرْوع روايت: [أمرت أن أقاتل ....][واستقبلوا قبلتنا ..... آ کے اضافے کے ساتھ سوائے عبداللہ بن مبارک اوریکی بن ایوب مصری کے کسی نے حمید الطّویل سے بیان کی ہو۔ اور وہ ای جز میں بَابُ عَلی مَا يُقَاتَلُ النَّاسُ كَتحت كُرر چكى \_\_\_

رَوٰى حَدِيثَ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ الْمَرْفُوعَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» بزيًا دَةِ قَوْلِهِ ، «وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا». عَنْ حُمَيْدِ الطُّويلِ إِلَّا عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ ، وَهُوَ فِي هٰذَا الْجُزْءِ فِي بَابِ عَلَى مَا يُقَاتَلُ النَّاسُ.

وضاحت بیعبارت یہاں بے کل ہے۔ حفص بن عمر کی بحث کا تعلق حدیث: ۵۰۰۰ سے سے اور اس میں بھی راج یہی ہے کہ بی حفص بن عمر ہی ہے اور عبد الصمد کا دعوائے تصیف درست نہیں۔ دیکھیے: (ذحیرة العقبی شرح سنن النسائي: ٢٣٩/٣٧) دوسري بات حديث: ٥٠٠١ سي متعلق بـــاس مين جودعوي كيا كيا بي ك [واستقبلوا قبلتنا .....] كا اضافه حميد الطّويل سے صرف عبدالله بن مبارك ادر يحیٰ بن ابوب مصرى بيان کرتے ہیں تو رہ بھی درست نہیں کیونکہ محمد بن عیسیٰ بھی حمیدالطّویل سے میاضا فیقل کرتے ہیں جیسا کہ باب تحريم الدم عديث: ٣٩٤١ مل ب تفصيل ك ليه ويكهي : (ذ حيرة العقبي شرح سنن النسائي: ٣٩٢/٣٧)



www.minhajusunat.com

## بيني لِللهُ الرَّهِمُ الرَّهُمُ الرَّالِحِمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّالِحِمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّهُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّالِحِمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّالِحِمُ الرَّالِحِمُ الرَّالِحِمُ الرَّالِحِمُ الرَّالِحِمُ الرَّالِحِمُ الرّالِحِمُ الرّالِحِمُ الرّامِ الرّامِ

(المعجم ٤٨) - كِتَابُ الزِّيْنَةِ مِنَ السُّنَنِ (التحفة ٣١)

سنن کبری سے زینت کے متعلق احکام ومسائل

باب:۱- فطری چیزیں (جن سے زینت حاصل ہوتی ہے)

معرہ ۵۰ حضرت عائشہ جھٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طرفیل نے فرمایا: ''وس چیزیں فطرت انسانیہ کا تقاضا ہیں ، مونجیس کا ٹنا' ناخن تراشنا' انگلیوں کے جوڑوں اور پوروں کو اچھی طرح دھونا' ڈاڑھی پوری رکھنا' مسواک کرنا' ناک میں پانی چڑھانا (اور ناک کی صفائی کرنا') بغلوں کے بال اکھیڑنا' شرم گاہ کے بال مونڈنا' پانی کے ساتھ استخاکرنا' مصعب بن شیبہ (راوی حدیث) نے کہا: دسویں چیز میں بھول گیا۔ امید ہے کہ وہ کلی کرنا ہوگا۔

(المعجم ١) - اَلْفِطْرَةُ (التحفة ١)

قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصُعِبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: "عَشَرَةٌ قِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِب، وقصُ الْأَظْفَارِ، الْفِطُرَةِ: قَصُّ السَّارِب، وقصُ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِم، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالْمِشَاقُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْمِشَاقُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانِمَةَ الْمُعَانِيقَ الْمُعَانِمَ الْمَاءِ قَالَ مَصْعَبُ بْنُ شَيْبَةً: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ مَصْعَبُ بْنُ شَيْبَةً: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

فوا کد ومسائل: ﴿ اس حدیث سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ امور فطرت صرف وس چیزیں نہیں بلکہ یہ وس تو ' بھو ' امور فطرت ہیں۔ یہ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں: عَشَرَةٌ مِّنَ الْفِطَرَةِ ، اور لفظ مِن جعیض کے لفاظ ہیں: عَشَرَةٌ مِّنَ الْفِطَرَةِ ، اور لفظ مِن جعیض کے لیے ہے' یعنی کچھ امور فطرت یہ ہیں نہ کہ سارے امور فطرت کا یہاں احاطہ ہے۔ بعض احادیث ہیں دس

**٥٠٤٣ أ**خرجه مسلم، الطهارة، باب خصال الفطرة. ح: ٥٦/٢٦١ من حديث وكبع به، وهو في الكبرْي. ح: ٩٢٨٦،٩٢٢٦.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن - - - - 136 - - - - امورفطرت كايان

کے بجائے پانچ اشیاء کو امور فطرت کہا گیا ہے وہاں بھی احاطہ اور حصر مقصود نہیں۔ والله اعلمہ ﴿ ان وَ سَ حِيْرُ ول کے قطرت ہونے ہے مرادیہ ہے کہ فطرت انسانیان امور کا تقاضا کرتی ہے۔ فطرت کے معنی سنت بھی کیے گئے ہیں کیونکہ دین اسلام بھی تو فطرت انسانیہ کے عین مطابق ہے۔ تمام انبیاء نیا ان چیزوں پڑمل پیرا رہے۔ ان میں سے اکثر امور کی تفصیل کتاب الطہارة میں بیان ہو چکی ہے۔ (دیکھیے احادیث: ٣ تا ١٥٥) ﴿ بَرَاحِم ، مُرْدُحُمةٌ کی جمع ہے۔ اس سے مرادوہ تمام جگہیں ہیں جہاں میل کچیل جمع ہوتا ہے اور توجہ نہ کی جائے تو پانی وہاں نہیں پہنچنا ، مثلاً: الگیوں کی گر ہیں اور پور جم کے دیگر جوڑ اور مقیلی کی کیریں وغیرہ۔

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مِينَ الْأَعْلَى قَالَ: سَمِعْتُ مِينَ طَلْقًا يَذْكُرُ عَشْرَةً مِّنَ الْفِطْرَةِ: اَلسَّوَاكَ، چِزَ الْفَطْدَةِ: اَلسَّوَاكَ، چِزَ وَقَصَّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلَ تَرَاثُ الْبَرَاجِم، وَحَلْقَ الْعَانَةِ، وَالْإِسْتِنْشَاقَ، زي: وَأَنَا شَكَّكُتُ فِي الْمَضْمَضَةِ. مَنْ

٥٠٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: عَشْرَةٌ مِّنَ السُّنَّةِ: اَلسِّوَاكُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالْإِسْتِنْشَاقُ، وَالْإِسْتِنْشَاقُ، وَتَوْفِيرُ اللِّحْيَةِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ وَتَوْفِيرُ اللِّحْيَةِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَالْحِتَانُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَغَسْلُ اللَّهُ وَالْمَثِيْرِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَجَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَجَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبُ مُنْكَرُ حَدِيثِ مُصْعَبُ مُنْكَرُ

مم ۵۰ ۴ ۲ - حضرت سلیمان تیمی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت طلق بن حبیب کو فرماتے سنا وی چیزیں فطری ہیں: مسواک کرنا مونچھیں کا فنا ناخن تر اشنا انگلیوں کے پوروں اور جوڑوں کوانچھی طرح دھونا نریناف بال مونڈنا ناک کی صفائی کرنا کی کے بارے میں مجھے شک ہے۔

۵۰۴۵ - حضرت طلق بن صبیب نے فرمایا: دس چیزی (انبیاء بیلیم کی) سنت ہیں: مسواک کرنا' مونچیس کاٹن' کلی کرنا' ڈاڑھی پوری رکھنا' ناک کی صفائی کرنا' ڈاڑھی پوری رکھنا' ناخن تر اشنا' بغلوں کے بال اکھیڑنا' ختنہ کروانا' زیر ناف (شرم گاہ) کے بال مونڈنا اور (قضائے حاجت کے بعد) پیشت دھونا۔

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی رائے) نے فرمایا سلیمان میمی کی حدیث (جواس حدیث سے پہلے بیان ہوئی ہے) اور جعفر بن ایاس کی مذکورہ (یمی) حدیث

٤٤٠٥ - [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٩٢٢٧.

٥٤٠٥ - [صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٩٢٢٨.

#### www.minhajusunat.com

-137- مونچھول اورسر کے بالوں سے متعلق احکام وسائل ٨٤ - كتاب الزينة من السنن مصعب بن شیر کی حدیث (باب کی بہلی حدیث) سے الْحَدىث. زیادہ درست ہے۔مصعب (ابن شیبه) مکر الحدیث (ضعیف راوی) ہے۔

الله ومسائل: ١٠ (پشت دهونا" وصلے استعال كرنے ہے بھى گزاراتو ہو جاتا ہے مگر بورى صفائى نہيں ہوتی کمل صفائی یانی ہی ہے ممکن ہے لہذا کم از کم تین ڈھیلوں سے استنجا فرض ہے۔اور پانی کے ساتھ انصل ہے۔ حدیث نمبر ۵۰ میں انقاص الماء سے بھی یہی مراد ہے۔ ﴿ ان كامون سے انسان كو زینت حاصل ہوتی ہے۔صفائی مکمل ہوتی ہے۔ وہ مہذب دکھائی دیتا ہے لہذاان کو کتاب الزینہ میں ذکر فر مایا۔

> ٥٠٤٦ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بشر قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيَالَةِ: «خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ: ٱلْخِتَانُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَنَتْفُ الضَّبْعُ، وَتَقْلِيمُ

الِظُّفْرِ، وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ». وَقَفَهُ مَالِكٌ. ٠٤٧ ٥- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَن الْهَمْقُبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَمْسٌ مِّنَ

الْفِطْرَةِ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ،

وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْخِتَانُ.

۲۹۰۵- حضرت ابو ہریرہ دانشؤ سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَيْظُ نے قرمایا: ' یا یچ چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا' شرم گاہ کے بال مونڈنا' بغلوں کے بال اکھیزنا'

امام ما لک الله فاف نے اس (روایت) کوموقوف بیان كياب (جيسا كداكلي روايت مين آرباب-)

ناخن تراشنااورمونچھیں چھوٹی کرنا۔''

٥٠٨٥-حضرت ابو بريره التُنَّافُ في مايا: يا في جيزين فطرت اورسنت بين ناخن تراشنا مونچيس كانما "بغل م کے بال اکھیڑنا'شرم گاہ کے بال مونڈ نااور ختنہ کروانا۔

اكده: "فطرت مين" جو محض يه كامنهيل كرتا وه انساني فطرت كاباغي اورانبياء بيلي كي كطريق كامخالف --باب:۲-مونچھوں کوختم کرنا (المعجم ٢) - إِحْفَاءُ الشَّارِبِ (التَحَفَة ٢)

٥٠٤٦ إسناده صحيح] أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ح: ١٢٩٣ من حديث عبدالرحمٰن بن إسحاق المدني به، وهو في الكبري، ح: ٩٢٨٩ . \* سعيدهو ابن أبي سعيد المقبري، وللحديث طرق أخرى .

٤٧ . ٥- [صحيح موقوف] وهو في الكبرى، ح: ٩٢٨٩، وهو في الموطأ (يجيي): ٢/ ٩٢١ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، موقوف مثله، ورفعه بشربن عمرو (التمهيد: ٢١/٥٦)، وهو ثقة، فالحديث صحيح موقوفًا ومرفوعًا.

#### www.minhajusunat.com

- - - - 138- - - مونچھوں اور سر کے بالوں سے متعلق احکام و سائل ی قَالَ: ۵۰۴۸ - حضرت ابن عمر ٹائٹیا سے روایت ہے کہ یکانُ عَنْ نبی ٹائٹیا نے فرمایا: ''مونچھوں کوختم کرو اور ڈاڑھی کو بینِ النَّبِیِّ برصے دو۔''

٥٠٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
 عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
 عَيْثِيْرُقَالَ: «أَحْفُو االشَّوَارِ بَ وَأَعْفُو االلَّحٰي».

٤٨-كتاب الزينة من السنن \_\_\_\_\_

### العده: اس مدیث کی تشریح کے لیے ملاحظ فر مائیں مدیث: ۱۵.

۵۰۴۹ - حضرت ابن عمر چانشیاسے روایت ہے کہ نبی اکرم مُنافیظ نے فرمایا: ڈاڑھیاں رکھو اور مونجھیں صاف کرد'

٥٠٤٩ - أَخْيَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ:
 سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّةٍ:
 "أَعْفُوا اللَّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ".

-۵۰۵۰ حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ٹاٹٹؤ کو فرماتے سنا:''جوشخص اپنی مونچیس نہ کاٹے 'وہ ہم میں سے نہیں۔'' ••• - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ الْنَ صَهْيْتِ بُوسُفَ ابْنَ صَهْيْتٍ يُحِدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، ابْنَ صَهْيْتٍ يُحِدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا».

فوائد و مسائل: ﴿ ` ` موخیس نه کانے ' کین جب کا منے کی ضرورت ہو مثلاً: وہ منه میں پڑنے لگیں۔ مشروب سے آلودہ ہوں وغیرہ ' ورنه ہرروز کا شاضروری نہیں اور نہ ساری زندگی میں ایک آ دھ دفعہ کا لیابی کانی ہے۔ ﴿ ' ' ہم میں سے نہیں' نیعنی ہمارے طریقہ کار پر عمل پیرانہیں' یا دیھنے میں مسلمان نہیں لگا ' یا تشمیہ مراد ہے کہ وہ غیر مسلموں جبیا ہے۔ واللّٰہ أعلم.

٨٤٠٥ [صحيح] أبحرجه أحمد: ٢/٢٥ عن عبدالرحمٰن بن مهدي به، وهو في الكبرى، ح: ٩٢٩١ . \* سفيان هو لئوري.

٩٤٠٥- [إسناده صحيح] أخرجه أحمد عن عبدالرحمن بن مهدي به، انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى.
 ٩: ٩٢٩٢

٠٥٠٥ [صحيح] تقدم. ح: ١٣، وهو في الكبري. ح: ٩٢٩٣.

۔ -139 - مونچھوں اور سرکے بالوں سے متعلق احکام ومسائل باب:۳-سرمنڈانے کی رخصت

(المعجم ٣) - اَلرُّخْصَةُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ (التحفة ٣)

80 - كتاب الزينة من السنن \_\_\_\_\_

۵۰۵۱ حضرت ابن عمر والنفها سے روایت ہے کہ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ فَيُ الرَم تَلْيَا فِي بَيدِ ويَها جس كالم يَهم موندًا هوا أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ فَااور يَحْ يَصُورُ دِيا كَيا تَها-آب في اس عضع فرمايا اورفر ماما:''ساراسرمنڈاؤیاسارار ہنے دو۔''

٥٠٥١- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: عَلَيْهُ رَأَى صَبِيًّا حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُركَ ىَعْضٌ ، فَنَهِي عَنْ ذَٰلِكَ وَقَالَ : «إِحْلِقُوهُ كُلَّهُ أَو اتْرُكُوهُ كُلَّهُ».

فاكده: كافرلوگ سرمونڈتے وقت کچھ بال كى بت وغيرہ كے نام پرر كھ چھوڑتے تھے جس طرح آج كال بھى بعض جاہل لوگ کسی پیر کے نام کی بودی رکھتے ہیں حالانکہ غیر اللہ کی ایس تعظیم حرام ہے لہذا آپ نے منع فرمایا۔ ویسے بھی یہ چیز نامناسب لگتی ہے۔ آ دی بھدالگتا ہے اور یہ فطرت انسانیہ کے خلاف ہے۔ البہتاس کا بیہ مطلب نہیں کہ سرکے ہر مصے سے ایک جیسے یا ایک جینے بال کوائے جائیں ، بلکدا گر کا نول کے قریب سے زیادہ تر شوا لیے جائیں تا کہ کانوں میں نہ پڑیں اور سر کے اوپر سے کم کٹوا لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں بشر طیکہ و کیھنے میں متناسب ہوں۔

> (المعجم ٤) - اَلنَّهْيُ عَنْ حَلْقِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا (التحفة ٤)

۵۰۵۲- حضرت علی بٹاٹیئے سے روایت ہے کہ رسول الله طَالِيَّةِ نِي منع فر ما ما كه تورت ايناسر منذ وائه

ہان: ۴۷ - عورت کے لیے سرمنڈ وانے

كاممانعت

٥٠٥٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ خِلَاس، عَنْ عَلِيٍّ: نَهِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا .

٥٠٥١\_ أخرجه مسلم، اللباس، باب كراهة القزع، خ: ٢١٢٠ من حديث عبدالرزاق به، وهو في الكبرى،

٥٠٥٢ [حسن] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في كراهية الحلق للنساء، ح: ٩١٤ عن محمد بن موسى البصري به، وقال: "فيه اضطراب"، وهو في الكبري، ح: ٩٢٩٧، وللحديث شواهد عند أبي داود، ح: ١٩٨٥ وغيره، وحديث أبي داود حسنه الحافظ في التلخيص الحبير: ٢/ ٢٦١.

#### www.minhajusunat.com

٤٨ - كتاب الزينة من السنن \_\_\_\_\_ 140 \_ \_\_\_ 140 وماكل على فائده: اسلام اورانساني فطرت كا تقاضا ہے كه مرداور عورت ظاہرى امور ميں مشابهت نه ركھيں بلكه دور سے ہی امتیں ونا چاہیے کہ بیمرد ہے اور بیعورت ۔مرد کے لیے شریعت نے سرمونڈ نا اور بال کٹوانا جائز قرار دیا ہے' جبکہ عورت کے لیے نہ سرمنڈ وانا جائز ہے نہ بال کٹوانا ہی تا کہ مرد کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔اس کے علاوہ لمبے بال مردك كام كاج ميں بھى ركاوث بن سكتے ہيں۔ سر ڈھانپنے كى وجہ سے عورت كے ليے ليم بال كوئى مسلم نہیں'اس لیے بال کو انایا منڈ وانا مردوں کے ساتھ خاص کردیا گیااور سرکے بال رکھناعورتوں کے ساتھ ۔

باب:۵-قزع (یکھیرمونڈنے کچھ حچوڑ دینے) کی ممانعت

المعجم ٥) - اَلنَّهْيُ عَنِ الْقَزَعِ (التحفة ٥)

۵۹۵۳ حضرت عبدالله بن عمر والثني سے روایت ہے کہ نبی اگرم ٹائیٹا نے فرمایا: "اللہ عز وجل نے مجھے قزع ہے منع فرمایا ہے۔''

٥٠٥٣ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَّرَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَنِّينًا قَالَ: "نَهَانِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْقَزَعِ ۗ .

المائدة بدروايت ان الفاظ كساتهم عكر ب محقق كتاب كاست بخارى وسلم كى طرف منسوب كرنا درست نهيس كونكه بخارى وسلم كاسياق آئنده روايت كمطابق بـ ويكفي : (ذخيرة العقبي شرح سنن النسائي:١٣/٣٨)

۵۰۵- حضرت ابن عمر جانشا سے مروی ہے کہ

٥٠٥٤- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حِدِيثُ يَحْيَى بْن ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی رالله ) نے کہا کہ کچیٰ بن سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ بشْرِ أُوْلَى بِالصَّوَابِ. سعید (القطان) اور محدین بشر کی روایت (اس مذکوره

٥٠٥٣ أخرجه البخاري، اللباس، باب القرع، ح: ٥٩٢٠، ومسلم، اللباس، باب كراهة القرع، ح: ٢١٢٠ من حديث عمر بن نافع به بغير هذا اللفظ، وهو في الكبرى، ح: ٩٢٩٨.

٥٠٥٤ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٩٣٠٣، وانظر، ح: ٥٢٣٠ وغيره.

### www.minhajusunat.com

فائدہ: قزع سے مرادیہ ہے کہ سرکہیں سے مونڈ دیا جائے کہیں سے چھوڑ دیا جائے۔منع کی وجہ حدیث نمبر ۵۰۵ میں دیکھیے۔

> (المعجم ٦) - اَلْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ (التحفة ٦)

٥٠٥٥ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخُو قَبِيصَةَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: هَنْ مَنْ فَقَالَ: هَنْ مَنْ فَقَالَ: هَنْ مَنْ فَقَالَ: شَعْرِي فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: «لَمْ أَعْنِكَ، وَهٰذَا أَحْسَنُ».

باب:۲-مونچیس کافنا

20.00-حفرت واکل بن جحر راتین نے کہا کہ میں نی اکرم طاق کے پاس حاضر ہواتو میرے لیے لیے بال عصر آئی کا کرم طاق کے پاس حاضر ہواتو میری طرف ہے۔

میں نے اپنے بال کاٹ دیے۔ پھر میں آپ کے پاس حاضر ہواتو آپ نے فرمایا: ''میرا اشارہ تیری طرف نہیں تاب کے پاس حاضر ہواتو آپ نے فرمایا: ''میرا اشارہ تیری طرف نہیں تھا۔ ویسے یہ تیری زیادہ اچھی حالت ہے۔''

فوائد وسائل: ﴿ نَدُوره حدیث اورعنوان کی باہم مطابقت نہیں ہے۔ ہاں! پیمطابقت اس صورت میں ہو کتی ہے کہ یہ باب اس طرح ہو "اَلَّا حُدُ مِنَ الشَّعُرِ "جیبا کہ بعض نخوں میں اُضی الفاظ سے عنوان قائم کیا گیا ہے۔ دیکھیے (دخیرة العقبٰی شرح سن النسائی:۱۸/۲۸) ﴿ یہ حدیث مبارکہ صحابہ کرام بخالیہ کی عظمت پر بھی صرح ولالت کرتی ہے کہ وہ رسول اللہ ظافیہ کے حکم کی کس طرح تعیل کرتے تھے کہ حضرت واکل بن جر بخالیہ نے جب بی علیہ کی زبان مبارک سے لفظ ذُبابٌ " نخوست ہے" ساتو فوراً جاکرا ہے لیے بال کوا دیے۔ انھوں نے یہ کام اس لیے کیا کہ وہ سمجھے تھے کہ آ پ میرے بالوں کی فدمت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ ظافیہ نے انھوں نے یہ کام اس لیے کیا کہ وہ سمجھے تھے کہ آ پ میرے بالوں کی فدمت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ ظافیہ نے انھوں نے بیال کوانے کا حکم نہیں ویا تھا' تاہم آ پ نے حضرت واکل ڈاٹیؤ کول کی خسین فرمائی۔ ﴿ بہت اللہ کا اور خود رسول اللہ کا تھے کہ بی طبحہ کہ بی کا قیدا کرنی چا ہے۔ کے لیے بال کوا دینے کے مل کو سرا ہا اور خود رسول اللہ کا تھے کہ بی خالیہ کی اقد اکرنی چا ہے۔ کے لیے بال کوا دینے کے مل کوسرا ہا اور خود رسول اللہ کا تھے کا سے بال مبارک آ پ کے مبارک شانوں (کندھوں) سے زیادہ نے بی خالیہ کو بی خالیہ کی اقد اکرنی چا ہے۔

٥٥٠٥- [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الترجل، باب في تطويل الجمة، ح: ٤١٩٠ من حديث سفيان بن عقبة السوائي به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٠٧. \* تلميذ عاصم بن كليب هو الثوري.

### www.minhajusunat.com

٤٨ - كتاب الزينة من السنن \_\_\_\_\_ - 142 - \_\_\_\_ مونچون اورسرك بالون معلق احكام ومسائل @معلوم ہوابال کو انااچھی بات ہے۔ بہت لمبے بال رکھناعورتوں سے مشابہت ہے۔

۵۰۵۲ - حضرت انس خانشًا سے روایت ہے انھوں قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا فِرمايا: في اكرم تَالِثُم كرم عَالَيْ كرم عَالَيْ الروار عصدنه أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ صَحَالًا لِهِ الكلسيدهـ (اورعموماً) كانول اور

٥٠٥٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ: كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ عَيْقِ شَعْرًا رَجِلًا، كنده كدرميان رت تهـ لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبِطِ بَيْنَ أُذُنَّيْهِ وَعَاتِقِهِ.

🗮 فوائد ومسائل: ٠٠ الهردار"مكن بي بيدائش طور برلهردار مول - بي بهي موسكتا ب كمه لمي مون كي وجه سے ان میں بل پڑ گئے ہوں ۔ لمبے بالوں میں عمو ما ایسے ہوتا ہے۔ ﴿ '' کانوں اور کندھوں کے درمیان' معلوم موتاہے کہ آپ کانوں کے نچلے جھے کے برابر بال کاٹ لیتے ہوں گے۔ جب وہ براجتے براجے کندھوں کو لگنے لگتے تو پھر کاٹ دیتے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ سر جھکاتے تو آپ کے بال مبارک کا نوں کے برابر محسوں ہوتے اور جب سرمبارک اٹھاتے تو کندھوں کو لگتے تھے۔ عام حالات میں کانوں اور کندھوں کے درمیان رتے۔ واللّٰہ أعلمہ. ﴿ دونوں صورتوں میں بال کوانے پر دلالت ہوتی ہے۔ ﴿ اس حدیث مبار کہ سے سے مجل معلوم ہوتا ہے کہ ڈاڑھی اور سر کے بالوں کا حکم الگ الگ ہے۔ سر کے بال کثوانا اور منڈوانا دونوں جائز ہیں جبكة الرهى كے بال كوانا اور منذوانا دونوں ناجائز اور حرام كام بيں - ﴿ رسول الله مَا تھے اُس لیے نیم کھنگریا لیے ہال ہی حسن و جمال کی علامت ہوں گے جبیبا کہ نبی نظیم کے بال تھے۔

> ٥٠٥٧- أَخْدَنَا قُتَنْنَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا صَحِبَهُ أَبُوهُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَّمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ.

۵۰۵- حفرت حميد بن عبدالحن حميري سے روایت ہے کہ میں ایک بزرگ کوملا جونی اکرم نافیا کی خدمت اقدس میں ای طرح رہے تھے جس طرح حضرت ابوہریرہ وٹائھ چارسال آپ کی خدمت اقدی میں رہے۔ انھوں نے قرمایا: رسول الله تُلَقِيمُ نے ہمیں ہرروز کنکھی کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

٥٠٠٥- أخرجه البخاري، اللباس، باب الجعد، ح:٥٩٠٦،٥٩٠ من حديث وهب بن جرير، ومسلم، الفضائل، باب صفة شعر النبي ﷺ، ح: ٢٣٣٨ من حديث جرير بن حازم به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٠٨. ٥٠٥٧ [إسناده صحيح] تقدم، ح: ٢٣٩، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٠٩.

(المعجم ٧) - اَلتَّرَجُّلُ غِبًّا (التحفة ٧)

٥٠٥٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفِّلٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ التَّرَ جُبل إلَّا غِبًا.

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًا .

• • • • • أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ :

حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

عَنْ قَتَادَةَ ، عَن الْحَسَن : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقَةً نَهٰى

عَن التَّرَجُّل إِلَّا غِبًّا.

باب: ۷- کنگھی نانعے سے کرنی جا ہے

۵۰۵۸ - حضرت عبدالله بن مغفل ولفظ سے مروی بے کہ رسول الله مالی الله مالی کا انتخاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔

۵۰۵۹- حفرت حسن بھری سے روایت ہے کہ نبی اکرم ناٹیٹانے بلا ناخے کنگھی کرنے سے روکا ہے۔

٥٠٥٨ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، اللباس، باب ماجاء في النهي عن الترجل إلا غبًا، ح: ١٧٥٦ من حديث عيسى بن يونس به، وقال: "حسن صحيح"، وهو في الكبرى، ح: ٩٣١٥، وصححه ابن حبان، ح: ١٤٨٠، وضعفه أحد المغربيين، ولبعضه شاهد، انظر، ح: ٥٠٦٠ \* هشام بن حسان عنعن، والحديث الآتي: ٥٠٦١ يغني عنه.

<sup>.</sup> ٥٠٥٩\_ [ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٩٣١٦.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن \_\_\_\_\_ - 144 - \_\_\_\_ - كنگهي كرنے معلق احكام وسائل ٠٥٠٦٠ أَخْبِرَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا بِشُرِ عَنْ ٥٠٦٠ حفرت حسن بقرى اور حفرت محمد بن

يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدِ قَالًا: اَلتَّرَجُلُ سِيرِين فِي مِاياً تَنْكُمِي تَانِح سِيرِين فِي عِيبِ

ا کدہ: اس فرمان میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو ہروقت جیب میں کنگھی لیے پھرتے ہیں تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے' حدیث ہے ۵۰۵ میچی بات یہ ہے کہ مذکوہ ہالا تینوں روایات شواہد ومتابعات کی وجہ سے سیحیح ہیں۔

٥٠٦١- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَهِ بِي ٱكرم تَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالِي صَالِي مَعرك كَهْمَس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَقِيقِ قَالَ: كَانَ حاكم تق ان كاايك ساتقي ان كي ياس آيا توديها رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَامِلًا كه ان كهال يراكنده اور بكهرب موئ بن- وه بِمِصْرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَإِذَا هُوَ كَمِجْ لِكَا: كياوجب كرآب كراب كرر موت مِن، شَعِثُ الرَّأُس مُشْعَانٌ، قَالَ مَا لِي أَرَاكَ مُشْعَانًا وَأَنْتَ أَمِيرٌ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنِ الْإِرْفَاهِ قُلْنَا وَمَا الْإِرْفَاهُ؟ قَالَ: اَلتَّرَجُّلُ كُلَّ يَوْمٍ.

ا ٢٠٥- حطرت عبدالله بن شقيق سے روايت ہے حالانكه أب حاكم بين؟ انھوں نے فرمایا: ني اكرم تافق ممین زیادہ شیب ٹاپ سے روکا کرتے تھے۔ اس نے كها: شيپ ٹاپ كاكيا مطلب؟ انھوں نے فرمايا: ہرروز م کنگھی کرنا۔

علنے فائدہ: ٹیپ ٹاپ تو وسیع منہوم رکھتا ہے اور ہرروزکنگھی کرنااس میں داخل ہے نہ کہ بیاس کے معنی ہیں۔

ہاں: ۸- کنگھی کرتے وقت دائیں طرف یے ابتدا کرنا

(التحفة ٨)

(المعجم ٨) - اَلتَّيَامُنُ فِي التَّرَجُّل

۵۰۲۲ حضرت عائشه را الله عائشه المعلقات المعول

٥٠٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر قَالَ:

٠٦٠٥ [ضعيف] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح:٩٣١٧ . \* يونس هو ابن عبيد، وبشر هو ابن المفضل.

۹۳۱۸ : مـ [إسناده صخيح] وهو في الكبراي، ح: ٩٣١٨ .

٣٦٠٥\_[صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٩٣٢١، وقال المزي: 'هو وهم والمحفوظ حديث أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة " ، وانظر ، ح: ١١٢ ، ٥٢٤٢ .

٤٨ - كتاب الزينة من السنن - --- - - - 145 - - - - - - - مرك بالول م تعلق احكام ومسائل

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ ، عَنْ فِي فِرمايا: رسول الله عَلَيْمَ واكمي طرف اختيار كرني كو أَشْعَتَ بْنِ أَبِي ٱلشَّعْنَاءِ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يستدفرماتے تھے۔ اپ واکس باتھ سے لیت واکس ہاتھ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ بين وانس طرف كوترجي

عَيْنَةً يُحِبُّ التَّيَامُنَ، يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ وَيُعْطِي ويَحْـ بِيَمِينِهِ، وَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي جَمِيع أُمُورِهِ.

على فاكده: "تمام معاملات "مرادوه معاملات بين جودائين سے مناسبت ركھتے ہوں ورنداستنجا كرنا 'ناك جھاڑنا وغیرہ بائیں ہی سے مستحب ہیں نیز وہ معاملات ایک ہاتھ سے سرانجام دیے جاسکتے ہوں ورنہ جو کام دونوں ہاتھوں سے ہوتے ہیں وہاں دونوں ہاتھ استعال ہوں گئ مثلاً: روٹی یکانا بلکہ بعض چیزوں کو کھانا جیسے ہڈی ہے گوشت نوچنا۔ البتہ ایسے کاموں میں بھی دائیں سے ابتداکی جائے نیز بیصرف مستحب ہے۔ اسے فرض نہیں سمجھ لینا جا ہے۔ ہاں کھانے یہنے میں دائیں ہاتھ کا استعال ضروری ہے نیز عبادات میں کہ عبادات عادات سے مختلف ہوتی ہیں۔ (مزید دیکھیے ٔ حدیث:۱۱۲)

(المعجم ٩) - اِتِّخَادُ الشَّعْرِ (التحفة ٩)

۵۰۲۳ حضرت براء را اللين في مايا: ميس نے کسي مخص کوسرخ حلہ بہنے ہوئے رسول اللد اللَّيْلَة سے زياده خوب صورت نہیں ویکھا جب کہ آپ کے سرمبارک کے لیے لیے مال کندھوں سے ٹکراتے تھے۔

باب:۹-سركے بال (ليم) ركھنا

٥٠٦٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافِي عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجُمَّتُهُ تَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ.

ا ناکدہ: مقصودیہ ہے کہ سرخ لباس آپ پر بہت جی اتھا کوئکہ وہ آپ کے جسمانی رنگ وروپ سے بہت زیادہ مناسبت رکھتا تھا۔ رنگ بھی سرخ وسیبداور حلہ بھی سرخ وسفید۔ 🕑 '' کندھوں ہے'' مراد مرد کے لیے بالوں کو کا ٹنا ضروری ہے۔ کندھوں کے برابر کاٹے یا کانوں کے بااس سے اوپر۔ (تفصیل دیکھیے' حدیث:۵۰۵)

٥٠٦٤- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ۵۰۲۴ - حضرت انس ڈاٹٹا سے روایت ہے انھول

٣٣٠٦. مـ أخرجه البخاري، اللباس، باب الجعد، ح: ٥٩٠١ من حديث إسرائيل به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٢٦. ٩٤٠٥\_ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الترجل، باب ماجاء في الشعر، ح: ١٨٥٤ من حديث عبدالرزاق به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٢٣.

### www.minhajusunat.com

٤٨ - كتاب الزينة من السنن --- - - - - 146 --- - - مرك بالول م علق احكام ومساكل قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ فَعْمَرٌ فَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ:كَانَ شَعْرُ كَيْ تَكْ بُوتِ تَصْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

عليه فائده: ''نصف كانوں تك' بير القدروايات كے خلاف نہيں۔ كائے وقت نصف كانوں كے برابر ہول كے پھر بڑھ جاتے ہوں گے۔

٥٠٧٥- حفرت براء والنيؤنة فرمايا: مين نے كسى . قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ ، شَخْصَ كُوسِرخْ علدينيْ بوع رسول الله وَيَيْمَ سي براه كر أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّتَنِي الْبَرَاءُ قَالَ: خوبصورت بين ديكا نيزين في عَن أَبِيهِ: حَدَّتَنِي الْبَرَاءُ قَالَ: خوبصورت بين ديكا نيزين في الماكة إلى الماكة الله رنفیں کندھوں کے قریب لہرایا کرتی تھیں۔

٥٠٦٥- أَخْبَونَا عَنْدُ الْحَميد بْرُ مُحَمَّد مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَرَأَيْتُ لَهُ لِمَّةً تَضْرِبُ قَرِيبًا تِمِنْ مَنْكِبَيْهِ.

على فائده: عربي مين سرك لمي بالول ك ليے تين لفظ استعال كيے جاتے ہيں: وَفُرَه، وه بال جوكانوں ك برابرتک ہوں،لِمَّه ،جو کانوں اور کندھوں کے درمیان ہوں اور جُمَّه ، وہ بال جو کندھوں سے مگراتے ہوں۔ یبارے رسول مکرم ناٹیٹی کے مبارک بالوں کے بارے میں تینوں الفاظ عام استعمال کیے گئے ہیں۔تو جیہ سابقہ حدیث میں گزرچکی ہے۔

(المعجم (١٠) - **اَلذُّؤَابَةُ** (التحفة ١٠)

٥٠٦٦ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْن سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جب كرهيقت يه م كريس رسول الله تَالَيْمُ كوستر سے مَسْعُودٍ: عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِّي أَقْرَأُ؟ لَقَدْ

باب: ۱۰- زفیس اور مینڈ ھیاں

۵۰۲۲-حضرت ہبیرہ بن ریم سے منقول ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود والثَّنَّة نے فر مایا: تم مجھے کس کی قراءت کے مطابق پڑھنے پر مجبور کرتے ہو؟ (زید کی؟) زائدسورتیں سناچکا تھاجب کہ زید کے سر پر دومینڈ ھیاں

٥٠٠٥\_ أخرجه البخاري. ح:٥٩٠١ من حديث أبي إسحاق السبيعي به كما تقدم، ح:٥٠٦٣، وهو في الكبري: ٩٣٢٧.

۹۳۲۹: - (صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٩٣٢٩.

وَّالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُوشِهَا اللَّهُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوشِهَا إِقْلَ اللَّاعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَبُوشِهَا إِقَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَعْدَ مَا قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ شُورَةً ، وَإِنَّ زَيْدًا مَعَ الْغِلْمَانِ لَهُ ذُوَابَتَانِ.

24.0-حضرت ابودائل ہے مردی ہے کہ حضرت ابددائل ہے مردی ہے کہ حضرت ابن مسعود بھائنڈ نے ہمیں خطاب فر مایا اور کہا: تم مجھے کس مطابق پڑھوں جب کہ میں نے رسول اللہ ٹائلٹا کی زبان مبارک ہے ستر سے زیادہ سور میں پڑھ کی تھیں اور زید ابھی بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس کی دومینڈھیاں ہوتی تھیں۔

٧٠٠٧ أخرجه البخاري، فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب رسول الله على صند ٥٠٠٠، ومسلم، فضائل الصحابة. باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما، ح: ٢٤٦٢ من حايث الأعمش به، وصرح بالسماع عند البخاري. \* أبوشهاب هو الحناط.

#### www.minhajusunat.com

۵۰۹۸- زیاد بن حمین اپ والد محترم (حمین بن اوس ڈائٹو) سے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ نبی اکرم اللہ اس ڈائٹو کے پاس مدینہ منورہ پنچے تو آپ نے ان سے فرمایا:

"آگآ جاؤ۔" جب وہ آپ کے قریب آگئے تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کے لیے بالوں پر رکھا اور سارے سر پر ہاتھ پھیرااور ان کو دعا دی اور خوب دعا دی۔

مَّهُ وَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ الْمُسْتَمِرِ الْعُرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ النَّهُ شَلِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ النَّهُ شَلِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ النَّهُ شَلِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ النَّهُ عَلَى النَّبِيِّ النَّيِّ النَّهِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُدينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلْكُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ ا

ا کدہ: "ذؤابه" مینڈهی کوبھی کہنے ہیں یعن گندھے ہوئے بال۔ اور اٹکتے ہوئے بالوں کوبھی کہددیا جاتا علی کہ اور لیکتے ہوئے بالوں کوبھی کہددیا جاتا ہے جوجیس زلفیں بھی کہاجاتا ہے۔ ویسے زلفیں ان بالوں کو کہاجاتا ہے جو چیرے پر لٹکتے ہوں۔ والله أعلم.

(المعجم ١١) - تَطْوِيلُ الْجُمَّةِ (التحفة ١١)

2.79 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَلِي جُمَّةٌ، قَالَ: «فَبَابٌ» وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي فَانْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ وَلَيْكَ مَنْ فَعْنِي فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ وَلَيْكَ مَنْ فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ وَلَيْكَ مَنْ فَعَلَى اللَّهُ مَعْنِينِي فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ وَلَمْذَا أَحْسَهُ أَنْ

باب:١١- لمج لمج بال ركهنا

2019-حضرت واکل بن حجر ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نئی اکرم ناٹیٹؤ کے پاس حاضر ہوا تو میرے لمبے لمبے بال تھے۔ آپ نے فر مایا: ''(ید) منحوں چیز ہے۔''
میں نے سمجھا کہ آپ مجھے کہدرہے ہیں۔ میں اٹھا اور اپنے بال کاٹ کر پھر حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا: ''میں نے تجھے نہیں کہا تھا۔ ویسے یہ زیادہ اتھی حالت ہے۔''

٥٠٦٨ - [حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ٤/ ٣٠، ح: ٣٥٥٨، ٣٥٥٩ من حديث غسان به، وهو في الكبرى،
 ح: ٩٣٣١، وللحديث شواهد معنوية.

٥٠٦٩ [إسناده صحيح] تقدم، ح: ٥٠٥٥، وهو في الكبراي، ح: ٩٣٣٢.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن - - - - - 149 - - - فارْهي كو گريس دين كي ممانعت كابيان خلا في الله النام الله عنه ا

(المعجم ۱۲) - عَقْدُ اللَّحْيَةِ (التحفة ۱۲) باب: ۱۲- ۋاڑهى كو گرېيى وينا

٠٥٠٥- حفرت رویفع بن نابت پاتین کابیان ہے کہ رسول اللہ کافیا نے فرمایا: ''اے رویفع! شاید تو میرے بعد عرصة دراز تک زندہ رہے لہذا لوگوں کو بتا دینا کہ جس شخص نے اپنی ڈاڑھی کو گر ہیں دیں یا گلے میں تندی ڈائی یا جانور کے گوبراور ہڈی سے استخاکیا تو میم میں تندی ڈائی کا کوئی تعلق نہیں۔''

٠٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوةَ بْنِ شُرَيْحٍ،
وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ
الْقِتْبَانِيِّ، أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
الْقِتْبَانِيِّ، أَنَّ شُيِيْمَ بْنَ بَيْتَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
الْقِتْبَانِيِّ، أَنَّ شُيِتٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ
قَالَ: "يَارُونِفِغُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ
قَالَ: "يَارُونِفِغُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ
بَعْدِي، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ،
أَوْ تَقَلَّدُ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ
عَظْم، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ".

٥٠٠٥\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، ح: ٣٦ من حديث عياش بن
 عباس به، وزاد قبل رويفع: "شيبان القتباني"، وهو في الكبراى، ح: ٩٣٣٦.

ڈاڑھی سے کھیلتے نہیں رہنا چاہے۔ یا نماز شروع کرنے سے پہلے ڈاڑھی کو ٹی سے بچانے کے لیے گرہ نہیں دینی چاہیے؛ جیسے آپ نے سرکے بال باند ھنے اور کپڑے سیٹنے سے روکا ہے۔ گویا نماز میں اپنے جسم وغیرہ کو مٹی سے بچانے ہی کی فکر نہیں کرتے رہنا چاہیے بلکہ توجہ نماز کی طرف ہی رہنی چاہیے۔ ﴿ '' تندی ڈالی' ذرئے شدہ جانور کے چھے کی رگ کو تندی کہتے ہیں۔ یہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ قوس کے کناروں کو باندھی جاتی ہے تا کہ لچک کی وجہ سے تیر دور چھیئنے میں مدد ملے۔ جاہلیت میں اوگ کا ہنوں سے تندی پڑھوا کر اپنے گلے میں ڈالتے تھے تا کہ فیل سے نظر بدسے محفوظ رہیں۔ چونکہ کا ہن شرکیہ الفاظ پڑھتے تھے' لہٰذا اس سے منع فرمایا۔ ﴿ ''گوبر اور ہڈی سے استنجا'' کیونکہ ان سے صفائی نہیں ہوتی' اس لیے ان سے استنجا کرنا منع ہے' نیز یہ جنوں کی خوراک ہیں۔ گوبر و لیے بھی گندگی کی طرح ہے۔

(المعجم ۱۳) - اَلنَّهْيُ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ بِابِ:١٣-سَفيد بِال الطَيْرِ نَـ كَي مُمانعت (التحفة ١٣)

ا کو کو حضرت عمر و بن شعیب کے بردادا محترم (حضرت عبداللہ بن عمر و واقتیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ کالیا نے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے۔ ٥٠٧١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
 عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيَّ نَهٰى
 عَنْ نَتْفِ الشَّيْب.

١٧٠٥ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الترجل، باب في نتف الشيب، ح: ٤٢٠٢، والترمذي، ح: ٢٨٢١، والترمذي، ح: ٢٨٢١، وابن ماجه، ح: ٣٣٢١ من حديث عمرو بن شعيب به مطولاً ومختصرًا، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٣٧ . \* عبدالعزيز هو الدراوردي، وعمارة هو الأنصاري، وللحديث شواهد عند مسلم وغيره. .

8۸ - کتاب الزینة من السنن ----- -- -- -- -- ------ بالوں کور نگنے ہے متعلق احکام ومثاکل بھی ہوسکتا ہے کہ جب بال حالت ِ اسلام میں سفید ہو جائیں تو پھر رکگنے کے باوجود بھی مومن ندکورہ فضیلت کا مستحق قراریا تا ہے۔ والله أعلم.

(المعجم ١٤) - أَلْإِذْنُ بِالْخِضَابِ (التحفة ١٤)

2007 - حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''یہودی اور عیسائی سفید بالوں کونہیں ریکتے'لہذاتم ان کی مخالفت کرو۔''

باب:۱۴- بالوں کورنگنا جائز ہے

إِبْرَاهِيمَ [قَالَ]: حَدَّثَنَا عَمِّي [قَالَ]: حَدَّثَنَا عَمِّي [قَالَ]: حَدَّثَنَا عَمِّي [قَالَ]: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِنَّ قَالَ أَبُو سَلَمَةً: إِنَّ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ: إِنَّ وَمُولَ اللهِ عَلَيْهُ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهُبٍ قَالَ: أَخْبَرَنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: "اَلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: "اَلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُعُ فَخَالِفُوهُمْ".

فوائد ومسائل: ﴿ فَالَفْتَ كُرِ فَي سِمِ اد بِال رَبَّنَا ہِ اوراس كَى كَيْ صورتين ہيں: ۞ ان كوسياه ربگ ہے ربگ ہون کر گا جائے اور ہیں ہیں اس كى ممانعت ہے۔ ۞ حنا ' یعنی مہندى ہے رنگا جائے اور حنا كارتگ معروف ہے ' یعنی سرخ۔ ۞ حنا اور کتم ہے رنگا جائے اور بیر بگ سیا ہی مائل سرخ ہوتا ہے۔ ﴿ وُارْهِی اور سر کے بالوں كو كورنگنا واجب ہے یامتحب؟ اس مسلے ہیں ابل علم كا اختلاف ہے تا ہم حق بیہ کہ احادیث مباركہ میں بالوں كو رنگنے ہی كا حكم ہے كونكہ رسول الله عُورِیُم کا فرمان ہے: [ إِنَّ الْدَهُو دَ وَالنَّصَارِی لَا يَصُبَعُونَ فَعَ حَالِفُو هُمُ ] ' يہودى اور عيسائى اپنے بال نہيں رسَّتے' تم ان كى مخالفت كرو يعنى بالوں كورنگو۔' (صحبح فَحَالِفُو هُمُ ] ' ديمودى اور عيسائى اپنے بال نہيں رسَّتے' تم ان كى مخالفت كرو نيمنى بالوں كورنگو۔' (صحبح البخاري' اللباس' باب الحصاب' حدیث: عیں مطلقا مخالفت كا حكم ہے۔ مطلب سے ہے كہ بالوں كوسفيد ندر ہے في الصبع' حدیث: حدیث: ۲۰۱۰) اس حدیث میں مطلقا مخالفت كا حكم ہے۔ مطلب سے ہے كہ بالوں كوسفيد ندر ہے و بلكہ ان كورنگ كو خواہ كى ربگ ہے ہو بالوں كوكالا كرنے کے قائل ای مطلق حكم ہے۔ استدلال كرتے ہیں گئن و و بلكہ ان كورنگ كو خواہ كى ربگ ہے ہو بالوں كوكالا كرنے کے قائل ای مطلق حكم ہے۔ استدلال كرتے ہیں گئن و و بلكہ ان كورنگ كو خواہ كى ربگ ہے ہو بالوں كوكالا كرنے کے قائل ای مطلق حكم ہے۔ استدلال كرتے ہیں گئن

٥٠ اخرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح: ٣٤٦٢ من حديث إبراهيم بن سعد
 به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٣٩، ٩٣٣٩ . \*عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد.

بالوں کورنگنے سے متعلق احکام ومسائل

٤٨ - كتاب الزينة من السنن ... ... - 152 - ٤٨

بہاستدلال درست نہیں کیونکہ نی ٹائیٹر نے بالکل ساہ رنگ کے خضاب سے منع فر مایا ہے جیسا کہ تیجے مسلم میں ے کہ فتح مکہ والے دن حضرت ابو بکرصد اق جائٹو کے والد حضرت ابوقیا فیہ جائٹو کو نبی مُثاثِیْر کی خدمت میں لا یا گیا توان کے سراور ڈاڑھی کے بال ثغامہ بوٹی کی طرح سفید تھے۔ نبی مُؤثِثِ نے آٹھیں دیکھ کرفر مایا: [غَیِّرُ و الهٰذَا بشَيْء وَاجْتَنبُوا السَّوَادَ] ''اے کی رنگ سے بدل دولیکن ساہ رنگ سے بیال' (صحیح مسلم' اللباس ' باب استحباب خضاب الشيب ..... ' - ديث: ٢١٠٢) ال حديث ممارك سے واضح موگما كريم اور ڈ اڑھی کے بالوں کور تکنے کا حکم تو ہے کیکن کا لے رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ سے اُنھیں رنگا جائے گا۔ باقی رہا یہ مسکلہ کہ بالوں کورنگنا فرض ہے یامستحب؟ تو اس کے متعلق علاء کی دونوں رائے ہیں یبعض اہل علم وجوب کے قائل ہیں اور بعض اسے مستحب ہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے خیال میں استحباب والاموقف اقرب الی الصواب ہے۔ حافظ عبدالمنان ﷺ أبك أستفتاكا جواب ديتے ہوئے أقم طراز ہيں: احاديث ميں رسول الله ﷺ كے بالوں كو رنگنے کا بھی ذکر ہے اور ندر تگنے کا بھی جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا رنگنے سے متعلق امرندب (استحباب) پر محمول ہے'البتہ کل کےکل بال سفید ہو جائیں کوئی ایک بال بھی سیاہ نہ رہے تو پھرر نگنے کی مزید تا کید ہے جبیبا کہ ابوقحافهٔ والدانی بکر چیخ والی حدیث سے عیاں ہے۔ دیکھیے : (احکام ومسائل:۱/۵۳۱)مولا ناصفی الرحمٰن مبارک یوری برات صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں'' خضاب کا حکم استجاب کے لیے ہونا جا ہے نہ کہ وجوب کے لیے اس لیے کہ حضرت علی ابی بن کعب سلمہ بن اکوع اور حضرت انس اور صحابہ کی ایک جماعت نے خضاب کے حکم برعمل نہیں کیا - ٹٹائیے - مزید برآ ں بہ کہان کے علاوہ دوسرے بہت سے صحابہ کرام ڈٹائیج کا طرزعمل بھی اس برشابد ہے۔ گویا انھوں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں گی ۔ حضرت ابو بکر جائف ان میں متازیں۔

٣٥٠٥- حضرت ابو ہرىرہ ناٹنۇ رسول الله مَالَيْنَا ہے

٥٠٧٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ مايقدروايت كي مثل حديث بيان كرتي بين-عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

م ۵۰۷- حضرت ابوہر رہ دانٹن سے مروی ہے کہ رسول الله تَالِيَّةِ نِے فرمایا'' یبودی اور عبسائی بال نہیں ، رُنگتے ہتم ان کی مخالفت کر داور بال رنگو۔'' ٥٠٧٤ - أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسٰى عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

٧٧٠هـ[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٤٠.

٧٤٠٥ [صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبري، ح: ٩٣٤١.

-153- - جانون کورنگنے متعلق احکام وسائل

٤٨-كتاب الزينة من السنن

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُغُ فَخَالِفُوا عَلَيْهِمْ فَاصْبُغُوا ».

۵۷۰۵- حضرت ابو ہریرہ دی شئی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ناشی نبی نبیل کہ رکتے ہیں کہ دیات کرو۔''

20.00 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُعُ فَخَالِفُوهُمْ".

٧٥٠٢- حضرت ابن عمر والني سے روایت ہے كه رسول الله تالية في نے فرمایا: "سفيد بالوں كورنگ سے بدل ليا كرواور يهود يوں سے مشابهت نه كرو"

2.٧٦ - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيسَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : "غَيِّرُوا الشَّيْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ".

الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرُوةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرُوةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةُ : "غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً : "غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ» وَكِلَا هُمَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ .

٥٠٧٥\_ أخرجه البخاري، اللباس، باب الخضاب، ح:٥٨٩٩، ومسلم، اللباس، باب في مخالفة اليهود في الصبغ، ح:٣١٠٣ من حديث الزهري به، وهو في الكبراي، ح:٩٣٤٣.

٧٦. ٥\_[صحيح] وهو في الكبرى. ح: ٩٣٤٤، وسنده حسن، وللحديث شواهد كثيرة جدًا.

٧٧٠ ٥\_ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ١/ ١٦٥ عن محمد بن كناسة به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٤٥.

#### www.minhajusunat.com

> (المعجم ١٥) - اَلنَّهْيُ عَنِ الْخِضَابِ بالسَّوَادِ (التحفة ١٥)

باب: 19- كالاخضاب كرنے كى ممانعت

۵۰۷۸ - حضرت ابن عباس را اللهاست مرفوعاً روایت که آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ رنگ سے اپنے بال رنگیں گے جیسے کبوتر ول کے سینے ہوتے ہیں۔ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔

٥٠٧٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍ و - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ: قَوْمٌ يَخْضِبُونَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ: قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهٰذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ بِهٰذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

فوائد ومسائل: ﴿ بَالُول وَغِيرِه وَوْائِي كَرَان عِنى جِيسالباس ويسے بی بالوں کی رنگت اورائی طرح آئکھوں میں وُائی شکار جین مثلاً بالوں وغیرہ کوڈائی کران مین جین جیسالباس ویسے بی بالوں کی رنگت اورائی طرح آئکھوں میں وُائی شدہ بالوں اورلباس کی مناسبت سے لینز وغیرہ لگوانا۔ یہ کام خصرف ناجائز بیں بلکہ اس میں کفار کی عورتوں کے ساتھ مشابہت بھی بیضی بیشی ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تغییر گخان اللہ بھی ہے کہ یہ واپی بہو بیٹیوں اور دیگر متعلقہ خواتین تبدیلی کرنا بھی ہے لہذا اہل اسلام کی بیشر علی اوراخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہو بیٹیوں اور دیگر متعلقہ خواتین کو اس فتیج کام سے روکیں اُنھیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول بیٹی اور قرآن وحدیث کی صرح مخالفت کرنے سے باز رکھیں اور آخرت کی ۔ معاذ اللہ ۔ ناکای و نامرادی کا خوف دلائیں۔ اغیار کینی غیر مسلموں بہو دیوں عیسائیوں اور ہندوؤں وغیرہ کی و یکھا دیکھی نیز" روش خیالی' کے نام پر ہم روز بروز دین سے دور سے دور رہو تیں ۔ اللہ تعالیٰ جا میں اور یہ سب کچھ شنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیوی واخر دی خسارے سے محفوظ فرمائے۔ آمین کو سیاہ خضاب کا استعال حرام ہے جس کی سزایہ ہے کہ ایبا انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ﴿ مرفوعاً 'یعنی یہ رسول اللہ تالیہ کا فرمان جس کی سزایہ ہے کہ ایبا انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ﴿ مرفوعاً 'یعنی یہ رسول اللہ تالیہ کا فرمان جس کی سزایہ ہے کہ ایبا انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ﴿ مرفوعاً 'یعنی یہ رسول اللہ تالیہ کا فرمان حسل کی سزایہ ہے کہ ایبا انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ﴿ مرفوعاً 'یعنی یہ رسول اللہ کا لیکھا کو مان

٧٨٠هـ[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الترجل، باب ماجاء في خضاب السواد، ح: ٤٢١٢ من حديث عبيدالله ابن عمرو الرقي به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٤٦، وحسنه المنذري، وصححه ابن حبان، والحاكم وغيرهما، \* عبدالكريم هو الجزري كما في سنن أبي داود، كذا قال البغوي وغيره.

ہے۔ ﴿ ''جیسے کبور وں کے سینے'' کبور کاسید عموماً سیاہ ہوتا ہے۔ اور مثال عموم کے لحاظ سے ہوتی ہے نہ کہ چند افراد کے لحاظ سے۔ ﴿ '' خوشبونہیں پائیں گے'' یعنی جنت میں داخل ہونے کے باوجود یا اولین طور پر جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ انھیں سزا بھگتنا ہوگی۔

2008- حضرت جابر ٹاٹٹؤ سے روایت ہے انھوں
نے فرمایا کہ حضرت ابو قافہ ٹاٹٹؤ کو فتح مکہ کے دن لا یا
گیا تو ان کے سراور ڈاڑھی کے بال ثغامہ بودے (کے
کھل اور بھول) کی طرح بالکل سفید تھے۔ رسول اللہ
ٹاٹیڈ نے فرمایا: ''ان کوکسی رنگ سے بدل دو مگر سیاہ رنگ
سے بر ہیز کرنا۔''

٥٠٧٩ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: خَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُتِي بِأَبِي قَحْرَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأَسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالتَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَد: «غَيْرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ».

فوائد و مسائل : ﴿ ثغامه ایک بودا ہے جو پہاڑی چوٹی پراُ گنا ہے۔ اس کوسفید پھل اور پھول لگتے ہیں۔ جب وہ خشک ہوجا تا ہے تو اس کی سفیدی بڑھ جاتی ہے۔ اور پھولوں کی کشرت کی بناپر دور سے درخت بھی سفید بی نظر آتا ہے۔ ﴿ '' پر ہیز کرنا'' جب بوڑ ھے خض کوجس سے دھوکے کا خطرہ نہیں' سیاہ رنگ منع ہے تو جس شخص میں دھوکے کا امکان ہے' اسے کیسے اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ ﴿ '' ابوقافہ'' حضرت ابو بکر صدیق رفائڈ کے والد گرامی تھے۔

(المعجم ١٦) - اَلْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ بِالْحِنَّاءِ بِالْحِنَّاءِ الب:١٦-مهندى اوروسمه المراكاتا وَالْكَتَمِ (التحفة ١٦)

۰۸۰۵-حضرت الوذر والنيئ سے روایت ہے که نی اگرم مُؤلِّد نے فرمایا: ''بہترین وہ چیز جس کے ساتھ تم سفید بالوں کورنگو مہندی اور دسمہ ہے۔''

٥٠٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ أَبِي عَنْ غَيْلَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، غَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُ قَالَ: "أَفْضَلُ مَا غَبَرْتُمْ بِهِ البَشَّمَطَ الْحِنَّا ءُ وَالْكَتَمُ".

٧٩- ١٠٠٥ أخرجه مسلم، اللباس، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة وحمرة وتحريمه بالسواد، ح: ٢١٠٢/ ٧٩
 من حديث عبدالله بن وهب به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٤٧.

<sup>.</sup> ٥٠٨٠ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٩٣٤٩، وللحديث شواهد، منها الحديث الآتي. ﴿ محمد بن مسلم هو ابن وارة، وغيلان هو ابن جامع، وابن أبي ليلّي هو عبدالرحمن أبوإسحاق عنعن.

فوائد وسائل: ﴿ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مہندی اور وسے کا خضاب بہترین اور افضل ہے نیز خضاب میں دو چیزیں (مہندی اور وسمہ) بی نہیں بلکہ دیگر بھی کئی ایک خضاب ہیں۔ احتیاط صرف کالے سیاہ خضاب کرنے سے ہاور بیم انعت مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے۔ ﴿ بی حدیث مبارکہ مخلوط اشیاء سے بنائے گئے خضاب کے استعمال پر بھی دلالت کرتی ہے۔ ﴿ مہندی اور وسمہ دونوں کو ملانے سے رنگ خالص سیاہ نہیں رہتا بلکہ سرخی ماکل ہوجا تا ہے۔

۵۰۸۱ - حضرت ابوذر رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: ''بہترین وہ چیز جس سے تم سفید بالوں کارنگ بداؤ مہندی اور وسے کا آمیزہ ہے۔''

٥٠٨١- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ اللهِ يَلِيَّةِ: اللهِ يَلِيَّةِ: اللهِ يَلِيَّةِ: اللهِ يَلِيَّةِ: اللهِ يَلِيَّةِ: اللهَ يَلِيِّةِ: اللهَ يَلِيِّةِ: اللهَ يَلِيِّةِ: وَاللهَ يَلِيِّةِ: اللهَ يَلِيِّةِ: وَاللهَ يَلِيِّةِ: وَاللهَ يَلِيْهِ اللهَ يَلِيِّةِ: وَاللهَ يَلِيْةِ اللهَ يَلِيْةِ اللهَ يَلِيْهِ اللهِ يَلِيْهِ اللهَ يَلِيْهِ اللهَ يَلِيْهِ اللهِ يَلِيْهِ اللهَ يَلِيْهِ اللهِ يَلْمُ اللهِ يَلِيْهِ اللهِ يَلِيْهِ اللهِ يَلِيْهِ اللهِ يَلِيْهِ اللهِ يَلِيْهِ اللهِ يَلِيْهِ اللهِ يَلْمُ يَعْمُ اللهِ يَلِيْهِ اللهِ يَلْمُ يَعْمُ اللهِ يَلِيْهُ اللهِ يَلِيْهِ اللهِ يَلْمُ يَالْمُ يَعْمُ اللهِ يَلِيْهِ الللهِ يَعْلَى اللهِ يَلِيْهِ اللهِ يَعْلَيْهِ اللهِ يَعْلَيْهِ اللهِ يَعْلِيْهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يُعْلِيْهِ اللهِيْمِ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلِي اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلَى اللْعَلَى الللهِ يَعْلَى اللْعَلَامِ اللهِ يَعْلَى اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللْعُلَامِ الللهِ اللْعُلِي اللْعُلِي الللهِ الللّهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللِ

20.4۲-حفرت ابوذر و الثنية بيان كرتے بيں كه ميں في نبى اكرم من الله الله كوفر ماتے سنا: "سب سے الحجى چيز جس كے ساتھ تم سفيد بالوں كورنگ دار كرو مهندى اور وسے كامر كب ہے۔ "

مُخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ
 عَنِ الْأَجْلَح، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ

۰ - ۵۰۸۳ حضرت الوذر رات سے روایت ہے کہ روایت ہے کہ رسول اللہ ناتی نے فرمایا: ''بہترین وہ چیز جس سے تم

٨٠٠ - [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، اللباس، باب ماجاء في الخضاب، ح: ١٧٥٣ من حديث الأجلح به،
 وقال: 'حسن صحيح'، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٥٠، وصححه ابن حبان، ح: ١٤٧٥.

٠٨٢ ٥- [إسناده صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٥١.

<sup>·</sup> ٥٠٨٣ - [إسناده صحيح] تقدم، ح: ٥٠٨١، وهو في الكبراي، ح: ٩٣٥٢.

ا۔ بالوں کورنگین کرو مہندی اور وسے کا مجموعہ ہے۔'' سفید بالوں کورنگین کرو مہندی اور وسے کا مجموعہ ہے۔'' جریری اور کہمس نے (اس روایت کے بیان کرنے میں اجلح کی) مخالفت کی ہے۔

أَبِي الْأَسْوَدِ اللِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ وَالَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّةُ: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ». خَالَفَهُ الْجُرَيْرِيُّ وَكَهْمَسٌ.

٤٨-كتاب الزينة من السنن

فائدہ: خالفت کی وجہ یہ ہے کہ اجلی اپن سند ہے اسے متصل بیان کرتے ہیں جبکہ سعید الجریری اور کہمس بن حسن نے اسے مرسل بیان کیا ہے۔ لیکن اس سے صحت حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ متصل روایت کی دیر روایات سے تائید ہوتی ہے بالخصوص عبد الرحمٰن بن الی لیلی کی فدکورہ موصول روایت بھی اس کی مؤید ہے۔ واللّٰه أعلم.

- ۵۰۸۴ حضرت عبدالله بن بریده سے روایت بے کہ رسول الله علی خیر بے کہ رسول الله علی خیر جس کے ساتھ تم سفید بالوں کا رنگ بداؤ مہندی اور وسے کا آمیزہ ہے۔''

٥٠٨٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ
 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 وَالْكَتَمُ ".
 وَالْكَتَمُ ".

۵۰۸۵-حفرت عبدالله بن بریده سے روایت ب که مجھے یہ بات پینچی ہے کہ رسول الله تالی کے فرمایا: "بہترین وہ چیز جس کے ساتھ تم سفید بالوں کا رنگ تبدیل کرؤ مہندی اور وسے کا مرکب ہے۔" ٥٠٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: صَمِعْتُ كَهْمَسًا قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ قَالَ: [«إِنَّ] أَحْسَنَ مَا رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ قَالَ: [«إِنَّ] أَحْسَنَ مَا غَيَرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ».

٥٠٨٦-حضرت ابورمثه ثالثك نے فرمایا: میں اینے

٥٠٨٦ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ:

٨٠٠٥. [إسناده صحيح] تقدم، ح: ٥٠٨١، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٥٣.

٠٨٥ ٥\_[إسناده صحيح] تقدم، ح: ٥٠٨١، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٥٥.

٥٠٨٦ [صحيح] أخرجه أبوداود، الترجل، باب في الخضاب، ح:٤٠٧،٤٢٠٦ من حديث إياد به، وهو في الكبرى، ح:٩٣٥٦، وقال الترمذي، ح:٢٨١٢ 'حسن غريب'، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ح:١٥٢٢، والحاكم: ٢/ ٢٢٦٢، والذهبي وغيرهم.

\_\_\_\_ بالول كور تكني بيم تعلق احكام ومسائل ٤٨ - كتاب الزينة من السنن \_\_\_\_\_ 158\_ \_\_\_

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِيَادِ بْنِ والدمحرم والله كرم والله كرم وَالله كَارَم وَالله عَلَيْ كَل خدمت مين لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْنَةَ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَا وَأَبِي صاضر بوا-آبِ فِي اِنِي وَارْهِي كُوم بندى لكار كلى الله عَنْ أَبِي وَارْهِي كوم بندى لكار كلى الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبَالله عَنْ أَبَالله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَلَّهُ عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَلَّا الله عَنْ أَنَّا وَأَبِي الله عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّ الله عَنْ أَلَّهُ عَلَى الله عَنْ أَنَّا وَأَلِي الله عَنْ أَنَّا وَأَلِي الله عَنْ أَنَّا وَأَلِي الله عَنْ أَلَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ أَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنَّا عَلَا اللَّهُ عَنْ أَنَّا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاكًا عَلَّا عَلَاكًا عَلَاكً عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ النَّبِيَّ عِيْكِيْةٍ وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتُهُ بِالْحِنَّاءِ.

تھا' رنگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی مگر بھی بھارآ پ نے مہندی لگائی ہوگی۔

٠٨٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ابْنِ لَقِيطٍ ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عِين فِويكُ كُو كَيُ الرَّهِي زروكر ركان هي \_ وَيُؤْتِيهُ وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ.

۷۸۰۵-حضرت ابورمیثه زانشخ سے روایت ہے انھوں حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِيَادِ فَرْمايا: مِن نِي ٱكرم تَلْيَام كَي خدمت مين حاضر بوار

ﷺ فائدہ: ڈاڑھی زرد کرنے سے مرادمہندی لگانا ہی ہے جبیبا کہ اوپر گزرا۔مہندی کا رنگ بھی تقریباً زردہی ہوتا ہے۔

> (المعجم ١٧) - اَلْخِضَابُ بِالصُّفْرَةِ (التحفة ١٧)

باب: ۱۷- زردرنگ سے خضاب کرنا 🕯

٥٠٨٨ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ فَقُلْتُ: يَاأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخَلُوقِ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِيَالِيَّةُ يُصَفِّرُ بِهَا لِحْيَنَهُ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ الصِّبْغِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِنَانَهُ كُلُّهَا حَتُّم عِمَامَتَهُ.

۵۰۸۸-حفرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر والفنا کو دیکھا' انھوں نے اپنی ڈاڑھی کوخلوق سے زرد کر رکھا تھا۔ میں نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! آپایی ڈاڑھی کوخلوق ہے رنگتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله علی کا کوخلوق سے ڈاڑھی رنگتے دیکھا ہے۔اور آپ کواس سے بڑھ کر کوئی رنگ پیارانہیں تھا۔ آب اس سے اینے سب کیڑے حتیٰ کہ بگڑی بھی رنگ لیا کرتے تھے۔

٠٨٧ ٥-[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٩٣٥٧.

٨٨٠٥- [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في المصبوغ بالصفرة، ح: ٤٠٦٤ من حديث عبدالعزيز ين محمد الدراوردي به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٥٨.

## www.minhajusunat.com

٤٨ - كتاب الزينة من السنن \_\_\_\_ ح 159 \_ - \_ - الول كور نكن معلق احكام وساكل قَالَ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَلهٰذَا أَوْلى ابوعبرالرحْن (المم ناكى رفض) في كها: برحديث بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قُتُيْبَةً . ابو قتیبه کی حدیث کی نسبت زیادہ سیح ہے۔

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ امام نسائي رُكْ كا مُدكوره قولُ سنن نسائي كِمُخلَفْ نسخوں ميں مختلف انداز ميں درج ہے۔ اك نتخ مين الفاظ مين: وَ هٰذَا أُولني بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قُتُنَبَّةَ - مِندَى نَخ مِن الفاظ مين: وَهٰذَا أُولُلَ بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبُلَهُ - ايك نُنح مين بيالفاظ بين: وَهٰذَا أُولِي بالصَّوَابِ مِنُ حَديثُ قُتَيْبَةَ شارح سنن النسائي علامه محمر بن على اتبو بي ﷺ نے آخري الفاظ كو درست قرار ديا ہے ۔نفصيل ك لي ويكھيے (ذخيرة العقبلي شرح سنن النسائي: ٨٤/٢٨) والله أعلم. ٣ ' ' خلوق' ايك زنانه خوشبو ہے جوزعفران وغیرہ کو ملاکر بنائی جاتی ہے۔ رنگ زردسرخ ہوتا ہے۔ عام طور پر پیغورتوں کےاستعال میں آتی ہے اس لیے مردوں کواس سے روکا بھی گیا ہے۔ شاید بیانِ جواز کے لیے آپ نے بھی کھارا یک آ دھ باراسے استعال فرمایا ہو۔ مردوں کے لیے اس کا استعال مناسب نہیں ہے۔ ہاں کوئی اور خوشبونہ ملے تو مجبوری کی حالت بير بهي كهاراستعال موجائة وتخائش ب-والله أعلم.

> ٥٠٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ: عَنْ أَنَس : أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ يَجَيِّةٍ قَالَ : لَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ ، إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَنه.

٥٠٨٩-حفرت قاده سے روایت ہے کہ میں نے حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً ، حضرت انس والله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله على الله كورنگا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس كى نوبت بى نہيں آئى تھی۔صرف آپ کی کنیٹیوں میں کچھہی بال سفید تھے۔

الله فائدہ تھے بات یہ ہے کہ آپ کے بال مبارک اتنے سفید نہیں ہوئے تھے کہ ان کورنگنے کی ضرورت پڑتی۔ بعض احادیث میں ریکنے کا جوذ کر آیا ہے وہ بھی بھار پرمحمول ہوگا۔

-۵۰۹۰ حضرت انس ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ • ٥٠٩- أَخْبَونَا مُحَمَّدُ نُنُ الْمُثَنِّي قَالَ: رسول الله على اليه بالول كونبيس ركلت تص-آب ك حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّي - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفيد بِالتَّعُورُ عَ سَعَ وَارْهِي بِهِ مِن سَخَ يَجُهُ لَنَيْمُول

٥٨٠٥ أخرجه البخاري، المناقب، باب صفة النبي ﷺ، ح:٣٥٥٠ من حديث همام بن يحيى به، وهو في الكبري، ح: ٩٣٦١.

٠٩٠٥ أخرجه مسلم، الفضائل، باب شيبه على ع: ١٠٤/٢٣٤١ من حديث المثنى بن سعيد به.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن --- - - 160 --- بالول كور نكنے سے متعلق احكام ومسائل

أَنَس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ لَمْ يَكُنْ يَخْضِبُ ، مِن تَصَاور معمولى سے سرمبارك مِن تقد إنَّمَا كَانَ الشَّمَطُ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ يَسِيرًا وَفِي

وِمُنْ عَنْ يَسِيرًا، وَفِي الرَّأْسِ يَسِيرًا. الصُّدْغَيْن يَسِيرًا، وَفِي الرَّأْسِ يَسِيرًا.

کے فائدہ: '' ڈاڑھی بچہ' نچلے ہونٹ اور تھوڑی کی درمیانی جگہ کے بالوں کو کہتے ہیں۔سفیدی عموماً یہیں سے

شروع ہوتی ہے یا کنپٹیوں ہے۔

رون والمجارية والمُحمَّدُ وَالْمُعَلِي الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى اللَّاعْلَى اللَّ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ َ

يَعْدُدُ عُنِ اللَّهِ مِنْ عَرْمَلَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ

مَسْعُودٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ

خِصَالٍ، اَلصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْب، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَالتَّخَتُمَ بِالذَّهَب،

وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْر

مَحَلِّهَا، وَالرُّفْي إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَتَعْلِيقَ

التَّمَائِمِ، وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ، وَإِفْسَادَ

الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ.

فائدہ: محقق کتاب کاروایت کی سند کو حسن قرار دینا کل نظر ہے کیونکہ عبدالرحمٰن بن حرملہ رائح قول کے مطابق ضعیف راوی ہے اس لیے یہ روایت منکر اور ضعیف ہے تاہم دیگر دلائل کی روسے نہ کورہ وس کا موں میں سے بعض قطعاً حرام بیں اور بعض مکروہ ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (تمام المنة ص: ۵۵) و الموسوعة المحدیثیة ، مسند أحمد: ۹۲/۲)

فرماتے تھے۔

(المعجم ١٨) - اَلْخِضَابُ لِلنِّسَاءِ

(التحقة ١٨)

باب: ۱۸-عورتوں کے لیے مہندی لگانا

اوه ٥- حضرت عبدالله بن مسعود والنفظ سے روایت

ے کہ اللہ کے نی تلکے دی کاموں کو ناپیند فرماتے تھے:

(مردول كا) خلوق لگانا سفيد بالول كوسياه كرنا تهبند

(نخنوں سے نیچے) لٹکانا' (مردوں کے لیے)سونے کی

الْكُوشى بِهِننا شطرنج كهيلنا نامناسب مقام يرعورت كا

اظہار زینت کرنا'معو ذات وغیرہ کے علاوہ دم کرنا' تمیے

لاُکانا' منی غلط مقام پر ضائع کرنا اور چھوٹے بیج میں

خرابی ڈالنا لیکن آپ اس (آخری کام) کوحرام نہیں

• ٩١ • ٥ - [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الخاتم، باب ماجاء في خاتم الذهب، ح: ٤٢٢٢ من حديث المعتمر بن سليمان به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٦٣ . \* عبدالرحمن بن حرملة قال البخاري: "لم يصح حديثه"، ووثقه ابن حبان، وأبوحاتم الرازي.

-161-

(المعجم ١٩) - كَرَاهِيَةُ رِيحِ الْجِنَّاءِ (التحفة ١٩)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: عَلَّوْنَا عَلِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيْ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيْمَةَ قَالَتْهَا امْرَأَةٌ كَرِيْمَةَ قَالَتْ: لَا بَأْسَ بِهِ، عَنِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ قَالَتْ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ لَهَذَا لِأَنَّ حِبِّي عَلَيْهُ كَانَ يَكُوهُ وَلَكِنْ أَكْرَهُ لَهَذَا لِأَنَّ حِبِّي عَلَيْهُ كَانَ يَكُوهُ رِيحَهُ، تَعْنِي النَّبِي عَلَيْهُ.

(المعجم ٢٠) - اَلنَّتْفُ (التحفة ٢٠)

20-91-حفرت عائشہ بی اسے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنے ہاتھ میں ایک تحریر پکڑ کرآپ کی طرف بڑھائی۔ آپ نے اپناہاتھ بیچھے کرلیا۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے اپنے ہاتھ میں ایک تحریر پکڑ کر آپ کی طرف بڑھائی تھی لیکن آپ نے نبیس پکڑی۔ آپ نے فرمایا: ''مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیعورت کا ہاتھ تھا۔ آپ نے مرد کا؟'' میں نے کہا: یہ عورت کا ہاتھ تھا۔ آپ نے فرمایا: ''اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخن مہندی کے ساتھ رنگ لیتی۔''

# باب: ۱۹-مہندی کی بونا پبند ہونے کا بیان

20.9 - حضرت کریمہ نے کہا کہ میں نے حضرت عاکشہ وہنا سے ایک عورت کومہندی لگائے کے بارے میں سوال کرتے ہوئے سا۔ حضرت عاکشہ وہنا نے فرمایا: کوئی حرج نہیں لیکن میں اسے ناپسند کرتی ہوں کیونکہ میرے محبوب مائیڈ اس کی بوکو ناپسند فرماتے تھے۔

باب ۲۰- بال الهيرنا

**٩٣٠٥\_[إسناده ضعيف]** أخرجه أبوداود، ح: ٤١٦٤ (انظر الحديث السابق) من حديث علي بن المبارك به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٦٥ . \$ كريمة لم أجد من وثقها .

۵۰۹۴- حضرت ابوالحصين بيثم بن شفى نے كہا كه میں اور میرا ایک ساتھی' جو (یمن کے علاقے) معافر ہے تھا اور اس کا نام ابو عامر تھا' بیت المقدس میں نماز یڑھنے کے ارادے سے چلے۔ وہاں ایک صحافی جن کا نام ابوریجانه از دی چاتیز تھا' وعظ فرما رہے تھے۔ میرا ساتھی مجھ سے پہلے مسجد میں چلا گیا (اور وعظ سننے لگا)۔ بھر میں بھی اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کے پہلو میں ا بیٹھ گیا۔وہ مجھے یو چھنے لگا: کیا تو نے حضرت ابوریجانہ طِلْفُوْ كَا وعظ سنا ہے؟ میں نے كہا بنہیں۔ وہ كہنے لگا: میں نے ان کوفر ماتے سنا کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے دس کا موں ہے منع فرمایا ہے: دانتوں کو رگڑ کریاریک کرنا' جسم کو گدوانا (جسم کھود کر رنگ بھرنا)' مال اکھیٹرنا' آ دمی کا آ دمی کے ساتھ ننگے جسم لیٹنا'عورت کاعورت کے ساتھ ننگےجسم لیٹنا' عجمیوں کی طرح مرد کا اینے کیڑوں کے ینچے ریشم پہننا' عجمیوں کی طرح کندھوں پر ریشمی کیڑا ا ڈالنا' ڈاکا ڈالنا' چیتے کی کھال پرسوار ہونااورانگوٹھی پہننا علاوہ جا کم کے(اوروہ انگوٹھی پہن سکتا ہے)۔

٥٠٩٤ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْن عَبْدِ الْحَكَم قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو الْأَسْوَدِ النَّضُرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شَفِيٍّ، وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: شُفَيِّ إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُسَمِّى أَبَا عَامِرِ رَجُلٌ مِّنَ الْمَعَافِرِ لِنُصَلِّى، بِإِيلِيَاءَ، وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلًا مِّنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ، قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ: فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَنْحَانَةَ؟ فَقُلْتُ: لَا ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ: عَنِ الْوَشْرِ، وَالْوَشْم، وَالنَّتْفِ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُل الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَوْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارِ ، وَأَنْ يَتَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ، أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِم، وَعَنِ النُّهْلِي، وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ، وَلُبُوسِ الْخَوَاتِيمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانِ .

الکھ فاکدہ: بیروایت ضعیف ہے تا ہم سفید بال یا چبرے سے بال اکھیڑنا دیگر صحیح احادیث کی رو سے حرام

٠٩٤هـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، اللباس، باب من كرهه، ح:٤٠٤٩ من حديث المفضل به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٦٦ . \* أبوعامر لم أجد من وثقه.

جعلی بال ملانے کی ممانعت کا بیان -163- ---81-كتاب الزينة من السنن.

ہے البتہ جاندی کی انگوشی کا جواز ہے اس لیے بعض علماء نے اس روایت کودیگر شواہد کی بنا پرضیح لغیرہ کباہے۔ ويلهي : (الموسوعة الحديثية مسند أحمد: ٣٣٢/٢٨)

ياب:۲۱-جعلى بإل ملانا

(المعجم ٢١) - وَصْلُ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ (التحفة ٢١)

۵۰۹۵- حضرت معاویه ڈاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ 

٥٠٩٥- أَخْبَونَا مُحَمَّدُ نُو عُنْد الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِّ أَن مُعَاوِيَةً قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَكَالِيٌّ نَهْى عَنِ الزُّورِ.

فاكده: عورت كے ليے تزئين وآ رائش اور بنتا سنورنا جائز ہے گرجس میں غير ضروري تكلف نه ہؤ مثلاً: وه نہائے دھوئے سرمہ ڈالے تیل و خوشبولگائے (خاوند کے لیے) سرخی ومہندی لگائے زیورات سینے مگر غیرضروری تکلف منع ہے جس کی چند صورتیں بچھلی حدیث میں گزری ہیں۔ جیک تر بالوں کی کثرت اور طوالت ظاہر کرنے کے لیے اصل بالوں کے علاوہ اور بال جوڑ نا جب کہ استنے زیادہ اور استنے لمبے بالول کی ضرورت بھی نہیں۔ بھراس میں دھو کا بھی یا یا جاتا ہے کیونکہ بال اس طرح جوڑے جاتے ہیں کہ نظریمی آ ئے کہ اصل بال ہی استے لیے ہیں۔البتہ بالوں کو قابو میں رکھنے کے لیے پراندہ لگانا جائز ہے۔چھوٹا ہو یابڑا کیونکہ وہ دھا گے وغیرہ سے بنایا جاتا ہے۔اس میں کوئی جعل سازی یا دھوکا دہی نہیں۔غیرضروری تکلف مردول کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس سے زنا پھیلتا ہے جوقو ملوں کی نتابی وہلاکت کا سبب ہے۔

٥٠٩٦- أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْن السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ (مدينه) پر بيٹھے تھاوران كے ہاتھ ميں جعلى بالول كا قَالَ:رَأَيْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى إِ

۷۹۹-۵-حضرت سعیدمقبری المُلِثْۃ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا' حضرت معاویہ بن ابوسفیان ٹاٹٹھامنبر اک گیھا تھا۔ انھوں نے فرمایا: کیابات ہے کہ مسلمان

٠٩٠٥ أخرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب:(٥٤)، ح:٣٤٨٨، ومسلم، اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة . . . الخ، ح:١٢٣/٢١٢٧ من حديث سعيد بن المسيب به .

٩٦٠٥ـ [إسناده حسن] أخرجه الطبراني في الكبير :١٩/ ٣٤٥ من حديث عبدالله بن وهب به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٧٢ . \* سعيد هو ابن أبي سعيد المقبري، ورواه فليح بن سليمان عن سعيد المقبري عن أبيه . . . الخ، والطريقان محفوظان.

#### www.minhajusunat.com

جعلی بال ملانے کی ممانعت کابیان کررہی ہے۔''

٤٨ - كتاب الزينة من السنن ..... ٤٨ الْمِنْبُرِ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ كُبَبِ النِّسَاءِ مِنْ عورتين بيكام كرتى بين؟ مين في رسول الله تايم أكو شَعْر، فَقَالَ: مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ فرمات سا: "جوعورت اليخسر كه بالول مين اور بالول هٰذَا ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: كاضافه كري توييعل سازى جبس عوه اضافه «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ ، ۚ فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ ».

🗯 فوائدومسائل: 🛈 اس حدیث ہے معلوم ہوا کہا گر کوئی عورت اپنے سر کے قدرتی اوراصلی بالوں کے ساتھ نعتی پاکسی دوسری عورت کے مال جڑوائے تا کہاس کے بال لمیےنظر آئیس جیسا کہرسول اللہ منڈیٹر کے زریں دور میں بھی عورتیں پیکام کرتی تھیں تو ایبا کرنا شرعاً حرام اورنا جائز ہے۔ ﴿ اس حدیث مبار کہ سے پیمسلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے بال جب تک اس کے سر برموجود ہوں ان کا پر دہ ہےاور غیرمحرم لوگوں سے ان کو چھیانا ضروری ہے' تاہم جب وہ الگ ہو جائیں تو نہ تو اُھیں ضائع کرنا اور دُن کرنا ضروری ہے اور نہ غیرمحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے جبیبا کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹؤنے اپنے ہاتھ میں عورت کے بالوں کا گچھا بکڑا ہوا تھا اور انھوں نے وہ گچھا لوگوں کے سامنے بھی کیا۔ ﴿ بِمُمْلِی اور معصیت کے مرتکب لوگوں کو ہلاکت و نتاہی کے گڑھے میں گرنے سے پہلے متنبہ کرنا نیز انھیں اس کے خطرناک نتائج سے ڈراناضروری ہے تاکہ وہ لوگ اللہ تعالی کے عذاب کا شکار ہونے سے نکح جائیں اور صراطِ متقیم کے راہی بن جائیں۔ ﴿ دورانِ خطبہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی چیز ہاتھ میں پکڑی جا سکتی ہے نیز بنی اسرائیل یا دیگر اقوام کی ہلاکت اور تباہی و ہر بادی کے واقعات ' عبرت کے لیے بیان کیے جاسکتے ہیں تا کہ لوگوں کومعلوم ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نکھی کی نافر مانی کا نتیجہ کس قدرخطرناک اور تباہ کن ہوتا ہے۔ ﴿ به حضرت معاویہ ﴿ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بات ہے۔ وہ مدینه منورہ بھی جاضر ہوئے تھے۔

> (المعجم ٢٢) - أَلُواصِلَةُ (التحفة ٢٢) ٥٠٩٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوالنَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ

> فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ:أَنَّ

ے کہ رسول اللہ تالل نے جعلی بال لگانے والی اور لگوانے والی پرلعنت فرمائی ہے۔

باب:۲۲-جعلی بال لگانے والی عورت

**٥٠٩٤- حفرت اساء بنت الى بكر ده نفخناسي منقول** 

٠٩٧هـ أخرجه البخاري، اللباس، باب وصل الشعر، ح:٥٩٣٦، ومسلم، اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة . . . الخ، ح: ٢١٢٢/ ١١٥ من حديث شعبة به، وهو في الكبري، ح: ٩٣٧٤. ۔ جعلی بال ملانے کی ممانعت کا بیان

-165-

28 - كتاب الزينة من السنن

رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْ صِلَةً.

الله على الل ہے۔ ۞ ''لعنت فر مائی'' کسی کا نام لے کراس پرلعنت کر نا جائز نہیں مگر کسی وصف کا ذکر کر کے لعنت کی جاسکتی ہے جیے چور رابعت تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

(المعجم ٢٣) - ٱلْمُسْتَوْصِلَةُ (التحفة ٢٣)

٥٠٩٨- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً.

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً،

أَرْسَلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ.

باب:۲۳-جعلی بال لگوانے والی عورت

۵۰۹۸- حضرت ابن عمر زاهنا سے مروی ہے کہ رسول الله طائية في إلى على بال لكاف والى كلواف والى ربك بھرنے والی اور بھروانے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔

ولید بن ابوہشام نے اس روایت کومرسل بیان کہاہے۔

علا قائدہ: ولید بن ابو ہشام نے عبیداللہ بن عمر کی خالفت کی ہے کیونکداس (عبیداللہ) نے یہ روایت حضرت نافع برات سے موصول بیان کی ہے اور وہ اس طرح کہ عبیداللہ نے نافع سے اور انھوں نے عبداللہ بن عمر والشاس بیان کیا که رسول الله نظام نے جعلی بال ملانے والی ملوانے والی جمم گودنے والی اور گدوانے والی پرلعنت کی ہے۔ یہی ندکورہ حدیث عبیداللہ کی سندوالی ہے جبکہ اگلی روایت: ۹۹۰۵ جو کہ مرسل بیان کی گئ ہے اس میں ولید بن ابو ہشام نے نافع سے بیان کیا ہے اور انھوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ بات پینچی ہے کہ رسول الله مَا اللهِ نے ....الخ.اصل بات یہ ہے کہ عبیداللہ 'نافع سے بیان کرنے میں دیگرروا قصمقدم ہے۔ چونکہ عبیداللہ نے ناقع ہے موصول بیان کی ہے لہذا بدروایت محفوظ ہے۔ والله أعلم.

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءً اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءً بات بيني م كرسول الله طَافِيًا في الله طاف والى

٩٨٠٥ أخرجه البخاري، اللباس، باب وصل الشعر، ح: ٥٩٢٧، ٥٩٤٠، ٥٩٤٧، ومسلم، اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة . . . الخ، ح: ٢١٢٤/ ١١٩ من حديث عبيدالله بن عمر به، وهو في الكبري، ح: ٩٣٧٦. ٩٩٠٥-[صحيح] وهو في الكبري، ح: ٩٣٧٧، وهذه الرواية لا تعلل الأولى.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن - - - 166 - - - - - جعلى بال ملانے كى ممانعت كابيان

قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَام، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ

وَالْمُسْتَوْشِمَةَ . وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمِ اللّهُ عَنْ عَلْمِ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

کرنقش ونگارکرانے والی)عورت پرلعنت فرمائی ہے۔ ۵۱۰۰ - حضرت عاکشہ چھٹا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:"اللہ تعالی نے جعلی بال لگانے والی اور لگوانے والی عورت پرلعنت فرمائی ہے۔"

ملوانے والی کورنے والی (جسم کے مختلف حصول میں

چصد کررنگ بھرنے والی یاجسم پرنقش ونگار بنانے والی)

اور گدوانے والی (جسم کے مختلف حصوں کو چھدوا کران

میں رنگ بھروانے والی یاجسم کے مختلف حصوں پر چھدوا

🌋 فائدہ: گویااییا کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ دونوں کی لعت ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَزْرَةً، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ، عَنْ مَسْعُودٍ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةً أَتَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ زَعْرَاءُ، أَيصْلُحُ أَنْ أَصِلَ فَقَالَ: لَا، قَالَتْ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ فِي شَعْرِي؟ فَقَالَ: لَا، قَالَتْ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمٌ أَوْ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟

ا ۱۰۱۰ - حضرت مسروق سے روایت ہے کہ ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میرے سرکے بال نہ ہونے کے برابر ہیں تو کیا میں جعلی بال لگا علق ہوں؟ افھوں نے فرمایا نہیں۔ وہ کہنے گئی کیا یہ بات آپ نے رسول اللہ تالیم سے نی ہے؟ افھوں نے فرمایا ہاں کہ یہ یا کتاب اللہ میں پائی ہے؟ افھوں نے فرمایا ہاں میں نے یہ بات رسول اللہ تالیم سے ہی تی ہے اور میں اسے کتاب اللہ میں بھی یا تا ہوں۔ پھر راوی نے پوری اسے کتاب اللہ میں بھی یا تا ہوں۔ پھر راوی نے پوری

 <sup>••••</sup> أخرجه البخاري، اللباس، باب وصل الشعر، ح: ٩٣٤، ومسلم، اللباس، باب تحريم فعل الواصلة.
 والمستوصلة... الخ، ح: ٢١٢٣ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٧٨.

١٠١٥ [صحيح]وهو في الكبرى، ح: ٩٣٧٩، وله شواهد عند البخاري، ح: ٤٨٨٧، ٤٨٨٦ . . . ، ومسلم،
 ح: ٢١٢٥ وغيرهما . \* الحسن هو ابن عبدالله العرني .

جعلی بال ملانے کی ممانعت کابیان

٨٤ - كتاب الزينة من السنن -- 167-

قَالَ: لَا، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ صديث بيان كا-وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللهِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

فوائد ومسائل: (( التأميل فَ مَانَهَا كُمْ عَنُهُ فَانَتَهُول فَي الله على الله على الله على التأكم التاكم في الته على الته على الله الله الكان كوقر آن كا حكم قرار ديا كونكه الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَا كُمْ عَنُهُ فَانَتَهُول فَي عَيْنَ نظر جعلى بال نه لكان كوقر آن كا حكم قرار ديا كونكه آپ كى بات كو مانا قرآن كا حكم جهد لين اپ اجتهاد سے مستبط كيے گئے مسائل كى نبیت الله تعالى كى طرف يارسول الله تائي كی طرف كرنا درست نہيں ہے مثل : قياس مسائل كى بابت كبنا كه بيالله تعالى يااس كى رسول تائي كا فر مان ہے بيد درست نہيں اس ليے اس سے مخاط رہنا بہت ضرورى ہے۔ والله أعلم. (ا) بي حديث مفصلاً سيح مسلم ميں آتى ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے كہ تصور ہے بالوں والى عورت بھى جعلى بالنہيں لگا حديث مفصلاً سيح مسلم ميں آتى ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے كہ تصور ہے بالوں والى عورت بھى جعلى بالنہيں الله على مين تبين ہو چيز شريعت نے ناجائز اور حرام قرار دى ہے وہ ناجائز اور حرام قرار دى ہے وہ ناجائز اور حرام تى ہے اس ميں قطعاً دوسرى كوئى رائے نہيں۔ والله أعلم.

(المعجم ٢٤) - ٱلْمُتَنَمِّصَاتُ (التحفة ٢٤)

مَحَمَّدِ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ ابْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفُيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ وَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ وَالْمُتَنَمِّمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

باب:۲۴-بال اکھیڑنے والیاں

210۲ - حضرت عبداللہ بن مسعود بھٹنؤ نے فرمایا کہ رسول اللہ طالیۃ نے رنگ بھرنے والی مجروانے والی بال اکھیڑنے نے والی اور دانتوں کورگڑ رگڑ کر باریک کرنے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے جو حسن کی خاطر (اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت میں) بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔

فوا کدومسائل: ۱س حدیث مبارکہ ہے جسم کو گودنے گدوانے اور چبرے یا ابر دوغیرہ سے بال اکھیڑنے کی حرمت ٹابت ہوتی ہے نیز خوبصورتی کے لیے دانت رگڑ نا اور رگڑ وانا بھی حرام ہے اور ان سب کی وجہ محرمت اللہ تعالی کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے۔ ﴿ حسن کی خاطراس قسم کا بناؤسٹکھار حرام ہے ہاں اگر میں کا

١٠١٥ أخرجه البخاري، التفسير، باب: "وما أتاكم الرسول فخذوه"، ح:٤٨٨٧،٤٨٨١، ومسلم، اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة . . . الخ، ح:٢١٢٥ من حديث سفيان الثوري به، وهو في الكبرى، ح:٩٣٨٠.

بغرض علاج پاکسی نقص وعیب کے از الے کی خاطر کیے جائیں تو پھرکوئی حرج نہیں' مثلاً : اگرعورت کے جیرے بر ڈاڑھی اگ آئے تو بداس کے لیے عیب ہے اس لیے اس کا ازالہ کرنے میں کوئی قیاحت نہیں۔ والله أعلمه. مزیر تفصیل کے لیے دیکھیے: (شرح صحیح مسلم للنو و نی:۱۵۰-۱۵۲) ©''بال اکھیڑنا''اس کی وضاحت حدیث نمبر: ۵۰۹۴ میں گزر چکی ہے۔ یادر ہے کہ جن بالول کوشریعت نے ختم کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس سے منتنیٰ میں مثلاً بغلوں کے بال نیز جس طرح عورتوں کے لیے مذکورہ بالوں کے علاوہ بال اکھیڑنے منع میں اس طرح حسن کی خاطر مرد بھی بال نہیں اکھیڑ سکتے' مثلاً: ڈاڑھی یاابرو کے بال اکھیڑ نامردوں کے لیے بھی ممنوع ہے۔

٥١٠٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشُ، عَنْ وانتول كورَّرُ كرباريك كرف والى عورتين بجرراوى في إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ٱلْمُتَفَلِّجَاتِ. يورى مديث بيان كى -وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

سا • ۵۱ - حضرت عبدالله بن مسعود يْنْتُمُّوْ نِے فر مايا:

1.10- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ:حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ:حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائشَةَ تَقُولُ: نَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ.

١٠٠٣-حضرت عا ئشه راثيب بيان كرتى بين كه رسول الله الله ن رنگ بجرنے والی بجروانے والی بال ملانے والی' بال ملوانے والی' بال اِنھیٹر نے والی اور اکھڑ وانے والیعورتوں کوان کاموں سے منع فر مایا ہے۔

> (المعجم ٢٥) - **اَلْمُوتَشِمَاتُ وَذِكْرُ** الْاِخْتِلَافِ عَلٰى عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةَ وَالشُّعْبِيِّ فِي هٰذَا (التحفة ٢٥)

ا باب: ۲۵ - رنگ بھروانے والی عورتوں کا بيان اوراس حديث ميس عبدالله بن مره اورشعبي يراختلاف كاذكر

وضاحت :عبدالله بن مرہ اور تعمی پراختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ یہ دونوں حارث اعور سے بیان کرتے ، ہیں۔ابعبداللّٰہ بن مرہ سے آغمش بیان کرتے ہیں تو اسے عبداللّٰہ بن مسعود کی مند بناتے ہیں۔ جب یہی

١٠٢٥ـ[صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٩٣٨٢، وأخرجه مسلم، ح: ٢١٢٥ من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود به .

١٠٤هـ[صحيح] أخرجه أحمد: ٦/ ٢٥٧ من حديث أبان بن صمعة به، وهو في الكبري، ح: ٩٣٨٣، وللحديث شواهد عند البخاري ومسلم وغيرهما .

روایت اما شعمی کے شاگر در حصین ، مغیرہ اور ابن عون ) اما م شعمی سے بیان کرتے ہیں تو اسے حضرت علی رہائٹو کی مند قرار دیتے ہیں۔ مزید برآ ں اما م شعمی کے شاگر دوں کا آبس میں بھی اختلاف ہے۔ ابن عون بھی تو اپنے دونوں ساتھیوں (حصین اور مغیرہ) کی طرح اسے مندعلی قرار دیتے ہیں اور بھی حارث اعور کی مرسل ۔ اما شعمی سے ان کے ایک اور شاگر دعطاء بن سائب بھی بیروایت بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے تینوں ساتھیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اسے شعمی کی مرسل قرار دیتے ہیں۔

۵۱۰۵ - حضرت عبدالله بن مسعود را الله في فرمايا: سود لينے والا و دينے والا سود لكھنے والا بشرطيكه وہ جانتے بوجھتے ہوں اور حسن كى خاطر رنگ بھرنے والى بھروانے والى زكا ق سے انكار كرنے والا اور مہاجر بن جانے كے بعد دوبارہ باديكولوث جانے والا بيسب اشخاص حضرت محمد خاليا كى زبانى قيامت كے دن ملعون ہوں گے۔

وَالَّ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةً لِلْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةً يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: يَحَدِّثُ عَنِ اللهِ قَالَ: اللهِ قَالَ: اللهِ قَالَ اللهِ عَلَمُوا ذَلِكَ، وَالْوَلِي اللهِ قَالَ اللهُ عَلَمُوا ذَلِكَ، وَالْوَلِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

فوائد ومسائل: ۞اس حدیث مبارکہ سے بیمسکہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سود کھانا اور کھلانا حرام ہے' نیز سود

لینے اور دینے والے اور سود کلفنے والے ان سب پر لعنت کی گئی ہے' یعنی بیسار لے لعنتی ہیں بشر طیکہ انھیں سود کی

حرمت کا علم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ بی حدیث مبارکہ زکا قوصد قات اپنے پاس روک رکھنے اور ستحق لوگول کونیہ

وینے کی حرمت بھی بتاتی ہے جبکہ زکا ق کی اوائیگی فرض اور دین کی اساس و بنیاد ہے۔ ﴿" سود لینے والا" عربی

میں سود کھانے والا کہا گیا ہے مگر مراد لینے والا ہے۔ کھائے یا کسی اور استعال میں لائے کیونکہ سود کا اپنی ذات

کے لیے استعال حرام ہے چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ البتدا گرکسی کے پاس اس کی رضا مندی کے بغیر سود کا

مال آ جائے تو وہ اسے فقراء میں تقسیم اور رفاہِ عام کے کا مول میں خرج کرسکتا ہے کیونکہ مال ضائع کرنا جائز نہیں

البتدا سے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ مال حقیقتا اس کا نہیں تھا' البتداس سے فقراء کوفائکہ ہوجائے گا۔ ﴿" ' کلفنے

والا'' کیونکہ پیر حق گئاہ میں معاون بن رہا ہے۔ ﴿" نجائے ہو جھے '' یعنی متعلقہ افراد کوعلم ہوکہ بیہ سود کا
معاملہ ہے۔ جہالت معاف ہے۔ ﴿" نبادیکولوٹ جانے والا' بیصرف رسول اللہ نائی آغ کے دور کے ساتھ خاص

٥١٠٥ [حسن] أخراجه أحمد: ١/ ٤٠٩ من حديث الأعمش به، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٨٩ . # الحارث هو الأعور، وللحديث شواهد عند البخارى ومسلم وغيرهما .

٤٨ - كتاب الزينة من السنن

رنگ بھروانے والی عورتوں کا بیان -- -170-

ہے کہ جش شخص نے ایک بارآپ کے دست مبارک پر ہجرت کی بیعت کر لی ہو'وہ دوبارہ اپنے اصلی علاقے میں اتا مت اختیار نہیں کرسکتا ورنہ بیار تداد کے برابر گناہ ہوگا، الابیہ کہ خود رسول اللہ ﷺ اس کواجازت فرما ویں جس طرح حضرت سلمہ بن اکوع جائیز کو اجازت دی تھی۔ آپ کے بعد کوئی ججرت اس طرح لازم نہیں جس طرح نبی نظیم کے زمانے مبارک میں تھی۔ البتہ اب بھی اگر کوئی شخص دین کی خاطر ہجرت کرے گا تو وہ بھی ا ين وطن (ججرت گاه) واپس نبيس جاسكتا - و الله أعلم. ۞ " حضرت محمد تأثيثًا كي زباني " يعني رسول الله تأثيثًا نے فر مایا ہے کہ وہ قیامت کے دن لعنت میں ہوگا۔

> ٥١٠٦ أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ.

أَرْسَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّاتِبِ.

اس روایت کوابن عون (نے حارث سے ) اور عطاء ک بن سائب نے (شعبی سے) مرسل بیان کیا ہے۔

۵۱۰۲-حفرت علی جانتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ

مَا يُنْتُمُ نِے سود کھانے والے کھلانے والے کھنے والے

اورصدقہ (زکاة) سے انکار کرنے والے برلعنت فرمائی

ے نیز آ پانو حہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔

ے ۱۵-حضرت حارث ہے منقول ہے کہ رسول اللہ عَلَيْهُ فِي مود كھانے والے كھلانے والے اس ير كواہ بننے والے اس کو لکھنے والے رنگ بھرنے والی مجمروانے والى الايدكمكى بمارى كى وجدسے موطلالدكرنے والے حلاله كروانے والے زكاة كى ادائيگى سے انكار كرنے والے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور آپ نوحہ سے منع فرماتے تھے البتہ اس میں لعنت کا ذکر نہیں۔

١٠٧ ٥- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ وَيُؤْمُونُ آكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِيهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُرتَشِمَةَ، قَالَ: إِلَّا مِنْ دَاءٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَالْحَالُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ، وَكَانَينْهِي عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ.

١٠٦هـ[حسن] وهو في الكيراي، ح: ٩٣٩٠، وانظر الحديث السابق.

١٠٧هـ[حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٩١.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن ... - 171- ... - 171- ... رنگ بعروان والى عورتول كابيان

ﷺ فوا کدومسائل: ٠٠ 'حلاله''جسعورت کوتيسري طلاق ہوجائے'وہ ہميشہ کے ليے طلاق دينے والے خاوند رحرام ہوجاتی ہےالا یہ کہ کسی اورخاوند سے نکاح کرےاور وہاں بھی نباہ نہ ہو سکے بلکہ طلاق ہوجائے یا پیہ خاوند فوت ہوجائے تو پھرعدت گزرنے کے بعد پہلے خاوند کے لیے حلال ہوسکتی ہے۔ مگر دوسرا خاوند پہلے خاوند کے لیے حلال کرنے کے نقطہ نظر ہے اس سے نکاح کرے تو حرام ہے اور بیشریعت کی حرام کردہ چیز کو حیلے ہے۔ طلال کرنا ہے۔اور حرام کو حلال کرنے کے لیے حیلہ حرام ہے۔ حلالہ کرنے والا دوسرا خاوند ہے اور کروانے والا يبلا خاوند ہے۔ ۞ ''لعنت كا ذكرنہيں'' يعنی نو حة حرام تو ہے مگر اس فعل پرلعنت كالفظ ذكرنہيں كيا گيا۔

> يَعْنِي إِيْنَ خَلِيفَةً - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَعَنْ زَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ، وَنَهٰى عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ صَاحتَ.

١٠٨ ٥ - حَدَّثَنَا قُتِنَاةُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ ١٠٨ - حضرت على بان كرت بن كدرسول الله عَلَيْنَا في سود كهان والى كلان والى سود بركواه ینے والے اس کی کتابت کرنے والے ربگ جرنے والی بھروانے والی پرلعنت فرمائی ہے۔ اور نوحہ سے منع فرمایا ہے۔ اور (راوی نے) پہنیں کہا کہ نوحہ کرنے والاملعون ہے۔

ال کے فائدہ: '' رمنگ بھرنے والی'' یعل حرام ہے عورت کرے یامرد۔ چونکہ عموماً عورتیں بیکام کرتی تھیں'اس لیے مؤنث كاصيغهاستعال كيا كيا ہے۔

١٠٩٥ - حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹانے فرمایا کہ حضرت عمر وللله على الك عورت لائي كي جورب كم بحرف كا کاروبار کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کی قتم دے کرتم سے یو چھتا ہوں! کیاتم میں سے کسی نے رسول الله تَالِيْنَ سے (اس كى بابت) كچھ سنا ہے؟ ميں نے کھڑے ہوکر کہا: اے امیر المونین! میں نے سنا ے۔ انھوں نے فرمایا: کیا سنا ہے؟ میں نے کہا: میں نے آپ کوفر ماتے سناہے '' ندرنگ بھرونہ بھرواؤ۔''

١٠٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: أُتِي عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ! هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَنَا سَمِعْتُهُ، قَالَ: فَمَا سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُهُ نَقُولُ: لَا تَشْمُنَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ.

١٠٨ ٥\_ [حسن] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٩٣٩٢.

٥١٠٩ أخرجه البخاري، اللباس، باب المستوشمة، ح:٥٩٤٦ من حديث جرير بن عبدالحميد به، وهو في الكبرى، ح: ۹۳۹۳ . .

دانتوں کوبار یک کرنے کی حرمت کابیان

-172-

٤٨ - كتاب الزينة من السنن ...

فوائد ومسائل: ﴿ اِس حدیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ امیر المونین خلیفہ کانی سیدنا عمر فاروق والنظا گر چہ خصائص نبوت کے حامل اور خلیفہ کراشد ہیں لیکن وینی مسائل میں وہ بھی اپنے اجتہاد ہے کچھ کہنے کی بجائے بیش آ مدہ مسکلے کی بابت نصوص ( قر آ ن وسنت کے دلائل) تلاش کرتے تھے جیسا کہ مذکورہ حدیث سے واضح ہے۔ ﴿ حضرت ابو ہریرہ والنظ نے اس حدیث میں حضرت عمر والنظ کا جوقصہ بیان فر مایا ہے اس کا ایک مقصد یہ بات بتلا نا بھی ہے کہ انھیں نصوص کی بعنی فر امین رسول صنبط تھے کیونکہ حضرت عمر والنظ ایسے موقع پر خاموش نہیں ہو جاتے تھے بلکہ دوسرے صحاب کرام والنظ ہے تھی تصدیق کرتے اور بوچھتے ۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ والنظ سے صدیث رسول بن کرسیدنا فاروق اعظم والنظ نے دوسری کوئی بات نہیں کہی اور نہ حضرت ابو ہریرہ والنظ کی بات کا انکار ہی کیا ہے۔ اگر حضرت عمر والنظ اس کا انکار کرتے تو اس کا بقینا ذکر ہوتا۔ بلا شبہ سیدنا ابو ہریرہ والنظ الی میں وارفقیہ صحابی کرسول ہیں۔ ﴿ بِ جمدیث ' خبر واحد' کے جت ہونے کی بھی دلیل ہے۔

(المعجم ٢٦) - المُتَفَلِّجَاتُ (التحقة ٢٦)

باب:۲۶- دانتوں کو بہ تکلف کشادہ کرنے والیاں

\* 110- حضرت ابن مسعود رات في نايا: ميس نے رسول الله طابی سے سنا که آپ بال اکھیڑنے والی به تکلف دانتوں کو کشادہ کرنے والی اور رنگ بھروانے والی عورتوں پر لعنت کرتے تھے جو اللہ عزوجل کی پیدا کردہ صورت میں دگاڑ بیدا کر تی ہیں۔

2110- أَخْبَرَنَا أَبُوعَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ ابْنِ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرُنَ وَالْمُوتَشِمَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرُنَ وَالْمُوتَشِمَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرُنَ وَجَلَّ.

فائدہ: حدیث نمبر ۵۰۹۳ میں گزرا کہ جاہلیت میں عورتیں اپنے دائتوں کوریق ہے رگڑ رگڑ کر باریک کرتی تھیں۔مقصدیہ ہوتا تھا کہ دانت الگ الگ نظر آئیں۔ ای بات کواس حدیث میں بہ تکلف دانتوں کو کشادہ کرنا کہا گیا ہے۔ یہ حرام ہے۔ایک تواس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ خوب صورتی کے لیے اتنازیادہ تکلف کرنا مفت کی دروسری ہے۔

١١٠هـ[صحيح]وهو في الكبراي. ح: ٩٣٩٨ . \* أبوحمزة هو السكري.

وانتوں کو باریک کرنے کی حرمت کا بیان ٤٨ - كتاب الزينة من السنن \_\_\_\_\_ - 173 - \_\_\_\_

> ٥١١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمْ يَلْعَنُ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثُم، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُتَنَمِّصَات وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرُ نَ خَلْقَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

۵۱۱۲-حضرت عبدالله دالتون عدوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عُلِيمَ كو فرماتے سنا ''اللہ تعالیٰ نے بال اکھیٹر نے والیٰ ربگ بھروانے والی اور دانتوں کو یہ تکلف کھلا کرنے والی عورتوں برلعنت فرمائی ہے جواللہ عزوجل کی بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کرتی ہیں۔''

ااا۵-حضرت عبدالله والثين سے روایت ہے انھوں

نے فرمایا: میں نے رسول الله الله الله الكيرنے

والی دانتوں کو بہ تکلف کشادہ کرنے والی اور ریگ جروانے

والى عورتوں يرلعنت كرتے سناہے جواللدعز وجل كى بنائى

ہوئی صورت میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔

١١٢٥- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: أَخْبَوْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَم، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَعَنَ اللهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ » .

فائدہ: "تبدیل کرتی ہیں" گویا ہے کام جنھیں عورتیں خوب صورتی کے لیے اختیار کرتی ہیں حقیقا وہ انسانی فطری صورت کوبگاڑنے کے مترادف ہیں۔ اگرچہ مزاج خراب ہونے کی وجہ سے وہ اسے خوب صورتی تصور کرتی ہیں کین حقیقت یہی ہے کہ اصل حسن و بھال وہ ہے جواللہ تعالیٰ نے ہر مردوعورت کوخودعطا فرمایا ہے۔اصل تخلیق الهی سے اعراض اور عدول بدصورتی تو ہوسکتی ہے خوبصورتی قطعاً نہیں ہوسکتی۔

باب: ۲۷- دانتوں کورگز رگز کر باریک کرناحرام ہے

(المعجم ٢٧) - تَحْرِيمُ الْوَشْرِ (التحقة ٢٧)

١١١٥-[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٩٣٩٩.

١١٢٥-[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٠٠.

سرمداورتیل لگانے کابیان ٤٨ - كتاب الزينة من السنن \_\_\_\_\_ ٤٨

> ١١٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسِ الْقِتْبَأْنِيُّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رَيْحَانَةَ يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا، قَالَ: فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا رَيْحَانَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالنَّتْفَ.

۵۱۱۳ - حفرت ابوالحصین حمیری سے روایت ہے کہ میں اور میرا ایک ساتھی حضرت ابو ریجانہ ڈاٹنز کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے اور ان سے اچھی یا تیں سکھتے (علم حاصل کرتے) تھے۔ایک دن میرا ساتھی ان کے پاس گیا اور پھراس نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت ابور بحانه والثيُّؤ كوفر ماتے سنا كه رسول الله تَالَيْنَمْ نے دانتوں کو باریک کرنا' رنگ جرنا اور بال اکھیڑنا حرام قرارد پاہے۔

۱۱۴۳- حضرت ابو ریجانه دناشهٔ نے فرمایا: جمیں په

بات كينجى ہے كه رسول الله الله الله عليه في دانتوں كو باريك

کرنے اور گودنے (جسم کو چھید کرنقش ونگار بنانے اور

- ١١٤٥- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْن السَّرْحِ قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أُخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَبْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رِنَّكَ بَعِرِنَ ) مِنْع فرمايا - . رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ.

۵۱۱۵- حفرت ابوریجانه ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ ہمیں یہ بات میتی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ نے دانتوں کو باریک کرنے اور رنگ بھرنے سے منع فر مایا ہے۔

٥١١٥ - حَدَّثَنَا قُتَسْةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّنْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ.

باب: ۲۸-سرمه لگانے کابیان

(المعجم ٢٨) - اَلْكُحْلُ (التحفة ٢٨)

۱۱۱۷- حضرت ابن عباس ڈاٹنیا سے روایت ہے کہ

٥١١٦ - أُخْبَرَنَا قُتَسْةُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ

١١٣هـ[إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٥٠٩٤، وهو في الكبراى، ح: ٩٤٠١.

١١٤هـ[إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٥٠٩٤، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٠٢.

١١٥هـ[إسناده صحيح]تقدم، ح: ٥٠٩٤، وهو في الكبرى: ٩٤٠٣.

١١٦هـ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في البياض، ح:٤٠٦١، وابن ماجه، ح:٣٤٩٧ من♦

سرمهاورتیل نگانے کابیان - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارِ - عَنْ رسول الله تَقْطِّ فِرْمَايا: "تمهارے ليے بهترين سرمه

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ، إِنَّهُ نَجُلُو الْنَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

٤٨-كتابالزينة من السنن

اثد ہے۔ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور (پلکوں کے) بال بڑھا تاہے۔''

> قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ خُثَيْم لَيِّنُ الْحَدِيثِ.

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی رشك ) نے فرمایا: عبدالله بن عثان بن خثیم لین الحدیث ہے۔ (مطلب یہ کہاس کی حدیث ضعف ہے۔)

💥 فوائد ومسائل: ① إثد سرمه لگانامستحب ہے۔اور بداستحباب مردوں اورعورتوں دونوں کے لیے ہے کیونکہ احاديث مباركه ك الفاظ عام بين - نبي تَلَيُّنَا فَ فرمايا: [اكتَحِلُوا بالإِتُمِدِ....] "م اثد سرمه لكايا كرو-اس نظر روثن اورتیز ہوتی ہے اور (پکوں کے ) بال اگتے ہیں۔' ﴿ سرمہ جہال نظرتیز کرنے کے لیے لگانا جائزہے وہاں زینت کے لیے بھی اس کا استعال جائز ہے۔عورتوں کے لیے تو کوئی اختلاف نہیں البتہ مردوں کے لیے بعض فقہاء نے بطور زینت منع فرمایا ہے کیونکہ بدرنگ والی زینت ہے اور رنگ والی زینت مردول کے لیے قطعاً منع ہے۔لیکن میصری نص کے مقابلے میں رائے ہے اس لیے قبول نہیں کھررسول اللہ تاثیثا نے تو خود مردوں کوسرمدلگانے کی ترغیب بھی دی ہے۔والله أعلم:

(المعجم ٢٩) - **اَلدُّهْنُ** (التحفة ٢٩)

١١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ ، وَإِذَا لَمْ يُدَّهَنَّ رُوِّيَ مِنْهُ .

باب:۲۹-تیل لگانے کابیان

۵۱۱۷- حضرت ساک سے روایت ہے کہ میرے سامنے جھزت جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹا سے نبی اکرم ٹٹاٹیا کے سفید بالوں کے بارے میں یو جھا گیا۔ انھول نے فرمایا: جب آب سركوتيل لكالية تصنوسفيد بال نظرنهين آتے تھاور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو نظر آتے تھے۔

فاكدہ :معلوم ہواكہ سراور ڈاڑھى كے بالول كوتيل لگا نامستحب ہے كيونكہ خودرسول الله عَلَيْمُ اسينے سرمبارك

<sup>◄</sup> حديث ابن خثيم به، وهو حسن الحديث على الراجح، والحديث في الكبري، ح: ٩٤٠٤.

٥١١٧ مـ أخرجه مسلم، الفضائل، باب شيبه ﷺ، ح: ٢٣٤٤ عن ابن المثلَّى به، وهو في الكبرَّى، ح: ٩٤٠٥.

## www.minhajusunat.con

4. - كتاب الزينة من السنن - - - - - - - - - - - - - - - خوشبو معلق احكام وسائل اور دُّارُهِي مبارك گُفي هي - مزيد برآ ل بيد كرآ پ كرا پ كرا باب إثبات حاتم النبوة و صفته و محله من حسده على حديث: ۲۳۲۲)

(المعجم ٣٠) - اَلزَّعْفَرَانُ (التجفة ٣٠)

باب: ۳۰- زعفران کا بیان ۵۱۱۸- حفرت ابن عمر چانشاریخ کیڑے زعفران

سے رنگا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: رسول اللہ عَلَیْمُ بھی (اپنے کپڑوں کو) اس سے رنگتے تھے۔ مُنهُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيًّ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَيِّ يَصْبُغُ.

فائدہ: پیچھے گزر چکاہے کہ رسول اللہ ٹائٹیانے زعفران سے رنگا ہوا کیڑا پہننے سے منع فر مایا ہے۔ یہاں جواز کا ذکر ہے۔ شاید بیداجازت بھی بھار ایسا کرنے کے لیے ہو۔ البتہ مردوں کے لیے جسم پر زعفران لگانا قطعاً جائز نہیں۔مزید تفصیل کے لیے دیکھے عدیث: ۵۰۸۹.

(المعجم ٣١) - اَلْعَنْبُرُ (التحفة ٣١)

9119-حضرت محمد بن علی رشك نے فرمایا كه میں نے حضرت عائشہ در مجمد بن علی رشك نے فرمایا كه میں نے حضرت عائشہ در اللہ تالی خوشبو لگایا كرتے تھے؟ اضول نے فرمایا: ہاں مردول والی . خوشبوئس لگایا كرتے تھے كتوري اور عنبر \_

باب: ا۳-عنبرخوشبولگانے کابیان

الشَّفَرِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَعْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرٌ الْمُزَلِّقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ بَحُرٌ الْمُزَلِّقُ قَالَ: صَدَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ اللهِ إِنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ يَتَطَيَّبُ؟ قَالَتْ: عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ يَتَطَيَّبُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بِذِكَارَةِ الطِّيبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبُر.

فائدة: ' محمد بن على ' ان سے مراد حضرت على والنظ كے بيٹے محمد ہيں جن كو محمد ابن الحنفيہ كہاجا تا ہے۔

١١٥ [إسناده صحيح] تقدم، ح: ٥٠٨٨، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٠٦. \* عبدالله بن زيد هو ابن أسلم.
١٩٤٠ [إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح: ٩٤٠٧. \* عبدالله بن عطاء حسن الحديث مدلس وعنعن، وبكر بن لحكم حسن الجديث.

-177-

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خوشبو سے متعلق احکام دسائل باب: ۳۲ - مردول اور عور تول کی خوشبو میں فرق

ما ما محضرت ابو ہریرہ ڈھٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظاہر ہوا مایا: ''مردوں کی خوشبووہ ہے جس کی خوشبو ظاہر ہواور رنگ مخفی ہواور عورتوں کی خوشبووہ ہے جس کارنگ نمایاں ہولیکن خوشبو مخفی ہو۔'' (المعجم ٣٢) - اَلْفَصْلُ بَيْنَ طِيبِ الرِّجَالِ وَطِيبِ النِّسَاءِ (التحفة ٣٢)

٤٨ - كتاب الزينة من السنن

- 170 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - يَعْنِي الْحَفَرِيَّ - عَنْ شُعْنَانَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُل، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْنِي .
 رَجُل، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْنِي .
 وَعَلِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ وَخَفِي .
 ريحُهُ».

ا ۵۱۲ - حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹؤ ہے روایت ہے کہ

٥١٢١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ

<sup>•</sup> ١٢٠ هـ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الأدب، باب ماجاء في طيب الرجال والنساء، ح: ٢٧٨٧ من حديث أبي داود عمر بن سعد الحفري به، وقال: "حسن"، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٠٨ . \* رجل هو الطفاوي، ولا يعرف كما في التقريب وغيره.

١٢١٥\_[حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٠٩.

\_\_\_ \_\_ خوشبوسية متعلق احكام ومسائل ··· -178-وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر ہو' ریگ مخفی ہواورعورتوں کی زینت (یا خوشبو) وہ ہے جس کا رنگ نمایاں ہو' خوشبو

٤٨ - كتاب الزينة من السنن . ... . مَيْمُونِ الرَّقِّيُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بَيْ اَكُرِم رَاتِيَةً نِفرمايا: "مردول كي زينت (يا خوشبو) الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً -عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ ريحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ».

(المعجم ٣٣) - أُطْيَبُ الطِّيبِ (التحفة ٣٣)

ابْن سَلَّام قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنْ ُّخُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً،

١٢٢ ٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ

### باب: ۳۳- بهترين خوشبو کابيان

۵۱۲۲-حضرت ابوسعید خدری النظ سے روایت ہے كەرسول الله ماللائل نے فرماما: '' بے شک بنی اسرائیل کی ایک عورت نے سونے کی انگوشی بنائی اور اس میں كستورى بحرى \_' ( پھر ) رسول الله طَالِيَّةُ في فرمايا: "بيه بہترین خوشبوہے۔''

### عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُظِيُّةٍ: ﴿إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ وَحَشَتْهُ مِسْكًا» قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ».

#### (المعجم ٣٤) - اَلتَّزَعْفُرُ وَالْخَلُوقُ (التحفة ٣٤)

٥١٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْن ظَبْيَانَ. عَنْ حُكَيْم بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيُّ وَبِهِ رَدْعٌ مِّنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَيَلِيُّهُ: «إِذْهَبْ

## باب:۳۴۴-زعفران اورخلوق لگانا

٥١٢٣- حضرت ابوبريره وللنظ سے روايت ب انھوں نے فرمایا کہ ایک آ دمی نبی اکرم ناٹیجا کے پاس آیا تو اس پرخلوق کا نشان تھا۔ نبی اکرم ناٹی نے اسے فرمایا:'' حاؤ ، اسے احجھی طرح دھوکر آ ؤ۔'' وہ کھر آ یا تو آپ نے فر مایا:'' پھر حاؤ'اچھی طرح دھوکرآ ؤ'' وہ پھر

١٢٢٥ ـ [إسناده حسن]تقدم، ح: ١٩٠٦، وهو في الكبرى، ح: ٩٤١٢.

١٢٣هـ [إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح:٩٤١٥ . \* عمران ضعيف، ضعفه الجمهور، وسفيان بن عيينة عنعن وحكيم هو أبويحيي التميمي.

-179-

٤٨ - كتاب الزينة من السنن

فَانْهَكُهُ» ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: "إِذْهَبْ فَانْهَكُهُ» ثُمَّ آیاتوآپ نے فرمایا: '' پھر جاؤ' اے اچھی طرح دھو

أَتَاهُ فَقَالَ: «اذْهَبْ فَانْهَكُهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ». وُالواوردوباره نه لكانات "

علاه: " خلوق " يرنگ دارخوشبو موتى ہے جے زعفران وغيره سے بنايا جاتا ہے۔

عَمْرِو، وَقَالَ عَلَى إِثْرِهِ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى ابْن مُرَّةَ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَهُوَ مُتَخَلَّقٌ فَقَالَ لَهُ: «هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ؟» قُلْتُ: لَا،

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْن كهوه في اكرم وَاللهُ كه ياس عَرَر عجبه انهول السَّائِب قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْص بْنَ فَعُولَ لِكَانَى مُونَى تَص ـ آب فرمايا: "كيا تيرى قَالَ: «فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ».

> ٥١٢٥ - أَخْتَوَنَا مَحْمُودُ ثُنُ غَنْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْنَةُ عَرْ عَطَاءٍ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ بْنَ عَمْرِو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلًا مُتَخَلِّقًا قَالَ: «إِذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسله و لا تَعُدْ».

١٢٦ ٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَعْلَى

١٢٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ٥١٢٥ - حضرت يعلى بن مره التي عروايت ٢ یوی ہے؟" میں نے کہا جہیں۔آپ نے فرمایا:''اس کو دھودے \_احچھی طرح دھودے \_اور پھرد و بارہ نہ لگا نا۔''

خوشبوسي متعلق احكام ومسائل

۵۱۲۵- حضرت یعلی بن مرہ ڈائٹؤ سے روایت ہے خلوق لگار کھی تھی۔ آپ نے فرمایا:'' جا'اس کو دھو' پھر دهو (احیمی طرح دهو)اور دوباره نه لگانا''

۵۱۲۷- حضرت يعلى ناتينًا سے اس قتم كى روايت منقول ہے۔

١٢٤هـ[إسناده ضعيف] أحرجه الترمذي، الأدب، باب ماجاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال، ح:٢٨١٦ من حديث شعبة به، وقال: "حسن"، وهو في الكبرى، ح:٩٤١٦. # أبوحفص مجهول الحال، لم يرو عنه غير عطاء بن السائب.

١٢٥\_[إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٩٤١٧.

١٢٦ ٥ ـ [إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٥١٢٤، وهو في الكبرى، ح: ٩٤١٨.

--- - -180-

نَحْوَهُ.

خَالَفَهُ سُفْيَانُ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْن "خَالَفَةُ شُفْيَانُ" الى روايت مين سفيان بن

السَّائِب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن حَفْص، عَنْ يَعْلَى . عيينه في شعبه كى مخالفت كى بـــ

علا فاكده: سفیان بن عیینه اور شعبهٔ دونول نے بیروایت عطاء بن سائب سے بیان كی ہے لیكن سفیان بن عیینه نے شعبہ کی مخالفت کی ہے اور وہ اس طرح کہ جب سفیان نے عطاء بن سائب سے بیان کیا تو کہا: "عَنُ عَطَاءِ ابُنِ السَّائِبِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَفُصِ " يعنى سفيان نے عطاء كا استادعبد الله بن عفص كها ہے جبكه امام شعبه کوعطاء بن سائب کے استاد کے نام میں تردد ہے مجھی ابوحفص بن عمر ذمجھی حفص بن عمر واور بسااوقات وہ ابن عمروكت بيں۔والله أعلم.مزيرتفصيل كے ليے ويكھية: (ذخيرة العقبي شرح سنن النسائي للأتيوبي: (MA'MZ/FA

١١٢٥ - حضرت يعلىٰ بن مره ثقفي راتينًا نے فرمایا: مجھے رسول اللہ ظائلة في نے و يكھا جبكه ميرےجسم برخلوق كنشان تھے۔آپ نے فرمایا: یعلیٰ! تیری بیوی ہے؟'' میں نے کہا نہیں۔ آ ب نے فرمایا: '' جااسے دھو دے' پھراستعال نہ کرنا۔ پھر دھودے کھراستعال نہ کرنا۔ پھر دھو دے' کھر استعال نہ کرنا۔'' انھوں نے کہا: میں نے اہے دھودیا۔ بھر دوبارہ استعال نہیں کی۔ بھر دھودیا' بھر استعال نہیں کی ۔ پھر دھودیا' پھر دویار ہ استعال نہیں گی۔

١٢٧ ٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْن مُسَاوِر قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْن السَّايْب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن حَفْص، عَنْ يَعْلَى ابْن مُرَّةَ التَّقَفِيِّ قَالَ: أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ وَبِي رَدْعٌ مِّنْ خَلُوقِ، قَالَ: «يَا يَعْلَى! لَكَ امْرَأَةٌ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «إغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ» قَالَ: فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ.

٥١٢٨ - أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ ٥١٢٨ - حضرت يعلى دَالنَّهُ نِهِ فَر ماما: ميس رسول الله عَلِيًّا كِ ياس سے كزراجكيد ميں نے خلوق لگار كھي تھي۔ الصَّبِيحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسْى - يَعْنِي مُحَمَّدًا - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَطَاءِ بْن آب نے فرمایا: ''یعلیٰ! تیری بیوی ہے؟'' میں نے کہا: نہیں' آپ نے فرمایا:''اسے دھو دے' اچھی طرح دھو السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصِ، عَنْ

١٢٧ ٥- [إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٥١٢٤، وهو في الكبرى: ٩٤١٩.

١٢٨ ٥ ـ [إسناده ضعيف] تقدم، ح: ١٢٤، ٥، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٢٠.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن

-181-

دے۔ بار بار دھودے۔ پھر دوبارہ نہ لگانا۔'' میں گیااور اس کو دھو دیا' احجیمی طرح دھو دیا۔ بار بار دھویا' بھر دوبارہ تجھی نہیں اگائی۔

باب: ۳۵- کون سی خوشبوعورتوں کے لیے

نامناسب (ممنوع) ہے؟

خوشبو سے متعلق احکام ومسائل

يَعْلَى قَالَ: مَوَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عِينَ وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ: «أَيُّ يَعْلَى! هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ؟» قُلْتُ: لَا ، قَالَ: «إِذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ» قَالَ: فَلَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ.

(المعجم ٣٥) - مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطّيب (التحفة ٣٥)

۵۱۲۹- حضرت ابومویٰ اشعری بناتیٰ سے روایت ے كەرسول الله ئالله عُلى في مايا: "جو بھى عورت خوشبولگا کرلوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تا کہوہ اس کی خوشبو سونگھیں (اور اس کی طرف متوجہ ہوں) تو وہ بدکارہ (زانیہ)ہے۔''

٥١٢٩ - أَخْمَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ - وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةً - عَنْ غُنيْم بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ امْرَأَةٍ اِسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْم لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ».

اس معلوم ہوا کہ فوشبو سے معلوم ہوا کہ خوشبو سے معطرعورت کا گھرسے باہر نکلنا شرعاً حرام ہے جبكه آج كى عورت خوشبومين لت بت موكر دفترون مين جاتى اوز مختلف مخلوط يار ٹيون اور تقريبات مين شامل موتى باوراس حالت مين مختلف شايتك منشرول مين بهي اس كاآنا جانار بتا به وفايًا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجعُون دین وشریعت سے کوسوں دور ایمان کی لذت سے ناآشنا اور تہذیب مغرب کی دل دادہ نیز مسنون زندگی کی برکتوں سے محروم' شمع محفل بننے کے جنوں میں مبتلا آج کی برعم خولیش'' روثن خیال'' در حقیقت ظلمتوں اور اندهیروں کی باسی عورت مخلوط محفلوں میں نہ صرف شمولیت اختیار کرتی ہے بلکہ ان محفلوں کی زینت بنتی ہے ان کی روح رواں بننے کی کوشش کرتی اور پھراس بےراہ روی پر نبصرف وہ بلکه اس کے دیوٹ اور بے حمیت عزیز و ا قارب نیز باپ ٔ خاونداور بھائی وغیرہ سرعام فخر بھی کرتے ہیں۔کیاان حضرات وخواتین نے بھی ہیسو جا ہے کہ روزِ قیامت اپنے رب کے سامنے کون سامنہ لے کر جائیں گے؟ اور کیا ایسی پنجمبر مخالفانہ زندگی گز ارکراس د نیا

١٢٩ ٥\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الترجل. باب في طيب المرأة للخروج، ح: ٤١٧٣ من حديث ثابت بن عمارة به، وتعديله راجع، وهو في الكبري، ج: ٩٤٢٢. وقال الترمذي، ح: ٢٧٨٦: "حسن صحيح".

سے دخصت ہونے پر نبی اکرم سی تی اللہ علیہ کی شفاعت کے حق دار بن سیس گے؟ اللہ کریم ہم سب کواپنے وین مین کی سیم حواوراس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آبین۔ ﴿ بیت میارکہ اس بات پر بھی دالات کرتی ہے کہ جو چیز کی دوسری چیز کا سبب بننے والی چیز کا تعلم بھی وہی ہوتا ہے جو اصل چیز کا ہوتا ہے کہ جو چیز کی دوسری چیز کا سبب بننے والی چیز کا تعلم بھی وہی ہوتا ہے جو اصل چیز کا ہوتا ہے جیسا کہ درسول اللہ سی تھورت کو زانیہ اور بدکارہ قرار دیا ہے جو خوشبولگا کر گھر سے باہر نکلتی اور مردوں کو اجوارتی ہوئی ہے کہ وہ اسے فقتے میں مبتلا کرتی ہے اور بیاس لیے کہ عورت کے وجود سے بھوٹے والی مہک مردوں کو ابھارتی ہے کہ وہ اسے دیکھیں گئو یہ نظر اور آ کھی کا زنا ہوگا۔ عورت کو اس لیے زانیہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کا سبب بنتی ہے کہ البندا اس کا سبب بنتی ہے کہ نظر اور آ کھی وہی تھم لگایا گیا ہے جواصل چیز کا تھم ہے۔ ﴿ " بدکار اس کا سبب بنتی ہے کہ نظر اور آ نیک اس میں میں میں میں میں میں جائے گی۔ عورت ہے 'کھی نے بیک کی میں میں کی طرف ماکل ہوں۔ یا اشارہ ہے کہ اس کا م کا انجام بدکاری ہے۔ آخر کاروہ زانیہ بن جائے گی۔

باب:۳۱-اگرعورت خوشبولگالے تو اے اچھی طرح نہانا جاہیے

ماا۵- حضرت ابوہریرہ ہٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائٹ نے فرمایا: ''جب کوئی عورت مسجد کو جانے گئے (اور اس نے پہلے خوشبو لگا رکھی ہو) تو وہ اچھی طرح عسل کرئے ہیںے وہ مسل جنابت کرتی ہے۔''

(المعجم ٣٦) - إغْتِسَالُ الْمَرْأَةِ مِنَ الطِّيب (التحفة ٣٦)

بُورَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيُ قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ سُكَيْمٍ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ عَيْرَهُ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْتَقِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْتَقِ الْمَا مِنَ الطَّبِ كَمَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلٌ مِنَ الطَّبِ كَمَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلٌ مِنَ الطَّبِ كَمَا تَعْتَسِلُ مِنَ الطَّبِ كَمَا تَعْتَسِلُ مِنَ الطَّبِ كَمَا لَعْتَسِلُ مِنَ الْعَبْسِ كَمَا لَا لَهُ مَنْ الْعَلْمِ اللهِ المُنْ المُنْ المِنْ المَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

علا فوائد ومسائل: ۞ '' معجد کوُ' مرادگھر سے باہر جانا ہے۔معجد کو جائے یا کسی دوسر سے کے گھر میں یا کھیت میں۔معجد کا ذکر خصوصا اس لیے کیا کہ معجد یا کیزگ کی جگہ ہے۔ وہاں خوشبوافضل ہے گرعورت معجد کو جاتے

۱۳۰ (صحیح) وهو في الکبری، ح:۹٤۲۳، وللحدیث شواهد عند أبي داود، ح:٤١٧٤، وابن خزیمة،
 ح:۱٦٨٢ وغیرهما.

-183- - - - خوشبوت متعلق احكام وسائل

٤٨ - كتاب الزينة من السنن

وقت بھی خوشبواستعال نہیں کر سکتی چہ جائیکہ کسی اور جگہ خوشبولگا کر جائے۔ ﴿''اچھی طرح عنسل کرے'' کیونکہ خوشبوتو ایک عضو سے دوسر مے عضو کولگ جاتی ہے' للبذا نہائے بغیر خوشبو کا اثر ختم نہ ہوگا۔ مقصد تو خوشبو کوختم کرنا ہے۔ ﴿"'جیسے عنسل جنابت کرتی ہے' یعنی خوب اچھی طرح' یہ مطلب نہیں کہ خوشبولگانے سے عنسل فرض ہو جاتا ہے۔

(المعجم ٣٧) - اَلنَّهُيُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبُخُورِ (التحفة ٣٧)

مَّدُ بْنُ هِشَامَ بْنِ عِيسَى الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ ابْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْأَشَجِّ رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ النَّقَفِيَّةِ .

باب: ۳۷-عورت نے خوشبولگائی ہو تو وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آسکتی

ا ۵۱۳ - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُلِیّا نے فر مایا: ''جس عورت نے خوشبو لگائی ہو'وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے مجد میں نمآئے۔''

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی بڑائے) بیان کرتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق بزید بن حصیفہ کی بسر بن سعید سے مروی روایت میں اس (بزید بن حصیفہ) کے قول : عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ كَی کی نے متابعت نہیں کی بلکہ یعقوب بن عبداللہ بن اشخ نے اس کے برعکس ابو ہریہ کی بجائے اسے زینب ثقفیہ کی مند قرار دیا ہے۔

۱۳۱ه\_أخرجه مسلم، الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة . . . الخ، ح: ١٤٣/٤٤٤ من حديث أبي علقمة الفروي به. وهو في الكبرى، ح: ٩٤٢٤ .

بن مسعود بالنون کی اہلیہ محرمہ) کی مند بنایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امام نمائی اولیہ کے نزدیک یعقوب بن عبداللہ بن اشح کی روایت ران جے ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یزید بن عبداللہ بن حصیفہ تقدراوی ہوتی ہے لہذا کی حدیث میں زیادتی 'جبہ وہ اوثق کی روایت کے منافی یا اس کے مخالف نہ ہوئو قابل قبول ہوتی ہے لہذا یعقوب بن عبداللہ بن انتج کی مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واللہ أعلم. ﴿اس حدیث مبار کہ سے یہ اہم مئلہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں نماز پڑھنے کی خاطر مجد میں جا سکتی ہیں۔ ﴿ ''بخور'' ایک قتم کی خوشبو ہے۔ جب مسلما ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں نماز پڑھنے کی خاطر مجد میں جا سکتی ہیں۔ ﴿ '' بخور'' ایک قتم کی خوشبو مراد ہے کے ساگایا جا تا ہے تو خوشبو محسوں ہوتی ہے جیسے آج کل اگر بی وغیرہ ۔ لیکن یہاں عام خوشبو مراد ہے کیونکہ کی قتم کی خوشبو لگا کر بھی گھر سے باہر جانا عورت کے لیے جائز نہیں خواہ مجد کو جائے یا کہیں اور عشاء کی نماز کا خصوصی ذکر اس لیے کہ اندھیرے میں عورتوں کے لیے خطرہ زیادہ ہوتا ہے یا اس لیے کہ عورتیں اپنے خاوندوں کے لیے عمومارات کوخوشبولگاتی ہیں۔

کاالا - حضرت عبدالله بن مسعود دانین کی زوجهٔ محترمه حضرت زینب دانین سے روایت ہے که رسول الله کا تیا نے فرمایا: '' جب کسی عورت کا ارادہ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنے کا ہوتو وہ خوشبونہ لگائے۔''

مَا الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ الْمَرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدٍ: "إِذَا شَهِدَتْ إِخْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا».

الکھ ناکدہ: معلوم ہوا کہ اگر گھرے باہر نہ جانا ہوتو عورت اپنے خاوند کے لیے خوشبولگا سکتی ہے۔

معرت عبدالله بن مبعود بالله کی زوجهٔ معرت عبدالله بن مبعود بالله کورسول الله محرزمه حضرت زینب راهات ہے که رسول الله طاقی نے فرمایا: ''جب کوئی عورت عشاء کی نماز مبحد میں میر صفح کا ارادہ رکھتی ہوتو وہ خوشبونہ لگائے۔''

مَّاهُ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةٍ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ:

١٣٢ - أخرجه مسلم، ح: ١٤٢/٤٤٤ من حديث محمد بن عجلان به، انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٢٥.

١٣٣ ٥- [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ح: ٩٤٢٧.

\_\_\_ خوشبو ہے متعلق احکام ومسائل

٤٨-كتاب الزينة من السنن . - . -185-

> قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا».

قَالَ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمٰن: حَدِيثُ يَحْيٰى ابوعبدالرَمْن (امام نسائى رُسُكُ ) في كما كديجي اور وَجَرِيرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبِ جرير كل مديث وسيب بن فالدكى مديث كنبت زياده

ابْن خَالِدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فاكدہ: ہمارے سامنے جوننح ہے اس میں يہى ہے كہ يحيٰ اور جرير كى حديث وہيب بن خالد كى حديث كى نبت زیادہ درست ہے۔اس میں جریر کی حدیث تو موجود ہے (طدیث العالی تعکم یکی کی طدیث اس نسخ مین نہیں۔ شاید کا تب اور ناسخ سے یحیٰ کی روایت روگئی ہے اور وہ لکھ خیس سکا۔ والله أعلم.

ورست ہے۔ والله أعلم.

يَعْقُوبَ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الله كَ نِي تَثَيَّمُ نَ فرمايا: ''جوعورت مجدكوجات وه سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنَ خُرْشِونِهُ لِكَائِنٌ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيْدٌ قَالَ: «أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا».

> . ١٣٥٥- أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ لَّا تَمَسَّ الطِّيبَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.

۵۱۳۵ - حفرت زين ثقف باينا 'جوحفرت عبدالله (بن مسعود) کی زوجہ محترمہ تھیں' سے روایت ہے کہ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ رسول الله عَلَيْ فَي السي (زينب كو) عَم وياتها كهجب وہ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو خوشبونہ لگائے۔

ﷺ فائدہ:ای حدیث کا پیمطلب نہیں کہ باقی نمازوں میں وہ خوشبولگا کرآ سکتی ہے بلکہ عشاء کا ذکراس لیے کیا کہ بیودت عورتوں کے خوشبولگانے کا ہوتا ہے جیسا کہ حدیث نمبر ۱۳۱۳ میں بیان ہوا نیز حدیث نمبر ۵۱۳۷ میں

١٣٤ ٥- [صحيح] انظرِ الحديثين السابقين، وهو في الكبري، ح: ٩٤٢٩.

١٣٥ - [صحيح] تقدم. ح: ١٣٢ ه. وهو في الكبرى، ح: ٩٤٣٠.

۶۸ - کتاب الزینیة من السنن - - - 186 - - خوشبو سے متعلق احکام و سائل عام نماز کا ذکر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے عورتیں اس وقت زیادہ حاضر ہوتی ہوں جیسا کہ فجر میں آتی تھیں۔

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم قَالَ: أَخْبَرَنَا حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَام، عَنْ بُكَيْر، عَنْ بُكَيْر، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَب الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلْ: "إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلَا تَمَسَّ طِيبًا».

۵۱۳۲-حضرت زینب ثقفیه پیجائی سے روایت ہے که رسول الله نگائی نے فرمایا: ''جب کوئی عورت عشاء کی نماز کے لیے (مجدمیں) آئے تو خوشبونه لگائے۔''

المُخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي بَلَغَنِي عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ التَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ التَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ التَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ التَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: إِخْدَاكُنَ لَلهِ اللهِ عَنْ أَيْنَ اللهِ عَنْ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَ الشَّهِ لَلهُ عَمْلً طِيبًا».

ے ۵۱۳۷ - حضرت زینب ثقفیہ بھیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی آنے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی عورت نماز پڑھنے (مجدمیں) آئے تو کسی بھی قتم کی خوشبونہ لگائے۔"

قَالَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمُنِ: وَهٰذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی براللهٔ) نے کہا کہ بید مذکورہ صدیث زہری کی حدیث (کے طور پر) غیر محفوظ (اور شاف) ہے۔

فاكدہ: امام نمائى شك كاس قول كا مطلب يہ ہے كہ مذكورہ روايت بسند عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنُ لَكُيْرٍ عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنُ رَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ كُونكه تفاظ محد ثين رُسِطة نے يہ روايت اى طرح ( بكير كى سند سے) بيان كى ہے۔ زہرى كى سند سے بيان كرنے والا سُنيد ہے اور وہ ضعيف راوى ہے۔

۱۳٦ هـ [صحيح] نقدم، ح: ٥١٣٢، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٣٣. ١٣٧٥ وهو في الكبرى، ح: ٩٤٣٢.

عورتوں کے لیے زیورات اور سونے کی نمائش کی کراہت کا بیان باب: ۳۸ - بخور کا بیان

مالا - حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر وہ بھی جب خوشبو سلگاتے تو ''اگر'' کی لکڑی سلگاتے اور اس میں کوئی دوسری خوشبونہ ڈالتے۔البتہ مجھی''اگر'' کے ساتھ کافور ڈال لیتے' پھر فرماتے کہ رسول اللہ نا پھیا بھی اس طرح خوشبوسلگا یا کرتے تھے۔

-187 - كتاب الزينة من السنن - -187 - كاب الزينة من السنن

(المعجم ٣٨) - ٱلْبُخُورُ (التحقة ٣٨)

السَّرْحِ أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ السَّرْحِ أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ الْلَّكُوّةِ عَيْرَ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأُلُوّةِ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ اللهِ عَيْلًا فَالَ: هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ عَيْلًا .

فائدہ: ''بخور' بخارے ہے۔ چونکہ خوشبو دارلکڑی کوسلگانے سے بخارات اٹھتے ہیں جن سے خوشبو پھیلتی ہے۔ بہارات میں جن سے خوشبو پھیلتی ہے۔ بہارات میں میں ہے۔ بہارات ہے۔ بہا

(المعجم ٣٩) - اَلْكَرَاهِيَةُ لِلنَّسَاءِ فِي إِظْهَارِ الْحُلِيِّ وَالذَّهَبِ (التحفة ٣٩)

باب ۳۹-عورتوں کے لیے زیورات اور سونے کی نمائش کی کراہت کا بیان

۵۱۳۹- حضرت عقبہ بن عامر بات فرماتے تھے کہ رسول اللہ تالی اپنی بیوای کو زیورات اور رایشم سے روکتے تھے اور فرماتے تھے: "اگرتم جنت کے زیورات اور ریشم پہننا جا ہے ہوتو ان کو دنیا میں نہ پہنو۔"

وماه - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ هُوَ الْمُعَافِرِيُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ: "إِنْ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ: "إِنْ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ: "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا».

۱۳۸ - أخرجه مسلم، الألفاظ من الأدب، باب استعمال المسك، وأنه أطيب الطيب، وكراهة رد الريحان والطيب، ح: ۲۲۰۵ عن أبي طاهر ابن السرح به، وهو في الكبراي، ح: ٩٤٣٥.

١٣٩٥ [إسناده صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير: ٣٠٢/١٧، ح: ٨٣٥ من حديث عبدالله بن وهب به، وهو في الكبرى، ح: ٩٤١ م. وصححه ابن حبان، ح: ١٤٦٣. والحاكم على شرط الشيخين: ١٩١/٤، وتعقبه الذهبي بقوله: "لم يخرجا لأبى عشانة".

-188- معورتول کے لیے زیورات اور سونے کی نمائش کی کراہت کا بیان

٤٨ - كتاب الزينة من السنن

🗯 فوائد و مسائل: 🛈 اہل بیت کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ ان کے لیے بعض ایسی چیزیں بھی نامناسب قرار دی گئیں جو عام مسلمانوں کے لیے جائز تھیں۔ ہر بیوی اینے خاوند سے نفقے وغیرہ کا مطالبہ کرسکتی ہے مگراز واج مطبرات کو ہرفتم کے مطالبے سے روک دیا گیا۔ان کونلطی پر دگنی سز اکی وعید سنائی گئی جب کہ نیکی يران كا اجر بهى ووہرا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ نِنسَآءَ النَّبِيِّ مَنُ يَّاتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُّضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعُفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرًا ٥ وَمَنُ يَقُنُتُ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعُمَلِ صَالِحًا نُولِيَهَا ٱجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاعْتَدُنَا لَهَا رِزُقًا كَرِيْمًا ﴿ (الأحزاب٣٣٠:٣٣) " ال ني کی بیو یوا تم میں سے جوکوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرئے اسے دو ہراعذاب دیا جائے گا اور اللہ کے لیے بینهایت آسان ہے۔اورتم میں سے جواللہ اورائ کے رسول کی فرماں برداری کرے اور نیک عمل کرے تو ہم اے اس کا اجر دوگنا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے۔'' مذکورہ حدیث بھی اہل بیت کے ساتھ خاص ہے کہ ان کو زیورات اور ریٹم سے روک دیا گیا جب کہ دوسری عورتوں کے لیے آب سُلَيْهُ فِصراحنا فرمايا: أَأْحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمٌ عَلَى ذُكُورِهَا]" ريثم اور سونا میری امت کی عورتول کے لیے حلال ہے مردول کے لیے حرام ہے۔ ' (جامع الترمذي اللباس ' حديث:۱۷۲۰ و سنن النسائي الزينة باب تحريم الذهب على الرحال عديث:۵۱۵۱)ال كي دوسري توجیہ بیہے کہ پبننا جائز ہے نمائش مکروہ ہے۔ ﴿اس حدیث مبارکہ کی بابت قوی احتمال یہی ہے کہ بیامبات المومنین از واج رسول کریم ٹائیٹا کے ساتھ خاص ہے' تا ہم مسلمان خواتین کے شایانِ شان اور ان کے لائق بھی يمي ہے كہ وہ جنت كے زيورات سے آ راستہ ہونے اور جنت كے ريشم سے شاد كام ہونے كي خاطر از واج مطبرات بنائین کی اقتدا کرتے ہوئے دنیا میں سونے اور رہیم سے مزین ہونے سے حتی الامکان پر ہیز کریں۔ ریشم اور سونااگر چدمسلمان خواتین کے لیے مباح اور حلال ہے تاہم عزیمت اور استحباب اس میں ہے کہ ممکن حد تک د نیوی بنادُ سنگھاراورزیب وزینت سے محتاط رہا جائے۔

<sup>·</sup> ١٤هــ[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الخاتم، باب ماجاء في الذهب للنساء. ح: ٤٢٣٧ من حديث منصور ، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٣٧ . \* وامرأته مجهولة، واسم أخت حذيفة بن اليمان فاطمة رضي الله عنهما .

-189ء عورتوں کے لیے زیورات اور سونے کی نمائش کی کراہت کا بیان

٤٨-كتاب الزينة من السنن .

رَسُولُ اللهِ يَنْ يَعْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! أَمَّا اللَّ بِنَايِرِعِدُابِ بِوكَارْ" لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّتْ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ".

> ١٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنْ رِبْعِيِّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًّا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ».

١٤٢ ٥ - أَخْمَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ عَمْرِو أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ يَعْنِي بِقِلَادَةٍ مِّنْ ذَهَب، جَعَلَ اللهُ فِي عُنُقِهَا مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِّنْ ذَهَبٍ، جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أُذُنهَا مِثْلَهُ خُرْ صًا مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

ا ۱۹۱۸ - حضرت حذیفه اللهٔ کی ہمشیرہ محترمہ سے ''اےعورتوں کی جماعت! کیاتمھارے لیے جاندی کے زبورات کافی نہیں؟ خبر دار! جوعورت سونا نمائش کے ليے پہنے گی'اسے اس سونے سے عذاب دیاجائے گا۔''

۵۱۴۲- حضرت اساء بنت يزيد دالفا بيان كرتى بين كه رسول الله علي في فرمايا: "جوعورت (نمائش ك لیے) سونے کا ہار پہنے گی اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس کی گردن میں آگ کا بار ڈالے گا۔ اور جوعورت (نمائش کے لیے) اینے کانوں میں سونے کی بالیاں ڈالے گی' اللہ تعالٰی قیامت کے دن اس کے کان میں آ گ كى باليان ۋالے گا۔"

١٤١٥ [إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح:٩٤٣٨.

١٤٢٥\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الخاتم، باب ماجاء في الذهب للنساء، ح: ٢٣٨ من حديث يحيى بن أبي كثير به، وهو في الكبري، خ: ٩٤٣٩ . \* محمود وثقه ابن حبان وحده، وجهله الذهبي، وابن القطان. وضعفه ابن حزم .

٤٨ - كتاب الزينة من السنن - 190- عورتول ك لييزيورات اورسون كي نمائش كي كرابت كابان

٥١٣٣ - رسول الله عَلَيْهُ كَ آزاد كرده غلام ثوبان ر النُّؤُ نے بیان فرماما کہ حضرت فاطمہ بنت ہیر ہ والنَّا رسول الله عُلَيْمُ كي خدمت مين حاضر ہوئين تو ان كے باتھ میں بڑی بڑی انگوٹھیاں تھیں۔ رسول اللہ تالیم ان کے ہاتھ پر (کوئی چیز ) مارنے گئے۔ وہ حضرت فاطمہ بنت رسول عَلَيْنِمُ کے ماس كئيں اور ان سے رسول الله عَلَيْمُ کے اس سلوک کا شکوہ کیا۔ (بیرن کر ) حضرت فاطمہ رہی ہا نے اینے گلے میں ڈالی ہوئی سونے کی زنجر کھینج ڈالی اور کہنےلکیں: بہزنجیر مجھےابوحسن (حضرت علی جائیڈ) نے تحفہ میں دی ہے۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو زنجیر ان کے ہاتھ ہی میں تھی۔آپ نے فرمایا:'' فاطمہ! کیا یہ بات تیرے لیے عزت افزا ہے کہ (قیامت کے دن) اوگ کہیں رسول اللہ تافیظ کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ ک زنجير ہے؟'' پھر آپ واپس چلے گئے' بیٹھے نہیں۔ حضرت فاطمه وللا نے وہ زنجیر بإزار بھیج کر چ دی اور ال کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا اور اسے آزاد کر ویا۔ رسول الله عظیم کوساری بات بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا: "شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اس نے فاطمہ کوآگ ہے بیالیا۔"

المعدد أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِي سَلًّام، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ أَنَّ تُوْبَانَ مَوْلَى رَسُّولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ هُبَيْرٌةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ، فَقَالَ: كَذَا فِي كِتَابِ أَبِي، أَيْ خَوَاتِيمَ ضِخَام، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْرِبُ يَدَهَا فَلَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيَالِينٌ ، فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبِ قَالَتْ: هٰذِهِ أَهْدَاهَا إِلَىَّ أَبُو حَسَن، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالسِّلْسِلَّةُ فِي يَدِهَا فَقَالَ: "يَا فَاطِمَةُ! أَيَغُرُّكِ أَنْ يَّقُولَ النَّاسُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِّنْ نَارِ » ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ، فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بُثَمَنِهَا غُلَامًا وَقَالَ مَرَّةً: عَبْدًا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ، فَحُدِّثَ بِذَٰلِكَ فَقَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ».

عظم فوائد و مسائل: ﴿ "مارنے لگے" كيونكه اتنى بڑى بڑى اور كئى انگوشياں نمائش اور فخر كے ليے ہى ہوسكتى بختي سے تقييں ۔ ﴿ "كونك چيز" كيونكه رسول الله ظافا كا وست مبارك بھي كسى نامحرم عورت كونہيں لگا۔ ﴿ "آ گ كى

**١٤٢٥ [إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ٢٧٩، ٢٧٨، من حديث يحيى بن أبي كثير به، وهو في الكبرْى، ح: ٩٤٤٠ . \* زيدهو ابن سلام، وأبوسلام هو ممطور، وأبوأسماء هو عمرو بن مرثد.

. -191- عورتول کے لیے زیورات اورسونے کی نمائش کی کراہت کا بیان

٤٨ -كتاب الزينة من السنن

زنجير' تفصيل ديكھيے حديث نمبر:٥١٣٩.

ماہد حضرت ثوبان رہائی نے فرمایا: حضرت (فاطمہ) بنت بہیرہ ورہائی رسول اللہ سائیل کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ان کے ہاتھ میں سونے کی بڑی بڑی انگوٹھیاں تھیں۔ باقی روایت حسب سابق ہے۔

الْبُلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بُنُ شُدَيْلٍ قَالَ: عَدَّثَنَا النَّضْرُ بُنُ شُدَيْلٍ قَالَ: عَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْلَى، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: جَاءَتُ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَعْيَثُهُ وَفِي يَلِهَا فَتَحْ بَنْ فَهُ مَنْ ذَهَبٍ - أَيْ خَوَاتِيمَ ضِحْام - نَحْوَهُ.

فواكد ومسائل: ﴿ حضرت ثوبان رسول الله طَيْمَ كَ آزاد كرده غلام تصدعر بي مين آزاد كرده غلام كومولى كليت مين - رَضِي اللهُ عَنهُ وَ أَرْضَاهُ. ﴿ ' سونے كى' بتهى تورسول الله طَيْمَ نَه ناراضى كا ظهار فرمايا -

ماده حضرت ابو ہر یرہ ڈائٹوئنے فرمایا: میں نجی اکرم طفیق کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں سونے کے دو کنگن استعال کر علی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ''یہ آگ کے دو کنگن ہیں ۔''اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! سونے کا ہا؟ آپ نے فرمایا: '' تیرے گلے میں ہار ہوگا آگ کا۔'' وہ کہنے لگی: سونے کی بالیاں؟ آپ نے فرمایا: ''بالیاں بھی آگ کی ہیں ۔'' راوی نے کہا: اس عورت نے سونے کے دوکڑ ہے بہن رکھے تھے اس نے اتار کر وہ کھینک دیے۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر عورت اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت نہ لگائے تو وہ عورت اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت نہ لگائے تو وہ

الْوَاسِطِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ؟ حَ: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّبَنَا أَصْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّبَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي دَيْدِ الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي دَيْدَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عَنْدَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! عَنْ مُوارَّ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! عَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: "بِيوَارَانِ مِنْ نَارٍ". قَالَ: "فِرُطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: "فَرُطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: "فَرُطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: "وَكَانَ عَلَيْخِمَا قَالَ: "فَرُطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: "فَرُطَيْنِ مِنْ ذَهْبٍ قَالَ: "فَرُطَيْنِ مِنْ ذَهْبٍ قَالَ: "فَرَانِ مِنْ ذَهْبٍ فَالَ: "فَرَمَتْ بِغِمًا قَالَتْ: عَلَيْخِمَا قَالَتْ: عَلَيْخِمَا قَالَتْ مِنْ ذَهْبٍ" فَرَمَتْ بِغِمًا قَالَتْ: عَلَيْخِمَا قَالَتْ عَلَيْخِمَا قَالَتْ فَرَمَتْ بِغِمًا قَالَتْ فَيْمَا قَالَتْ عَلَيْخِمَا قَالَ: "فَرَانِ مِنْ ذَهْبٍ" فَرَمَتْ بِغِمًا قَالَتْ:

١٤٤٥\_[إسناده صحيح] انظر الحديث السابق. وهو في الكبراى، ح: ٩٤٤١، وأخرجه الطيالسي، ح: ٩٩٠ عن هشام الدستوائي به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٣/ ١٥٣.١٥٢. ووافقه الذهبي.

٩٤٤٣- [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٤٠ عن أسباط بن محمد به ، وهو في الكبرى ، ح: ٩٤٤٣- ٩٤٤٣ .
 \* أبوزيد مستور ، لم يوثقه آحد فيما أعلم ، وروى عنه شعبة فيما قيل ، وجهله الحافظ في التقريب .

.....مردول پرسونے کی حرمت کابیان

٤٨-كتاب الزينة من السنن \_

يَارَسُولَ اللهِ ! إِنَّ الْمَوْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا ١٠ اس كنزويكم مرتبه بوجاتى ب-آب فرمايا: " کون سی چیز مانع ہے کہ وہ چاندی کی دو بالیاں بنا لے۔ پھراسے زعفران ہا جیر سے رنگ لے۔'' یہ الفاظ (استاداحمہ) ابن حرب کے ہیں۔

صَلِفَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: "مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تُصَفِّرُهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِعَبِيرِ». اَللَّفْظُ لِابْنِ حَرْبٍ. ٥١٤٦ أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ

١٩١٨- حضرت عائشہ ولا سے روایت ہے كه رسول الله مَا يُنْفِرُ نِي إن (حضرت عائشه) کے ماتھوں میں سونے کے دوکنگن دیکھے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: '' میں کھے اس ہےاچھی چزنہ ہتاؤں کہ تو آھیں اتار دے اور حیا ندی کے دوکٹکن بنا لئے کیمران کو زعفران کے ساتھ سنہری بنالے۔''

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِوَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأْى عَلَيْهَا مَسَكَتَيْ ذَهَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِيرٌ: ﴿ أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا لَوْ نَزَعْتِ لهٰذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْن مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا حَسْنَتَيْن».

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی شاف ) نے کہا: یہ (حدیث اس سیاق سے )غیر محفوظ ہے۔ والله أعلم. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: هٰذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ﷺ فوائدومسائل: ۞امام نسائي بنك كااس سياق كوغير محفوظ كهنامحل نظر ہے۔ بيحديث سندا صحيح ہے اس ليے اس کے غیر محفوظ ہونے کی وجہ نہیں بنتی ۔ والله أعلم . ﴿ سونا بهت قیمی چیز ہے ۔ اتن مالیت والی چیز کو صرف زیب و زینت کے لیے رکھ چھوڑ نا کوئی اچھی بات نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تجارت کے لیے پیدا فر مایا ہے۔ باقی رہی زینت! تو وہ اس کے ربگ ہے بھی حاصل کی حاسکتی ہے' نیز سونے کے زبورات میں نمائش اور فخر کا عالب امکان ہے ٰلہٰ دابا وجود جواز کے پر ہیز بہتر ہے ٔ خصوصاً اہل علم وضل کے لیے۔

باب: ۲۰۰۰ - مردول پرسونا حرام ہے

(المعجم ٤٠) - تَحْريمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ (التحفة ٤٠)

**١٤٦هـ [إسناده ضعيف]** أخرجه البزار (كشف الأستار:٣/ ٣٨٣،٣٨٢: ح:٣٠٠٧) من حديث الزهري به، باختلاف يسير نحو المعنى، ولم أجد تصريح سماع الزهري، والحديث في الكبرى، ح: ٩٤٤٤ . \* الربيع بن سليمان هو الربيع بن سليمان بن داود، وإسحاق بن بكر هو إسحاق بن بكر بن مضر. \_\_\_ مردوں برسونے کی حرمت کابیان ٤٨ - كتاب الزينة من السنن -

١٨٥٥-حضرت على بن الي طالب بالنيُّؤ نے فرمايا كه الله کے نبی تُلْقِیم نے رہیم اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور سونا اسے بائیں ہاتھ میں پھر فرمایا: "بید دونوں چیزیں (پہننا)میریامت کےمردوں پرحرام ہیں۔''

١٤٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلِي أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَّامٌ عَلَى ذُكُور أُمَّتِي».

فائدہ: گویاعورتوں کے لیے جائز ہیں جیسا کہ آئندہ روایات میں صراحنا ذکر ہے اور مردوں کے لیے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں۔زیب و زینت عورتوں کا خاصہ ہے اور بیمر دانگی کے خلاف ہے۔

١٤٨٥ - أَخْسَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ: ٥١٢٨ - حفرت على بن الى طالب اللهُ فَي فرمايا:

أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ رسول الله تَالِيَّةُ فِي ريشم النَّ واكس باته مي اليا اورسونا ابْنِ أَبِي الضَّعْبَةِ، عَنْ رَجُل مِّنْ هَمْدَانَ بَائِين مِينَ يُعرفرمايا: "بيدونون ميرى امت كمردون يُقَالُ لَهُ أَبُو صَالِح، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ يرحمام بين-" عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْظِةِ أَخَذَ حَريرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَىْ ذُكُورٍ أُمَّتِي ".

١٣٩- حضرت على ﴿ النَّهُ نِهِ أَنْ اللَّهُ مَا إِنَّ إِنَّا اللَّهُ مَا لِيَّا إِنَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَا أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول ریثم لیااور دائیں ہاتھ میں بکڑااورسونالیااوراسے ہائیں ہاتھ میں کیڑا' پھر فرمایا: ''یہ دونوں میری امت کے

٥١٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْرَنَا عَنْدُ اللهِ عَنْ لَيْثِ ابْن سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ

١٤٧هـــ [صحيح] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في الحرير للنساء، ح:٤٠٥٧ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٤٥، وله شواهد.

١٤٨ ٥\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٩٤٤٦.

١٤٩ ٥\_ [إسناده حسن] تقدم، ح: ٥١٤٧، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٤٧. \*عبدالله هو ابن المبارك.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن ----- 194- --- 194- --- مردول يرسون كاحرمت كابان

عَن ابْن أَبِي الصَّعْبَةِ ، عَنْ رَجُل مِّنْ هَمْدَانَ مردول يرحرام بين " يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرِ أَبُّهُ سَمِعَ عَليًّا يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هٰذَيْن حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي».

> قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ: وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ إِلَّا قَوْلَهُ أَفْلَحُ ، فَإِنَّ أَبَا أَفْلَحَ أَشْبَهُ.

• ٥١٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرِ الْغَافِقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ: «هٰذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي».

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی بڑائے )نے کہا کہ ابن المبارک کی حدیث ورست ہے لیکن اس کا قول افلح (درست نہیں بلکہ )ابوافلح صحیح ہے۔

. • ۵۱۵-حضرت على جانين نے فر مایا كه رسول الله تَاثِينَ ﴿ نے سونااینے دائیں ہاتھ میں پکڑااورریشم ہائیں ہاتھ میں اورفر مایا:'' بےشک بیدونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔"

علا فا کدہ:اس صدیث میں وائیں بائیں کا فرق کسی راوی کی خلطی ہے کیونکہ صدیث بنیا دی طور پرایک ہی ہے۔

ا ١٥٥- حفرت ابوموی بالنوز سے روایت ہے کہ امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے جبکہ مردوں پر

٥١٥١- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن الدِّرْهَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ رسول الله تَلْيَامَ فِي مايا: "سونا اور ريشم (ببننا) ميري سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حرام بــــ

١٥٠٥ [صحيح] تقدم، ح: ٥١٤٧، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٤٨.

١٥١٥ [صحيح] أخرجه الترمذي، اللباس، باب ماجاء في الحرير والذهب للرجال، ح: ١٧٢٠ من حديث نافع به، وقال: "حسن صحيح"، وهو في الكبري، ح: ٩٤٥٠، وللحديث شواهد.

قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا».

۵۱۵۲ - حضرت معاویہ وٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عُلِیْمُ نے رکیم اور سونا پہننے سے منع فرمایا ہے گرتھوڑ السوڑ التھوڑ ا

٥١٥٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ قَزَعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيب، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ - يَعْنِي - وَالذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا.

خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً.

عبدالوہاب نے اس (سفیان بن صبیب) کی مخالفت کی ہے۔ اس نے بیروایت خالِد، عَنُ مَیْمُونِ عَنُ اَبِی قِلاَبَةَ کی سند سے روایت کی ہے۔ (اس نے ابو قلاب اور خالد حذاء کے درمیان میمون کا واسط بڑھا دیا ہے۔) والله أعلم.

فائدہ: ''تھوڑاتھوڑا''عربی میں لفظ ''مُقَطَّع" استعال کیا گیا ہے' یعنی قلیل ہواور مختلف جگہوں پر ہو مثلاً:

تلوار کے دیتے پرتقش و نگار کی صورت میں ہو یا نقاط کی صورت میں۔ بورے دیتے پرسونا نہ چڑھایا جائے۔ اسی
طرح چاندی کی انگوٹھی پرسونے کے نشانات ہوں۔ اسی طرح ریشم بھی کسی اور کپڑے پر ٹکڑوں کی صورت میں
قلیل مقدار میں ہویاریشم کی لائنیں ہوں یا جھوٹی پٹیاں ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ گویا قلیل مقدار میں ہواور مختلف
قلیل مقدار میں ہویاریشم کی لائنیں ہوں یا جھوٹی پٹیاں ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ گویا قلیل مقدار میں ہواور مختلف
جگہوں پر ہو۔ یا در ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے۔ عور توں کے لیے سونے اور ریشم کا استعمال مطلقاً جائز ہے جیسے
سابقہ صدیث میں صراحت ہو چکی ہے۔

نَنَا ، ماه- حضرت معاویہ الله علیہ سے مروی ہے کہ من رسول الله علیہ نے سونا پہنے سے منع فرمایا ہے الایہ کہ الله مختلف جگہوں پر قلیل مقدار میں ہواور ریشی گدیلوں پر

١٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ,
 عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مَیْمُونٍ، عَنْ
 أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

**١٥٢ه\_[صحيح]** أخرجه أبوداود، الخاتم، باب ماجاء في الذهب للنساء، ح: ٤٢٣٩ من حديث خالد الحذاء به، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٥١، وللحديث شواهد، وانظر الحديث الآتي.

٣٥١٥\_[صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٩٤٥٢ . \* ميمون القناد لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يعرفه أحمد، وطعن البخاري فيه، وللحديث شواهد.

#### www.minhajusunat.com

. ﷺ فائدہ:''ریشی گدیلے''جو چیزیں مشتر کہ استعال کی ہیں انھیں عورتیں بھی استعال کرتی ہیں اور مرد بھی اور ۔ ان میں امتیاز رکھنامشکل ہے' وہ ریشم یاسونے سے نہیں ہونی چاہئیں۔گدیلے پر کوئی بھی میٹے سکتا ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَنَّ قَالَ: وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَنَّ قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَنْ نَهٰى عَنْ لُبْسِ اللهِ عَنْ نَهٰى عَنْ لُبْسِ اللهَ عَنْ لَهُمْ نَعَمْ. اللهَ عَنْ لَكُمْ أَلُوا: اَللَّهُمَّ نَعَمْ.

حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ مَطْرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَسْبَاطٌ عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيةً فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ إِذْ جَمَعَ رَهْطًا مِّنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ فَقَالَ لَهُمْ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ فَقَالَ لَهُمْ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُسُولَ اللهِ عَيْقٍ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟ قَالُوا: اَللَّهُمَّ نَعَمْ!

خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ.

ما ۵۱۵ - حضرت ابوالشیخ سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت معاویہ ٹاٹھ کو فرماتے سنا جب کہ ان کے پاس بہت سے اصحاب محمد ظائیم بیٹھے تھے: کیاتم جانتے ہوکہ نبی الله ظائیم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے اللا یہ کہ وہ مختلف جگہوں پر تھوڑ اتھوڑ ا ہو؟ انھوں نے کہا: اللہ کی فتم! ہاں۔

م ۱۵۵۵ - حضرت ابوالشیخ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ رہائی کے کئی جج کے دوران میں ہم ان کے ساتھ تھے کہ انھول نے حضرت محمد طافی کے ساتھ میں سے کئی صحابہ کو جمع کیا اور فر مایا: کیا تم نہیں جانے کہ رسول اللہ طافی نے (مردول کو) سونا پہننے سے منع فر مایا ہے اللہ یہ کہ وہ مختلف جگہوں پر تھوڑ ا تھوڑ ا تھوڑ ا

کییٰ بن ابی کثیر نے مطر (الوراق) کی مخالفت کی ہے نیز اس (یجیٰ بن ابی کثیر ) پراس کے شاگر دوں نے بھی اختلاف کیا ہے۔

١٥٤ [صحیح] أخرجه الطبراني في الكبير: ٣٥٣/١٩، ح: ٨٢٦ من حديث سعيد بن أبي عروبة به، وتابعه حماد بن سلمة عند أبي داود، ح: ١٧٩٤، وهو في الكبرى، ح: ٩٥٩٩، ٩٤٥٣، وللحديث شواهد.

١٥٥هـ[صحيح]انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٥٤. وانظر، ح: ٥١٦٣،٥١٦٢.

- -197- ---- کابیان ٤٨ - كتاب الزينة من السنن -

الله فاكده: مطرف باي سند حديث بيان كى ب: عَنُ أَبِي شَيْخ قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ جَبَد يَكِي بن الى كثير نے بيان كيا بي تو كها بے: حَدَّ نَنِي أَبُو شَيْخ الْهُنَائِيُّ عَنُ أَبِي حِمَّانَ: أَنَّ مُعَاويةَ ..... تو یجیٰ نے ابوش اور حصرت معاویہ کے درمیان ابو حِمَّان کا واسطہ بڑھادیا ہے ٹیزیجیٰ بن ابی کثیر کے شاگردوں مين بھي اختلاف ہے۔على بن مبارك نے كيل سے بيان كيا ہے تو كہا ہے:حَدَّنَنِي أَبُو شَيْخِ الْهُنَائِيُّ ، عَنُ أبي حِمَّانَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ليكن جب يحيل ك شاكروحرب بن شداد نے اس سے بيان كيا بو كها ب: حَدَّنَنِي أَبُو شَيْخ عَنُ أَحِيهِ حِمَّانَ: أَنَّ مُعَاوِيَة .... اس كَلْقصيل الكل روايات مِن آربى --

> جَمَعَ نَفَرًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ.

> خَالَفَهُ حَرْثُ بُنُ شَدَّادِ رَوَاهُ عَنْ يَحْلِي، عَنْ أَبِي شَيْخ، عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ.

٥١٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ١٥١٥ - حفرت الإجمان سے مردى ہے كہ جس قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ الله الله على عاويه الله عَلَيْ الله ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْلَى: حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخ عَنْيَمْ ك بهت صحابه وكعبه مين جمع كيا اور فرمايا كه الْهُنَائِيُّ عَنْ أَبِي حِمَّانَ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَبًّ سيستم سالله تعالى كا واسطه و ركر يوچها بون: كيا رسول الله عَلَيْمُ نے سونا سننے سے منع فرمایا ہے؟ ان سب نے فرمایا: جی ہاں۔حضرت معاویہ رائٹھ نے فرمایا: میں بھی گواہی دیتا ہون۔

حرب بن شداد نے اس (علی بن مبارک) کی مخالفت کی ہے۔ اس (حرب) نے یہ حدیث (اس طرح) بان کی ہے: عَنُ يَحُيٰى عَنُ أَبِي شَيْخ عَنُ أَخِيهِ حِمَّانَ-

#### 🕮 فائدہ: مابقہ مدیث کے تحت اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔

٥١٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ:

۵۱۵- حضرت حمان سے روایت ہے کہ جس سال حضرت معاویہ والتو علی کو گئے انھوں نے بہت

٥١٥٦\_[صحيح] وهو في الكبري، ح: ٩٤٥٥ . \* يحيى هو ابن أبي كثير، وانظر الأحاديث الآتية .

١٥٧ه\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٥٦، وأخرجه أحمد: ٩٦/٤ عن عبدالصمد بن عبدالوارث به .

٤٨ - كتاب الزينة من السنن \_\_\_\_ - 198- - - - - - مردول يرسون كى حرمت كابيان

حِمَّانَ: أَنَّ مُعَاوِيَةً عَامَ حَجَّ جَمَّعَ نَفَرًا مِّنْ مِينِم سالله تعالى كنام يربو چها بون: كيارسول الله تُولِيْنَ نِي سونا بِهِنْ سِيمْ فرمايا ہے؟ انھوں نے فرمایا: جی ہاں۔حضرت معاویہ ڈاٹھ نے فرمایا: میں بھی گواہی دیتا ہوں۔

حَدَّثَنَا يَحْلَى: حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخ عَنْ أَخِيهِ بِ الصحاب رسول تَثَيَّرُ كو كعب مين اكشَّ كرك فرمايا: أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ لُبُوسِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْفَدُ.

خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ اوزاعی نے اس (حرب بن شداد) کی مخالفت کی ہے ' نیزاوزاعی کے شاگر دوں نے اس پراختلاف کیا ہے۔ عَلَيْهِ فِيهِ .

ﷺ فائدہ: اوزاعی اللہ نے حرب بن شداد کی مخالفت اس طرح کی ہے کہ وہ کیلی بن الی کثیر ہے بیان کرتے موے كت بين: حَدَّ تَنِي أَبُو شَيْخ قال: حَدَّ تَنِي حِمَّانُ جَبَر بن شداد ف "حِمَّان" كى بجات عَنُ أَخِيهِ حِمَّانَ كَها ہے جبیا كَه پہلے اس كى وضاحت كى جاچكى ہے۔ اوزاعى كے شاگردوں كا اس پر اختلاف یوں ہے (جس کی تفصیل اگلی روایات میں آ رہی ہے) کہ شعیب نے اوزاعی سے بیان کیا تو کہا: حَدَّنَنِي أَبُو شَيُخ وَالَ: حَدَّنِي حِمَّان وَال حَجَّ مُعَاوِيةُ .... مَاره بن بشر ناس عيان كياتو كها: حَدَّثَنِي أَبُو ً إِسُحَاقَ وَالَ: حَدَّثَنِي حِمَّانُ وَالَى حَجَّ مُعَّاوِيَةُ اوزاى كَ ايك ثاكروعقبه (ابن علقمه معافری بیروتی) نے اوزای سے بیان کیا تو کہا: حَدَّثَنِی أَبُو إِسْحَاقَ وَالَ: حَدَّثَنِی ابُنُ حِمَّانَ وَالَى: حَجَّ مُعَاوِيَةُ .... اوزائ كے چوتے شاگرد يكي بن عزه في بيان كيا تو اوزائ كے ديگر بيان كرف والع تيون شاكروول سافتلاف كرت موع كها: حَدَّثَنَا يَحْنِي: حَدَّثَنَا حِمَّانُ قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيةُ ..... خلاصة كلام يد ب كشعيب في استاداوزاعي سے يكي بن الى كثير والى روايت بيان كي تو يحيَّ بن الی کثیر کا استاد ابو شیخ کو بیان کیا ہے۔ عمارہ بن بشر نے اوز اعی سے کیلیٰ کی روایت بیان کی تو یحیٰ بن الی کشر کا استاد أبو إسحاق السّبيعي کوقر ارديا ہے۔اوزائ كے ايك اورشا گرديكيٰ بن حزه نے يہي روايت بیان کی تو یکی بن ابی کثیر کا استاد حِمّان بیان کیا- مزیرتفصیل کے لیے دیکھیے: (دخیرة العقبی شرح سنن النسائي للأتيوبي:٢٢٩-٢٢٧)

٥١٥٨- أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْب بْن ۵۱۵۸-حضرت حمان نے بیان فرماما کہ حضرت

١٥٨٥\_ [صجيح] تقدم، ح:٥١٥٦، وهو في الكبراى، ح:٩٤٥٧، وأخرجه الطبراني:١٩/ ٣٥٥،٣٥٤، ح: ٥٠ ٨٣ من حديث شعيب بن إسحاق به.

۔۔ مردوں پرسونے کی حرمت کابیان ٤٨ - كتاب الزينة من السنن - - - - - 199 - --معاویہ ﴿اللَّهُ جِ كُو كُئِّ تُو آپ نے انصار كى ايك جماعت كو كعبه مين بلايا اور فرمايا: مين شمصين الله تعالى كا واسطه دے كر يو چھتا ہوں كياتم نے رسول اللہ عَلَيْمَ كوسونے ك استعال مع فرمات نهيس سنا؟ ان سب نے كها: بان! (ہم نے ضرور سنا ہے۔) حضرت معاویہ ڈٹاٹیئا نے فرمایا: میں بھی اس بات پر گواہ ہوں (میں نے بھی ساہے۔)

إِسْ حَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوشَيْخِ قَالَ: حَدَّتَنِي حِمَّانُقَالَ: حَجَّمُعَاوِيَّةُ فَدَعُا نَفُرًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهِي عَنِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا

۵۱۵۹- حظرت حمان نے بیان فرمایا که حظرت معادیہ وہن جج کو گئے تو انھوں نے انصار کی ایک جماعت كوكعبه مين بلايا اورفر مايا: مين شمص الله تعالى كا واسط دے كريوچھتا ہول كياتم نے رسول الله مُلَيْمَ کوسونے کے استعال ہے منع فرماتے نہیں سنا؟ انھوں نے کہا: اللّٰہ کی شم اجی ہاں! (ہم نے ساہے۔) حضرت معاویہ ٹاٹھ نے فرمایا: میں بھی گواہی دیتا ہوں ( کہ میں نے بھی آپ سے سنا ہے۔)

١٥٩٥- أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ بِشْرِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي حِمَّانُ قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْي عَنِ اللَّهَبِ؟ قَالُوا: اللُّهُمَّ! نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا

-۵۱۲- حضرت ابن حمان سے روایت ہے کہ حضرت معاوید النفاج كو كے تو دہاں انھوں نے كعبہ میں انصار کی ایک جماعت کو بلایا اور فرمایا: کیاتم نے رسول الله تالي كوسونے كے استعال ہے منع فرماتے نہیں سنا؟ انھوں نے فرمایا: ہاں! (سنا ہے۔) حضرت معاویه را نیخ نے فر مایا: میں بھی گواہی دیتا ہوں۔

١٦٠ ٥- وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ عَنْ عُقْبَةً، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي يَحْلِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ حِمَّانَ قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الذَّهَبِ؟

١٥٩٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٥١٥٦، وهو في الكبرى. ح: ٩٤٥٨.

١٦٠٥\_ [صحيح] تقدم، ح:٥١٥٦، وهو في الكبرى، ح:٩٤٥٩.

۔ مردوں پرسونے کی حرمت کا بہان قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ.

> ١٦١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ حَمْزَةَ:حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْلِي: حَدَّثَنَا حِمَّانُ قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا تِينَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ:أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: اَللَّهُمَّ! نَعَمْ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ.

قَالَ أَبُو عَبْذِ الرَّحْمٰنِ: عُمَارَةُ أَحْفَظُ مِنْ يَحْلِي وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ.

۵۱۲۱ - حضرت حمان نے فر مایا کہ حضرت معاویہ كعبه ميں بلايا اور فر مايا: ميں شمھيں اللہ تعالی كا واسطهر دے کر یو چھتا ہوں کیاتم نے رسول اللہ علیم کوسونے کے استعال ہے منع فر ماتے نہیں سنا؟ ان سب نے کہا: الله کی قشم! ہاں (سنا ہے۔) حضرت معاویہ ﴿ لِنَّمُوا نِے ا فر مایا: میں بھی گواہی دیتا ہوں ۔

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی بڑھے)نے کہا کہ تمارہ، کیجیٰ کی نسبت زیادہ حافظ ہے اور اس کی حدیث درست اور سیح ہونے کی زبادہ حق دار ہے۔

ﷺ فائدہ: شارح سنن النسائی محمد بن علی الایتولی کہتے ہیں کہ' المجتبیٰ' والے نشخے میں''عمارہ'' ہے لیکن درست "قاده" بجبيا كسنن نسائى" الكبرى" (٣٣٩/٥) اورتخفة الاشراف (٣٣١/٨) مين بيامام نسائى رسك في عمارہ ( درحقیقت قیادہ) کی روایت کوضیح قرار دیا ہے۔اس کی دجہ یہ ہے کہ'' قیادہ'' کیچیٰ کی نسبت احفظ ہے' اس لیےاس کی بیان کردہ روایت راجح ہے کیونکہ اس طرح وہ محفوظ صحح روایت بتی ہے۔خلاصۂ کلام یہ ہے کہ قتادة عن أبي شيخ عن معاوية رفي والى بلاواسط روايت بي صحيح ب جبكه ديكر رواة في ابوشخ أور حضرت معاويه رفاتُونُ كے درمیان حمان یا ابوجمان یا ابن حمان کا واسطه بیان کیاہے۔ والله أعلم.

٥١٦٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ١٦٢ - صرت ابوشِحْ بنائي نے كہا: ميں نے قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْت معاويد اللَّذِي صَا جب كه ان ك ارورو بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوشَيْخ مباجرين وانسارك ببت علوك تها انمول نے فرمایا: کیاتم حانتے ہو کہ رسول اللہ ناٹیج نے رکیم سننے

الْهُنَائِئُ قَالَ: سَنِمِعْتُ مُعَاوِيَةً وَحَوْلَهُ نَاسٌ

١٦١٥\_[صحيح] تقدم، ح:٥١٥٦، وهو في الكبرى، ح:٩٤٦٠.

١٦٢ ٥- [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٩٦٠٠، ٩٤٦١.

--- 201- مردوں پرسونے کی حرمت کابیان کہ منہ: سے منع فرمایا ہے؟ ان سب نے کہا: اللہ کی قتم! جی گُرُسُ ہاں۔ حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے فرمایا: اور آپ نے سونا کُرنے سے بھی منع فرمایا ہے اللہ یہ کہ وہ مختلف فَحَدُلُوں میں تھوڑا تھوڑا لگا ہوا ہو؟ ان سب نے فرمایا:

مَعَمْ بُرُوں میں تھوڑا تھوڑا لگا ہوا ہو؟ ان سب نے فرمایا:
جی ہاں۔

علی بن غراب نے اس (نضر بن شمیل) کی مخالفت کی ہےاور (اس حدیث کو) ابن عمر کی مندقر اردیا ہے۔

مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُمْ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ قَالُوا: اَللَّهُمَّ! نَعَمْ، قَالَ: وَنَهٰى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟ قَالُوا: نَعَمْ.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن

خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابِ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَيْهَسُ حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ غُرَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَيْهَسُ ابْنُ فَهْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو شَيْخٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبُس الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدِيثُ النَّضْرِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی طِنْتُ) نے کہا کہنضر (ابن شمیل) کی حدیث زیادہ درست ہے۔

فوائد و مسائل: ﴿ امام نسائی کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ فدکورہ روایت سے پہلی روایت ' (حدیث: ۱۹۲۵)

زیادہ درست ہے جو کہ نظر بن شمیل بیہس بن فہدان سے وہ ابوشنے نہائی سے اور وہ حضرت معاویہ ڈٹٹٹو سے بیان

کرتے ہیں جبکہ فدکورہ روایت: ۱۹۲۳ جو کہ علی بن غراب نے بیہس بن فہدان سے اس نے ابوشنے سے اور اس

نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹٹو سے بیان کی ہے بیروایت ابن عمر کی مند کے طور پر توضعیف ہے تاہم اس کامتن

حضرت معاویہ جائٹو کی مند کی وجہ سے صحیح ہے۔ نظر بن شمیل علی بن غراب سے کہیں زیادہ حافظ اور اشبت

حضرت معاویہ جائٹو کی مند کی وجہ سے صحیح ہے۔ نظر بن شمیل علی بن غراب سے کہیں زیادہ حافظ اور اشبت

ہے جبکہ علی بن غراب توضعیف و مدلس اور شیعہ تھا۔ والله أعلم. ﴿ ترجیم میں چونکہ سند ذکر نہیں ہوتی 'لہذا

قارئین کے لیے ایک روایت کا اس قدر زیادہ تکرار ملال واکتا ہے کا باعث بنتا ہے اور آفھیں یہ بے فائدہ معلوم

ہوتا ہے لیکن امام نسائی ڈولٹ کا مقصود سند کے بیان میں اختلاف ظاہر کرنا ہے جو حدیث کی حیثیت جانچنے کے

ہوتا ہے لیکن امام نسائی ڈولٹ کا مقصود سند کے بیان میں اختلاف ظاہر کرنا ہے جو حدیث کی حیثیت جانچنے کے

لیے بنیاد کی حیثیت رکھ اے اور محد ثین کے زد یک بیانہائی فیمتی مفیداور دلچ سپ چیز ہوتی ہے۔

لیے بنیاد کی حیثیت رکھ اے اور محد ثین کے زد یک بیانہائی فیمتی مفیداور دلچ سپ چیز ہوتی ہے۔

١٦٣ ٥\_[إسناده حسن] وهو في الكبرى، ح: ٩٥٩٨، ٩٤٦٢.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن ــــ - - - - - - - - - - - - - - مردول پرسونے كى حرمت كابيان

(المعجم ٤١) - مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ هَلْ باب: ٣١ - كَيْ تَحْصَ كَى ناك كَ جائِ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِّنْ ذَهَبِ (التحفة ٤١) تَوْكياوه سونے كى ناك لَلُواسكتا ہے؟

حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيْرٍ بِحَدورجالميت بِس جَلَّ كُلاب كون ان كَ ناك حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَلْمُ بْنُ زَرِيْرٍ بِحَدورجالميت بِس جَنَّ كُلاب كون ان كى ناك لَوالى ليكن قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ طَرَفَةَ عَنْ كَ كُلُّ كُلُّى تَوْافُول نَه عِالَدى كى ناك لَلوالى ليكن جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ: أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ (وه خراب بهو كُل اور) اس سے بدبوآ نے لَكى تو نه كاكرم الْكُلابِ فِي الْجَاهِلِيَةِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقِ نَالَيْلُوا لِي الْمُعَلِّمُ النَّيْ يُعَلِّمُ أَنْفًا مَنْ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقِ لَا لَيْقِ مُنْ فَرَقُ الْمُولُ مُنْ اللَّهِ عُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنْفًا مَنْ أَنْفًا مَنْ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مَنْ فَرِقِ الْمُحَامُ اللَّيْقِ عَلَيْهِ مَا مُنَالَى اللَّهُ الْمُنَالِقُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ ال

فوائد ومسائل: ﴿ چاندی کوزنگ لگ جاتا ہے۔ ناک میں عمو مارطوبت رہتی ہے اس لیے چاندی کوزنگ لگ گیا اور اس میں ربطوبت انگنے گی اور اس سے بد بوآنے گئی بخلاف اس کے سونا بہت مضبوط اور نقیس دھات ہے۔ اسے اتنی جلدی زنگ نبیس لگنا اور بیخراب بھی نبیس ہوتا ' اس لیے آپ ٹائیز نے انھیس سونے کی ناک لگوانے کا مشورہ دیا۔ ﴿ معلوم ہوا کہ مرد کے لیے سونے کا استعال بطور زینت منع ہے 'بطور ضرورت جائز ہے مثلاً: دانت ملئے لگیس تو انھیس سونے کے تارہ بندھوایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کوئی اور ضرورت بڑجائے تو کوئی مثلاً: دانت ملئے لگیس تو آخیس سونے کے تارہ بندھوایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کوئی اور ضرورت بڑجائے تو کوئی حرج نبیس۔ ﴿ '' بختاک گلاب'' گلاب ایک کنویں یا چشنے کا نام تھا۔ وہاں دور جاہلیت میں زیر دست جنگ ہوئی تھی جو بہت مشہور ہوئی۔

١٦٥ - أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدُ بْنِ كَرِبٍ قَالَ: وَكَانَ جَدُّهُ قَالَ:

۵۱۷۵-حفرت عبدالرحمٰن بن طرفہ نے اپنے دادا محرّم حفرت عرفجہ بن اسعد رہائش سے بیان کیا اور انھوں نے اپنے دادا محرّم کو دیکھا تھا کہ جنگ کلاب کے دن ان کی ناک کٹ گئی تھی۔ انھوں نے جاندی کی ناک لگوا

١٩٦٥ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، انظر الحديث الآتي، والترمذي، ح: ١٧٧٠ وغيرهما من حديث عبدالرحمٰن بن طرفة به، وقال الترمذي: "حسن غريب"، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٦٣، وصححه ابن حبان، ح: ١٤٦٦.

**٥١٦٥\_ [إسناده حسن]** انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح:٩٤٦٤، وأخرجه أبوداود، الخاتم، باب ماجاء في ربط الأسنان بالذهب، ح:٤٣٣٤\_٤٣٣٤ من حديث أبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي به. مردوں پرسونے کی حرمت کا بیان

# باب: ۴۲ - مردول کے لیے سونے کی انگوهی کی رخصت کا بیان

۵۱۲۲- حضرت سعید بن میتب اثرالله سے روایت ہے کہ حضرت عمر رہائش نے حضرت صہیب والفیا سے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں تم پر سونے کی انگوٹھی و مکھا ہوں؟ وہ فرمانے گلے: یہ آپ سے بہتر شخصیت نے دیکھی تھی۔انھوں نے تو اس پرعیب نہیں لگا یا تھا۔حضرت عمر والني نے فرمایا: وہ كون تھے؟ انھوں نے فرمایا: رسول الله منافية م-

# باب: ۲۳۰ - سونے کی انگوشی کا بیان

١١٧٥-حضرت ابن عمر النينا سے روايت ہے انھول نے فر مایا: رسول الله سَالَيْنَا نے (پہلے) سونے کی انگوشی بنوائی اور بہنی تولوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں برسول الله تافیان فرمایا: "میں بر (سونے کی) انگوشی بہنا کرتا تھالیکن آئندہ اہے بھی نہیں پہنوں گا۔'' یہ فرمانے کے بعد آپ نے سونے کی انگوشی ا تاریجینگی تو

٤٨ -كتاب الزينة من السنن ---حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ قَالَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ لَلْكِناس عبديوآ فَكَى توني اكرم عَلَيْمُ فَ أَص الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِّنْ فرمايا كسونے كى ناكلُوالو۔ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ يَنَافِيهُ أَنْ يُّتَّخِذَهُ مِنْ ذَهَب.

### (المعجم ٤٢) - ألرُّخْصَةً فِي خَاتَم الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ (التحفة ٤٢)

٥١٦٦ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيلُا ابْنُ حَفْص قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ:قَالَ عُمَرُ يَعْنِي لِصُهَيْبِ: مَا لِي أَرْى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ؟ قَالَ: قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فَلَمْ يَعِبْهُ، قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ.

(المعجم ٤٣) - خَاتَمُ الذَّهَبِ (التحفة ٤٣)

١٦٧ ٥- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: إِنَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةُ خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذُّهَب، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبِدًا فَنَبَذَهُ،

١٦٦٥ ٥\_[إسناده ضعيف] وهو في الكبري، ح: ٩٤٦٥، فيه علل، منها عنعنة عطاء الخراساني. ١٦٧ ٥ \_ [إستاده صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٩٤٦٦ . \* إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن - - - 204 - - - مردول برسون كى حرمت كابيان فَنَهُذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ". لوگول نے بھی اپنی (سونَے كی ) انگوٹھياں اتار پھينكيں -

ﷺ فوائد ومسائل: ١٠ اس حديث ہے معلوم ہوا كه ابتداءً مردوں كے ليے بھى سونے كى انگوشى يہنى جائزتھى ؛ اس لیے رسول اللہ مُلَاثِمًا نے اور آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام پھائیے آنے بھی سونے کی انگوٹھال بنوائیں اور يهنين - اس حديث مباركه عصاب كرام الأليم كاعظمت بهي آشكارا موتى بيكوه رسول الله عليم كأتمام اعمال میں' متابعت کے از حد تریص تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ طافیج نے سونے کی انگوشی پہنی ہوئی ہے تو انھوں نے سونے کی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لیں اور جب نبی اکرم تَنْظِیَّا نے اتار پھینکی تو ان سب نے بھی اتار دیں۔ رسول کریم ﷺ کے تمام اقوال وافعال میں حضرات ِ صحابہ کرام ڈائٹے کی فرماں برداری کا یہی معمول تھاالا میہ کہ کوئی عمل آپ کی خصوصیت ہو۔ ﴿ مردوں کے لیےسونے کی انگوشی یقیناً حرام اور ناجائز ہے جبکہ ان کے لیے چاندی کی انگوشی پہننا قطعی طور پر جائز ہے۔مردوں کے جاندی کی انگوشی پہننے کی ' بابت اہل شام کے بعض علماء کے علاوہ تمام اہل اسلام کا اس کے جوازیر اتفاق ہے۔ دیگر صحیح روایات میں صراحت ہے کہ پھررسول اللہ نَاتِیْجَا نے جاندی کی انگوٹھی بنوالی تا کہخطوط وفرامین پرمہر لگاسکیں۔ نی َاکرم سَاتِیْجَا کے بعد وہی انگوشی خلیفہ رسول خلیفہ بلافصل حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹٹا نے پہنی پھران کے بعد خلیفہ کانی ' امیرالمومنین حضرت عمر فاروق ٹاٹٹانے بہنی' پھران کے بعد تیسرے خلیفہ کراشد حضرت عثمان ذوالنورین ٹاٹٹانے یہی حتی کہوہ انگوشی بر ارایس میں گرگی اور تلاش بسیار کے باوجود ندملی۔ (صحیح البحاري اللباس باب خاتم الفضة 'حديث:٥٨٢٧ و صحيح مسلم' اللباس والزينة 'باب لبس النبي على خاتمًا من ورق..... ' حدیث:۲۰۹۱- (۵۴) (۴٬۲۰۹ نبیس بهنول گا" گویا اجازت منسوخ هوگئی۔ آئندہ احادیث میں حرمت کی صراحت ہے۔ ﴿ ''اتار چینکی'' پھر پکڑلی یا صحابہ کرام ﴿ اَنْ اَنْهَا كَرَ كِبْرُا دِي مِوكَى \_ بعض كا خيال ہے بيہ مطلب نہیں کہ اتار کرزمین پر بھینک دی بلکہ جیب وغیرہ میں ڈال لی کیونکہ مال ضائع کرنا حرام ہے۔والله أعلم.

ما ١٦٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثِنَا مِ١٦٨ - صَرْت عَلَى اللَّذِ نَ فَرَمَايا: فِي اكرم اللَّيْمَ أَبُوا لأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةً سَنْ مُحِصونَ كَى الْكُوكُي رَيْمَى كَبُرُول اور سرخ رَيْمَى ابْوا لأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةً سَنْ مُحِصونَ كَى الْكُوكُي رَيْمَى كَبُرُول اور سرخ رَيْمَى ابْرِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: نَهَانِي النَّبِيُ يَنِيكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

١٦٨هـ [حسن] أخرجه الترمذي، الأدب، باب ماجاء في كراهية لبس المعصفر للرجال [والقسي]، ح: ٢٨٠٨ عن قتيبة به، وقال: "حسن صحيح"، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٦٧ . \* أبوإسحاق صرح بالسماع.

\_\_\_مردوں برسونے کی حرمت کا بیان 

ایک فوائد ومسائل: ("ریشی کیرون"عربی میں لفظ قَسّی استعال کیا گیاہے قس مصر کے علاقے میں ایک بہتی کا نام تھا' جہاں ریٹمی کپڑے بنائے جاتے تھے۔ان کوقسی کہا جاتا تھا۔مرادریشی کپڑے ہیں' قس میں بنیں یا کہیں اور کیونکہ حرمت کی وجہ ریشم ہونا ہے نہ کہ سبتی میں تیار ہونا۔ دوسری توجیہ میرکی گئی ہے کہ قس اصل میں قز تھا اور اس کے معنی ہیں کیاریٹم۔ گویاقسی سے مراد کچے ریٹم سے بنائے گئے کپڑے ہیں کیعنی ریٹم کا استعال مردوں کے لیے حرام ہے چاہے کیا ہو یا لیا۔ ﴿ "سرخ ریشی گدیلوں "ریشی گدیلے عموماً سرخ ہوتے تھے ور نہ ریشی گدیلے حرام ہیں' سرخ ہوں یا سبز' سفید ہوں یا سیاہ۔ ﴿ "جعه" جو کا نبیذ جس میں نشہ ہوتا تھا۔

١١٩٩ - حضرت على والثين سے روایت بے انھوں قسی کیڑوں اور سرخ گدیلوں کے استعال سے منع فرمایا ہے۔

٥١٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيم، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَ فِر مايا: رسول الله تَاثِيمُ فِي مَحْصُ مونے كى الكُوكُى، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عِيْكِيٌّ عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمَيَاثِر الْحُمْرِ .

🚨 فائدہ:''سرخ گدیلوں''ان میں روئی بھری ہوتی تھی اور انھیں اونٹ کے پالان کے اوپر رکھا جاتا تھا تا کہ یالان کی لکڑی ہے جسم کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ بیریشی نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔بعض نے سرخ رنگ بھی منع کیا ہے کیونکہ اس میں شوخی زیادہ ہوتی ہے اور میآ رام سے زیادہ زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے اور مردول کو زینت زیپ نہیں دیتی۔

٥١٥- حضرت على والنون في مايا: رسول الله من الله نے سونے کی انگوٹھی (اور چھلے)' سرخ رئیٹمی گدیلے'قسی کیڑوں اور جعہ (کے استعال) سے منع فرمایا ہے۔ جعہ ایک مشروب تھا جوجواور گندم سے بنایا جاتا تھااور نشهآ ورہوتاتھا۔

•١٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْمُنَارَكَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى - وَهُوَ ابْنُ آدَمَ - قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَلِيٍّ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَعَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَعَن الْجِعَةِ: شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ،

١٦٩ ٥- [حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٦٨.

١٧٠ ٥\_ [حسن] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٦٩.

خَالَفَهُ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْصَعْصَعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ .

عمار بن رزیق نے اس (زُمیر) کی مخالفت کی ہے اور اس نے بدروایت "عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ، عَنُ صَعُصَعَةَ عَنُ عَلِيٍّ" کی سندسے بیان کی ہے۔

عَلَىٰ هُبَيْرَةَ سَمِعَهُ مِنُ عَلِي كَاسَد عِينَ كَه مَدُوره حديث: ١٥٥٠ نهير (بن معاويه) فِعَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ هُبَيْرَةَ عَنُ هُبَيْرَةَ سَمِعَهُ مِنُ عَلِي كَاسَد عِينَ كَا مِجْبَهُمُار بن رزيق فِعَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ هُبَيْرَةَ كَلَ هُبَيْرَةً كَانُ هُبَيْرَةً كَانُ هُبَيْرَةً كَانُ هُبَيْرَةً كَانُ عَنُ صَعُصَعَةَ بيان كيا ہے۔ويكھي الكي حديث: ١٥١٥ -

الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، عَنْ عَلْيً قَالَ: عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، عَنْ عَلْقَةِ الذَّهَبِ، نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَالْهِيشَرَةِ، وَالْجِعَةِ.

ا ۵۱۷- حضرت علی واٹیئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤیئا نے مجھے سونے کی انگوٹھی قسی کیڑوں' رلیثی گدیلے اور جعہ کے استعمال سے منع فرمایا۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: الَّذِي قَبْلَهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی رشاشہ ) نے کہا: اس (حدیث: ۱۷۱۱) سے پہلی روایت (۷۷۱۰) زیادہ درست ہے۔

فوائد ومسائل: (امام نسائی نے عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنُ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ، عَنُ عَلِيَّ والى سابقد وايت كور جي حيت ہوئے حيح قرار ديا ہے۔ اس كى وجہ يہ ہے كہ ابواسحاق كے ديگر شاگر دُ مثلاً: ابوالاحوس ذكريا بن ابوزائده اور زہير بن معاويہ متيوں نے بايں سند بيان كيا ہے: عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنُ هُبَيُرةَ بُنِ يَرِيم ويكھي: ابوزائده اور زہير بن معاويہ متيوں نے بايں سند بيان كيا ہے: عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنُ هُبَيْرَةً بُنِ يَرِيم ويكھي: من النسائي الزينة باب حاتم الذهب حديث: ١٦٨٥ مام ١٥١٥ من يد برآس يه كہ ابوداودكى روايت ميں امام شعبہ رشك نے بھى ان متيوں كى متابعت كى ہے۔ انھول نے بھى اى طرح بيان كيا ہے: عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنُ هُبَيْرَةً، عَنُ عَلِيٍّ ..... عَار بن رزيق نے ابواسحاق كے تمام شاگر دوں كى مخالفت كى ہے اور يہ دوايت عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنُ صَعُصَعَةَ عَنُ عَلِيٍّ كى سند ہے بيان كى اس ليے عار بن رزيق كى بيان مير دوايت شاذ اور ابواسحاق كے ديگر شاگر دوں كى روايت محفوظ بنت ہے البذا يہى روايت ارج ہے۔ ياد

١٧١٥ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٩٤٧٠، وانظر الحديث الآتي.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن - - - - - - - - - - - - - - - - - مردول پرسونے كى حمت كابيان

رہے کہ بیشنروذ صرف اس سند میں ہے۔ جہاں تک متن کا تعلق ہے تو وہ صحیح ہے کیونکہ صعصعہ کی روایت بھی حضرت علی ڈاٹیؤ سے دوسر ے طریق سے صحیح ہے جیسا کہ آئندہ حدیث میں ہے۔ واللّٰه أعلم. ﴿ ہُرنشہ آور مشروب حرام ہے خواہ کسی چیز سے بناہو قبل ہویا کثر ۔ تفصیل جیجے گزر چکی ہے۔

قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَالَ: جَكَيْنَ مَعْمَدُ بِن صُوحان سے روایت قَالَ: جَكَيْنَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: جَكَيْنِ فَرَمَا يَحْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ، سے منع فرمائے جس سے رسول الله تَالِيْنَ فَيْ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ فرمایا ہے۔ انھوں نے فرمایا: آپ نے جھے کدو کے عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ فرمایا ہے۔ انھوں نے فرمایا: آپ نے جھے کدو کے صُوحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ : إِنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ بِرَن اور سِرْ مِنْ (كے نبيذ) مونے كى الكوهئ ريثم عَنْ مَعْمَد عَنْ مَعْمَ عَنْ مَعْمَد عَنْ مَعْمَد عَنْ مَعْمَد عَنْ مَعْمَد اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فائدہ: کدو کا برتن اور تارکول لگا ہوا مٹکا بے مسام ہوتے ہیں الہذا ان میں نبیذ بنایا جائے تو اس میں جلدی نشہ پیدا ہوجا تا تھا' ای لیے لوگوں نے جاہلیت میں یہ برتن شراب بنانے کے لیے مخصوص کرر کھے تھے' لہذا آپ نے ابتدا میں ان برتنوں کے نبیذ سے بھی روک دیا تھا' بعد میں اجازت دے دی بشر طیکہ نشہ پیدا نہ ہو۔ (تفصیل ایخ مقام برگزر چکی ہے۔)

الا الا الله علی الله بن عمیر سے روایت ہے که حضرت صعصعه بن صوحان حضرت علی رُالی کے پاس آئے اور کہا: ہمیں اس چیز سے منع فرمائے جس سے رسول الله کالی نے آپ کو منع فرمایا ہو۔ انھوں نے فرمایا: آپ نے مجھے کدو کے برتن سر منکئ مجمور کی جڑ کے بنائے ہوئے برتن جعہ (جو کے نشلے نبیذ) سے منع فرمایا ہے نیز ہمیں سونے کی انگوشی ویشم کے لباس فرمایا ہے نیز ہمیں سونے کی انگوشی ویشم کے لباس

إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - هُوَ ابْرُاهِيمَ دُحَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِرْوَانُ - هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ مُمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ مُمَاعِيلُ بْنِ عُمَيْرٍ ابْنُ سُمَيْعِ الْحَنَفِيُّ - عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ قَالَ: جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ عَن الدُّبَّاءِ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ عَن الدُّبَّاءِ،

١٧٢ ٥\_ [صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٩٤٧١، وسنده حسن.

١٧٣ هـ [إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ح: ٩٤٧٢، والْحديث السابق يغني عنه.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن \_\_\_\_\_ عين السنن \_\_\_\_\_ مردول يرسوني كاحرمت كابيان وَالْحَنْتُم، وَالنَّقِيرِ، وَالْجِعَةِ، وَنَهَانَا عَنْ بِيخِ، في كَيْرُول ك يَنْ اورمرخ ريثي الديل ب حَلْقَةِ اللَّهَب، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَلُبْس بَحَى روكاتها .. الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ.

فائدہ: تھجوری جڑکواندر ہے کرید کرید کر بواسا برتن بنالیا جاتا تھا۔ یہ بھی مساموں سے خالی ہوتا تھا'اس لیے اس برتن کوبھی انھوں نے شراب کے لیے مخصوص کرر کھا تھا تا کہ جلدی نشہ پیدا ہو' نیز یہ روایت شواہد کی بنایر صحح ہے جیسا کم محقق کتاب نے بھی لکھاہے کہ سابقہ روایت اس سے کفایت کرتی ہے۔

٥١٧٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ١٥٥ - حضرت مالك بن عمير سے روايت ب حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كه حضرت ضعصعه بن صوحان نے حضرت علی والله سُمَيْع، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: قَالَ عوض كيا: اميرالمومنين! بمين اس چيز عمنع صَعْضَعَةُ بْنُ صُوحَانَ لِعَلِيِّ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عِيْكِيُّةٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَيْكِيُّ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتُم، وَالْجِعَةِ، وَعَنْ حِلَقِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسَ الْحَرِيرِ ، وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّخْمٰن: حَدِيثُ مَرْوَٰانَ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ

فرمائے جس چیز ہے آپ کو رسول اللہ علی نے منع فرمایا ہو۔انھوں نے فرمایا: رسول الله نگافیج نے ہمیں کدو کے برتن' مٹک' جو کے نشلے نبیز' سونے کی انگوٹھی' ریشم کے لباس پہننے اور سرخ ریشی گدیلے کے استعال سے منع فرمایا ہے۔

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی ڈٹٹ )نے کہا کہمروان اور 🕠 عبدالواحد کی حدیث اسرائیل کی حدیث سے زیادہ درست اور سیحے ہے۔

> 🌋 فا ئده: یعنی مروان بن معاویه کی بیان کرده حدیث (۵۱۷۳) اورعبدالواحد کی بیان کرده حدیث (۵۱۷۴) ٔ اسرائیل کی بیان کرده حدیث (۵۱۷۲) سے ارجے ہے۔ والله أعلم.

۵۷۱۷- حضرت علی دلانتا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: مجھے میرے پارے رسول اللہ نے تین چیزوں ہے منع فرمایا: میں پنہیں کہتا کہ آپ نے سب

١٧٥- أَخْبَرَنَا أَبُو 'دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنَفِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ: أَخْبَرَنَا

١٧٤ هـ [صحيح] تقدم، ح: ١٧١ ه، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٧٣.

١٧٥ [صحيح] تقدم، ح: ١٠٤٢، وهو في الكبري، ح: ٩٤٧٧.

... - مردول رسونے کی حرمت کابیان دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَوَّول كُومَع فرمايا ہے۔ آپ نے مجھ سونے كى انگوهى

عَلِيٌّ قَالَ: نَهَابِي حِبِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ يَنْ يَعِنْ عَمْع فرمايا نيزيكمين ركوع يا تجد عين

حُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بِين قَسى كَيْرِ يَنْ الدِرسرخ كم رنگ ك كير ح ثَلَاث: لَا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ: نَهَانِي عَنْ قرآن مجيدنه يرطول-تَخَتُّم الذَّهَب، وَعَنْ لُبْس الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمَفَدُّم، وَلَا أَقْرَأُ سَاجِدًا وَلَا رَاكعًا.

٤٨-كتاب الزينة من السنن ... .

تَانَعَهُ الضَّنَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ.

ضحاك بن عثان نے اس (داود بن قيس) كى متابعت

الرحمائل: ﴿ ضَمَاكَ بن عَمَان نِ داود بن قيس كي متابعت اس طرح كي ہے كه حضرت على ربات اور عبدالله بن حنین کے درمیان حضرت عبدالله بن عباس والتی کا واسطه ذکر کیا ہے جیسا کہ آ گے آنے والی حدیث: ٢ ١٥١ كى سنديس ب- والله أعلم. ﴿ " " ميس نبيس كبتا" مقصوديه به كه آب في مجمد عنظاب فرمات ہوئے مفرد کے صغے استعال فرمائے تھے لہذا میں بھی مفرد کے صیغے ہی استعال کرتا ہوں 'جمع کے نہیں ورنہ بیان شدہ چیزیں حضرت علی جائن کی طرح سب مسلمانوں کے لیے حرام ہیں عگر سونے اور ریشی کیڑے کی حرمت صرف مردوں کے لیے ہے۔ ﴿ " حسم ( كسمه )" بيسرخ ربك كى ان اقسام ميں شامل ہے جومردول كے ليے حرام ہیں۔ ہررنگ کی گئی شمیں ہوتی ہیں۔

> ٥١٧٦- أَخْسَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَن أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّامِي، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ - عَنْ تَخَتُّم الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ روايت من بهد) الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ َالْمُفَدَّم، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا .

١١٥٠ حضرت على النفؤ سے روایت بے انھول الضَّحَّاكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن خُنَيْن، عَنْ اورقسى كَبْرے كے لباس سرخ اوركم رنگ كے لباس اور رکوع کی حالت میں قراءت قرآن ہے منع فرمایا ہے۔ میں پہنیں کہنا کہتم کومنع فرمایا۔ (تفصیل سابقہ

١٧٦ هـ [صحيح] تقدم، ح: ١٠٤٢، وهو في الكبراي، ح: ٩٤٧٨.

٤٨-كتاب الزينة من السنن ۔۔ مردول برسونے کی حرمت کابیان

۷۵۱۷ - حضرت علی جُرَاحُنَا نے فر مایا: رسول اللہ مَالِیْظَ نے مجھے رکوع کی حالت میں قر آن پڑھنے 'سونا نہننے اور

٨١٥٨-حضرت على ڈاٹنؤ نے فر مایا: رسول اللہ مَالْیُوْمِ نے مجھے سونے کی انگوٹھی' قسی کیڑے اور کسم سے رنگے ہوئے کیڑے پہننے اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید رڑھنے ہےمنع فر مایا ہے۔ میں نہیں کہتا کہتم کومنع فر مایا۔

9ےا۵۔حضرت علی ڈاٹنؤ سے روایت ہے انھوں نے ۔ فرمایا: رسول الله تَالِيَّا نِهُ مُجِمِيهِ نِهِ كَى الْكُوْمُيُ مُسم ہے ا رنگے ہوئے کیڑے اورتسی کیڑے سیننے سے نیز رکوع کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

١٧٧ ٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ كَمَم (كَسَمَه ) عربَ الكابواكير الينخ عمع فرمايا-ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفُرِ.

> ١٧٨ ٥- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةً قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ - عَنْ خَاتَم الذَّهَب، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَر، وَأَنْ لَّا أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ.

> ١٧٩ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ 'بْن بَكَّارِ بْن بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عِيسٰى - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِم بْنِ سُمَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ نَافِع، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى عَلِيٌّ، عَنْ عَلِيٌّ قَالٌ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَخَيُّم الذَّهَبِ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَبَهِ لِيِّي، وَغَنِ الْقِرَآءَةِ فِي الرُّكُوعِ.

١٧٧ هـ [صحيح] تقدم، ح: ١٠٤٤، وهو في الكبراي، ح: ٩٤٨٠.

۱۷۸ هـ[صحيح] تقدم، ح: ۱۰٤٤، وهو في الكبراي، ح: ۹٤۸۲.

١٧٩هـ [صحيح] وهو في الكبري. ح: ٩٤٨٤ . \* إبراهيم بن عبدالله بن حنين سمعه من أبيه، انظر الحديث السابق.

\_ مردول رسونے کی حرمت کا بیان • ۵۱۸ - حضرت على براتفانے فرمایا: رسول الله مَانْلَيْنَامُ نے مجھے تسی کیڑے کسم سے رنگے ہوئے کیڑے اور سونے کی انگوٹھی سننے سے منع فر مایا۔

١٨٠- أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيً قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ - أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ التَّخَتُم بالذَّهَب .

٤٨-كتاب الزينة من السنن - -- -

٥١٨١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرٌ - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ خُنَيْنِ مَوْلَى عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَرْبَع:عَنْ تَخَتُّم الذَّهَب، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ قِرَاءَةً الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ.

وَوَافَقَهُ أَيُّوبُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الْمَوْلٰي.

١٨٢٥- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُور بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبُلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنْ مَوْلًى لِلْعَبَّاسِ

۵۱۸۱- حضرت على طافية سے روایت سے أنهول نے فرمایا: رسول الله على نے مجھے جار چیزوں سے منع فرمایا: سونے کی انگوشی پہننا ،قسی کپڑا پہننا ، قرآن تجید ركوع كى حالت ميں بير هنااورمعصفر (كسم سے رنگا ہوا) کیڑا یہننا۔

ابوب نے اس (عبیداللہ بن عمر) کی موافقت کی ہے کین اس نے (سندمیں ندکور)مولی کا نامنہیں لیا۔

۵۱۸۲-حضرت على زائفًا نے فرماما: رسول الله طالبيَّة جَعْفَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ نِ مِجْ مِعْفِر اورقسي كَيْرًا بِهِنْخُ سونے كى انكوشى ڈالنےاور رکوع کی حالت میں قراءت قرآن سے منع فرمایا ہے۔

١٨٠ ٥ [صحيح] تقدم، ح: ١٠٤٤، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٨٥.

١٨١ ٥- [صحيح] تقدم، ح: ١٠٤٤، وهو في الكيرى، ج: ٩٤٨٦.

١٨٢٥\_[صحيح] تقدم، ح: ١٠٤٤، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٨٧.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن \_\_\_\_\_ 212- \_\_\_\_ ١٠٠٠ كتاب الزينة من السنن

أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: نَهَانِي رَسُوِلُ اللهِ ﷺ عَنْ لَبُسِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْفَسِّيِّ، وَعَنِ الْفَسِّيِّ، وَعَنِ النَّضَيِّ، وَعَنِ النَّخَتُم بِالذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ.

(المِعجم ٤٣م) - اَلْإِخْتِلَافُ عَلَى يَحْيَى المِعجم ١٩م) - اَلْإِخْتِلَافُ عَلَى يَحْيَى

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ - وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ - عَنْ يَخْلِى قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ الْفَدَكِيُّ يَخْلَى قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنِ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنِ أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ يَكِيلًا حَدَّثَهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ يَنَابِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لَأَنْ رَاكِعٌ. فَعَنْ لَئُسُ الْقَسِّى، وَأَنَا أَقْرَأُ وَأَنَا رَاكِعٌ.

خَالَّفَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ.

باب:۳۳-اس حدیث میں کی بن ابی کثیر پراختلاف کابیان

م ۵۱۸۳ حضرت علی ڈاٹٹنا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ڈاٹٹنا نے مجھے معصفر کیڑوں سونے کی انگوشی اور تسی کیڑوں کی حالت میں اور تسی کیڑوں کی حالت میں قرآن مجید ربڑھنے سے منع فرمایا۔

لیث بن سعد نے اس (عمرو بن سعید) کی مخالفت ہے۔

فائدہ: امام صاحب رُسِن کامقصود یہ ہے کہ لیث بن سعد نے عمرو بن سعید کی مخالفت کی ہے اور اس طرح بیان کیا ہے: عَنُ نَافِع عَنُ إِبُرَاهِیمَ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ حُنیّنِ عَنُ بَعُضِ مَوَ الْی الْعَبَّاسِ عَنُ عَلِیًّ ..... اس کا جب کہ عمرو بن سعید نے یوں بیان کیا ہے: أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنِی ابُنُ حُنیْنِ أَنَّ عَلِیًّ ..... اس کا مطلب یہ ہے کہ لیث بن سعد نے نافع کا استاد ابراجیم بن عبداللہ کو بنایا ہے جبکہ عمرو بن سعید نے نافع کا استاد ابن خین نیون یعن ابراجیم کے باپ عبداللہ کو قرار دیا ہے۔ اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ عمرو بن سعید کی حدیث میں نافع نے عبداللہ بن خین سے اع کی تصریح کی ہے جبکہ لیث نے نافع سے بصیخه عَنُ بیان کیا ہے اور عَنُ بَعُضِ مَوَ الٰی الْعَبَّاسِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰم

١٨٣ هـ [صحيح] تقدم. ح: ١٠٤٤، وهو في الكبري، ح: ٩٤٨٨.

مردول برسونے کی حرمت کابیان

٤٨ - كتاب الزينة من السنن - - - - - - 213-

۵۱۸۳- حضرت علی اللفظ سے روایت ہے کہ رسول الله علي في كسم سے رككے ہوئے اورقسي کیروں اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید بڑھنے ہے نع فرمایا ہے۔

٥١٨٤- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنِيْنِ، عَنْ بَعْضِ مَوَالِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيٌّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَةٌ نَهٰى عَنِ الْمُعَصْفَرِ . وَالثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ ، وَعَنْ أَنْ يَقْرَأَ وَهُو رَاكِعٌ .

۵۱۸۵- حضرت علی بنافش سے روایت ہے کہ رسول الله علي في مجهم مع فرمايا ير (راوي ف) بوري حديث بيان کي -

٥١٨٥- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْلِي، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

# باب:۳۸ - عبيده كي حديث

(المعجم ٤٤) - حَدِيثُ عَبيدَةَ (التحفة ٤٣) - ب

٥١٨٦- حضرت على فالنفي نے فرمایا: نبي اكرم مَ فَالْفِيْرُا نے مجھے قسی کیڑوں رایم سونے کی انگوشی اور دوران رکوع میں قراءت قرآن ہے منع فرمایا ہے۔

٥١٨٦- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبيدَةَ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْحَرِيرِ، وَخَاتَم الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا. خَالَّفَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

بشام نے اس (اشعث بن عبدالملک) کی مخالفت کی ہے اور اس نے اسے مرفوع بیان نہیں کیا۔

على فائده: مقصد بيب كه اشعث في محمد بن سيرين سے بيروايت بيان كى تو كہا ہے: عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَبِيدَةَ، عَنُ عَلِيٌّ، قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ يعنى حديث مرفوعاً بيان كى باورجب شام في محد بنسيرين سے بیان کی تو کہا ہے:عَنُ عَبِيدَةَ، عَنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهٰی ..... یعنی انھوں نے موقوف روایت بیان کی ہے، تاہم پیچکما مرفوع ہے۔

١٨٤هـ[صحيح] تقدم، ح: ١٠٤٤، وهو في الكبراى، ح: ٩٤٨٩، بعض، يعني أباه. ١٨٥ ٥ [صحيح] تقدم، ح: ١٠٤٤، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٩٤. ١٨٦ هـ.[إسناده صحيح] تقدم، ح: ١٠٤١، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٩٥.

١٨٧ ٥- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ٥١٨٥- حضرت على وليَّ فَ غُرِمايا: آپ نے سرخ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، رَنَّك كِرِيثِي كَديلون قسى كَيْرُون اورسونے كي الكوشي

عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهٰى عَنْ مَيَاثِرِ عَمْ عَلْمِها. الْأُرْجُوَانِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَخَاتَم الذَّهْبِ.

فائده: "سرخ رنگ"عربی میں لفظ أُرُ حُو ان استعال کیا گیا ہے جوارغوان کامعرب ہے۔ یہ سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے۔ گدیلوں کو ارغو ان کہنے کا مطلب رنگ میں تثبید بنا ہے بینی ارغوان جیسے سرخ گدیلے۔ البتہ حرمت کی وجدان کی سرخی کی بجائے ان کاریشی ہونا ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے مدیث: ۱۹۔ ۵۱۲۸)

١٨٨٥ - أَخْبَرَ نَا قُتَيْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَ نَا حَمَّادٌ ١٨٨ - حضرت عبيده سے روايت ب كه ارجواني

عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ عَبيدَةَ قَالَ: مرخ كَديلِ اورسون كَل الكُوسِيال ممنوع بين -نُهِيَ عَنْمَيَا ثِيرِ الْأُرْ جُوَانِ، وَخَوَاتِيمِ الذَّهَبِ.

باب: ۴۵- ابو هرريره رانشي كي حديث اور قباده يراختلاف كابيان

(المعجم ٤٥) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْاِخْتُلَافُ عَلَى قَتَادَةَ (النَّحَفَة ٤٣) - ج

٥١٨٩- حضرت الوبرره وللفؤ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ اٹٹی نے مجھے سونے کی الگوشی ہینے ہے منع فرمایا ہے۔

١٨٩ ٥- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَفْص قَالَ: حدَّثَنَّا أَبِي قَالَ:حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَجَّاجِ - هُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ - عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَيْكُ عَنْ تَخَتُّم الذَّهَبِ.

١٨٧٥\_ [إسناده صحيح] تقدم، ح:١٠٤١، وهو في الكبرى، ح:٩٤٩٦، وأخرجه البزار (البحر الزخار: ١٧٥/٢ . ح: ٥٥٠) من حديث هشام بن حسان به . ١٠ محمد هو ابن سيرين .

۱۸۸ ٥-[صحيح] تقدم، ح: ١٠٤١، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٩٧.

١٨٩٥ أخرجه البخاري، اللباس، باب خواتيم الذهب، ح: ٥٨٦٤، ومسلم، اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال . . . الخ. ح: ٢٠٨٩ من حديث قتادة به، وهو في الكبري، ح: ٩٤٩٨ . مردوں پرسونے کی حرمت کابیان

-215-

٤٨ - كتاب الزينة من السنن

۔ ۱۹۰ - حفرت حفص لیٹی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمران (بن حصین) بڑاتؤ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انھوں نے ہمیں بیان فرمایا کہ رسول اللہ سول کہ انھوں نے ہمیں بیان فرمایا کہ رسول اللہ سوئے ہی انگوشی استعمال کرنے اورسبز مٹکوں کا نبیذ پینے سے منع فرمایا ہے۔

الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَالَ: نَهٰى قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ: نَهٰى وَعُنِ التَّخَتُمِ رَسُولُ اللهِ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشَّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ.

فوائد ومسائل: ۞ان دوروایات سے صراحنا معلوم ہوا کہ مندرجہ بالا چیزوں سے نہی صرف حضرت علی ڈٹائنو سے خاص نہیں۔ ۞اگرآ پاس قدر تکرار سے ملول ہوں تو دیکھیے فائدہ حدیث نمبر۵۱۲۳۰

السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا اللهِ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: "إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ".

فائدہ: رائح قول کے مطابق اس روایت کی سندابونجیب کے مجبول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ دیکھیے: (حدیث:۵۲۰۹)

<sup>• 19.</sup> و النام الخرجه الترمذي، اللباس، باب ماجاء في كراهية خاتم الذهب، ح: ١٧٣٨ عن يوسف بن حماد به، وقال: "حسن"، وهو في الكبرى، ح: ٩٥٠٠، وسنده حسن. \* أبوالتياح اسمه يزيد بن حميد، وحفص هو ابن عدالله.

١٩١٥ [اسناده حسن] أخرجه أحمد: ٣/١٤ من حديث ابن وهب به، وهو في الكبرى، ح: ٩٥٠١ قوله: أبوالبختري خطاء، والصواب أبوالنجيب كما في السنن الكبرى وتحفة الأشراف وغيرهما، وهو حسن الحديث كما في نيل المقصود، ح: ٣٨٢٣، وانظر، ح: ٥٢٠٩.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن - - - - - - 216 - - - - - مردول پرسون كى حرمت كايان

ما الما حضرت براء بن عازب فرات وایت استها تها جبکه ایک آدم نا فرایش کی ایس بیها تها جبکه اس نے که ایک آدم نا فرای کی استها تها جبکه اس نے سونے کی انگوشی ببن رکھی تھی۔ رسول اللہ نا فرای نے ہاتھ میں ایک چھڑی یا شاخ تھی۔ رسول اللہ نا فرای نے کہا:

ان وہ چھڑی اس کی انگلی پر ماری تو اس آدمی نے کہا:

انگوشی کی پینک نبیں دیتا جو تیری انگلی میں ہے؟''اس آدمی نے کہا:

انگوشی کی پینک نبیں دیتا جو تیری انگلی میں ہے؟''اس آدمی اس نے وہ انگوشی کر مر ہے؟'' اس آدمی اس کے بعد اسے دیکھا تو بو چھا: ''انگوشی کر مر ہے؟'' اس نے کہا: وہ تو میں نے کھینک دی تھی۔ آپ نے اس نے کہا: وہ تو میں نے کھینک دی تھی۔ آپ نے فرمایا:''میں نے کھی میرا مقصد تو بیتھا کہ نواس کو بی کراس کی قیمت سے فاکدہ اٹھا ہے۔'' کرواس کی قیمت سے فاکدہ اٹھا ہے۔'' کرواس کی قیمت سے فاکدہ اٹھا ہے۔''

قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالِسًا عِنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالِسًا عِنْ النَّبِيِّ عَيْثِ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ ذَهَبٍ وَفِي عِنْدَ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ ذَهَبٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَيْثَ مِخْصَرَةٌ أَوْ جَرِيدَةٌ، فَقَالَ يَدِ رَسُولِ اللهِ عَيْثَ مِخْصَرَةٌ أَوْ جَرِيدَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْثَ إِصْبَعِكَ ؟ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

اور بیرحدیث منکر ہے۔

وَهٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

قائدہ: امام صاحب نے فرمایا: بیر حدیث متکر ایعنی ضعیف ہے۔ اور اس کے متکر (ضعیف) ہونے کی وجہ بید ہے کہ اس کا ایک راوی مجہول ہے۔ بیروایت صرف اس کتاب میں ہے۔

ما او تعلبہ والنظ سے روایت ہے کہ نی اکرم کا النظ نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انکوشی دیکھی تو آپ اسے اپنی چیٹری سے مارنے لگے۔ جب نی اکرم کو ایک تو اس اور طرف ہوئی تو اس (ابو تعلبہ) نے اسے اتار پھینکا۔ آپ نے فرمایا: "ہمارا

2019- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ أَلْخُشَنِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ أَلْخُشَنِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ أَلْخُشَنِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ أَلْمُهُ أَنْهُمُ وَهُمَ وَيَدِهِ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ

**١٩٢ هـ [إسناده ضعيف]** وهو في الكبراى، ح: ٩٥٠٢ . # سالم هو ابن أبي الجعد، ورجل مجهول. وله طريق آخر عندأحمد: ٥/ ٢٧٢ عن سالم بن أبي الجعدعن رجل من قومه . . . الخ، وسنده ضعيف.

**١٩٣٠هـ[إسناده ضعيف]** أخرجه أحمد: ١٩٥/٤ عن عفان بن مسلم به، وهو في الكبراى، ح: ٩٥٠٣ . \$ نعمان ابن راشد تكلموا في روايته عن الزهري، فحديثه شاذ لمخالفة الثقات له .

خیال ہے کہ ہم نے مجھے (چھڑی مارکر) تکلیف دی بِقَضِيبٍ مَّعَهُ، فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَلْقَاهُ، اور تیرانقصان بھی کیا۔'' قَالَ: مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ.

> خَالَفَهُ يُونُسُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ مُرْسَلًا.

ینس نے اس (نعمان بن راشد) کی مخالفت کی ہے۔ اس نے يروايت عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ أَبِي إِدُرِيسَ (کی سند) ہے مرسل بیان کی ہے۔

ا ناکدہ: امام نسائی الله یہ اچاہتے ہیں کہ نعمان بن راشد نے روایت موصول بیان کی ہے جبکہ یونس نے سے روایت موصول کے بجائے مرسل بیان کی ہے جیسا کہ آئندہ حدیث نظر استعمال کے بجائے مرسل بیان کی ہے جیسا کہ آئندہ حدیث بیان کردہ موصول روایت غیر محفوظ ہے جبکہ یونس کی مرسل روایت محفوظ ہے کیونکہ زہری سے بیان کرنے میں یونس نعمان کے مقابلے میں اوثق اور اثبت ہے۔ مزید برآں یہ کہلیل القدر آئمہ کدیث مثلاً امام بخاری امام احمدُ ابن معینُ ابوحاتم 'عقیل' امام ابوداود اور امام نسائی رئیلشه وغیر جم جیسے معروف محدثین نے بھی نعمان بن راشد برکلام کیاہے۔

٥١٩٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْن مها۵- حضرت ابوادریس خولانی نے بیان فرمایا السَّرْحِ قَالَ : خَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن ابْن شِهَا بِقَالَ : أَخْبَرَ نِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ: أَنَّ رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ حدیث کی طرح بیان کیا۔ لَبِسَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ. نَحْوَهُ.

> قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰن: وَحَدِيثُ يُونُسَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ.

> ٥١٩٥- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ قِرَاءَةً : حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

كدايك آدى جس نے نبي اكرم اللہ سے ملاقات كى ہے نے سونے کی انگوشی پہنی۔ (پھرراوی نے) سابقہ

ابوعبدالرحمن (امام نسائی رطف ) نے فرمایا: یونس کی حدیث نعمان کی حدیث سے زیادہ درست ہے۔

۵۱۹۵- حضرت ابوادریس خولانی سے منقول ہے که رسول الله من الله علی ایک آدی کوسونے کی الکوشی یہنے دیکھا۔ (پھرراوی نے)حسب سابق بوری حدیث

١٩٤٥ . [إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ح: ٩٥٠٤.

١٩٥٥\_[إسناده ضعيف] تقدم، ح: ١٩٣٠، وهو في الكبرى، ح: ٩٥٠٥.

حاندی کی انگوشی ہے متعلق احکام ومسائل

٤٨-كتابالزيئة منالسنن -218-

ابْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بيان كي ـ

عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عِيَا إِنَّهُ رَأَى عَلَى رَجُل خَاتَمًا مِّنْ ذَهَب. نَحْوَهُ.

١٩٦ - أُخْبَرَنِي أَبُو بَكْر بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ قَالَ:حَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ

خَاتَمَ ذَهَب فَضَرَبَ إصْبَعَهُ بِقَضِيبٍ كَانَ مَعَهُ

حَتِّي رَمْي بِهِ .

۵۱۹۷- حضرت ابن شهاب نے بدروایت مرسلا بیان کی ہے۔ (صحافی کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔)

۵۱۹۲- حضرت ابوادرلیں سے روایت ہے کہ

نبی اکرم علیہ نے ایک آ دی کے باتھ میں سونے کی

انگوشی دیمی تو آپ نے اپنی چیری اس کی انگلی یر ماری

حتیٰ کہاس نے انگوٹھی اتار کر پھنک دی۔

١٩٧ ٥ - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَرَكَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُ . مُرْسَلٌ .

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی بڑلشے )نے کہا: مرسل روا بیتیں ، زياده څھيک اور درست ہيں۔ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: وَالْمَرَّاسِيلُ أَشْبَهُ بالصَّوَاب.

ﷺ فائدہ: ۵۱۹۳ کی سندنعمان کی وجہ سے ضعیف ہے اور اس کے بعد والی روایات مرسل ہیں اور راج قول کے مطابق مرسل از قتم ضعیف ہے تا ہم شخ البانی بڑگ اور دیگر کئی محققین نے اس روایت کے مجموعی طرق اور شواہد کی بنا پراس روایت کو قابل حجت قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثیة ، مسند أحمد: ۲۸۳/۲۹)

باب: ۲۸ - جاندي کي انگوهي کس مقدار کی ہونی جا ہیے؟

(المعجم ٤٦) - مِقْدَارُ مَا يُجْعَلُ فِي الْخَاتَم مِنَ الْفِضَّةِ (التحفة ٤٤)

١٩٦ هـ [إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٥١٩٣، وهو في الكبرى، ح: ٩٥٠٦.

١٩٧٥\_[إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٩٣٠٥، وهو في الكبرني، ح: ٩٥٠٧.

۵۱۹۸-حضرت بریده پیانشناسے روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی اکرم علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے لو ہے کی انگوشی پہن رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا:'' کیا وجہ ہے کہ میں تھ پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ "اس نے اسے اتار بچینکا۔ پھروہ آپ کے پاس آیا تو اس نے پیتل کی انگوشی زالی ہوئی تھی۔آپ نے فرمایاً'' کیاوجہ ہے کہ میں تجھے بتوں کی بویا تا ہوں؟"اس نے اسے بھی اتار پھینکا (اور) کہا: اے اللہ کے رسول! میں کس چیز سے انگوشی بنواؤں؟ آپ نے فرمایا: ''حیا ندی سے اوراہے بھی ایک مثقال ہے کم رکھنا۔"

٥١٩٨- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْخُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِم مِنْ أَهْلِ مَرْوَ أَبُو طَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ رَبُّكُ ۗ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: "مَا لِي أَرْى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّار؟» فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ شَبَهٍ فَقَالَ: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَام؟» فَطَرَحَهُ قَالَ:يَارَسُولَ اللهِ! مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: «مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا».

فائدہ: محقق کتاب کا اس روایت کی سند کوحسن کہنامحل نظر ہے کیونکہ اس کی سند میں عبداللہ بن مسلم راج قول کے مطابق ضعیف ہے اور کسی نے اس کی متابعت بھی نہیں کی ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (ذعبیرہ العقبلی شرح سنن النسائي: ٢٨٣/٣٨) تا جم اس مين لوب كي الكوشي كوجهنيون كا زيور قرار دين والاجمله دير صحح احادیث سے ثابت ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ٔ حدیث: ۵۲۰۸ کے فوائد۔

کیسی تھی؟

(المعجم ٧٤) - صِفَةُ خَاتَم النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهِيِّ عَلَيْهُ كَي الْكُوفَى (التحفة ٥٤)

8199-حضرت انس ڈاٹنز سے روایت ہے کہ نبی اکرم سَلَقِیْمُ نے جاندی کی انگوشی بنوائی۔اس کا گلینہ مبشی تھا اور اس میں'' محدرسول اللہ'' کے الفاظ کندہ تھے۔

١٩٩ ٥- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيم الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ:أَنَّ النَّبِيُّ عَيْكُ إِنَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ وّرقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

١٩٨٥ - [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الخاتم، باب ماجاء في خاتم الحديد، ح:٤٢٢٣، والترمذي، ح: ١٧٨٥ من حديث زيد بن الحباب به، وقال الترمذي: "غريب"، وهو في الكبرَّى، ح:٩٥٠٨، وصححه ابن حبان، ح: ١٤٦٧، وناقبته الحافظ في فتح الباري. \* عبدالله بن مسلم حسن الحديث كما في نيل المقصود. ١٩٩٥ مَـ أخرجه البخاري، اللباس، بأب:(٤٧)، ح:٥٨٦٨، ومسلم، اللباس، باب في خاتم الورق فصه حبشي، ح: ٢٠٩٤ من حديث يونس بن يزيد الأيلي به، وهو في الكبرى، ح: ٤٥١٣.

نبی اکرم ترثیهٔ کی انگوشی کا بیان!

-220-

٤٨ - كتاب الزينة من السنن

وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ وه سونے کی تھی یا جاندی کی یائسی اور چیز کی نیز اس کا نگینہ تھا یانہیں تھا اورا گرتھا تو س طرح کا تھا-وغیرہ-اور بیتمام ترتفصیل مذکورہ باب کے تحت مروی روایات میں مکمل طور پر بیان کر د ک گئی ہے۔ ﴿ اس حدیث مبارکہ ہے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مر داورعورت ہر دو کے لیے جاندی کی انگوشی ببننا جائز اورمشروع ہے۔بعض روایات میں سلطان اور حاکم کےعلاوہ دوسر بےلوگوں کوانگوٹھی نہننے ہےمنع کیا گیا ہے تو ان دونوں قتم کی روایات میں تطبیق اس طرح سے دی گئی ہے کہ نہی تنزیبہ برمحمول ہے' یعنی حاکم وغیرہ کے علاوہ ویگرلوگوں کے لیے انگوشی نہ پہننا بہتر ہے۔والله أعلم. ﴿ انگوشی یااس کے نگینے پر کوئی نقش وغیرہ بنوانا جائز ہے' نیز اپنانام یا کوئی کلمہ تھمت وغیرہ بھی کندہ کرایا جاسکتا ہے۔اہل علم کے صحیح قول کے مطابق اس پراللہ تعالیٰ کا الهم مبارك "الله" بهى كنده كرايا اورككهوايا جاسكتا ہے \_ بعض علماء نے اس سے منع كيا ہے كيكن ممانعت والاقول ضعیف اور مرجوح قرار دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سونے کی انگوشی کی طرح سونے کا تگینہ بھی ناجائز ہوگا۔ ﴿ ' ' حبثیٰ ' ' یعنی حبثی انداز کا بنا ہوا تھا۔ یا حبشہ کا بنا ہوا تھا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس نقیق 'ماربل یا قیمٹی پھر کا تھاوہ حبشہ سے لائے گئے تھے کیونکہ ایسے پھروں وغیرہ کی کا نمیں ادھر' یمن اور حبشہ میں تھیں ۔بعض نے معنی کیے ہیں کہ اس کا نگینہ ساہ تھا۔ اس وجہ ہے اسے مبثی کہا گیا ہے ۔ بعض روایات میں ہے کہ نگینہ بھی جاند کی بی کا تھا۔ اس کی بابت ریبھی کہا گیا ہے کہ مختلف انگوٹھیاں تھیں' اس لیے کسی کا تکبینہ جاندی کا تھا اور کسی کا حبثی تھا۔ بعض محققین نے تطبیق دی ہے کہ جبثی گلینہ سونے کی انگوشی کا تصااور چاندی کی انگوشی میں گلینہ چاندی ہی کا تھا۔ یہاں راوی کو فلطی لگی جواس نے حبثی گلید جاندی کی انگوشی سے منسوب کر دیا۔ بدامام بیہتی بٹائے کا قول ہے۔ والله أعلم. ﴿ "كُنده تَصْ الله تَوْقِم كَ جو خطوط ما منة آئي بين ان مين محمد رسول الله ك الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ یہ تینوں الفاظ ایک سطر میں نہیں لکھے گئے بلکہ تین سطروں میں ہیں ۔سب ے او پر لفظ ''اللّٰد'' ورمیان میں لفظ'' رسول'' اور نیچے لفظ'' محد' ( نَاتِیْمٌ ) ہے۔ اس ترتیب ہے آپ کاحسن ادب واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا نام باوجود ترتیب میں مقدم ہونے کے نیچے رکھا اور لفظ "الله" اویر فِدَاهُ أَبِي وَأُمِّي وَ نَفُسِي وَ رُوحِي ﷺ.

٥٢٠٠ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ [أَحْمَدُ] بْنُ
 عَلِيَّ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَ:
 حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ

۵۲۰۰ حضرت انس بن مالک بھاٹھ نے فرمایا: رسول الله علی ہے پاس چاندی کی انگوشی تھی جسے آپ اینے دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔اس کا تگینہ حبشہ کا بنا ہوا

٠٠٠٠\_[صحيح]انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٩٥١٤.

.. نبي اكرم سُلْفَيْنِ كِي الْكُوْهِي كا بيان

٤٨ - كتاب الزينة من السنن - 221 - ي

تھااورآ پ گلینہ تھیلی کی جانب رکھتے تھے۔

ابْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهُ خَاتَمُ فِضَّةٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ، فَصُّهُ حَبَشِيٍّ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.

فوائد ومسائل: (( 'وائيس ہاتھ ميں') کيونکه زينت کے ليے داياں ہاتھ مناسب ہے۔ باياں باتھ تو استخا و غيرہ کے ليے استعال ہوتا ہے۔ بعض روايات ميں بائيں کا بھی ذکر ہے بائيں ہاتھ ميں انگوشی پہننے کی روايات بھی صحیح بين لہذا دونوں ہاتھوں ميں انگوشی پبننا جائز ہے مگر ترجيح دائيں کو ہے کيونکه بيا کن روايات ميں ہے۔ جی صحیح بين لہذا دونوں ہاتھوں ميں انگوشی پبننا جائز ہے مگر ترجيح دائيں کو ہے کيونکه بيا تھا۔ ويسے ( ' ' ' ' ' ' ' کيونکه آپ نے اسے زينت کے ليے نہيں پہنا تھا بلکہ مہر لگانے کے ليے پہنا تھا۔ ويسے کوئی حرج نہيں اگر گھينہ ہاتھ کی پشت کی طرف بھی کر لیا جائے کيونکه منع کی کوئی دليل نہيں۔ ( الله طاقیۃ اللہ طاقیۃ اللہ طاقیۃ کے اس طریقے کو اپنایا اور انکہ دین نے خود جاندی کی انگوشی بنوائی اور پہنی۔ آپ کے صحابہ نے بھی نبی طاقیۃ کے اس طریقے کو اپنایا اور انکہ دین نے بھی اس برعمل کیا۔

۱۹۲۰ حضرت انس بن مالک را تانی نے فرمایا: رسول الله طالیم کی کا ملکوشی جاندی کی تھی اور تکینه بھی ای (جاندی) کا تھا۔ خلِيً الْحِمْصِيُّ وَكَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ خَلِيً الْحِمْصِيُّ وَكَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمْصَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - حِمْصَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - عَنِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ - عَنِ الْحَسَنِ - وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَيِّ - عَنْ عَاصِم، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنسِ بْنِ عَاصِم، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فَضُهُ مَنْهُ.

۵۲۰۲-حفرت انس ڈاٹٹیا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ناٹیا کی انگوشی چاندی کی تھی اور گلینہ بھی چاندی کا تھا۔ ٥٢٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ [أَحْمَدُ] بْنُ
 عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ:

٠٠١٩ [صحيح] وهو في الكيرى: ٩٥١٦، وللحديث شواهد كثيرة، وانظر الحديث الآتي.

٣٠٧٥\_ أخرجه البخاري، اللباس، باب فص الخاتم، ح:٥٨٧٠ من حديث معتمر بن سليمان به، وهو في الكبراي:٩٥١٧.

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ وَرِقٍ فَصُهُ مِنْهُ.

قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا رُهُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا رُهُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: خَدَّثَنَا كُوسَى قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ عَنْ قَضْهُ مِنْهُ .

وَمُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُمْعَدَةً عَنْ مِسْعَدَةً عَنْ مِشْرِ - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقُرَأُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

٥٢٠٥ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ قَالَ: أَخَرَ

۵۲۰۳-حضرت انس ڈاٹٹا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی ٔ اکرم ٹاٹٹا کی انگوٹھی مبارک جاندی کی تھی۔اس کا گلینہ بھی اسی (جاندی) کا تھا۔

مه ۵۲۰ حضرت انس بھاتنے سے روایت ہے اضوں نے فرمایا :رسول اللہ تولیق نے روم (اور فارس کے بادشاہوں) کی طرف خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے کہا: وہ لوگ مہر کے بغیر خطنہیں پڑھتے تو آپ نے چاندی کی مہر (انگوشی) بنوالی۔ مجھے اب بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ مبارک میں اس کی چک د کھے رہا ہوں۔ اور آپ نے اس میں ''محمدرسول اللہ''نقش

۵۲۰۵-حفرت انس ٹاٹٹ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے ایک بارعشاء کی نماز میں تاخیر فرما دی حتی کہ تقریباً نصف رات گزرگئی۔ پھر

٣٠٢٥\_[صحيع] أخرجه أبوداود، الخاتم، باب ماجاء في اتخاذ الخاتم، ح: ٤٢١٧، والترمذي، اللباس، باب ماجاء ما يستحب في فص الخاتم، ج: ١٧٤٠ من حديث زهير بن معاوية به، وقال: "حسن صحيح غريب"، وهو في الكبرى: ٩٥١٨، وانظر الحديث السابق.

٥٢٠٤ أخرجه البخاري، العلم، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، ح: ٦٥، ومسلم، اللباس، باب في اتخاذ النبي ﷺ خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم، ح: ٢٠٩٢/ ٥٦ من حديث شعبة به. وهو في الكبرى، ح: ٩٥٢١.

٥٢٠٥ أخرجه مسلم. المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، ح: ٦٤٠ من حديث قرة بن خالد به، وهو في الكياع: ٩٥٢٢.

ي نبي اكرم سَرَيْنِ كَي انْكُوْهِي كا بيان

رَسُولُ اللهِ عَظِيم صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى آپ تشريف لائ اور جمين نماز يرها كي - مجھاب بھي مَضٰى شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّىٰ بِنَا كَأُنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ .

٨٤-كتاب الزينة من السنن

یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں (عالم تصور میں) آپ کے دست مبارک میں آپ کی جاندی کی انگوشی کی چبک د کھےر ہاہوں۔

> (المعجم ٤٨) - مَوْضِعُ الْخَاتَم مِنَ الْيَلِدِ. ذِكُرُ حَدِيثِ عَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ بْن جَعْفُر (التحفة ٤٦)

باب: ۴۸-انگوشی کس ہاتھ میں پہننی جا ہیے؟ حضرت على اورعبدالله بن جعفر ﴿ لِلنَّهُ مِنْ كُلِّ جديث كاذكر

> مُ ٧٠٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ إِبْنُ بِلَالٍ - عَنْ شَرِيكٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ شَرِيكٌ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً : أَنَّ النَّبِيَّ عِيْنَةٍ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ.

۵۲۰۲-حفرت علی التؤے سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَا يَيْنَا اللَّهُ عَلَى دائيسِ مِاتھ ميں يہنا كرتے تھے۔

فائدہ:تفصیل کے لیے دیکھیے مدیث: ۵۲۰۰

٥٢٠٥ - حضرت عبدالله بن جعفر سے روایت ہے كه ني اكرم واليل اليخ دائيل باته ميل الكوشى يبنا كرتے تھے۔

٥٢٠٧ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْيَحْرَانِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنِ ابْنِ أَبْيِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ بيَمِينِهِ .

٠٠٢٥\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الخاتم، باب ماجاء في التختم في اليمين أو اليسار. ح:٤٢٢٦ من حديث عبدالله بن وهب به، وهو في الكبري: ٩٥٢٦.

٥٢٠٧ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، اللباس، باب ماجاء في لبس الخاتم في اليمين، ح: ١٧٤٤ من حديث حماد بن سلمة به ، وهو في الكبراي : ٩٥٢٧ ، وللحديث شواهد ، منها الحديث السابق .

-224-

۔۔۔۔۔۔ لوہےاور پیتل کی انگوشی کا بیان

(المعجم ٤٩) - لُبْسُ خَاتَمِ حَدِيدٍ مَلْوِيً عَلَيْهِ بِفِضَّةٍ (التحفة ٤٧)

٤٨-كتاب الزينة من السنن ... .

باب: ۴۹ - لوہے کی انگوٹھی' جس پر چاندی کاخول چڑھا ہو' پہننا

مَرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنُ عَنُ عَلَيٍ عَنُ الْبِي عَتَابِ سَهْلِ بْنِ حَمَّادٍ ؛ ح : وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ الْمَعَيْقِيبِ عَنْ جَدِّهِ مُعَيْقِيبِ أَنَّهُ الْخَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيبِ عَنْ جَدِّهِ مُعَيْقِيبِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ عَيْقِ حَدِيدًا [مَلُويًا] قَالَ : كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ عَيْقِ حَدِيدًا [مَلُويًا] عَلَيْهِ فِضَةٌ قَالَ : وَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِي، فَكَانَ مُعَيْقِيبٌ عَلَى خَاتَم رَسُولِ اللهِ عَيْقِيدٌ .

۵۲۰۸ - حفرت معیقیب ٹاٹھنانے فرمایا: نبی اکرم طابیع کی انگوشی لوہے کی تھی جس پر جاندی کا خول چڑھایا گیا تھا۔اور بسااوقات وہ میرے ہاتھ میں رہتی تھی۔ (اور حضرت معقیب ٹاٹھنا رسول اللہ طابیع کی انگوشی مبارک کی حفاظت پر مامور تھے۔)

فوائد ومسائل: ﴿امام نسانی رَاتُ نے جَوَرَهِمَة الباب قائم کیا ہے اس کا مقصد بیا ہم مسئلہ بیان کرنا ہے کہ عیاندی کا خول چڑھی او ہے کی انگوشی بہنما شرعاً جائز ہے۔مطلقاً او ہے کی انگوشی بہننے ہے گریز ضروری ہے کیونکہ اسے جہنمیوں کا زیور کہا گیا ہے۔ (الموسوعة المحدیثیة 'مسند أحمد: ۱۹/۱۱) ﴿اس حدیث مبارکہ سے بیہ بھی فاہت ہوتا ہے کہ اہل علم وضل کی خدمت کرنامستحب ہے نیز آزاد آدمی ہے بھی خدمت کرائی جا سکتی ہے بشرطیکہ وہ برضا ورغبت خدمت کرنے پر راضی ہونہ ﴿سرکاری اورائی طرح دیگراہم اداروں کی ایسی مہریں جن کے ساتھ خطوط و دستاویزات پر مہر لگائی جاتی ہے ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے تا کہ انھیں کوئی غلط استعمال نہ مسئل کے ساتھ خطوط و دستاویزات اور خطوط و غیرہ غیر معتبر اور نا قابل اعتماد قرآر پائیل کے۔ و الله أعلم.

باب: ۵۰- پیتل کی انگوشی پہننا

(المعجم ٥٠) - لُبْسُ خَاتَمِ صُفْرِ (التحفة ٤٨)

٥٢٠٩- حضرت ابو سعيد خدري الله في فرمايا:

٥٢٠٩ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ

**٥٢٠٨\_ [إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الخاتم، باب ماجاء في <del>تخا</del>تم الحديد، ح: ٤٢٢٤ من حديث سهل بن حماديه، وهو في الكبرى: ٩٥٣١.

٥٢٠٩ [حسن] تقدم طرفه، ح: ١٩١٥، وهو في الكبرى، ح: ٩٥٣٢. \* أبوالبختري، صوابه "أبوالنجيب"، أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ١٠٢٢ من حديث ليث بن سعد به، وقال: "أبوالنجيب".

الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ النَّغْرِ ثِقَةٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْرَيْنِ الْكَالْبِيِّ مَعْنَد الْخُدْرِيِّ أَبِي الْبَخْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ وَكُلْ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ وَكُلْ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ وَكُلْ مَنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ وَكُلْ مَنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِّنْ فَي يَدِهِ خَاتَمٌ مِّنْ فَرَدَّ فَي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ فَرَدً عَلَيْهِ وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِّنْ فَرَدً عَلَيْهِ وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ فَرَدً عَلَيْهِ السَّلَا مَنْ فَي يَدِكَ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

. ٤٨ - كتاب الزينة من السنن ....

فائدہ: روایت ابونجیب کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے اور اس کی کسی نے متابعت بھی نہیں کی ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثیة مسند أحمد: ۱۸۰/۱۷ ذخیرة العقبی شرح سنن النسائی: ۳۰۸/۲۸)

ما حضرت انس والنظر سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ طالنظر ( گھرسے ) باہر تشریف لائے جبکہ آپ نے جبکہ آپ نے چبکہ آپ نے کے فرمایا: ''جومحض اس کے مطابق انگوشی بنانا چاہے' بنالے لیکن اس کے نقش جیسانقش نہ کروانا۔''

- ٥٢١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ:
 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَسَّانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
 ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ
 ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ أَنسٍ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ
 أَنْ يَصُوخَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ وَ لَا تَنْقُشُوا عَلَى نَقْشِهِ».

<sup>•</sup> ٢١٥ـ أخرجه البخاري، اللباس، باب قول النبي ﷺ: لا ينقش على نقش خاتمه، ح: ٥٨٧٧، ومسلم، اللباس، باب لبس النبي ﷺ خاتمًا من ورق . . . ، ح: ٢٠٩٢ من حديث عبدالعزيز به، وهو في الكبرى: ٩٥٣٣ .

٤٨ - كتاب الزينة من السنن - - - - - 226 - - - - الوجاور پيتل كى اتكوشى كاميان

فوائد ومسائل: ﴿ نِي اَكْرِم مِ اللَّهِ فَيْ مَا مَا كُوشَى مبارك پر '' محدرسول الله ' نقش تقاجو دراصل آپ کی مبرتھی۔ اگر دوسر ہے لوگوں کو بھی اس نقش کی اجازت ہوتی تو اس مہر میں امتیاز خدر ہتا اور جعل سازی ہوجاتی۔ مہر ہنوانے کا مقصد ہی فوت ہوجا تا۔ ﴿ اس حدیث مبارکہ اور اس کے بعد والی حدیث کی مناسبت ندکورہ باب کے ساتھ نہیں بنتی۔ بہتر اور افضل یہ تھا کہ ان احادیث پر اس طرح باب باندھا جاتا جیسا کہ سنن الکبرٰ کی میں قائم کیا گیا ہے۔ ہے نیعنی اس بات کی ممانعت کہ کوئی شخص انگوشی پر یہ الفاظ شش کرائے'' محدرسول اللہ۔''

سَيْفِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سَيْفِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُبَارَكِ السُمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ السُمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ: إِنَّخَذَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيثُ خَاتَمًا، وَنَقَشَا قَالَ: "إِنَّا قَدِاتَّخَذُنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ أَحَدُكُمْ عَلَى وَنِيصِهِ نَقْشِهِ» ثُمَّ قَالَ أَنسٌ: فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ فِي يَدِهِ.

ا ۵۲۱۱ - حضرت انس بن ما لک دائیز سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ انگری نے ایک انگوشی بنوائی اور اس پر (محمد رسول اللہ) نقش کروایا۔ پھر آپ نے فرمایا: ''ہم نے ایک انگوشی بنوائی ہے اور اس پرنقش کروایا ہے۔ کوئی شخص اس نقش کی طرح نقش نہ کروایا ہے۔ کوئی شخص اس نقش کی طرح نقش نہ کروائے۔'' حضرت انس نے فرمایا: مجھے (عالم نصور میں) یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی آپ کے میں مارک میں انگوشی کی چمک و کیور ہاہوں۔

(المعجم ٥١) - قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا (النحفة ٤٩)

٥٢١٢ - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْخُوَارَزْمِيُ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَزْهَرَ ابْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ قَالَ: قَالَ

باب:۵۱- نبئ اکرم تالیم کا فرمان: ''اپنی انگونمیوں ریمر بی عبارت نقش نه کرواو''

۵۲۱۲- حفرت انس بن مالک بناٹو سے روایت بے کہ رسول اللہ بناٹو نے فرمایا: "مشرکیین کی آگ سے روشنی حاصل نہ کرو۔ اور اپنی انگوشیوں پر عربی عمارت نقش نہ کرواؤ۔"

٥٢١١ [إسناده صحيح] وهو في الكبراى، ح: ٩٥٣٤، وانظر الحديث السابق.

٥٣١٢\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٩٩/٣ عن هشيم به، وهو في الكبرى، ح: ٩٥٣٥، وفسره البيهةي في روايته عن الحسن: "لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم ولا تنقشوا في خواتيكم محمدًا" (ﷺ). ۞ أزهر ضعفه ابن حبان وغيره، وقال أبوحاتم وصاحب التقريب: "مجهول".

انگوشی سننے ہے متعلق احکام ومسائل ٤٨-كتابالزينة من السنن .................

> رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : «لَا تَسْتَضِيتُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَنْتُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا».

(المعجم ٥٢) - اَلنَّهُيُ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّتَانَة (التحفة ٥٠)

٥٢١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَّيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَيُهِيْتُهُ: «يَا عَلِيُّ! سَلِ اللهَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ» وَنَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي لَهٰذِهِ وَلَهٰذِهِ وَأَشَارَ يَغْنِي بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

۔ علا فوائد ومسائل: ١٠ اس حديث مبارك سے معلوم ہواك (مردول كے ليے) انگشت شہادت اور درميان والى انگل میں انگوشی پہنناممنوع ہے نیز ان دونوں انگلیوں کے علاوہ باتی دؤیعنی چھنگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوشی پہننا درست ہے۔امام نووی ٹرلنے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ( مردول کے لیے ) چھنگلی (چیچی ) میں انگوشی پہننا مسنون ہے جبکہ عورت اپنی تمام انگلیول میں انگوشی پہن سکتی ہے نیز انصول نے بی بھی کہا ہے کہ شہادت والی اور درمیان والی الکلیوں میں مردول کے لیے انگوشی پہننے کی جوممانعت ہے توبیہ

يييمنع فرمايابه

نہی تنزیبی ہے وجوب کی نہیں ۔ کیکن امام نو وی اٹھ کی یہ ( نہی تنزیبہ والی) بات محل نظر ہے کیونکہ نہی تو تحریم کے لیے ہوتی ہےالا یہ کہ کوئی قرینہ ُ صارفہ موجود ہواوراس جگہ کوئی بھی قرینہ نہیں ہے لبذا یہ نہی تحریم کے لیے ا

ہے۔والله أعلم. ﴿ بدایت وسداد (میاندروی) کی دعا کرنامتحب ہے۔

باب:۵۲-انگشت شهادت میں انگوشی

يهننے کی ممانعت

رسول الله عليم في محص فرمايا: "على! الله تعالى س

ہدایت اور میانہ روی مانگا کر۔ "نیز آپ نے مجھے اس

اوراس' یعنی شہادت اور ورمیانی انگلی میں انگوشی ڈالنے

۵۲۱۳- حضرت علی جائش سے روایت ہے کہ

٥٢١٤ - أَخْبَونَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ٥٢١٥ - حفرت على الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِي مِحِياس اور اس يعنى أنكشت شهاوت اور ورمياني

٥٢١٣ ـ [صحيح] أخرجه الحميدي، ح: ٥٦ عن سفيان بن عيينة به مطولاً ، وفيه: سمعه من ابن أبي موسى، قال: سمعت عليًا . . . الخ، والبخاري (تعليقًا)، ومسلم، ح:٢٠٧٨/ ١٥ من حديث عاصم بن كليب به، وهو في الكبرى، ح:٩٥٣٦.

٥٢١٤ أخرجه مسلم، اللباس، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، ح: ٧٨. ٢/ ٦٤ عن ابن المثني به، وهو في الكبرى، ح : ٩٥٣٩، ٩٥٣٨.

وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي.

سُعُودِ: - 2710- حَفَرت على وَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الل

یہ (استادمحمر) ابن المثنیٰ کے لفظ ہیں۔

و ٢١٥ - أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ: حَدَّثَنَا بِشُرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاضِمُ بْنُ كُلَيْبِ عَنْ أَبِيْ بُرُدَةً، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "قُلْ: اللّهُمَّ! اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي " وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هٰذِهِ أَوْ هٰذِهِ وَأَشَارَ بِشُرٌ بالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. قَالَ: وَقَالَ عَاصِمٌ:

فائدہ: ''میاندروی''عربی میں لفظ سداد استعال فرمایا گیاہے۔اس کے لفظی معنی درست بات اور درست کا کے جیں۔اور درست وہی ہوتاہے جس میں میاندروی ہؤللمذاای معنی کور جیح دی گئی ہے۔

(المعجم ٥٣) - نَزْعُ الْخَاتَمِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ (التَّفَة ٥١)

٥٢١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
 إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ،
 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ:
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ

باب ۵۳- بیت الخلامیں داخل ہوتے وفت انگوشی اتار لینے کا بیان ن

م المالا - حفرت انس والله سے روایت ہے کہ راس اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ داخل ہوتے تو المحل اللہ علی داخل ہوتے تو المحل المحرف المحرف

٥٢٧٥ـ[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، إج: ٩٥٤١.

٣١٦ه [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، اللباس، باب ماجاء في لبس الخاتم في اليمين، ح: ١٧٤٦ من حديث سعيد بن عامر به، وقال: رِحسن صيحيح غريب، وهو في الكبرى، ح: ٩٥٤٢ . \* علته عنعنة ابن جريج، تقدم، ح: ٤٠٠٨ .

#### www.minhajusunat.com

٤٨ - كتاب الزينة من السنن \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ بيت الخلاء مين داخل بوت وقت الكوشى ا تاركين كابيان فرَعَ خَاتِمَهُ .

قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اِتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اِتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ خَاتَمًا مِنْ فَبَلِ كَفِّهِ ، فَاتَخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ ، فَأَلْقَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ خَاتَمَهُ وَقَالَ: «لَا أَلْبَسُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ خَاتَمَهُ وَقَالَ: «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا». وَأَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

ے ۲۱۵- حضرت ابن عمر الشناسے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ طائی اور اس کا تکیین بنوائی اور اس کا تکیین بختیلی کی طرف رکھا۔ لوگوں نے بھی سونے کی انگوشی اس کا تکیین بنول اللہ طائی اس نے وہ انگوشی کی میں دی اور فرمایا: ''اب میں اسے بھی نہیں پہنوں گا۔'' تو لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دیں۔

فائدہ: ظاہر اُس روایت کا متعلقہ باب ہے کوئی تعلق نہیں الہذایا تو مصنف رطنے یہاں نیا باب قائم کرنا مجلول گئے ہیں یا اشارہ ہے کہ سابقہ روایت (۵۲۱۲) وہم ہے۔اصل روایت میں سونے کی انگوشی اتارنے کا ذکر ہے ' وہ بھی بیت الخلامیں داخل ہوتے وقت نہیں بلکہ دوبارہ نہ پہننے کے ارادے سے۔واللہ أعلم. آئندہ احادیث کے بارے میں یہی کہا جائے گا۔

م ۵۲۱۸ - حضرت ابن عمر الشخاس روایت ہے کہ رسول اللہ طالیخ نے سونے کی انگوشی بنوائی اوراس کا گلینہ مسلم کی طرف رکھا۔ لوگوں نے بھی انگوشیاں بنوالیں۔ پھرنی اکرم طالیخ نے وہ انگوشی اتار چینکی اور فرمایا: 'میں اسے بھی نہیں بہنوں گا۔''

٥٢١٩- أَخْبَرَنَا مُجَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

٥٢١٩- حضرت ابن عمر والخياس روايت م

٧١٧هـ أخرجه البخاريُّ، اللباسُ، بأب خاتم الفضة، ح:٥٨٦٦، ومسلم، اللباس، باب لبس النبي ﷺ خاتمًا. من ورق . . . الخ، ح:٢٠٩١/ ٥٤ من حديث عبيدالله بن عمر به، وهو في الكبرى، ح:٩٥٤٦.

٨٢١٨ أخرجه مسلم، ح: ٢٠٩١/ ٥٣ من حديث خالد بن الحارث به، انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٩٥٤٧.

١٩٠٩ أخرجه مسلم، ح: ٢٠٩١/ ٥٥ من حديث سفيان بن عبينة به، انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى؛
 ح: ٩٥٤٩.

٤٨ - كتاب الزينة من السنن مست على - 230 من مست الخلاء من داخل موت وقت الكوشى اتار ليخ كابيان انھوں نے فرمایا: نبی اکرم ظیم نے سونے کی الکوشی بنوائی تھی کچرآ پ نے اسے پہننا چھوڑ دیا اور جاندی کی انگوشی بہنی اور اس میں'' محمد رسول اللہ'' نقش کر وایا اور فر مایا: ''کسی کولائق نہیں کہ وہ میری انگوشی کے نقش کے مطابق نقش بنوائے'' پھرآپ نے اس کا مگینہ تھیلی کی طرف رکھا۔

يَزيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْن مُوسَى، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَخَّتَّمَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَب ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ: ﴿ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْش خَاتَمِي لَهَذَا» ثُمَّ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْن كَفِّهِ.

۵۲۲۰ حضرت ابن عمر دایش سے روایت ہے کہ جب آب کے صحابہ اللہ اللہ نے یہ دیکھا تو سونے کی ا نگوٹھیاں عام ہو گئیں۔ آپ نے اپنی انگوٹھی اتار دی۔ ندمعلوم آپ نے اسے کیا کیا؟ پھر آپ نے جاندی کی انگوشی بنانے کا حکم دیا اور فر مایا کہ اس میں " محمد رسول الله" ك الفاظ كنده كيه جائيس بي الكوشي رسول الله ظائفة كے وست مبارك ميں ربى حتى كه آب الله تعالیٰ کویبارے ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر جائٹؤ کے ہاتھ میں رہی حتیٰ کہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر حضرت عمر بطائفا کے ہاتھ میں رہی حتیٰ کہ وہ بھی اللہ تعالی کو پیارے ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان جائف کی خلافت کے چھسال تک ان کے ہاتھ میں رہی۔ پھر جب خطوط کی کثرت ہوئی تو آپ نے وہ انگوشی ایک انصاری کے سپروکر دی ( تا کہ وہ مبرلگا دیا کرے)۔ وہ مبرلگایا کرتا ' تھا۔ ایک دفعہ وہ انصاری حضرت عثمان جاتئۃ کے ایک

• ٢٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِّ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَظِيُّهُ لَبِسَ خَاتَّمًا مِّنْ ذَهَب ثَلَاثَةَ أَيَّام فلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ فَشَتْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ فَرَمٰى بِهِ، فَلَا نَدْرِي مَا فَعَلَ، ثُمَّ أَمَرَ بِخَاتَم مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَكَانَ فِي يَدِرَسُولِ اللهِ عِيَالَةِ حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِأَبِي بَكْرٍ حَتّٰى مَاتَ، وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتّٰى مَاتَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ، فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى قَلِيب لِعُثْمَانَ فَسَقَطَ فَالنُّمِسَ فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَمَرَ بِخَاتَم مِّثْلِهِ وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

<sup>•</sup> ٧٢٠\_[إنسناده حسن] أخرجه أبوداود، الخاتم، باب ماجاء في اتخاذ الخاتم، ح: ٤٢٢٠ من حديث أبي عاصم به، وهو في الكبرى، ح: ٩٥٥٠.

231- کتاب النزیند من السنن -231- بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت انگوشی اتار لینے کا بیان
کنویں کی طرف گیا تو اس سے وہ انگوشی (اس کنویں
میں) گر پڑی۔ بہت تلاش کی گئی مگر نہ ملی۔ پھر انھوں
نے اس جیسی ایک اور انگوشی بنانے کا حکم ویا اور اس میں
بھی'' محمد رسول اللہ'' کے الفاظ کندہ کروائے۔

فوائد و مسائل: ﴿ رسول الله تُلَيِّمُ كَى مبارك اللَّوْ كَى آپ كى وفات كے بعد خلفاء كے ہاتھ ميں بطور ضرورت و تبرك ربى نه كه بطور ملكيت ـ جب وہ الکوشی هم ہوگئ تو فتنہ وفساد كا دور شروع ہوگيا۔ گويا ايك بہت برى بركت المحد گئے۔ آخر خاتم النہين تُلَيِّمُ كى المُوشی هی ۔ فِذَهُ أَنِي وَ أَمْنِي، نَفْسِي وَ رُوحِي هَلَيْ ﴿ ﴾ 'خطوط كى كشرت' تو ان كو بار بار مہر لگانے ميں دفت ہوتی تھی ۔ انھوں نے مہرلگانے كے ليے ايك انصارى كومقرر فرما ليا۔ ﴿ ' آيك كنويں كو پانى ہے خالى كيا گيا الله وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُون ﴿ ﴿ ' آيك كنويں كو پانى ہے خالى كيا گيا اور پھرانچ آخ جگہ چھائى گئى مرا گوشی كون مانتا تھا نہ لى ۔ فإنّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُون ﴿ ﴿ ' الفاظ كنده كرائے ہے لوگوں كو اور پھر اس بھی تو اصل الله عَلَيْهِ کَلَ الله عَلَيْ الله وَ إِنَّا الله عَلَيْ الله وَ الله الفاظ كنده كرائے گئے نيز آپ كا مقصد اشتباه اور جعل سازى كى بندش تھا۔ اصل كم مونے پرنقل كى تيارى سے به فدشنہ بيں ہوتا۔ اشتباه اور جعل سازى كى بندش تھا۔ اصل كم مونے پرنقل كى تيارى سے به فدشنہ بيں ہوتا۔ اشتباه اور حمل سازى كى بندش تھا۔ اصل كم مونے پرنقل كى تيارى سے به فدشنہ بيں ہوتا۔ اشتباه اور حمل سازى كى بندش تھا۔ اصل كم مونے پرنقل كى تيارى سے به فدشنہ بيں ہوتا۔ اشتباه اور سے بات يادر كھنے كى جونے بين شن والى انگوشی بنوانے سے ممانعت كى ايك اہم وجہ بي محل كہ خال الفاظ ۔ اور بيا بات يادر كھنے كہ ہوئے آپ كے بعد خلفا كے راشدين دہ انگوشی استعال كرتے رہ اور سے اس كم مونے پرسيدنا عثمان بي نُنْ الله الله عُرضی بنوائى۔ والله انگوشی بنوائى۔ والله بنوائى۔ وال

أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبُوعَوانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفَّهِ، فَاتَّخُذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ فَا تَخْذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ

ا ۵۲۲- حضرت ابن عمر جانبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ خانی نے سونے کی انگوشی بنوائی۔ آپ اس کا محمید مقطبی کی طرف رکھتے تھے۔ لوگوں نے بھی سونے کی انگوشیاں بنوالیس۔ پھر رسول اللہ خانی نے اسے اتار بھینکیس۔ پھر کھیا۔ لوگوں نے بھی این انگوشیاں اتار بھینکیس۔ پھر

٩٢٢٥ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي في الشمائل، باب ماجا، في ذكر خاتم رسول الله ﷺ، ح : ٨٣ عن قتيبة به، وهو في الكيرى. ح : ٩٥٥١، وقوله: لا يلبسه، أي لا يلبسه دائمًا بل يلبسه غالبًا. \* أبوبشر هو جعفر بن أبي وحشية.

فوائد ومسائل: ﴿ ''اتار پھينگين' 'صحابہ کرام بھائيۃ کے اس طرح کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ کے افعال کی اقتدا بھی اس طرح ضروری تھی اور ہے جس طرح آپ کے اقوال واحکام اور فرامین کی الابیہ کہ خصوص کی کوئی دلیل ہو۔ ﴿ اَن احادیث کی باب سے مناسبت کے بارے بیں دیکھیے فائدہ حدیث: ۵۲۱۷۔ ﴿ اَن احادیث بین بینتے ہے' تاہم اکثراسے بینا کرتے ہے۔ ﴿ اَن احادیث بین بینتے ہے' تاہم اکثراسے بینا کرتے ہے۔

(المعجم ٥٤) - **اَلْجَلَاجِ**لُ (التحفة ٥٢) باب: ٥٣- هَنْكُرواور جَهُوثَى هَنْيُولَ كابيان

مرحدت ابوبکر بن ابوشخ سے روایت ہے کہ میں چھڑت ابوبکر بن ابوشخ سے روایت ہے کہ میں چھڑت سالم کے پاس بیٹھا تھا کہ ہمارے پاس سے ام البنین کا ایک تجارتی قافلہ گزرا۔ ان کے ساتھ (بہت ی) گھنٹیاں تھیں تو حضرت سالم نے حضرت نافع کو اپنے والدمحترم (حضرت ابن عمر شائش) سے بیان کیا کہ بی اکرم شائش نے نے فرمایا: ''فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے جن میں ایک گھنٹی بھی ہو۔ کیا خیال ہے ان کے ساتھ کتنی گھنٹیاں ہوں گی؟''

آبِي صَفُوانَ التَّقَفِيُّ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ الْبِي صَفُوانَ التَّقَفِيُّ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَا فِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَا فِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ اللهِ مَعَ سَالِمٍ ، ابْنِ أَبِي شَيْخِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمٍ ، فَمَرَّ اللهِ فَمَرَ اللهِ مَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيْ وَعَهُمْ أَجْرَالله ، فَحَدَّثَ نَا فِعًا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيْ وَعَلَى اللهِ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رَكْبًا مَعَ مُؤْلِاءِ مِنَ الْجُلْجُل ». خُلْجُلٌ ، كَمْ تَرْى مَعَ هُولًا عِمِنَ الْجُلْجُل ».

ت فائدہ: گھنٹیوں وغیرہ سے روکنے کی دجہ میں اختلاف ہے۔ یا تو شیطانی آ واز ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ جانوروں اورلوگوں کومست کرتی ہے۔ گویا موسیقی کے حکم میں ہے۔ یاائ لیے کہ گھنٹی وغیرہ کی آ واز سے لشکر کی آئد کا پتا چل خاتا تھا جب کہ بسااوقات اچا مک حملہ مقصود ہوتا تھا۔ یہ وجہ ہوتو مخصوص حالات میں منع ہوگ۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مطلقاً منع ہے کیونکہ حدیث نمبر ۵۲۲۴ میں گھر کا بھی ذکر ہے۔

۲۲۲ ٥- [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٩٥٥٣.

مُعَنَّرُ واور حَفِونُي تَعنيُونِ كَابِيان ٥٢٢٣- حفرت سالم نے اپنے والدمحرم ئے قال

مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامِ الطَّرَسُوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كَياكُه بْيُ الرَّم تَا اللَّهُ الْخُرَمَانِ: " فرشت ال قافلے ك

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ التَّرْبِينَ جَاتِے جَن يَن هُن مُورَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُولِسَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ فَحَدَّثَ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ: ﴿ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ ،

٥٢٢٣ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ

٤٨ - كتاب الزينة من السنن . .... ....

۵۲۲۳-(ب) حفرت سالم اینے باپ (حفرت عبدالله عمر والنياس مرفوعاً بيان كرتے بين كه آپ نے فرمایا: "فرشة اس قافلے كے ساتھ نہيں رہتے جس ميں تُحَقَّكُر و(ما گفتنماں) ہوں۔''

٢٢٣ (ب)- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوهِشَام الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنَّ بُكَيْرِ بْنِ مُولِمَى، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: «لَا تُصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةٌ فِيهَا جُلْجُلْ».

۵۲۲۷- نبي اكرم نافياً كي زوجة محتر مه حضرت ام سلمه جا ن فرمایا: میں نے رسول الله علیا کو فرماتے سا: '' فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنگر ویا گفنی ہو۔ اور فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے جس میں گھنٹی ہو۔''

٥٢٢٤ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَابَيْهِ مَوْلَى آلَ نَوْفَلِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ مَنْتًا فِهِ جُلْجُلٌ وَلَا جَرَسٌ، وَلَا تَصْحَتُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ، .

٢٢٣- [إسناده صحيح] أخر بجه أحمد: ٢٧ /٧٠ عن يزيد بن هارون به، وهو في الكبري، ح: ٩٥٥٤.

٢٢٥٠٠. [إسناده صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٩٥٥٥.

٥٧٢٤\_[صحيح] وهر في الكبراي، ح: ٩٥٥٦ . \* سليمان ذكره ابن حبان في الثقات، وللحديث شواهد، سبقت

. \_\_\_\_گھنگر واور حچونی گھنٹیوں کا بیان

٤٨ - كتاب الزينة من السنن \_ \_\_ . \_ . - . - . 234--

فوائد و مسائل: ﴿ مَسَائل وَ جَانُوروں مِرِنَدوں حَتَىٰ کہ بچوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کرندوں اور بچوں کے پاؤں میں بھی باندھے جاتے ہیں جب کہ بڑے جانوروں کی گردنوں میں بھی گفتی ڈالی جاتی ہیں۔ نبی سُولوں اور گرجوں میں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ نبی سُولوں نور گھنٹی کو شیطانی آواز فرمایا ہے لہٰذا کہیں ضرورت اور مجبوری ہوتو اس کی گنجائش ہوسکتی ہے۔ بلاوجہ جائز نہیں۔ ﴿ فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں ورندمحافظ فرشتے اور کا تبین فرشتے تو ہروقت ساتھ رہتے ہیں۔ گویا گھنٹی والی جگہ فرشتوں کی بجائے شیطان ہوتا ہے اس لیے وہاں اللہ تعالی کی رحمت نہیں ہوتی۔

محترت ابوالاحوس النيخ والدسے بيان كرتے ہيں كہ ميں رسول الله طاقيۃ كے پاس بيضا ہوا تھا۔ آپ نے ميرے بوسيدہ سے كيڑے ديكھے تو فرمايا:
"كيا تيرے پاس مال ہے؟" ميں نے كہا: جی ہاں اے الله كرسول! ہم كامال ہے۔ آپ نے فرمايا: "جب الله تعالى نے تجھے مال ديا ہے تو تجھ پراس كے اثرات نظر آنے عاميس۔"

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث اور آئندہ حدیث کا قریبی باب ہے کوئی تعلق نہیں البتہ کتاب الزینة سے تعلق ہے۔ ﴿ '' اثرات نظر آنے چاہئیں' بعنی اپی حثیت کے مطابق رہنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے نیز امیر آدمی اپی حثیت کے مطابق رہے تو سائلین کو سہولت رہے گی ورنہ لوگ اے مستحق سمجھ کراس کو زکا قبیش کریں گے جواس کے لیے نجالت کا سبب ہوگی البتہ اچھے کیڑے پہن کر کسی کو حقیر نہ سمجھے۔

۵۲۲۹- حفرت ابوالاحوس کے والد سے روایت بے کدوہ نی اکرم نافیا کے پاس بہت کم مرتبدلباس میں آئے۔ نی اکرم نافیا نے افعیس فرمایا: ''کیا تیرے

٥٢٢٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: جَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ
 أبي إسْحَاقَ، عَنْ أبي الْأَحْوَصِ، عَنْ أبيهِ:

٥٢٢٥\_[صحيح] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في الخلقان وفي غسل الثوب، ح: ٤٠٦٣ من حديث أبي إنسحاق به، وصرح بالسماع، وهو في الكبرى، ح: ٩٥٥٧ . \* أبوا لأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة.
٢٢٦هـ[صحيح] انظر الحذيث السابق، وهو في الكبراى، ح: ٩٥٥٨ .

تُحْنَكُر واور حِيو في تَحنتيون كإبيان

-235-

٤٨ - كتاب الزينة من السنن

الله تعالى نے مجھے اونٹ گائے کرماں گھوڑے اور کے آثار نظر آنے جائیں۔"

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْ فِي ثَوْبِ دُونٍ، فَقَالَ لَهُ إِلَى كُولَى مال هِ؟" أَصُول فَ كَبا: جي بال! مرتم كا النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَلَكَ مَالٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، مِنْ كُلِّ مال ب-آب فرمايا: "كُن تُم كا؟" أَصُول نَ كَبَا: الْمَالِ، قَالَ: "مِنْ أَيِّ الْمَالِ" قَالَ: قَدْ آتَانِي اللهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ عَلام سب يَحِديا به - آپ فرمايا: "جب الله تعالى وَالرَّقِيقِ، قَالَ: «فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ فِي تَجْهِ مال ديا يَه تَوْ يُعرجُه يرالله تعالى كفنل وكرم عَلَيْكَ أَتُهُ نَعْمَةِ اللهِ وَكَرَ امَتِهِ» .

فائدہ: لباس کسی کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے نیزعمو مالباس سے انسان کی مالی وہنی اور ساجی حیثیت کا پتا بھی چاتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ لباس سے کسی کے مہذب اور غیر مہذب ہونے کا بتا بھی چاتا ہے اس لیے لباس صاف ستقرا' بایرده اور مالی لحاظ سے حیثیت کے مطابق ہونا جاہیے۔البتہ فخر وَتکبرنہیں ہونا جاہے۔ ﴿وَ لِبَاسُ التَّقُونِي ذَلِكَ خَيْسٌ ﴿ صَحِح لباس وبي ب جس ميں تَجُونُ فَضُولَ خَرِي عَرِيانَى و يا كارى اور فخر سے يرميزكيا گیا ہو۔لباس کےمعاملے میں زیادہ تکلف بھی معیوب ہے جس سے انسان خود تھی میں پڑ جائے۔ریشم پہننا اور لباس مخنوں سے بنچے لئکا ناشر عاحرام ہے خواہ کسی بھی نیت سے ہوالبتہ شرعی عذراور مجبوری قابل قبول ہے۔

www.minhajusunat.com

## بنين أِللهُ أَلْهُ مِنْ النَّحِينَ مِنْ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالَةُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّا النَّهُ النَّهُ النَّالِي ال

....كِتَابُ الزِّينَةِ مِنَ الْمُجْتَبِيٰ

زینت ہے متعلق احکام ومسائل (مجتبیٰ میں ہے)

مجتبی سنن کبری ہی سے مخضر ہے اس لیے مجتبیٰ کی اکثر روایات سنن کبری میں آتی ہیں۔ کتاب الزينية (سنن كبرى) مين آئنده روايات مين ساكثر گزر چكى بين بهت ى روايات نئى بھى بين -

(المعجم ٥٥) - ذِكْرُ الْفِطْرَةِ (التحقة ٥٣)

٥٢٢٧ - أَخْبَرَنَا مُجَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى

باب ۵۵- فطرت کابیان ( فطری چیزون (S:K

ے۵۲۲ حضرت ابوہر مرہ ہاٹنؤ سے روایت ہے کہ

مجمع رسول الله عَالَيْهُ نَ فرمايا: "يانچ چيزين فطرت س

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ -قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَلَى الرَّهْرِيُّ، عَنْ بِي مِوْجِين رَاشَا بَعْلُون كَ بِال الْهِيْرِنا الْمُن رَاشَا سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ: زريان بال موند نا اور ضنه كروانا " قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْكُيْ: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِب، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ».

على فائده: تفصيل كے ليے ديكھيے عديت: ٥٠٨٣.

(المعجم ٥٦) - إِحْفَاءُ الشَّوَارِبِ وَإِحْفَاءُ اللُّحْيَة (التحفة ٥٤)

٥٢٢٨ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ

باب:۵۷-مونچیین ختم کرنااور ڈاڑھی بوري ركهنا

۵۲۲۸ - حضرت ابن عمر دلائلی سے روآیت ہے کہ

٥٢٢٧\_[صحيح] تقدم، ح: ١٠.

٢٢٨\_[صحيح] تقدم، ح: ١٥.

..... كتاب الزينة \_ \_ \_ \_ \_ 238- \_ \_ \_ \_ سرکے بالول سے متعلق احکام ومسائل

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نِي الرَم نَا اللهِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نِي الرَم نَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَي الرَم نَا اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: "أَخْفُوا يورى ركور" الشَّوَارِبَوَأَعْفُوااللِّحِيِ».

#### علم فائده: دیکھے ٔ حدیث: ۱۵.

(المعجم ٥٧) - حَلْقُ رُءُوسِ الصِّبْيَانِ (التحفة ٥٥)

٥٢٢٩- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ:أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ قَالَ:حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَر قَالَ: أَمْهَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آلَ جَعْفَرَ ثَلَاثَةً أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: "لَاتَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْم» ثُمَّ قَالَ: «أُدْعُوا لِيَ بَنِي أَخِي» فَجِيَءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فَقَالَ: «أَدْعُوا لِيَ الْحَاَّلَاقَ» فَأَمَرَ بِحَلْقِ رُؤُوسِنَا. مُخْتَصَرٌّ.

باب: ۵۷- بچوں کے سرمنڈ وانا (ھائز ہے)

۵۲۲۹- حضرت عبدالله بن جعفر والنفاس روايت ے انھوں نے فرمایا که رسول الله ظائم نے (حضرت جعفرطیار دانت کی شہادت کے موقع یر) تین دن تک تو حضرت جعفر کی اولاد کو بچھ نه کہا بلکه تشریف بھی نه لائے۔ پھران کے یاس تشریف لائے تو فرمایا: "تم آج کے بعد میرے بھائی یر نہ رونا۔" پھر فرمایا: ''میرے جھیجوں کومیرے پاس لاؤ۔'' ہمیں آپ کے یاس لایا گیا تو ہم چوزوں کی طرح (حچھوٹے چھوٹے) تے۔فرمایا: "جام کومیرے پاس بلاؤ۔" پھرآپ نے اسے ہمارے سرمونڈنے کا حکم دیا۔ بیروایت مخضرے۔

عليه فواكد ومسائل: ٦ معلوم مواكنو حداور بين كرنے كے بغير ميت يررونا ور آنسو بهانا جبدوه او في آواز میں نہ ہو جائز ہے نیزمیت پرغمز دہ اور ممکین ہونا بھی شرعاً جائز ہے۔ ہاں! البتہ اس'' برائے سوگ'' رونے کی اجازت صرف تین دن تک دی گئی ہے۔ تین دن کے بعداس کی اجازت بھی نہیں۔ والله أعلم. ﴿ حضرت جعفر بناتیز حضرت علی طانیز کے بڑے بھائی تھے اور رسول الله ناٹیزا کے چیرے بھائی تھے۔اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے کیونکہ رسول الله ناٹیم کو اور حضرت جعفر طیار داٹی کو ابولہب کی لونڈی تو پیہنے دودھ پلایا تھا۔ ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے۔ حبشہ کو ہجرت فرمائی۔ پھرمدینہ منورہ کو ہجرت قرمائی۔غزوہ موتد مين شهيد موت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ. ﴿ "ندرونا" مطلقاً رونے سے نہيں روكا بلك سوك كے طور ير جيسے

٧٢٩ــ[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الترجل، باب في حلق الرأس، ح: ٤١٩٢ من حديث وهب بن جرير

- 239-

عام وفات سے تین دن تک سوگ کیا جاتا ہے۔ تعزیت کے لیے آنے والے ملتے رہتے ہیں اور وقتا فوقتا رونے کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں ورنہ آنسو تو کسی وقت بھی آ کتے ہیں۔ آنسوؤں پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا۔ ۞ سر مونڈ نے کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں بچے ہویا بڑا ابشر طیکہ سارا سرمونڈ ا جائے۔ بودیاں نہ چھوڑی جائیں۔

باب:٥٨- يچ كے كچھ بال مونڈنے اور کچھ حچھوڑ دینے کی ممانعت

(المعجم ٥٨) - ذِكْرُ النَّهْي عَنْ أَنْ يَحْلِقَ بَعْضٌ شَعْرِ الصَّبِيِّ وَيَتْرُكَ بَعْضَهُ (التحفة ٥٦)

۵۲۳۰-حضرت ابن عمر والشبایان کرتے ہیں کہ نمی

• ٢٣٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَخْرَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ كريم تَلْقَا فَتْرَع مِعْ قَرَا مِعْ قَرَا مِ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَتَكِيُّةُ نَهٰى عَنِ

اکدہ: قزع سے مرادیبی ہے کہ کچھ بال مونڈ دیے جائیں کچھ چھوڑ دیے جائیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے)

۵۲۳-حضرت ابن عمر جانفناسے روایت ہے انھول نے فرمایا: میں نے رسول الله مالی کو قزع سے منع فرماتے سناہے۔

٥٢٣١ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَن قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ۗ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِّعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةً يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ.

۵۲۳۲-حفرت ابن عمر والفياسي روايت الم المحول نے فرمایا: رسول الله مُثَاثِيَّا نِے قَرْعِ ہے منع فرمایا ہے۔

٧٣٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ.

٠ ٢٣٠ [إسناده صحيح] تقدم، ح: ٥٠٥٤ . \* حماد هو ابن زيد.

٥٢٣١ [إسناده صحيح] وانظر الحديث السابق.

٥٣٢٥ أخرجه البخاري، اللباس، باب الفزع، ح: ٥٩٢٠ من حديث عبيدالله بن عمر به.

۔۔۔ ۔سرکے بالوں سے متعلق احکام ومسائل

نی اکرم منافظ نے قزع سے منع فرمایا ہے۔

۵۲۳۳ - حضرت ابن عمر دانشا سے روایت ہے کہ

٣٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار قَالَ:

....كتاب الزينة

(المعجم ٥٩) - إِتَّخَاذُ الْجُمَّةِ (التحفة ٥٧)

حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُنَدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِع عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ إِنَّ لِمَا الْقَزَعِ.

باب:۵۹- کانوں سے پنچے (کندھوں) تك زلفين حيمور نا

۵۲۳۴- حضرت براء والثيُّ ہے روایت کے انھوں کے لیے لیے بال کانوں کی کونیاوں تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ کوسرخ جوڑے میں دیکھا۔ اللہ کی قتم! میں نے آب سے بڑھ كرخوب صورت نہيں ويكھا۔

" ٥٢٣٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أُمِّيَّةً بْن خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، \_ فِرْمايا: رسول الله تَالِيُّمُ ورميان قد كر وي تهر عَن الْبَوَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَجُلًّ كندهول كا درمياني فاصله زياده تقار وارهي محني تقي مَوْبُوعًا عَرِيضَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، كَتَّ آپ كسفيدرنگ بين سرخي حملتي تحي -آپ كيس اللُّحْيَةِ، تَعْلُوهُ خُمْرَةٌ، جُمَّتُهُ إِلَى شَحْمَتَىٰ أُذُنَيْهِ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مَا رَأَيْتُ ر أَحْسَنَ مِنْهُ . .

على قوائد ومسائل: ١٠ امام نسائي الله في جوعنوان قائم كياب اس كامقعد بيستله بيان كرناب كمروك لي زلفیں چھوڑ نااور لیے بال رکھنا جائز ہے خواہ وہ کندھوں تک چلی جائیں تا ہم کندھوں سے بنیچے بال لاکا نا مردوں كے ليے درست نہيں كيونك يونون كے ساتھ مشابهت بئ نيز كندهول سے ينيح بال افكا نارسول الله ظافرة سے البت نہیں حالانکہ آپ کے بال مبارک اکثر اوقات لیے ہوتے تھے یعن بھی کانوں کی زم لوتک مجھی کندھوں تک اور مجھی اس کے درمیان تک ہوا کرتے تھے۔ ﴿ پیارے رسول مکرم ناٹیم کے مبارک بالوں کے بارے میں تفصیل حدیث: ٥٠١٥،٥٠٥١ میں ملاحظہ فر مائے۔ ﴿ " "سرخ جوڑے میں "عربی میں جوڑے کے لیے حلہ کا لفظ بولا جاتاً ہے۔ بیروو حیاوریں ہوتی تھیں۔ایک تہبند کے طوریر باندھی جاتی تھی اور دوسری اویراوڑھ لی جِاتَى تَقَى فِدَاهُ أَبِي وَ نَفُسِي وَ رُوحِي اللهُ.

٣٣٣هـ أخرجه مسلم، اللباس، باب كراهة القزع، خ: ١١٣/٢١٢٠ ُ من حديث يحيى بن شعيد القطان به، وانظر الحديث السابق.

٣٥٥١ أخرجه البخاري، المناقب، باب صفة النبي ﷺ، ح: ٣٥٥١، ومسلم، الفضائل، ياب في ضفة النبي ﷺ وأنه كان أحسن الناس وجهًا ، ح: ٢٣٣٧ من حديث شعبة به .

\_\_\_\_241-\_\_\_\_ سركے بالول معلق احكام ومسائل ...كتاب الزينة ....

٥٢٣٥ - حضرت براء والنفؤ نے فرمایا: میں نے کوئی لمي لمي بلول والاسرخ حله يہنے ہوئے رسول الله مَالْيَامُ کی طرح خوب صورت نہیں دیکھا۔ آپ کے بال کندھوں سے نگراتے تھے۔ (آپ کی زلفیں کندھوں پر لهراتي تھيں۔)

٥٢٣٥ - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ.

علام فائدہ: تفصیل کے لیے دیکھیے وریث: ۵۰۱۵.

٢٣٦١ - حضرت انس زائفًة نے فرمایا: نبي اکرم طَالِيَكُمْ کے بال مبارک نصف کا نوں تک ہوتے تھے۔

٥٢٣٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنس كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ عِلَيْ إِلَى نِصْفِ أُذُنَّيْهِ.

الله قائده: نبي عَلَيْمُ ك بالول كي بابت احاديث مين تين الفاظ آئے بين: الحمّة ، اللّمة اور ألُو فرة . الْجُمَّة: كندهوں اور ثنانوں تك لئكي موئى زلفيں اللَّمَّة: كان كى لوسے بڑھى موئى زلفيں اور اَلُو فُرَة: كانوں تك يہني والے بعني كانوں سے ملے موئے بال و فره كبلاتے ہيں۔ رسول الله الله الله عليم كانوں سے ملے موئے بال مارك مخلف اوقات میں مختلف صورتوں میں ہوا کرتے تھے۔ مذکورہ حدیث میں ایک صورت کا ذکر ہے۔

٥٢٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ: ٥٢٣٥ - مِن الله الله الله على المرابقة على المرابقة المرابقة

حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً ، وَاللَّهُ عَمارك بال كندهول كو لكَّت تهد عَنْ أَنِّسِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ إلى مَنْكِبَيْهِ.

باب: ۲۰ - بالول کو (تیل اور کنگھی وغیرہ سے )

۵۲۳۸-حفرت جابر بن عبدالله الله الله الله الماياك

(المعجم ٦٠) - تَسْكِينُ الشَّعْر (التحفة ٥٨)

٢٣٨ - أَجْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ قَالَ:

٥٢٣٥\_ أخرجه مسلم: ٢٣٣٧/ ٩٢ من حديث وكيع به، انظر الحديث السابق.

٧٣٦ - أخرجه مسلم، الفضائل؛ باب صفة شعر النبي ﷺ، ح: ٩٦/٢٣٣٧ من حديث إسماعيل ابن علية به.

٥٩٠٤ أخرجه البخاري، اللباس، باب الجعد، ح:٥٩٠٤،٥٩٠٣، ومسلم، الفضائل، باب صفة شعر النبي ﷺ، ح: ۲۳۲۸/ ۹۵ من حدیث حبان بن هلال به . 🥆

٢٣٨ - [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في الخلقان وفي غسل الثوب، ح:٤٠٦٢ من حديث◄

۔۔۔ سرکے بالوں ہے متعلق اخکام ومسائل أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ نِي الرم تَالِيَّمُ مارے پاس تشريف لائے۔آپ نے ابْن عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ اليه آوي كوديكها جس كرس كيال بكهر بوت جُابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ : أَتَانَا النَّبِي عَيْدٍ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ : أَتَانَا النَّبِي عَيْدٍ عَد آپ نے (ناپند کرتے ہوئے) فرمایا: "کیا فَرَأَى رَجُلًا ثَائِرَ الرَّأْس، فَقَالَ: «أَمَا يَجِدُ الْ الْكِلَ الْكِل چِيْنَهِيل مَلْق جَس سے اليے بالول كو

هٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ».

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ مقصديه ہے كه جب كوئي شخص ليج بال اور زلفيس ركھے تواسے چاہيے كه ان كى عزت کرے کینی نھیں سنوار کرر کھے' تیل لگائے اور کنگھی کرے' نیز انھیں پراگندہ ہونے سے محفوظ رکھے۔ رسول الله كَافِيَّةُ كَاارِشَاوِكِرا ي ب: [مَنُ كَانَ لَهُ شَعُرٌ فَلَيُكُرِمُهُ] "جَمْقُصْ نِي بالركه بول تواسع واسيك ان كى عزت كرئ يعنى أخيس بنا سنوار كرر كھے. " (سنن أبي داود التر حَل اباب في إصلاح الشعر حديث: ٢١٦٣، وقال الألباني حسن صحيح) بالول كى عرت يعنى أهيس سنوارن كاليمفهوم قطعاً نهيل كه ا کے شیشہ اور کنگھی ہمیشہ جیب کی زینت بنی رہے۔اس حوالے سے پچھے روایات بھی منقول ہیں لیکن وہ درجہ ٔ صحت کونہیں پہنچتیں۔ ہاں بوقت ضرورت ان کا خیال کیا جائے' اور اس کی حد ایک دن چھوڑ کر کنگھی کرنا ہے' بلاناغه شيپ ٹاپ كى ممانعت ہے۔ حضرت عبدالله بن مغفل الله فرماتے ہيں: [أَدَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهٰي عَن التَّرَجُّلِ إِلَّاغِبًا] (سِنن أبي داود' الترجل' باب النهي عن كثير من الإرفاء' حديث:٣١٥٩)''رسول اكرم مَنْ ﷺ نے بہمیں روزانہ تنکھی کرنے ہے منع فر مایا۔''﴿ میلا کچیلا رہنا اور بالوں کونہ سنوار نا زہدے نہ سادگی بلکہ یہ حماقت اور جہالت ہے جو کسی بھی طرح ایک باوقار اور قابل احترام مسلمان کے لائق نہیں۔ اسلام انتہائی صاف ستمرا اور پاکیزه دین ہے اور اپنے ہیروکاروں ہے بھی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا تقاضا کرتا ہے۔ مزید برآ ل رسول كريم عُلِيمً كارشاد كرامي ب: [إنَّ اللَّهَ خُمِيلٌ يُحِبُّ الْحَمَالَ] " بَبُلاشبه الله تعالى حسين وجميل ہاوردسن و جمال کو پیندفر ما تاہے۔" (مسند أحمد:۱۳۳/۱۳۳/)

۵۲۳۹-حضرت ابوقادہ بنائٹو نے فرمایا کہ ان کے حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّم قَالَ: حَدَّثَنَا لَهِ لَمِ بِالْ تَقد انْعُول نَه بْيُ اكرم تَا يَعْ إِلَى عَلَيْ عَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، بارے میں پوچھا تو آپ نے انھیں کم ویا کہ ان (بالوں) سے احیماسلوک کرواور ہرروز کنگھی کیا کرو۔

٥٢٣٩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ،

<sup>▶</sup> الأوراعي به، وهو في التمهيد: ٥/ ٥٢ بالسماع المسلسل منه إلى ابن المنكدر.

٧٣٩هـ [إسناده ضعيف] انفرد به النسائي. \* محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي قتادة كما في التهذيب وغيره.

(المعجم ٦١) - فَرْقُ الشَّعْرِ (التحفة ٥٩)

- ١٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ البُّهْ عَبَّاسِ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ يَسْدُلُ شَعْرَهُ وَكَانَ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى

باب: ۲۱ - بالون میں مانگ نکالنا

۵۲۴۰-حضرت ابن عباس والتها سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی این عباس والت ہے کہ میں مالک خیر اپنی این عباس والته علی این الوں میں مالک خیر کی الکرتے تھے )۔ جب کہ شرکین اپنی سرکے بالوں کی مالک نکالتے۔ اور رسول اللہ علی کی حکم نہ جب تک کسی بات کے متعلق (بذریعہ کوتی ) کوئی حکم نہ آتا تو آپ اہل کتاب کی موافقت پند فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ علی کی میں اللہ علی کی اللہ علی کا لئے تھے۔ کی اللہ تھی (سر میں ) ما نگ

فوائد و مسائل: ﴿ عادات میں جب تک نبی ندآ ئے 'جواز قائم رہتا ہے۔ چونکہ ما بگ نکالئے سے نبی دارد نبیں ہوئی البذاما نگ نکالنا جائز ہے اور نہ نکالنا بھی جائز ہے کیونکہ نکالئے کا جم بھی وار دنبیں۔ آپ سے ما نگ نکالنا بھی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی بابت شریعت نے کوئی مخصوص حکم نہیں دیا۔ حالات کے تحت دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ایسے مسائل میں آپ کا اہل کتاب کی موافقت کر ناان کی تالیف قلب کے لیے تھا کہ شاید وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گر جب محسوس فر مایا کہ ان کے لیے موافقت بھی مفیر نہیں تو آپ نے ان کی موافقت چھوڑ دی۔ رسول اللہ خلا تی موافقت کے دو پیدار تھے۔ اس کے بیمی پہند تھی کہ وہ کم از کم 'وعوے کی حد تک بی سہی ساوی دین پڑ مل پیرا ہونے کے دعویدار تھے۔ اس کے برعکس مشرکین تو بکے بت پرست تھے۔ ﴿ مَا نَکُ مَر کے دومِیان میں نکائی چا ہے کیونکہ رسول اللہ خلا تھی کا دت مبار کہ درمیان میں ما نگ نکالنا ہی تھی۔ والله اعلم.

(المعجم ٦٢) - **اَلتَّرَجُّلُ** (التحفة ٦٠)

٥٢٤١ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

باب:۶۲-ئگھی کرنا

۵۲۴۱-حضرت عبدالله بن بریده سے روایت ہے

<sup>•</sup> ٢٤٥٠ أخرجه البخاري، المناقب، باب صفة النبي ﷺ، ح: ٣٥٥٨ من حديث ابن وهب، ومسلم، الفضائل، باب صفة شعره ﷺ وصفاته وحليته، ح: ٢٣٣٦ من حديث الزهري به. ١٩٢٥ [إسناده صحيح] تقدم طرفه، ح: ٥٠٦١ .

--- -244 --- خضاب سے متعلق احکام ومسائل قَالَ: حَذَّ نَنَّا ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ﴿ عَنْ ﴿ كَمَا صَحَابِ فِي تَالِيْمُ مِينَ سِهِ الكِ صَالَى فِن تُوعِيدِ كَهَا عَبْدِ اللهِ بْنَ كُبُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَاب جاتاتها كفرمايا كدرسول الله تَالِيَة في إده نازنخ \_ النَّبِيِّ وَكَالَةُ يُقَالُ لَّهُ عُبَيْدٌ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَمْعَ فرمايا جد حضرت ابن بريده سے يوجها كيا: ناز نخرے سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے فرمایا: اسی میں سے

عِيَّا كَانَ يَنْهٰى عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ. سُئِلَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنِ الْإِرْفَاهِ قَالَ: مِنْهُ التَّرَجُّلُ. (برروز) كَنَّهِ كَرَنابٍ ـ

.....كتاب الزينة

علام فائدہ:تفصیل کے لیے دیکھیے :۵۲۳۹،۵۰۵۷،۵۲۳۹،

#### (المعجم ٦٣) - اَلتَّيَامُنُ فِي التَّرَجُّل (التحفة ٦١)

٥٧٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْنَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَايْشَةَ وَذَكَرَتْ:أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُحتُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ .

#### على فائده: ريكھے ٔ حدیث:۵۰۹۲.

#### (المعجم ٦٤) - اَلْأَمْرُ بِالْخِضَابِ (التحفة ۲۲)

٥٢٤٣ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ

# باب:٦٣- دائيں طرف ہے تنگھی شروع کرنا

۵۲۴۲-حضرت عائشه طاللهٔ فرماتی ہیں که رسول اللہ تَلَيُّهُمْ بِرَمُكُن حدتك دائيس طرف سے ابتدا فرماتے تھے۔ وضومیں'جوتا پہنتے وقت اور کنگھی فرماتے وقت۔

باب: ۲۴ - خضاب کرنے (بالوں کورنگنے) كأحكم

۵۰۴۳ - حضرت ابو ہریرہ جانفؤ سے مروی ہے کہ رسول الله عليم في فرمايا: "يبودي اور عيسائي ايخ بالوں کونہیں رنگتے ہم ان کی مخالفت کرو۔''

٥٢٤٢\_[صحيح] تقدم، ح: ١١٢.

٥٠٧٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٥٠٧٥.

خضاب ہے متعلق احکام ومسائل ....كتاب الزينة....

الْيَهُودَ وَالنَّصَارِي لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ ١٠.

سلام فائده: تفصیل کے لیے دیکھیے احادیث:۵۰۷۲ اور ۷۵۰۵.

٥٢٣٣- حفرت جابر النيئة نے فرمایا: نبی اکرم تالیق قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - ك ياس حضرت ابوقافه ين في كولايا كيا-ان كاسراور وارهی تعامه کی طرح تھے۔ نبی اکرم اللے نے فرمایا: ''ان کارنگ بدلو (یا فرمایا:)ان کوخضاب کرو۔''

٧٤٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَبِي قُحَافَةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَأَنَّهُ تَعَامَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَالِيُّهِ: «غَيِّرُوا أَوِ اخْضِبُوا».

الکے فائدہ: انعامة بہاڑ کی چوٹی یرا گنے والی گھاس جس کے پھل اور پھول بالکل سفید ہوتے ہیں نیز خشک ہونے پراس کی سفیدی اور بڑھ جاتی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے 'حدیث: ۵۰۷۹.

> (المعجم ٦٥) - تَصْفِيرُ اللَّحْيَةِ (التجفة ٦٣)

٥٢٤٥ - أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيم قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ غُمَدُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَٰلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَيَلْخُ

يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ.

۵۲۲۵-حفرت عبيد بيان كرتے ہيں كمين نے حضرت این عمر والنا کو دیکھا' وہ ڈاڑھی کو زرد کرتے تھے۔ میں نے ان سے اس کے متعلق بات کی تو انھوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم تالی کودیکھا آپ این ڈاڑھی مبارک کو زرد کرتے تھے۔

باب: ٦٥ - ۋا رهى كوزر دكرنا

### على فائدة تفصيل كي ليوديكهي احاديث :٥٠٨٩٥٥٥٠٨٠

٢٤٤٥ أخرجه مسلم، اللباس، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة وحمرة وتحريمه بالسواد، ح:٢١٠٢/ ٧٩،٧٨ من حديث أبي الزبير به تحو المعني .

<sup>.</sup>٥٧٤٥ أخرجه البنجاري، الوضوء، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، ح:١٦٦، ومسلم، الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ، ح: ١١٨٧ من حديث عبيد بن جريج به .

-246-

--- بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے کا بیان باب: ۲۲ - ڈاڑھی کوورس اور زعفران سے زرد کرنا

۵۲۳۲- حفرت ابن عمر المراق نے فرمایا: نبی اکرم الکیا سبتی جوتے پہنا کرتے تصاورا پی ڈاڑھی کو ورس اور زعفران سے رنگتے تھے۔اور حفزت ابن عمر اللی بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ (المعجم ٦٦) - تَصْفِيرُ اللَّحْيَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرانِ (التحفة ٦٤)

....كتاب الزينة.

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْخُبَرَنَا الْفُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفُ مُرَنَا عَمْرُ ابْنُ عُمَرَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ.

فوائد ومسائل : ("سبتی جوتے" دباغت شدہ چڑے ہیں۔ان پر بال نہیں ہوتے۔ عرب میں بالوں سمیت چوتوں کو کہتے ہیں۔ان پر بال نہیں ہوتے۔ عرب میں بالوں سمیت چڑے کے جوتوں کا بھی رواج تھا۔ ان کے مقابلے میں سبتی جوتوں کو قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ ان کے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ ﴿ ورس اور زعفر ان رنگ دار خوشبوئیں ہیں۔ ان کا استعال مرد کے جاتا تھا۔ ان کے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ ﴿ ورس اور زعفر ان ربار سول اللہ عَلَیْتِم کا ڈاڑھی کورنگانا تو اس کی تفصیل کے لیے جسم میں تو درست نہیں 'البتہ بالوں کورنگا جا سکتا ہے' باتی ربار سول اللہ عَلَیْتِم کا ڈاڑھی کورنگانا تو اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے 'حدیث :۸۹۰۵،۵۱۸ اور ۱۱۸۵.

باب: ۲۷ - بالوں میں دوسرے بال ملانا (ناحائزے)

عرت حمید بن عبدالرحمٰن نے فرمایا: میں نے حضرت حمید بن عبدالرحمٰن نے فرمایا: میں نے حضرت معاویہ ڈٹاٹٹ کو مدینہ منورہ میں منبر پر فرماتے سناجب کہ انھوں نے اپنی آستین سے بالوں کا ایک گچھا نکالا اور فرمایا: اے مدینہ والو! تمھارے علاء کہاں ہیں؟
میں نے نبی اکرم مُٹاٹٹ کو اس جیسے جعلی بالوں سے منع منع بالوں سے منع

(المعجم ٦٧) - **اَلْوَصْلُ فِي الشَّعْ**رِ (التحفة ٦٥)

٧٤٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الرَّحْمٰنِ قَلَ الرَّحْمٰنِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ وَأَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ: يَاأَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟

٣٤٦ه\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الترجل، باب في خضاب الصفرة، ح: ٢١٠٠ من حديث عمرو بن محمد به.

٥٢٤٧ أخرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب: (٥٤)، ح: ٣٤٦٨، ومسلم، اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة . . . الخ، ح: ٢١٢٧ من حديث الزهري به .

«إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ عورتوں نے اس فتم كے كام اختيار كيے تو وہ ہلاك ہو گئے۔''

سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَنْهِي عَنْ مِثْل لَمْذِهِ وَقَالَ: فرمات سنا نيز آب فرماي: "جب بني اسرائيل كي نِسَاؤُهُمْ مِثْلَ هٰذَا».

فائدہ:'' کہاں ہیں؟''یعنی وہ شھیں ان کاموں سے روکتے کیوں نہیں؟ باقی کے لیے تفصیل ملاحظ فرمائے

٥٢٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخَذَ كُبَّةً مِنْ شَعْرِ قَالَ: كُولَي تَخْص بِيكام كرتا موكا رسول الله كالله كالله كالله كالله كالله عاصف مَا كُنْتُ أَرٰى أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ، وَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ.

۵۲۴۸- حفزت سعید بن میتب سے روایت ہے ۔ انھوں نے فرمایا: حضرت معاویہ ڈٹائٹؤ مدینہ آئے تو ہم سے خطاب فرمایا۔ انھوں نے بالوں کا ایک مجھا پکڑا اور فرمایا: میں نہیں سمجھتا کہ یہودیوں کے علاوہ اور اں کا تذکرہ ہواتو آپنے اسے" ذُور" (جعل سازی) قرار دیا۔

> ﷺ فائدہ:اَلذُّور کےمعنی ہں:''باطل' جھوٹ' جعل سازی'' وغیرہ۔ مذکورہ فعل کو زور کہنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ کہ بدایک فریب ہے کہ کسی دوسرے کے بال کوئی اپنے سرییں لگا لے اور لوگوں کو دکھائے کہ بدمیرے سرکے بال ہیں۔ بہناجائز ہے۔

> > (المعجم ٦٨) - وَصْلُ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ (التحفة ٦٦)

٥٢٤٩ - أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْن الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسِي قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ قَتَادَةً، عَن ابْن الْمُسَيَّب، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ

باب: ۲۸ - دهجی سے بال جوڑنا

۵۲۳۹- حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ نے فرمایا: اے لوگو! نِيُ اكرم مُثَاثِيمٌ نِي شمصي جعلي بال لگانے ہے منع فرمایا ہے۔ پھرآ ب ایک ساہ رنگ کا کیڑا لائے اورلوگوں کے سامنے بھینکا اور فر مایا: بہہے وہ جعل سازی۔عورت اسے اینے بالول میں لگاتی ہے۔ پھر او پر سے اوڑھنی

٨٤٢٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٥٠٩٥.

٥٢٤٩\_[صحيح] تقدم، ح: ٥٠٩٥.

فوائد ومسائل: (۱۰ نیخرق" اس کا مفرد حرقة ہے کینی دھی (کیڑے کی لمبی پٹی)۔ (۱۰ زاوڑھ لیتی ہے ''

تاکی جعل سازی کا پتانہ چلے اور بال زیادہ محسوں ہوں۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بالوں میں کسی چیز کا اضافہ درست نہیں 'خواہ دوسری چیز بال ہوں یا کیڑے کے نکڑے جن سے کسی کو بالوں کی کثرت کا دھوکا دیا جا سکہ البتہ بالوں کو قابو کرنے کے لیے دھا گے وغیرہ کا پراندہ استعال کیا جا سکتا ہے 'خواہ وہ سیاہ بی ہو کیونکہ اس سے دھوکا دہی نہیں ہوتی۔ وہ سر پنہیں ہوتا کہ کثرت کا گمان ہو بلکہ وہ پشت پر نکتا ہے 'نیز اے دیکھنے سے صاف پتا چاتا ہے کہ یہ بال نہیں 'دھا گا ہے۔ (۱۳ سے محدیث کا ترجمہ ایک اور انداز ہے بھی ممکن ہے کہ 'آپ سیاہ رنگ کا ور فر مایا: اسے مورت اپنے بالوں میں لگا سمتی ہے۔ او پر سے اور شنی کیڑا الائے اور لوگوں کے سامنے پھینکا اور فر مایا: اسے مورت اپنے بالوں میں لگا سمتعال جائز ہے۔ حدیث کا مقصد یہ ہوگا کہ جعلی بال ملانے درست نہیں کیونکہ ان سے دھوکا دہی ہوتی ہے۔ البتہ کیڑا ایا پراندہ وغیرہ لگا لیا جائے تا کہ بال منتشر نہ ہوں اور انھیں اس کے ساتھ باندھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ کیڑے کے ساتھ جعل سازی ممکن نہیں۔ وہ دور ہی ہے بالوں سے مختلف نظر آتا ہے اور اس کا مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے۔ پہلا جبل سازی ممکن نہیں۔ وہ دور ہی ہے بالول سے مختلف نظر آتا ہے اور اس کا مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے۔ پہلا خرجہ الفاظ کے زیادہ قریب ہے۔ واللہ اُعلیہ .

• ٥٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَلْى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ نَلْى عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَ

علیہ فائدہ:''لیٹ لے'' تا کہ زیادہ معلوم ہوں۔مقصد دوسروں کو دھوکا دینا ہوتا ہے یا اپنے حسن میں اضافہ اور سیدونوں چیزیں منع ہیں۔دھوکا دہی بھی اور تکلف کے ساتھ حسن میں اضافہ بھی۔

٠٥٢٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٥٩٥٥.

ہالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے کا بیان باب: ۲۹ -جعلی بال لگانے والی عورت يرلعنت كابيان

-249-..... كتاب الزينة (المعجم ٦٩) - لَعْنُ الْوَاصِلَةِ (التحفة ٦٧)

٥٢٥١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ٥٢٥١ - حضرت ابن عمر الله عن الله حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ رسول الله وَيَهِ فِي اللهُ عَلَيْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ رسول الله وَيَهِ فِي اللهِ عَلَيْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَالَى عُورت رباعت ابْن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَعَنَ الْوَاصِّلَةَ. فرمالً -

ا كده: كسى برے كام ياوصف پرلعنت كرنا جائز ہے البته كسى معين شخص پرلعنت كرنا جائز نہيں الابيد كه وه صرت كفرير مويا الله اوراس كے رسول نے اس پرلعت كى موجيد ﴿ وَبَيَّتُ يَدُاۤ اَبِي لَهَبٍ وَ تَبُّ ﴾

باب: ۵ ۷ جعلی بال لگانے اورلگوانے والى دونول برلعنت كابيان

۵۲۵۲ حضرت اساء والفياسے مروی ہے کہ ایک عورت رسول الله مُثَاثِينًا کے ماس آئی اور کہا: اے الله کے رسول! میری ایک بیٹی کی شادی تازہ تازہ ہوئی ہے۔وہ بہار ہوگئی اوراس کے بال جھڑ گئے ۔اگر میں ان میں مصنوعی ہالوں ہے اضافہ کرلوں تو کیا میں گناہ گار بول گی؟ آپ نے فرمایا: "الله تعالی نے مصنوی بال لگانے والی اورلگوانے والی دونوں پرلعنت فرمائی ہے۔''

(المعجم ٧٠) - لَعْنُ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ (التحفة ٦٨)

٥٢٥٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا يَخْلِي عَنْ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَشْمَاءَ:أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يارَسُولَ اللهِ! إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسٌ وَإِنَّهَا اشْتَكَتْ فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْ صِلَةَ».

غیر ضروری تکلف پایا جاتا ہے کیونکہ کم بالوں کے ساتھ بھی گزارا ہوسکتا ہے کیکن مصنوعی دانت 'اعضاءاور کینز وغیر ہلگوائے حاسکتے ہیں کیونکہان کے بغیر گزارانہیں ہوتا۔

یاں: ۷۱- گود نے والی اور گدوانے والی (رنگ بھرنے والی اور بھروانے والی) عورتوں پرلعنت کا بیان

(المعجم ٧١) - لَعْنُ الْوَاشِمَةِ وَالْمُوتَشِمَةِ (التحقة ٦٩)

١٥٢٥\_[صحيح] تقدم، ح:٥٠٩٨.

٢٥٢٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٥٠٩٧.

-250-

- كتاب الزينة

بال اکھیڑنے اور وانت کھلے کرنے کی ممانعت کا بیان ٥٢٥٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٥٢٥٣- حفرت ابن عمر التَّفِي في مايا: رسول الله علية في مصنوى بال لكانے والى لكوانے والى ربك تھرنے والی اور بھروانے والی عورتوں پرلعنت فر مائی ہے۔

قَالَ:أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُبَيْدٌ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُو تَشْمَة .

ا کدہ: حسن کی خاطرجہم کے بعض حصول کو سوئی سے چھید کر سرمہ یا کوئی اور رنگ بھرا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یائے آپ کوعذاب میں ڈالنا نیز غیر ضروری تکلف ہے لبذامنع ہے۔ (دیکھیے عدیث: ۵۰۹۸.)

> (المعجم ٧٢) - لَعْنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ **وَالْمُتَفَلِّجَاتِ** (التحنة ٧٠)

باب:۷۲- بال اکھیڑنے والی اور دانت کھلے کرنے والی عور تیں بھی ملعون ہیں

۵۲۵۴ - حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ يَنْوَدُ نِيْوَ نِهِ مَا ما : الله تعالى نے بال اکھیرنے والی اور دانت کھلے کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ میں اس پر کیوں لعنت نه کرول جس پررسول الله ظافیظ نے لعنت فرمائی ہے۔

٥٢٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ:حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْمُتَنَمَّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، أَلَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ

علام فائده : تفصيل ك ليه ديكهي احاديث: ١٠١٥ اور ١١٥٠.

۵۲۵۵-حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ لِلنَّهُ عِيهِ روايت ے انھول نے فرمایا: رسول الله طَالِيَّةُ نے رنگ بھرنے والی دانت کھلے کرنے والی اور بال اکھیرنے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے جواللہ عزوجل کی پیدا کردہ

٥٢٥٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ

٥٢٥٣\_[صحيح] تقدم، ح:٥٩٨.

١٥٢٥\_[صحيح] تقدم، -: ١٠٢٥.

٥٢٥٥ [صحيح] تقدم، ح: ٥١٠٣.

خوشبو كأبيان

..كتاب الزينة...

عَلَيْ اَلْوَاشِهَاتِ وَالْهُنَفَلِّجَاتِ، شكل وصورت كوبلتي بين -وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

فلاه: تفصیل کے لیے دیکھیے مدیث: ۵۱۱۲.

٥٢٥٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَوَشِّمَاتِ اللُّمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: وَمَا لِي لَا أَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

٥٢٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُاللهِ يَقُولُ : لَعَنَ اللهُ الْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، أَلَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

(المعجم ٧٣) - اَلتَّزَعْفُرُ (التحفة ٧١)

٥٢٥٨ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسِ

٢٥٢٥ - حضرت عبدالله أبن مسعود والنفظ نے فرمایا: الله تعالیٰ نے بال اکھیڑنے والیٰ دانتوں کوکھلا کرنے والی اور رنگ بھروانے والیعورتوں پرلعنت فر مائی ہے جواللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلتی ہیں۔ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہا: آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ انھوں نے کہا میں وہ بات کیوں نہ کہوں جو رسول نکھیج نے فرمائی ہو؟

۵۲۵۷-حضرت عبدالله بن مسعود زاتینٔ فر ماما کرتے تھے: الله تعالىٰ نے رنگ بھروانے والى اور به تكلف بال اکھیڑنے والی وانت کھلے کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ میں اس پر کیوں نەلعنت کروں جس پر ر رسول الله مَثَالِيَّا فِي فِي العنت فرما أي ہے۔

باب:۳۷- زعفران لگانا

۵۲۵۸- حضرت انس خاتیًا نے فرمایا: رسول اللہ مَا اللَّهُ إِنَّ مِن وَكُوزِ عَفْرانِ لِكَانِي سِيمَ عَلْمَ اللَّهِ عِنْهِ مَا يَا ہِے۔

٥٢٥٦ [صحيح] وله شواهد، انظر، ح: ٥٠٩٩.

٧٥٧٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٥١٠٣.

۸۹۲۵\_[صحیح] تقدم، ح: ۲۷۰۷.

..... كتاب الزينة \_\_\_\_ خشبوكابيان

قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عِيَكِيْةٍ أَنْ يَّتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

فائدہ: مرد کے لیے اپنے جسم کوزعفران لگانا متفقہ حرام ہے۔ ڈاڑھی کو لگانا متفقہ حلال ہے اور کیڑوں کو لگانا مختلف فیہ ہے۔ مورتوں کے لیے جسم میں بھی جائز ہے اور کیڑوں میں بھی۔

٥٢٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَر بْنِ عَلِيٌ بْنِ مُقَدَّم قَالَ: حَدُّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ابْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَارَةً اللَّهِ الْمَارَةُ اللهِ صُهَيْب، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ صُهَيْب، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ ال

كاكده: زعفران رنگ والى خوشبو ہے اور مرد كے ليے رنگ والى خوشبوحرام ہے۔ عورت كے ليے جائز ہے۔

باب:۴۷-خوشبو کابیان

(المعجم ٧٤) - اَلطِّيبُ (التحفة ٧٧)

۵۲۱۰-حفرت انس بن مالک ولائنے نے فر مایا کہ نی اکرم نلائی کے پاس جب خوشبو کا تحفہ لایا جاتا تو آپ اسے رونہیں فرماتے تھے۔ وَ الْحَبَرُنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرُنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ قَالِبٍ عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَتَنَا إِذَا أُبِيَ اللهِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَتَنَا إِذَا أُبِيَ بِطِيبٍ لَمْ يَرُدَّهُ.

٥٢٥٩ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، ح: ١٧٩، والترمذي، ح: ٢٨٥١.

٥٢٦٠ أخرجه البخاري، الهبة، باب ما لا يرد من الهدية، ح: ٢٥٨٧ من حديث عزرة به.

خوشبو كابيان

سے شدید نفرت کرتے ہیں اس لیے رسول اللہ اٹائی ہروت بہترین خوشبو سے معطرر ہتے تھے۔خود آپ کاجسم مارك بهي ذاتي طور برخوشبودارتها - فِدَاهُ أَبِي وَ نَفُسِي وَ رُوحِي ﷺ.

٥٢٦١ - أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ ١٢٥٠ - حضرت الوبريه مُثَاثِثًا سے روايت ہے كه إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ رسول الله عَلِيمُ فِرماي: "جبتم ين سيكي كوخوشبو الْمُقْرىءُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي لَي شِي كَي جَائِ تَو وه اسے ردنہ كرئے اس ليے كه بيه

عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ اللهَافِيمِ بَلَى اورمهك مِين ياكيزه هــــ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ.

🗯 فوائد ومسائل: ﴿ كُونَى بِهِي تَحْدر دَنِين كرنا جايي كيونكُداس سے الله تعالى كي نعت كى ناشكرى اور تخذ پيش کرنے والے کی دل شکنی ہوگی الا یہ کہ تحفہ دینے والاعوض لینے کی نیت سے تحفہ دے اور تحفیہ لینے والاعوض دینے کی استطاعت نه رکھتا ہو۔خوشبومعمولی چیز ہے۔اس کاعوض دینا بھی آسان ہے۔اٹھانے میں ہلکی کے بیمعنی بھی ہو سکتے ہیں کہاس کا معاوضہ دینا آ سان ہے نیز یہ کوئی بہت بڑااحسان نہیں کہ دوسرا آ دمی زیر بار ہو جائے 'لہٰذا خوشبو کا تخف لے لینا چاہیے۔ ﴿ حدیث سے ضمناً معلوم ہوا کہ تخفہ لیل بھی ہوتو دینے یا لینے میں شرم محسوں نہیں كرنى جائي نيزكسي بهى تخفى كوهيزبين مجھنا جائيے اور ندروكرنا جائے۔

> ٧٦٦٥ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: - حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ

> > سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ:

۵۲۲۲- حفرت عبدالله بن مسعود والفؤك في زوجه محترمه حضرت زین رہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مالیکم نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی عورت عشاء کی نماز ير صخ مجد كوجائ توسمي قتم كي خوشبونه لكائے-"

٥٢٦١ أخرجه مسلم، الألفاظ من الأدب، باب استعمال المسك، وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب، ح: ٢٢٥٣ من حديث عبدالله بن يزيد المقريء به.

٢٦٢٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٥١٣٢.

كتاب الزينة \_\_\_\_ خشبوكا بيان

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ اللهِ عَلَيْتُهِ: ﴿إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ ا الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسِّى طِيبًا﴾.

فائدہ: گویا گھر کے اندراپنے خاوند کے سامنے خوشبولگا سکتی ہے۔ طیب سے مراد زینت بھی ہوسکتی ہے کہ محبد کو جاتے وقت زینت بھی نہ لگائے بلکہ ساوہ حالت اور سادہ کپڑوں میں جائے تا کہ کسی کے لیے فتنے کا باعث نہ ہو۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے' احادیث: ۱۳۰۸ ہے۔ ۱۳۸۰)

٣٦٦٥- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ وبْنِ هِشَام، عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ وبْنِ هِشَام، عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَحِ، عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ: أَخْبَرَ تُنِي زَيْنَبُ اللهِ بَيْكَ اللهِ وَيَعْقَلَهُ اللهِ وَيَعْمَى اللهِ وَيَعْقَلَهُ اللهِ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهِ وَيَعْلَمُ اللهِ وَيُعْلَمُ اللهِ وَيَعْلَمُ اللهِ وَيَعْمُ اللهِ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهِ وَيَعْلَمُ اللهِ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيُعْلَمُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهِ وَيَعْلَمُ اللهِ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيُعْلِمُ اللهِ وَيَعْلَمُ اللهِ وَيَعْلَمُ اللهِ وَيَعْلَمُ اللهِ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيُعْلِمُ اللهِ وَيُعْلِمُ اللهِ وَيُعْلِمُ اللهِ وَيُعْلَمُ اللهِ وَيُعْلَمُ اللهِ وَيُعْلَمُ اللهِ وَيُعْلَمُ اللهِ وَيُعْلِمُ اللهِ وَيُعْلِمُ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْلِمُ اللهِ وَاللّهُ وَيُعْلِمُ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَاللّهُ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَاللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَاللّهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلَمْ اللهِ اللهِ وَلَمْ اللهِ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ الللهِ وَلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلِمُ اللهِ اللهِهِ اللهِ ال

۵۲۲۳-حفرت زینب ثقفیه بی سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹائیڈا نے فرمایا: ''تم میں سے جوعورت بھی مجد کو جائے' وہ خوشبو کے قریب بھی نہ جائے۔'' ُ ٥٢٦٤ - وَحَدَّقَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَيْنَ اللَّشَعِيدِ، عَنْ رَيْنَ اللَّقَفِيَةِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَ طِيبًا».

کے فائدہ: جب مجد جاتے وقت خوشبو کی اجازت نہیں 'حالانکہ وہ مقدس جگہ ہے تو بازاریالوگوں کے گھروں یا کھیتوں میں جاتے وقت خوشبو کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟

٥٢٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَامِ بْنِ عِيسَامِ أَنْ وَيُّ عَبْدُاللهِ

۵۲۲۵-حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالْیُمُ نے فرمایا: ''جوعورت بھی خوشبولگائے'وہ

٢٦٣٥\_[صحيح] تقدم، ح: ١٣٢٥.

٥١٣٢ \_ [صحيح] تقدم، ح: ١٣٢٥

٥٢٦٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٥١٣١.

سونا نيننے كى حرمت كابيان

-255-

كتاب الزينة

ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةً عَنْ بَاركماتُه عَشَاء كَي نماز يرْضِ فَدآ كـ" بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِينِهِ قَالَ: «أَتُمَا امْرَأَةِ أَصَابَتْ يَخُورًا فَلَا تَشْغَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ».

على فائده تفصيل كے ليے ديكھے حديث: ١٥١٣.

(المعجم ٧٥) - ذِكْرُ أَطْيَبِ الطِّيبِ (التحقة ٧٣)

٢٦٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْمُسْتَمِرِ. عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ اِمْرَأَةً حَشَتْ خَاتَمَهَا بِالْمِسْكِ فَقَالَ: «وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ».

باب: ۷۵- بهترین خوشبو کا ذکر

۵۲۲۲- حضرت ابوسعید خدری طافخهٔ بیان کرتے بیں کہ نبی اکرم ٹائیٹر نے ایک عورت کا ذکر فرمایا جس نے اپنی انگوشمی کو کستوری سے بھر رکھا تھا۔ پھر آ پ نے فرمایا: 'میسب سے احیمی اور یا کیز ہ خوشبو ہے۔''

💥 فوائد ومسائل: 🛈 انگوشی کے نگ میں کستوری ہمری ہوگی ۔ ممکن ہے ساری انگوشی کھوکھلی ہو۔ یہ عورت بنی اسرائیل میں سے تھی۔ ﴿ اَلْرعورت نے گھر سے باہر جانا ہوتو ایسی (خوشبو والی) انگوٹھی پہن کرنہیں جاسکتی۔ گھر کے اندر پہن سکتی ہے۔ ۞ اس عورت کا ذکر بطور تعریف بھی ہوسکتا ہے اور بطور ندمت بھی۔تعریف اور مذمت استعال کے لحاظ سے ہے۔

> (المعجم ٧٦) - تَحْرِيمُ لُبْسِ الذَّهَبِ (التحقة ٧٤)

٥٢٦٧- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَيَزِيدُ وَمُعْتَمِرٌ وَبِشُرُ بْنُ

باب: ۲۱- سونا نهننے کی حرمت کا بیان

۵۲۷۷- حضرت ابوموی دانیو سے روایت ہے کہ رسول الله ظَيْنَا نِے فر مایا:''اللّٰهء﴿ وَجِلْ نِے رَبُّمُ اورسونا

٢٦٦٥\_[صحيح] تقدم، ح:١٩٠٦.

٧٦٧ه\_[صحيح] تقدم، ح: ٥١٥١.

\_سونا پہننے کی حرمت کا بیان

سكتاب الزينة

الْمُفَضَّلِ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع، ميرى امت كى عورتوں كے ليے حلال قرار فرمايا ہے اور

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسِي أَنَّ مردول كے ليحرام '' رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّمَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا».

علاه : عورتوں کے لیے سونا پہننا حلال ہے مگر سونے جاندری کے برتنوں کا استعال مردوعورت سب کے لیے منع ہے کیونکہ یہ قطعاً غیرضروری ہےاورسوائے فخر ونمائش کےاٹ کا کوئی مقصدنہیں ۔زیورات بھی صرف زینت کی حد تک عورت استعال کر سکتی ہے فخر ومباہات کے لیے نہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے' احادیث: ۱۳۹ سے ۲ ۱۹۲۳ کل\_)

باب: 22-(مرد کے لیے)سونے کی انگوشی پہننے کی ممانعت

۵۲۲۸- حضرت ابن عماس والنيان فرماما: مجھے قرآن مجيد پڙھنے سے منع کيا گيا۔ (المعجم ٧٧) - اَلنَّهْيُ عَنْ لُبْسِ خَاتَم الذَّهَب (التحفة ٧٥)

٥٢٦٨ - أَخْبَونَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْر مرخ كير خ سونے كى الكوهى اور ركوع كى حالت ميں ابْن حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: نُهِيتُ عَنِ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ، وَخَاتُم الذَّهَب، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ.

عليه فائده: "سرخ كيرًا" بعض محققين كا قول بكر مردك ليه خالص سرخ كيرًا يبننامنع بـ مرف سرخ دهاريال مول تو كوئى حرج نبيل \_ يامطلق سرخ مرادنييل بلكه معصفر اور مزعفر مراديي جن كى حرمت كاذكر دوسرى احادیث میں ہے۔سرخ کی باقی اقسام حائز ہیں۔والله أعلمه. (ماتی تفصیل کے لیے دیکھیے حدیث:۵۱۷۵)

٥٢٦٩ أُخْبَرُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ۵۲۲۹- حضرت علی ڈاٹٹؤ نے فرمایا: مجھے نمی ٗ اکرم ا قَالَ: حَدَّثَنَا. يَحْلِي عَن ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: طَيْنَ نَ سونے کی انگوشی سننے رکوع کی حالت میں

٣٢٦٨ أخرجه مسلم، الصلاة، باب النهي عن قراءةً القرآن في الركوع والسجود، ح: ٤٨١ من حديث محمد بن جعفر غندر به.

٥٢٦٩\_[صحيح] تقدم، ح: ١٠٤٢.

\_ ... ونا پننے کی حرمت کا بیان

-257-

. كتاب الزينة .

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ قرآن روض قسى اور معصر كرر يبنخ مع فرمايا-

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ النَّبِيُ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ النَّبِيُ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ اللَّهُ عَنْ الْقَسِّيِ، وَعَنِ الْقَسِّيِ، وَعَنِ الْقَسِّيِ، وَعَنِ الْقَسِّيِ، وَعَنِ الْقَسِّي، وَعَنِ الْقَسِّي، وَعَنِ الْقَسِّي، وَعَنِ الْمُعَصْفَر.

#### على فاكده: ديكهي احاديث: ١٦٨٥ ٥١٤٥.

اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّ أَبَّاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَنْ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ نَهَانِي وَاعَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ.

قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ.

مَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْلِى: حَدَّثَنِي

• ۵۲۷- حضرت على والنيئات فرمايا: رسول الله سَالَيْنَا نے مجھے سونے كى انگوشى، قسى اور معصفر كے لباس بيننے اور ركوع كى حالت ميں قرآن مجيد براجے سے روكا ہے۔

ا ۵۲۵- حضرت علی والله نظافه نے فرمایا: رسول الله نظافه فی نظافه ن

ما کہ اللہ منافیظ نے بیل کہ دائش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیظ نے بیجھے کسم سے ریکے ہوئے کیڑے کو نے کا انگوشی قسی کیڑے کے لباس پہننے اور رکوع کی

٢٧٠ [صحيح] تقدم، ح: ١٠٤٤.

٥٢٧١\_[صحيح] تقدم، ح: ١٠٤٤.

۲۷۲ه\_[صحيح] تقدم، ح: ١٠٤٤.

كتاب الزينة \_\_\_\_\_ حوالين كرمت كابيان

حالت میں قرآن پڑھنے ہے منع فرمایا ہے۔

عَمْرُو بْنُ سَعْدِ الْفَدَكِيُّ أَنَّ نَاقِعًا أَخْبَرَهُ:
حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنِ أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ:
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ،
وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَأَنْ
أَقْراً وَأَنَا رَاكِعٌ.

م ۵۲۷۳- حضرت علی جائظ نے فر مایا: رسول اللہ طائظ نے جھے چار چیزوں سے منع فر مایا ہے: معصفر کیڑا پہنے کو سے کی انگوشی پہنے قس بستی کے بے ہوئے کیڑے پہنے اور کوع کی حالت میں قر آن مجید پڑھنے ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبوإِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبوإِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيٍّ عَنْ أَرْبَعِ عَنْ لُبْسِ ثَوْبِ مُعَصْفَرٍ، وَعَنِ التَّخَتُّم بِخَاتَم الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيَةِ، وَأَنْ أَفْرُأَ الْقُوْآ الْقُورُآ الْقُورُآ الْقُورُآ الْقُورُا الْقُورُالْ الْعُلَالِيَةِ الْمُعْلَى الْعُلَالِي الْقُورُا الْعُورُا الْهُورُا الْقُورُا الْقُورُا الْهُورُا الْهُورُا الْعُورُا الْعُورُا الْهُورُا الْهُورُا الْهُورُا الْهُورُا الْهُورُا الْعُورُا اللّهُ الْمُعْلَى الْمُورُا الْهُورُا الْهُورُا الْوَلَالَةُ الْمُؤْمُونُ الْهُورُا الْهُورُالْهُورُا الْهُورُا الْهُورُالْمُورُا الْهُورُا الْه

۵۲۷۴-حفرت علی ڈاٹھ نے فر مایا: رسول اللہ گاٹیم ا نے معصفر کیڑے اور ریشم پہننے دوران رکوع میں قر آن پڑھنے اور سونے کی انگوشی پہننے سے منع فر مایا ہے۔ \$٧٧٥- أَخْبَرَنِي ﴿ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْلِى: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُعْدَانَ أَنَّ ابْنَ حُنَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مَعْدَانَ أَنَّ ابْنَ حُنَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ رَبُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ أَنْ يَقْرَأَ وَهُو رَاكِعٌ، وَعَنْ خَاتَم الذَّهَبِ.

۵۲۷۵- حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹنا سے روایت ہے کہ

٥٢٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي

٣٧٧٥\_[صحيح]تقدم، ح: ١٠٤٤.

٤٠٧٤ [صحيح] تقدم، ح: ١٠٤٤.

٥٢٧٥ أخرجه مسلم، اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال . . . الغ، ح: ٢٠٨٩ عن محمد بن المعنى، والبخاري، اللباس، باب خواتيم الذهب، ح: ٥٨٦٤ من حديث محمد بن جعفر غندر به.

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَيُ الرَم تَلْيَّمْ فِي سِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ أَكُر م تَلْيَمْ فِي اللَّهُ عَنْ بَشِيرِ فَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ

ابْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنَّهُ

نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.

۲ ۵۲۷- حضرت ابو ہریرہ دفائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالیا نے سونے کی انگوشی سیننے سے منع فرمایا۔

بَنِ حَفْصِ بْنِ عَبْرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: حَدَّتَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ - وَهُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ - وَهُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ - عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَبْدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْدِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْدِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْدُ عَنْ تَخَتَّمُ الذَّهَبِ.

الکدہ: مندرجہ بالا چیزوں سے نہی صرف حضرت علی جاتئے سے خاص نہیں امنت کے تمام مردول کے لیے ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ، مدیث: ۵۱۷۵.

(المعجم ٧٨) - صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَقْشِهِ (التحفة ٧٦) ـ

إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّى خَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَاتَمَ الذَّهَ بَوَاتِيمَ فَلَسِسَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ اللهِ عَلَيْ : "إِنِّي كُنْتُ النَّاسُ هَٰذَا الْخَاتَمَ وَإِنِّي لَنْ أَلْبُسَهُ أَبَدًا". فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَهُ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

باب: ۷۸- نبی ٔ اکرم نظایظ کی انگوشمی اور اس کے نقش کا بیان

مارک میں بہنا۔ لوگوں نے جم رہ النہ اور اسے اپنے دست مبارک میں بہنا۔ لوگوں نے بھی سونے کی انگوشمیاں بنوا مبارک میں بہنا۔ لوگوں نے بھی سونے کی انگوشمیاں بنوا کیں تو رسول اللہ تائیظ نے فرمایا: ''میں یہ انگوشمی بہنا کرتا تھا لیکن اب اسے ہر گرنہیں بہنوں گا۔'' پھر آپ نے وہ انگوشمیاں اتار بھینکی۔ لوگوں نے بھی اپنی انگوشمیاں اتار بھینکیں۔

٢٧٦ - [صحيح] انظر الحديث السابق.

٢٧٧ ٥\_[إسناده صحيح] تقدم، ح: ١٦٧ ٥ .

-260- ----- انگوشی ہے متعلق اجکام ومسائل ....كتاب الزينة ..... ﷺ فاكده: اتار چھينكنے كامطلب بيجى ہوسكتا ہے كه انھيں باندا زِنفرت اتارليا اور آئندہ بھى نه يبننے كاعزم كرليا تو يون مجهو كيمينك ديا- به لفظ اظهار نفرت ير دلالت كرتا ہے۔ والله أعلم.

٥٧٧٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ١٥٢٥ - حضرت ابن عمر وَ الله الله قَالَ: أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ﴿ تَالِيمُ كَى الْكَوْشِي ( كَ تَكَيْنِ) مِين "محمد رسول الله " عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَقَّ شَالًا كَانَ نَقْشُ خَاتَم رَّسُولِ اللهِ ﷺ: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ .

٧٧٩ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيم قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَس : أَنَّ النَّبِيَّ وَيُكِيْ إِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُهِ لُ اللهِ .

9-21/2-حضرت انس والله فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تَلَيُّمُ نِهِ عِيانِدِي كِي الْكُوشِي بنوائي \_اس كا تكيية عبشي انداز كا تهااوراس ير''محمد رسول الله''نقش كيا كيا تها۔

#### علاق فاكده: تفصيل كے ليے ديكھيئ حديث: ١٩٩٩.

• ٢٨٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرِ - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَأُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا ، فَإِنَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنُقِشَ فِهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

• ۵۲۸ - حضرت انس رافتهٔ نے فرمایا: رسول الله نَا يُنْ نِي روميوں كو خط لكھنے كا ارادہ فر ماما \_ لوگوں نے کہا:حضور! وہ لوگ مہر کے بغیر خطانہیں پڑھتے۔آپ نے جاندی کی مہر بنوالی۔ مجھے پول محسوس ہور ہاہے کہ میں اے بھی اس کی جبک آپ کے دست مبارک میں و کھے رہا ہوں۔ اور آپ نے اس میں''محد رسول اللہ'' کرالفاظ کنده کروائے۔

٣٧٨ مـ أخرجه مسلم، اللبامر، باب لبس النبي ﷺ خاتمًا من ورق . . . الخ. ح : ٢٠٩١/ ٥٤ من حديث عبيدالله ابن عمر به مطولاً .

٢٧٩هـ[صحيح]تقدم، ح: ١٩٩ه.

٠٢٨٠ [صحيح] تقدم، ح: ٥٢٠٤.

سکتاب الزینة \_\_\_\_\_ کتاب الزینة \_\_\_\_\_ . \_ \_\_ 261- \_\_\_\_\_ انگوشی مے تعلق ادکام ومسائل

۵۲۸۱ - حضرت انس بھٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیق نے جاندی کی انگوشی بنوائی۔اس کا تگیشہ حبثہ کا بنا ہوا تھا۔

٥٢٨١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثُنا ابْنُ
 وَهْبِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ:
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ
 وَفَصُّهُ حَبْشِيٌّ.

۵۲۸۲- حضرت انس چھٹی نے فرمایا: نبی اکرم شکھٹی کی مبارک انگوشمی جاندی کی تھی۔ اور اس کا مگینہ بھی جاندی ہی کا تھا۔

٣٨٧٥ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا قَالَ:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ - وَهُوَ ابْنُ صَالِح - عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ عَيْقَةً مِنْ فِضَّةٍ وَقَصُّهُ مِنْهُ .

علا فائدہ: رسول الله عَلَيْمُ كَي اللَّهِ عَلَيْمُ كَي اللَّهِ عَلَيْمُ كَي اللَّهِ عَلَيْمُ كَي مبارك كي تكيني كي تفصيل حديث ١٩٩٩ ميں كر ربيكي ہے۔

٥٢٨٣- حفرت انس وَاللَّهُ ہے روایت ہے که رسول الله تَلَاَّمُ نَے فرمایا ''ہم نے ایک انگوشی بنوائی ہے اور اس پر ایک خاص نقش (محمد رسول الله) کنده کروایا ہے لہذا کوئی شخص اس جیسانقش نہ بنوائے۔

مَكِهُ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُرَاهِيمَ وَعَلِيٌ بْنُ حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالًا: حَدَّثَنَا وَعَلِيٌ بْنُ حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ". خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ".

فائدہ: ''ہم نے''مکن ہے بیالفاظ کی راوی کے ہوں' یعنی اس نے احرّ اما جمع کے الفاظ ذکر کر دیے ہیں۔ اگر چہ غالب امکان میہ ہے کہ آپ نے اس طرح کے صیغے استعال فرمائے ہوں گے۔ یہ بات کرنے کا شاہی انداز ہے۔ اور انبیائے کرام خصوصاً خاتم انہین ٹاٹیٹا سے بڑا' شاہ'' کون ہوسکتا ہے؟ (باتی تفصیلات کے لیے دیکھیے' احادیث: ۵۲۲۰-۵۲۱۰)

باب: ۹ ۷- انگوشی کی جگه (س انگل میں ہے؟)

(المعجم ٧٩) - مَوْضِعُ الْخَاتَمِ (التحفة ٧٧)

٥٢٨١\_[صحيح] تقدم، ح: ١٩٩٥.

٧٨٧ه\_[صحيح] تقدم، ح: ٥٢٠١.

علية به .

كتاب الزينة \_\_\_\_\_ حَصَال الأولام وسائل

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَّ يَنِيِّ إصْطَنَعَ خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ: "إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَحَدٌ " وَإِنِّي لَأَرْى نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَحَدٌ " وَإِنِّي لَأَرْى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَحَدٌ "

ادم المرائق ا

٥٢٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ النَّبِيَ يَعِينِهِ
 أَنْسٍ: أَنَّ النَّبِيَ يَعِينِهِ

۵۲۸۵-حفرت انس والفائن نے فرمایا: نبی اکرم منطقة السین داہنے ہاتھ میں انگوشی بہنا کرتے تھے۔

٥٢٨٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ لِلْمِينَاضِ خَاتَمِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ لِلْمُ الْمُعْبَةِ الْمُسْرَائِي.

- ۵۲۸۲ مفرت انس جانیٔ نے فرمایا: مجھے یوں

محسول ہوتا ہے کہ میں اب بھی رسول الله ﴿ أَيْرَا كِي الْكُوشِي

نَّي أَنْظُرُ مبارك كى چِك آپ كى بائيں (چِھوٹی) انگل میں و كم م سُرٹی · رہا ہوں۔

علی فائدہ: دائیں بائیں کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ دیکھیے حدیث: ۵۲۰۰.

۵۲۸۷-حضرت ثابت بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت انس بڑائشا سے رسول اللہ مُؤاثِم کی انگوشی کے ٥٢٨٧- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَ:
 حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

٧٨٤هـ أخرجه البخاري، اللباس، باب الخاتم في الخنصر، ح: ٥٨٧٤ من حديث عبدالوارث به.

٥٢٨٥ [صحيح] أحرجه الترمذي في الشمائل ، ح : ٩٧ من حديث محمد بن عيسى بن الطباع به .

٢٨٦٥ أخرجه البخاري، العلم، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. ح: ٦٥، ومسلم، اللباس، باب في اتخاذ النبي ﷺ خاتمًا لما أراد أن يكتب إلى العجم، ح: ٢٠٩٢/ ٥٦ من حديث شعبة به.

٧٨٧هـ أخرجه مسلم، المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها . ح: ٦٤٠ عن أبي بكر بن نافع به . \* حماد هو ابن سلمة ، وبهز هِو العمي . . . ِ

\_ انگوشی ہے متعلق احکام ومسائل ----**--263**--....كتاب الزينة

قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ بارے میں یوچھاتو انھوں نے فرمایا: مجھے یول محسوس ہو بأميں ہاتھ کی حجھوٹی انگلی کواٹھایا۔

خَاتَم رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَبِا مِ كَمِين آبِ كَي عِائدى والى اللَّوْهى كى چمك اب وَبِيصَ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ مِينَ وَلَيْهِ رَامِهُول - (يدكم بوع) الهول نايخ الْسُرَى الْخِنْصِرَ.

المره: ''اشایا'' ان کا مقصدیه بتاناتها که آپ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگی میں انگوشی سنتے تھے لیکن دیگر کثیر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ میں انگوشی سنتے تھے کیونکہ بیزینت ہے اور آپ اچھے امور میں دائيں ہاتھ کوتر جے دیتے تھے خصوصاً جب کہ آپ کی انگوشی میں اللہ تعالیٰ اور خود آپ کا نام نامی تھا اور بایاں ہاتھ تو استنجا وغیرہ میں استعال ہوتا ہے۔ کیا ایسے متبرک اور مقدس نام استنجا والے ہاتھ کے لائق ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہاں! میمکن ہے کہ بھی کبھار بائیں ہاتھ میں ڈالی گئی ہو۔ ویسے بھی عموماً کام دائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں۔ آپ مہرلگانے کے لیے انگوشی پہنتے تھے اور مہرلگا نابھی ایک کام ہے کہذا یہ بھی دائیں ہاتھ ہی سے ہونا چا ہے اور یہ جھی ہوگا'اگرانگونھی دائیں ہاتھ **میں** ہو۔

۵۲۸۸-حضرت ابو برده سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی واللہ کوفر ماتے سنا کہ نبی الله طالعہ نے مجھے انگشت شہادت اور درمیانی انگل میں انگوشی ڈالنے یسے نع فرمایا۔

٨٨٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم ابْن كُلَيْب، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ:سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَم فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

علاه: "أنكشت شهادت" عربي مين لفظ سُبًّا بَه استعال فرمايا كيا ب- اس ك ففطي معنى بين كالى دين والى انگل ۔ جاہلیت میں لوگ گالی دیتے وقت اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے اس کیے وہ اس کو سَبَّابَة کہتے ہیں۔ مبلمان نماز میں تشہد کے وقت اس انگلی ہے اشارہ کرتے ہیں' اس لیے ہم اسے شہادت والی انگلی کہتے ہیں۔ گالی دینا شریعت میں ویسے بھی منع ہے چہ جائیکہ کوئی انگل سَبّابَة ہو۔ صدیث میں بیلفظ عرف عام کے طور پر آ گیاہے۔مخضر بھی ہے۔

٥٢٨٩ - حضرت على والنوائي في مرمايا: رسول الله عَلَيْنَا

٥٢٨٩- أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ

٨٨٨ه\_[صحيح] تقدم، ح: ٥٢١٤.

٥٢٨٩\_[صحيح] تقدم، ح: ٥٢١٤.

انگوشی ہے متعلقِ احکام ومسائل كتاب الزينة \_\_\_\_

أَبِي الْأَحْوَس، عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْب، في مجهمنع فرمايا كمين اين اس الكل ورميان والى اور عَنْ أَبِي بُرُدَةً ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : نَهَا نِي رَسُولُ اللهِ مَا تَهُ وَالْى الْكُلِّي مِن الْكُوشي وْالول\_ يَئْكِثُو أَنْ أَلْبَسَ فِي إِصْبَعِي لَمْذِهِ وَفِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا .

#### (المعجم ٨٠) - مَوْضِعُ الْفَصِّ (التحقة ٧٨)

• ٥٢٩ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ بْن مُوسَى، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَشِيُّ يَتُخُتَّمُ بِخَاتَم مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍّ وَنَقَشَ عَلَيْهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْش خَاتَمِي هٰذَا». وَجَعَلَ آياس كاتكية شلى كي جانب ركت تحد فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ.

باب: ۸۰- تگینے کی جگہ

-۵۲۹- حضرت ابن عمر را شنانے فرمایا: نبی اکرم عَلَيْكُمْ (بہلے) سونے کی انگوشی بہنا کرتے تھے۔ پھرآ پ نے اسے اتار پھینکا اور جاندی کی انگوشی پیننے گئے۔ اور آپ نے اس پر "محدرسول الله" كنده كروايا كھرآب نے فرمایا: 'کسی کے لیے مناسب نہیں کہ میری اس انگوشی کے نقش کے مطابق (اپنی انگوٹھی یر) نقش بنوائے۔''

المنتخطي المنتخطي المناس المنتخطين المنتخطين المنتخص المنتخط ا کی طرف رکھنازینت کے لیے ہوتا ہے اور ایسی زینت مرد کو مناسب نہیں اگر چداس سے منع بھی نہیں کیا جا سکتا۔

باب: ۸- انگوشی اتار پینکنا اوراسے دوباره نهريمننا

۵۲۹-حضرت ابن عباس ٹائٹناسے روایت ہے کہ رسول الله تَوْفِيْ نِهِ الْكُوْهِي بنوا كَي اورييني كَيْرِفر ماما: "اس انگوشی نے مجھےتم ہےمصروف کیےرکھا۔ میں بھی اس کو (المعجم ٨١) - طَرْحُ الْخَاتَم وَتَرْكُ لُبُسِهِ (التحفة ٧٩)

٥٢٩١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْن حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ،

٥٢٩٠ [صحيح] تقدم، ح: ٥٢١٩.

٣٢١ ٥ـ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ٣٢٢ عن عثمان بن عمر به، وصححه ابن حبان، ح: ١٤٦٨ .

كتاب الذينة \_\_\_\_\_ كتاب الذينة \_\_\_\_\_ 265-\_\_\_\_ انگوشى سے متعلق احكام ومسائل

دیکیا تھا' کبھی تم کو۔'' پھر آ پ نے اسے اتار پھینگا۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةِ إِتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ: «شَغَلَنِي هٰذَا عَنْكُمْ مُئْذُ الْيُوْمِ، إِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ ثُمَّ أَلْقَاهُ».

فائدہ: معلوم ہوتا ہے بیرونے کی انگوشی تھی جس کا ذکر او پر بھی گزرا۔ اس کی خوب صورتی کی وجہ سے آپ کی توجہ بار ہااس کی جانب مبذول ہوئی تو آپ نے اسے پہنے رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف زینت کے لیے انگوشی نہیں پہنی چاہیے۔

2949- أَخْبَرَنَا قُتْبَبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَخَعَلَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ خَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ وَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ وَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُهُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ". فَرَمٰى بِهِ ثُمَّ قَالَ: "وَالله! لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا" فَرَمٰى بِهِ ثُمَّ قَالَ: "وَالله! لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا" فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

#### على فائده: ديكھيئ حديث: ٥٢٢١.

٥٢٩٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قِرَاءَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

۵۲۹۳- حضرت انس والثن نے فرمایا: میں نے رسول اللہ من اللہ کا اللہ من اللہ کا اللہ من ایک دن جا ندی

٥٢٩٢ أخرجه البخاري، الأيمان والنذور، باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف، ح: ٦٦٥١، ومسلم، اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال . . . الخ، ح: ٢٠٩١ عن قتيبة به .

٣٩٣٥ أخرجه مسلم، اللباس، باب في طرح الخواتم، ح:٣٠٩٣، والبخاري، اللباس، باب:(٤٧)، ح:٥٨٦٨ تعليقًا من حديث إبراهيم بن سعد به

--- انگوشی ہے متعلق احکام ومسائل أَنَس : أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ وَيَنْ خَاتَمًا كَل اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ خَاتَمًا كَل اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّاسِ اور

اورلوگوں نے بھی اتار پھینکیں۔

مِنْ وَرِقِ يَوْمًا وَاحِدًا فَصَنَعُوهُ فَلَبِسُوهُ، يَهِن لين يَجِرني اكرم تَايَّمُ فَ إِي الْكُوهِي اتار يَعِينكي فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ وَطَرَحَ النَّاسُ .

على فاكده: روايت كے ظاہر الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے كه رسول الله ﷺ فاكده: روايت كے ظاہر الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے كه رسول الله ﷺ مٹھی کیکن سے بات درست نہیں کیونکہ باقی تمام روایات میں صراحت ہے کہ پھینکی جانے والی انگوٹھی سونے کی تھی حیاندی کی نہیں ویا ندی کی بعد میں بنوائی گئی۔اس روایت میں بیامام زہری بڑات کا وہم ہے۔غلطی کرنا اور وہم لگ جاناانسانی طبیعت کا خاصا ہے۔ یہ کوئی ان ہونی بات نہیں ہے کہندا درست بات یہی ہے کہ چینکی جانے والی انگوشی سونے کی تھی نہ کہ جاندی کی۔راوی حدیث کے ساتھ بھی ایسے ہوجا تا ہے۔اس میں گھبرانے یا تعجب کی کوئی ہات نہیں۔

۵۲۹۴- حضرت ابن عمر دانشیا سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَيْمُ في سونے كى الكُوشى بنوائى۔ آپ اس كا مگینہ تھیلی کی جانب رکھا کرتے تھے۔لوگوں نے بھی سونے کی انگوشمیاں بنوا کیں۔ پھر رسول اللہ طالیہ نے اسے اتار پھینکا۔ لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار تھینکیں۔ پھرآپ نے چاندی کی انگوشی بنوالی۔ آپ اس ے مہرلگاتے تھے۔اوراہے (عموماً) نہیں پہنتے تھے۔

٥٢٩٤- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِع، غَن ابْنَ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّخَذَ ُّخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ يَئِيْتُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَاتَّخُذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ.

المنتخص فائدہ: ''پہنتے نہیں تھ' مینی آپ اسے ہرونت پہنے نہیں رکھتے تھے بلکہ ضرورت کے وقت پہنتے تھے کوئکہ ال سے آپ کامقصد زینت نہیں تھا۔

٥٢٩٥ - حضرت ابن عمر الثنيان فرمايا: رسول الله تَنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا جانب رکھا۔لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوالیس۔

٥٢٩٥- أُخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:أَخْبَرَتَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِتَّخَذَرَسُولُ اللهِ

٥٢٩٤ [إسناده حسن] تقدم، ح: ٢٢١٥.

٥٢٩٥ أخرجه مسلم، اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال . . . الخ، ح: ٢٠٩١ من حديث محمد بن بشر به .

وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَمِرْسُول اللهُ تَكْفَا فَ اللهُ مَمَّا يَلِي عَلَي اللهُ تَكْفَا فَ است اتاريجيكا اور فرمايا: "مين آئنده الي بهنون گائ بھررسول الله طَالِيَّا فَي جاندی کی انگوشی بنوالی اور اسے اینے دست مبارک میں بہنا۔ پھر وہ حضرت ابوبكر واللهٰ كے ہاتھ ميں رہى كم حضرت عمر والنُوْكِ باتھ میں کھر حضرت عثان والنوا کے ہاتھ میں ختیٰ کہ وہ اریس کے کنویں میں گم ہوگئی۔

بَطْنَ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ، فَأَلْقَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» ثُمَّ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَاتَمًا مِنْ وَرقِ فَأَدْخَلُهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرِ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى هَلَكَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ.

....كتاب الزينة....

#### سلط فائدہ:اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے فوائدومسائل حدیث: ۵۲۲۰.

باب: ۸۲- کون سے کپڑے پہنے مستحب اورکون ہے مکروہ ہیں؟

۵۲۹۲- حضرت ابوالاحوص کے والد محترم سے روایت ہے کہ میں رسول الله نظافیظ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے مجھے خراب سی حالت میں دیکھا۔ نبی اکرم الله فرمانے لگے: ''کیا تیرے باس کچھ مال ہے؟'' عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَانِي سَيِّيءَ الْهَيْئَةِ ، مِين فِعرض كيا برقتم كا مال الله تعالى في مجهور رکھا ہے۔آپ نے فرمایا "تیرے پاس مال ہے تو تجھ

(المعجم ٨٢) - ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا (التحفة ٨٠)

٥٢٩٦ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي ٱلْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّا ﴿ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ »؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ، يِنْظُرِ بَيْ آنَا عِلْ ہِـــُ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ فَلْيُرَ عَلَيْكَ».

ملك فائده تفصيل كے ليے ديكھيئ فوائدومسائل مديث: ۵۲۲۲،۵۲۲۵.

باب:۸۳- رئيتمي دهاريون والاحلير يهننے کی ممانعت

(المعجم ٨٣) - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ السِّيرَاءِ (التحفة ٨١)

٥٢٩٦\_[صحيح] تقدم، ح: ٥٢٢٥.

كتاب الزينة \_\_\_\_\_\_ 268- \_\_\_\_ كتاب الزينة \_\_\_\_\_

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُجُيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُجَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُجَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُجَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ رَأْتَى حُلَّةً سِيرَاءَ تُبَاعُ عَنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فوائد ومسائل: ﴿ اِس حدیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ جمل اورخوبصورتی اختیار کرنا بالخصوص خاص موقعوں پڑئیند یدہ ہے۔ ﴿ مجد کے درواز ہے پرخرید وفروخت کرنا جائز ہے نیز فضلاء اورعظماء اہل علم اور نیک لوگوں کا منڈی میں جانا شرعا درست ہے خواہ وہ خرید وفروخت کے لیے ہویا و سے ہی جائزہ لینے کے لیے ہو۔ ﴿ ریشی کپڑے کا کاروبار جائز ہے د﴾ کافرقرابت دار کے ساتھ صلہ دحی کرنا نیز اسے ہدیہ وغیرہ دینا بھی شرعا جائز ہے۔ اس کا مقصدا گرتا لیف قلب اور اسے اسلام کے قریب کرنا ہوتو یہ ہونے پر سہاگا ہے۔ ﴿ ایسا حلہ دھاریوں کی وجہ سے ممنوع نہیں بلکہ ریشی دھاریوں کی وجہ سے ممنوع ہے۔ ﴿ ''کوئی حصہ نہیں'' مراد کفار بین عین اس قسم کے کپڑے تو کافر بینج ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو محضود دوسرے لوگوں کی تحقیر کرنا ہویا جائے گا کیونکہ ریشم کیننے سے مقصود دوسرے لوگوں کی تحقیر کرنا ہویا جائے گا کیونکہ ریشم کیننے سے مقصود دوسرے لوگوں کی تحقیر کرنا ہویا

٧٩٧هـ. أخرجه مسلم، اللباس، باب: تحرّيم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، ح: ٢٠٦٨ من حديث ابن نمير به.

كتاب الزينة \_\_\_\_\_\_ - 269-\_\_\_\_\_ ريثم م تعلق احكام ومسائل

ازراہ کبرریشم پہنا جائے تو گناہ کی قباحت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ﴿ ''بھائی کو دے دیا''جو چیز کچھافراد

کے لیے حلال ہو کچھ کے لیے جرام اس کا کاروبار کین دین خرید وفروخت تحفہ وعطیہ وغیرہ سب پچھ جائز ہے'
مثلاً: ریشم اور سونا وغیرہ البتہ جو چیز سب کے لیے جرام ہے' اس کا کاروبار کین دین خرید وفروخت تحفہ عطیہ وغیرہ

سب پچھ جرام ہے' مثلاً: شراب اور بت وغیرہ۔ ﴿ یہ بات یاد وَئی چاہیے کہ ریشم صرف مردوں کے لیے ناجائز
اور جرام ہے' عورتوں کو ہرتم کاریشم بہنے کی مطلقا اجازت ہے۔

(المعجم ٨٤) - ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي لَالنَّسَاءِ فِي لَبُس السِّيَرَاءِ (التحفة ٨٢)

٥٢٩٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ قَمِيصَ حَرِيرِ سِيرَاءَ.

مَعْرَفَ عَمْرُو بْنُ عُشْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ حَدَّثَنِي: أَنَّهُ رَأَى عَلَى أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلُثُوم بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُرْدًا سِيرَاءَ، وَالسِّيرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَرِّ.

مَا وَالْهِمَ الْمُوافِي الْمُوافِّ الْمُواهِمِ وَالَا : حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا

باب:۸۴-عورتوں کے لیےریشی دھاری دار حلہ پہننے کی رخصت

۵۲۹۸-حفرت انس ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نٹاٹی کی بٹی حضرت زینب کو دھاری دار ریشی قیص ہنے ہوئے و یکھا۔

۵۲۹۹-حفرت انس بن ما لک ڈٹٹٹ نے فر مایا: میں نے نبی ٔ اکرم ٹلٹٹا کی بیٹی حضرت ام کلثوم ڈٹٹ کوریشمی دھاری دار چا دراوڑ ھے دیکھا۔

۵۳۰۰ - حضرت علی والنظ نے فرمایا: رسول الله تلفظ کی خدمت عالیه میں ایک ریشی دھاری دار حله بطور تحفه بھیجا گیا۔ آپ نے دہ مجھے جھیج دیا۔ میں نے اسے پہن

٥٢٩٨ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، ح:٣٥٩٨ من حديث عيسى بن يونس به. \* والزهري عنعن، والمحفوظ "أم كلثوم" بدل "زينب".

**٩٢٩٥\_[صحيح] أ**خرجه أبوداود، اللباس، باب في الحرير للنساء، ح: ٤٠٥٨ عن عمرو بن عثمان به، وقال ابن حجر في تغليق التعليق: ٥/ ٦٣ : "صحيح مشهور عن الزبيدي"، وعلقه البخاري، قبل، ح: ٥٨٣٦ .

• ٥٣٠٠ أخرجه مسلم، اللباس، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، ح: ٢٠٧١ من حديث شعبة به

۔۔۔ ریٹیم ہے متعلق احکام ومسائل يرغصے كآ ثارد كھے۔آپ نے فرمایا "میں نے مجھے اس لینہیں دیا تھا کہ تواہے ہینے۔" پھر میں نے آپ کے حکم سےاپنے گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔

....كتاب الزينة صَالِح الْحَنَفِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ليد (آپ نے جُھے دیکھاتی) میں نے آپ کے چرہ انور يَقُولُ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُلَّةُ سِيرًا عَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقُالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا » فَأَمَرَ نِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَاتِي .

علا كده: "كرى عورتول" بعض روايات ميل فَوَ اطِم كالفظ ب يعنى فاطمه نامى عورتول ميل تقسيم كرديا ہے۔ مراد ان کی والدۂ محتر مدحضرت فاطمہ بنت اسد جڑھ جنھیں فاطمہ کبری بھی کہا جاتا ہے اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ناٹیٹم اوران کی جیاز ادبہن فاطمہ بنت حمزہ پڑھا اوران کے بھائی جہنرے عقیل بڑھیٰ کی بیوی فاطمه بنت شيبه بن-

## باب: ٨٥- استبرَق ريثم يهني كىممانغت

٥٣٠١-حضرت ابن عمر خاشبان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رہائیٰ (گھر ہے) نگلے تو دیکھا کہ استبرق کا ایک جوڑا بازار میں فروخت ہور ہاہے۔ وہ رسول اللہ · طُلِیْنَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! پہ حلیخرید کیجے اور جمعۃ المبارک کے دن اور وفو و کی آمد کے موقع پرزیب تن فرمایا کیجیے۔ رسول اللہ مُنافِیْج نے فرمایا: ''ایسے کیڑے تو وہ لوگ سینتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ " پھر رسول الله ظافا کے ہاں اس فتم کے تین خلے لائے گئے۔ آپ نے ایک حله حضرت عمر ردانتُونُا كؤ دوسرا حضرت على ردانتُونُا كو اور تيسرا حضرت اسامہ جانن کو وے دیا۔حضرت عمر فانٹانے آپ کے ہاس حاضر ہوکرعرض کی: اے اللہ کے رسول! ان

### (المعجم ٨٥) - ذِكْرُ النَّهْي عَنْ لَبْسِ الْإِسْتَيْرَق (التحفة ٨٣)

٥٣٠١ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْن أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي الشُّوقِ فَأَتْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! ، إِشْتَرِهَا فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحِينَ يَقْدِمُ عَلَيْكَ الْوَفْدُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ رَا اللَّهُ عَلَيْهُ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بثَلَاثِ حُلَل مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً وَكَسَا أُسَامَةَ خُلَّةً ، فَأْتَاهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ الله! قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ

**٥٣٠١[إسناده صحيح]** أخرَجه إحمد: ٣/ ٣٩عن المخزومي وغيره به، وانظر الحديث الآتي.

ثُمَّ بَعَثْتَ إِلَيَّ! فَقَالَ: «بِعْهَا ۚ وَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ أَوْ شَقِّقُهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ».

فوائد ومسائل: (۱۷ پی عورتون) مراد صرف بیویان نہیں بلکہ بیویان بیٹیان بہنیں مائیں سب مراد ہیں۔
(۱۷ ستبرق) ریشم کی ایک قتم ہے۔ یہ مونا اور کھر درا ساریشم ہوتا ہے۔ اس کو فارس میں استر کہتے ہیں۔ اس لفظ کوعربوں نے استبرق بنا دیا۔ ریشم میں سونے کی تاریب بنی جائیں تب بھی اسے استبرق کہد دیتے ہیں۔
(۱۳ حضرت علی اور حضرت عمر رہ الله با وجود انتہائی ذہین اور مجتبد ہونے کے نبی اکرم تالیق کے مقصود کو نہ سمجھ سکے۔
اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جوبعض ائمہ کے استنباطات اور اجتہادات کو بلاچون و چرا قبول کر لیتے اور انھیں حدیث پرتر جے دیتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیہ سے اور حدیث کاراوی صحائی فقیہ نہیں۔ مَعَاذَ اللّٰہِ.

(المعجم ٨٦) - صِفَةُ الْإِسْتَبْرَقِ (التحفة ٨٤)

٥٣٠٢ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى - وَهُوَ
ابْنُ إِسْحَاقَ - قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: مَا
ابْنُ إِسْحَاقَ - قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: مَا
الْإِسْتَبْرَقُ؟ قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ،
وَخَشُنَ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ [بْنَ
عُمَرَ] يَقُولُ: رَأْى عُمَرُ مَعَ رَجُلٍ حُلَّةً
سُنْدُسٍ فَأَتْى بِهَا النَّبِيَّ يَكُلِيْهُ فَقَالَ: "إِشْتَرِ
هٰذِهِ" وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

باب:٨٦-استبرق كيسا هوتا ہے؟

2004 - حفرت یحیٰ بن ابی اسحاق نے کہا کہ حفرت سالم نے مجھ سے پوچھا' استبرق کیا ہوتا ہے؟
میں نے کہا: موٹا اور کھر دراریٹم۔ وہ کہنے گئے: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر دائٹیا کو فرماتے سنا کہ حضرت عمر دائٹیا کو فرماتے سنا کہ حضرت عمر دائٹیا نے باس سندس کا حلہ دیکھا۔ وہ یہ حلہ لے کرنبی اکرم ٹائٹیا کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا: بیٹرید لیجیے۔ پھر راوی نے حسب سابق حدیث بیان کی۔

## 

۳۰۲ - اخرجه البخاري، الأدب، باب من تجمل للوفود، ح: ٦٠٨١، ومسلم، اللباس، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، ح: ٩٥٧٣.

... كتاب الزينة \_\_\_\_\_\_ 272- \_\_\_\_ 272- \_\_\_\_ ريثم ع تعلق احكام ومسائل

# باب:۸۷-(مردوں کے لیے)ویباج پہنتے۔ کی ممانعت

٣٥٠٠٥ - حفرت عبدالله بن عکیم سے روایت ہے
کہ حضرت حذیفہ رہ اللہ نے پانی مانگا تو ایک دیہاتی
نمبردار چاندی کے برتن میں پانی لایا۔ انھوں نے وہ
برتن ای کو دے مارا۔ پھر حاضرین سے اس سلوک پر
معذرت کی اور فرمایا: میں نے اسے کی بار (چاندی کے
برتن میں پانی لانے سے) روکا ہے جب کہ میں نے
رسول اللہ کا ای کو فرماتے سا ہے: "سونے چاندی کے
برتن میں پانی نہ پواور دیباج وحریر (کسی قتم کا ریشم) نہ
بہنو کیونکہ یہ چیزیں ان (کافروں) کے لیے دنیا میں
ہیں اور مارے لیے آخرت میں ہیں۔"

(المعجم ۸۷) - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ (التحفة ۸۵)

مَرْيُدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ يَرِيْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْبِي نَجِيحِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابُونَ فَرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالًا: وَأَبُونَ فَرُوقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالًا: وَاللهِ مِنْ فِضَةٍ فَحَذَيْفَةً فَأَتَاهُ دِهْقَانُ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَةٍ فَحَذَيْفَةً ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ مِمَّا صَنَعَ بِهِ وَقَالَ: إِنِّي نَهَيْتُهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَنَعَ بِهِ وَقَالَ: ﴿ لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفَالَ اللهِ يَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ يَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ﴿ لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفَرِيرَ ، وَالْفِقَةِ ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاخِ وَلَا الْحَرِيرَ ، وَالْفَرْقِ فَي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ » .

فوائد ومسائل: () دیباج بھی ریٹم کی ایک تیم ہے۔ مقصدیہ ہے کہ ہرفتم کاریٹم مردوں کے لیے حرام ہے۔

باریک ہو یا موٹا' نرم ہو یا سخت ۔ (() ''سونے چاندی کے برتن' یہ تھم مردوں اور عور توں سب کے لیے برابر ہے البتہ عورت کے لیے سوٹا پہننا جائز ہے۔ (() ''استعال کرتے ہیں' کیونکہ ان کے نزدیک آخرت اور جزاو سزا

کا کوئی تصور نہیں' لہذا وہ ہرفتم کی آسائش دنیا ہی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں جب کہ مومن دنیا میں صرف ضروریات استعال کرتے ہیں۔ آسائش دنیا ہی طلب کرتے ہیں۔

باب: ۸۸-سونے کے تاروں سے بنا ہوا ریشم پہننا

۴-۵۳۰ حضرت واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ

د (المعجم ۸۸) - لُبْسُ الدِّيْبَاجِ الْمَنْسُوجِ
 بِالذَّهَبِ (التحفة ۸٦)

٥٣٠٤- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ

٥٣٠٣ أخرجه مسلم، ح: ٢٠٦٧ (انظر الحديث السابق) من حديث سفيان بن عيينة.

٥٣٠٤ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، اللباس، باب من الحرير من غير لبس، ح: ١٧٢٣ من حديث محمد بن عمروبه، وقال: 'حسن صحيح'

\_\_\_ریشم ہے متعلق احکام ومسائل

... كتاب الزينة ...... - ..... - .... -37

ے روایت ہے کہ جب حضرت انس بن مالک جانث مدینه منورہ تشریف لائے تو میں ان کے پاس حاضر ہوا اورسلام عرض کیا۔ انھول نے کہا: تو کن میں سے ہے؟ میں نے کہا: میں واقد بن عمر و ہوں۔حضرت سعد بن معاذ مِنْ فِيْ كَا بِوِتا۔ انھوں نے كہا: حضرت سعد ﴿ الْفُؤْبِرْ بِ سرداراور لمے قد کے آ دمی تھے۔ پھر (ان کو یاد کر کے ) رویے اور بہت روئے، پھر فرمایا: رسول الله مَالَيْلِم نے دومة الجندل كے حكمران اكيدر كى طرف ايك شكر بھيجا تو اس نے (اطاعت قبول کی اور) آپ کی خدمت میں ریشم کا ایک حلہ بھیجا جوسونے کے تاروں سے بنا گیا تھا۔ رسول الله ظَالِيَّا نے اسے زیب تن کیا پھر منبر پرتشریف فر ما ہوئے ۔صرف بیٹھے رہے ۔کوئی تقریرنہیں فر مائی۔ کچھ دیر بعداتر آئے ۔ لوگ ہاتھ لگا لگا کر چلے کو دیکھتے تھے۔آپ نے فرمایا: ''کیاتم اس (کی عمد گی اور نرمی) پرتعجب کرتے ہو؟ الله کی قتم! (حضرت) سعد بن معاذ کے (ہاتھ منہ کی صفائی والے) رومال جنت میں اس ہے کہیں بڑھ کرخوے صورت ہیں۔"

خَالِدٍ - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ مَالِكِ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: إِنَّ سَعْدًا كَانَ الْبِي سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: إِنَّ سَعْدًا كَانَ الْبُكَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ بَعْتَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْكَكَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ بَعْتَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِحُبَّةِ دِيبَاحٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا الذَّهَبُ فَلَسِسَهُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنَى الْمِنْبِرِ وَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمِنْبِرِ وَقَعَدَ مَنْ مُؤْدَ وَنَوَلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُونَهَا وَنَوَلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُونَهَا فَلَاهُ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ مِنْ هٰذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ مَنْ هٰذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ».

فوائد ومسائل: ﴿ امام نسائی رُسُنُ کا ترجمۃ الباب سے مقصد یہ سئلہ بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ تالیّن نے دیشم کا ایبا جوڑا زیب تن کیا تھا جس کی بنائی سونے کے تاروں سے کی گئی تھی۔ امام صاحب کا مقصد یہی ہے۔

لکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں مذکور الفاظ فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ شاذ ہیں۔ یہ حدیث تیجی بخاری میں بھی مذکور ہے لیکن اس میں بیالفاظ (جنسیں شاذ کہا گیا ہے ) نہیں ہیں 'بہر حال بیامام نسائی رُسُنُ کا اپنار جمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انھون نے اگل باب اس کے نے متعلق قائم کیا ہے۔ واللّٰه أعلم تفصیل کے لیے دیکھیے:

(ذیعیرہ العقبی شرح سنن النسائی: ۲۹٬۲۸/۳۹) ﴿ اس حدیث مبار کہ سے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ بی شی کو فضیلت اور جنت میں ان کا اعلیٰ مقام نیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر ومنزلت معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ڈون کی گرئے وں اور لباس کے مقابلے میں انتہائی کم قیمت اور گئیا ہی ہوتا ہے۔ جب وہ اس قدر قیمتی ہے تو ان کے دیگر کیٹروں اور لباس کے مقابلے میں انتہائی کم قیمت اور گئیا ہی ہوتا ہے۔ جب وہ اس قدر قیمتی ہے تو ان کے دیگر کیٹروں اور لباس کے مقابلے میں انتہائی کم قیمت اور گئیا ہی ہوتا ہے۔ جب وہ اس قدر قیمتی ہے تو ان کے دیگر کیٹروں اور لباس کے مقابلے میں انتہائی کم قیمت اور گئیا ہی ہوتا ہے۔ جب وہ اس قدر قیمتی ہے تو ان کے دیگر کیٹروں اور لباس کے مقابلے میں انتہائی کم قیمت اور گئیا ہی ہوتا ہے۔ جب وہ اس قدر قیمتی ہے تو ان کے دیگر کیٹروں اور لباس کے مقابلے میں انتہائی کم قیمت اور گئیا ہی ہوتا ہے۔ جب وہ اس قدر قیمتی ہے تو ان کے دیگر کیٹروں اور لباس کے مقابلے میں انتہائی کم قیمت اور گئیا ہیں ہوتا ہے۔ جب وہ اس قدر قیمتی ہے تو ان کے دیگر کیٹروں اور لباس کے مقابلے میں انتہائی کم قیمت اور گئیلی ہوتا ہے۔ جب وہ اس قدر قیمتی ہوتا ہے۔

كتاب الزينة \_\_\_\_\_ ريثم م علق احكام وماكل

استعال کے دوسرے کیڑے اور لباس کس قدر بہتر اور قیمتی ہوں گے۔ ﴿ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ شرک کا ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری بڑائن نے سیح بخاری میں ندکورہ حدیث پران الفاظ سے عنوان قائم کیا ہے: "قبول الهدیة من المشرکین" (صحیح البحاری؛ الهبة و فضلها والتحریض علیها؛ باب: (۲۸)) ﴿ "تشریف لائے، حضرت الس بڑا تئے مدینہ منورہ کے انصاری سے مرحزت علیہا عمر بڑا تئے کے دور میں وہ بھرہ چلے گئے سے۔ بھی بھی اپنی جنم بھوی "مدینہ منورہ ، میں تشریف لاتے سے۔ ﴿ فَي مِن لَم عَلَم وَلَى الله عَلَم مِن الله عَلَم عَلَم وَلَم الله عَلَم عَلَم وَلَم الله عَلَم مِن الله عَلَم عَلَم وَلَم الله عَلَم عَلَم وَلَم عَلَم وَلَم عَلَم عَلَم وَلَم وَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم وَلَم عَلَم عَلَم وَلَم عَلَم الله عَلَم ع

(المعجم ۸۹) - ذِكْرُ نَسْخِ ذَٰلِكَ (التحفة ۸۷)

باب: ۸۹-اس کے منسوخ ہونے کابیان

۵۳۰۵ - حضرت جابر والتي نے فر مایا: نبی اکرم تالیکا اوریشم کی قبا پہنی جو آپ کو بطور تخد ملی تھی، بھر جلدی اتار دی اور حضرت عمر والتی کے پاس بھیج دی۔ آپ سے عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے اتن جلدی اتار دی؟ آپ نے فر مایا: ''جر بل علیہ نے جھے اس سے روک دیا۔'' پھر حضرت عمر روتے ہوئے آئے اور عرض پرداز ہوئے۔اے اللہ کے رسول! آپ نے ایک جیز ناپند فر مائی، پھر وہ مجھے دے دی۔ آپ نے فر مایا: 'جیز ناپند فر مائی، پھر وہ مجھے دے دی۔ آپ نے فر مایا: ''میں نے خیجے پہننے کے لیے نہیں دی بلکہ اس لیے دی کہ تواسے فیج (کراپی ضروریات پوری کر) لے۔''پھر حضرت عمر والتی نے دیا۔ اسے دو ہزار درہم میں نیچ دیا۔

فائدہ: امام نسائی برائ کے نزدیک کیونکہ بچیلی حدیث کے الفاظ''زیب تن کیا'' ثابت ہیں اس لیے انھوں نے بید مدیث لاکر ننخ ثابت کیا ہے جبکہ دوسرے علماء کے نزدیک وہ الفاظ''زیب تن کیا''راوی کا وہم ہے۔

٥٣٠٥ أخرجه مسلم، اللباس، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، ح: ٢٠٧٠ من حديث حجاج بن
 الشاعر عن ابن جريج به. #حجاج في سند النسائي، هو ابن محمد الأعور.

\_\_\_\_\_ دیشم ہے متعلق احکام ومسائل . كتاب الزينة .....

باب: ۹۰-حربر (ریشم) پہننے پرسخت وعیداور · اس کابیان کہ جو شخص اسے دنیا میں پہنے گا' آ خرت میں نہیں یہن سکے گا

٢٥٠٦-حضرت ثابت فرمايا: ميس في حضرت عبدالله بن زبير وليُنهُ كومنبرير دوران خطبه فرماتے سنا كه حضرت محمصطفى مَالِيًا في فرمايا: "جس آ دى في دنيا میں ریشم پہنا' وہ آخرت میں ہر گرنہیں پہن سکے گا۔''

(المعجم ٩٠) - اَلتَّشْدِيدُ فِي لُبْس الْحَرير وَأَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخرَة (التحفة ٨٨)

٥٣٠٦- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ عَيْظِةٌ: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ» .

علا فائده: "برگزنهیں پہن سکے گا" خواہ جنت میں چلابھی جائے۔ گویا جنت میں اس نعمت سے محروم رہے گا۔ یا مراد ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ جنت میں تو لباس ہی ریشم کا ہوگا۔ پھر اولیں دخول مراد ہوگا۔ گویا جنت میں وخول سے پہلے کا عرصہ وہ ریشم سے محروم رہے گا۔والله أعلم.

> الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِيْحُكَّا-" يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ لَبِسَهُ فِي

٥٣٠٧ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ٢٥٥٥ - حفرت عبدالله بن زير الله في فرمايا: قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اين عورتول كوريشم نه يهنايا كرو مي في حضرت عمر بن شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ قَالَ: سَمِعْتُ خطاب اللهُ اللهُ كَافِرُماتِ موع سَاكر رسول الله اللهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُم فرمايا: " بُوقِتُ ونيا مِين ريثم بِينِ كَا أَ ترت مِي نهين

الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ". فائده: "ا پی عورتوں کو" حضرت عبدالله بن زبیر وہ الله استحمام کو عام سجھتے تھے جب کہ تھے جات یہ ہے کہ ریشم کی حمت کا حکم مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ صحیح اور صریح احادیث استخصیص پر دلالت کرتی ہیں۔ بیصرف حنرت عبدالله بن زبير رفائنها كاموقف ہے۔

٥٣٠٦\_ أخرجه البخاري، اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ح: ٥٨٣٣ من حديث حماد بن زید به .

٥٣٠٧ أخرجه البخاري، اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ح: ٥٨٣٤، ومسلم، اللباس، باب: تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، ح: ١٩ / ٢٠ من حديث شعبة به. \* خليفة هو ابن كعب.

۵۳۰۸ - حضرت عمران بن حلان سے مروی ہے کہ اضوں نے حضرت عبداللہ بن عباس بھائیا ہے رہتم پہننے کے بارے میں پوچھا تو اضوں نے فرمایا: حضرت عائشہ جھی ہے اور چھا تو اضوں نے فرمایا: حضرت ابن عمر بھائیا ہے بوچھا تو انصوں نے میں نے حضرت ابن عمر بھائیا ہے بوچھا تو انصوں نے میں نے حضرت ابن عمر بھائیا ہے بوچھا تو انصوں نے میں نے حضرت ابوحفص (عمر بن خطاب) واٹھ نے نے مایان فرمایا کہ رسول اللہ مائیل نے فرمایا: ''جو شخص دنیا میں ریشم بہنے گا'اس کا آخرت میں کوئی حصنہیں۔'

مَّهُ وَ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالَ: سَلُ عَبْدَ اللهِ عَائِشَةً ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةً قَالَتْ: سَلٌ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْبُو حَفْصٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرِ فَي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

9-47- حضرت ابن عمر بالنبي سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیا نے فر مایا: ' ریشم تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن

- ٥٣٠٩ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً ،

٥٣٠٨ أخرجه البخاري، اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ح: ٥٨٣٥ من حديث يحيى به. \* حرب هو ابن شداد.

٥٣٠٩\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٥١ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٩٥٩٢. \* قتادة صرح بالسماع في الكبرى، النضر هو ابن شمنيل ..

**كتاب الزينة** \_\_\_\_ \_ \_\_\_\_\_\_\_ = -277-\_\_\_\_\_\_\_ كتاب الزينة \_\_\_ \_ متعلق احكام ومسائل

عَنْ بَكْر بْن عَبْدِ اللهِ وَبِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ ، عَنِ كَا آخرت مِن كُولَى حَصْبُيلٍ- " ابْن عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةٌ قَالَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ».

#### عُلْمُ أَفَا نُدُه: ريكهي مديث: ٥٢٩٧.

٥٣١٠- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ سَنَةَ سَبْع وَمِائَتَيْن قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ عَنْ قَتَّادَةَ، عَنْ عَلِيِّ الْبَارِقِيِّ قَالَ: أَتَنْنِي امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِينِي، فَقُلْتُ لَهَا:هَذَا ابْنُ عُمَرَ فَاتَّبَعَتْهُ تَسْأَلُهُ وَاتَّبَعْتُهَا أَسْمَعُ مَا يَقُولُ قَالَتْ: أَفْتِنِي فِي الْحَرِيرِ قَالَ: نَهِي عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

٥٣١٠- حضرت على بارقى الشف بيان كرتے بين ك میرے یاس ایک عورت مسئلہ پوچھے آئی۔ میں نے اسے کہا: یہ حضرت ابن عمر وہ اللہ تشریف فرما ہیں (ان ہے یو چھ)۔ وہ ان کی طرف مسلد یو چھنے چلی اور میں بھی اس کے ساتھ جلاتا کہ حضرت ابن عمر ٹاپٹی کا جواب س سکوں۔ وہ ان سے کہنے گی: مجھے ریشم کے بارے میں فتوی و یجے۔ انھوں نے فرمایا: رسول الله عَلَيْظُ نے اس ہے نع فرمایا ہے۔

🚨 فاكدهٰ: ‹ دمنع فرمایا ہے' بعنی مَردوں كونه كه عورتوں كوجيسے كہ تيج اور صريح احادیث گزر چکی ہیں۔

(المعجم ٩١) - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ النِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ (التحفة ٨٩)

٥٣١١ أَخْبَرَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورِ قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ أَشْعَثَ بْن أَبِي الشُّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ:نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ

باب: ۹۱-قسی کپڑے یہننے کی ممانعت كابيان

اا۵۳-حفرت براء بن عازب دانغ سے روایت ب أنهول نے فرمایا: رسول الله تاليم نے ہميں سات کاموں کا حکم دیا اور سات سے منع فرمایا۔ آپ نے ہمیں سونے کی انگوٹھیوں جاندی کے برتنوں ریتمی گدیلوں قسی کپڑوں موٹے 'باریک اور عام رکتم پہننے

٥٣١٠ـ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٩٥٩٣، أخرجه النسائي في الكبرى، ح: ٩٥٩٤ بإسناد صحيح عن علي البارقي به، موقوفًا نحو المعنى، وهذا النهي للرجال فقط دون النساء.

٣١١ه\_[صحيح] تقدم، ح: ١٩٤١.

فوائد ومسائل: ( قسی کیٹر وں اور ریشی گدیلوں کی تفصیل کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں' احادیث: ۵۱۸۸، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵،

يرِ باب:۹۲-(مخصوص حالات ميں) ريشم پهننے کی اجازت

۵۳۱۲- حفرت انس راتین سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رہائیہ کو خارش کی بنا پر ریشم کی قبیص پہننے کی اجازت دے دی تھی۔

(المعجم ٩٢) - **اَلرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ** (التحفة ٩٠)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْ فَنُ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ رَخُصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرِ ، بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصِ حَرِيرٍ مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

فوائدومسائل: ﴿ مُردول کے لیے بھی بعض حالتوں میں ریشم کا استعال جائز ہے مثلاً: اگر کسی کو خارش ہو تو بطور علاج ریشم کا لباس پہن سکتا ہے۔ ﴿ بیر حدیث مبارکہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ تربیعت مطہرہ انتہائی آسان ہے نیز اس کے ساتھ ساتھ اس میں ضرورت مند اور مکلّف لوگوں کی سہولت کا بھی پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ﴿ بیدوران سفر کا واقعہ ہے 'اس لیے بعض فقہاء نے خارش کے ساتھ سفر کی شرط بھی لگائی ہے کہ کوئکہ گھر میں تو خارش کا اور علاج بھی ممکن ہے۔ لیکن رائح بات یہی ہے کہ بطور علاج بہ حالت اقامت بھی اس کا استعال جائز ہے۔ واللّٰه أعلم.

٥٣١٢ أخرجه البخاري، الجهاد، باب الحرير في الحرب، ح:٢٩١٩، ومسلم، اللباس، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، ح:٢٠٧٦ من حديث سعيد بن أبي عروبة به.

ہےریشم کی قبیص پہننے کی اجازت دی۔

٣١٣٥- أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً: عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لِلْهُ حَمْنِ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لِلْهُ حَمْنِ

غَنْ انْسِ: ان النبِيِّ بَيْكِيْهُ رحص يَعْبَدِ الرحمنِ وَالزُّبِيْرِ فِي قَمِيصِ حَرِيرٍ كَانَتْ بِهِمَا يَعْنِي

لِحِكَّةٍ.

..... كتاب الزينة ..

فائدہ ریشم کی قیص پہنے کی اجازت ہے اگر ضرورت محسوں ہوتو ریشم کی شلوار وغیرہ بھی پہن سکتا ہے۔

قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ ابْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالَ: هُنَهُ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرِيرَ إِلَّا هَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرةِ إِلَّا هَكَذَا». وَقَالَ شَيْءٌ فِي الْآخِرةِ إِلَّا هَكَذَا». وَقَالَ أَبُوعُمُمَانَ: بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ فَرَأَيْتُ مَلَا أَنْ رَارَ الطَّيَالِسَةِ حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةِ وَاللَّيَالِسَةِ وَالْمَالَ اللَّيْنِ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمَالَقَ الْمَالَاسَةِ وَلَا الطَّيَالِسَةِ حَتَّى رَأَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُثَالِسَةِ مَا أَوْرَارَ الطَّيَالِسَةِ مَا أَوْرَارَ الطَّيَالِسَةِ وَلَالِهُ الْمَامَ الْمُؤْمُنَانَ الْمُلْكَالِسَةِ اللَّهُ الْمُؤْمَالَ الطَّيَالِسَةِ اللَّهُ الْمَالَالَةُ الْمُؤْمَالَ الطَّيَالِسَةِ اللَّهُ الْمُؤْمَامِ الْمَالَالَةُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِامِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمَامِ أَنْ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَامُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ

فوائد ومسائل: ﴿ اِس حدیث مبارکہ سے جہال بعض ضرورتوں کے تحت مردوں کے لیے ریشم کا لباس استعال کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بلاضرورت دویا چارانگلیوں کے برابر ریشم کا حاشیہ اور پی لگائی جاسکتی ہے۔ ﴿ یہ حدیث مبارکہ ان لوگوں کی دلیل ہے جولباس میں ریشمی پٹی اور کنارے وغیرہ کے قائل ہیں۔ ﴿ اِس حدیث مبارکہ سے یہ بھی استدلال ہوسکتا ہے کہ احادیث میں مذکورہ ریشم کی مقدار (دویا چارانگلیوں کے برابر) ایک ہی جگہ یا الگ الگ جگہوں پراستعال کی جاسکتی ہے۔ اس میں ریشم کی مقدار (دویا چارانگلیوں کے برابر) ایک ہی جگہ یا الگ الگ جگہوں پراستعال کی جاسکتی ہے۔ اس میں

٥٣١٣\_[صحيح] انظر الحديث السابق.

<sup>3071</sup> أخرجه مسلم، اللباس، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، ح: ١٣/٢٠٦٩ عن إسحاق بن إبراهيم (وهو ابن راهويه)، والبخاري، اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ح: ٥٨٣٠ من حديث سليمان التيمي به. \* جرير هو ابن عبدالحميد.

....كتاب الزينة\_ - لباس ہے متعلق احکام ومسائل شرط صرف بیہ کہ احادیث میں بیان کردہ مقدار سے زیادہ ریشم استعال نہ کیا جائے۔ ﴿ ''اتنا پہن سکتا ہے'' چادروں اور قیص کے کنارے ریشم کی پٹی سے بند کردیے جاتے ہیں 'مثلاً: دامن' گریبان اور باز ووغیرہ۔اس میں کوئی حرج نہیں ۔ بھی بھمارریشمی بٹیاں کندھوں پر بھی لگادی جاتی ہیں۔ان میں بھی کوئی حرج نہیں البٹتہ وہ زیادہ چوڑی نہ ہوں۔ @ ''تو مجھے یقین آیا'' گویا طیلسان ایک قتم کی چادر ہوتی تھی جے کندھوں پر ڈالا جاتا تھا۔ کناروں پرریشم کی پٹی گئی ہوتی تھی۔ یہ جملہ کہنے والے حضرت ابوعثان نہدی کے شاگر دحضرت سلیمان تیمی ہیں۔

٥٣١٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ مِن ٥٣١٥ - صرت عمر الله المناس وايت م كه (مردول قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ کو) ریشم پہننے کی اجازت نہیں مگر چار انگلیوں کے

وَبَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ؛ برابريْ. ح: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ مِنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْن غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الدِّيبَاجِ إِلَّا مَوْضِعَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ.

ﷺ فائدہ: سابقہ روایت میں دوانگلی کا ذکر تھا' اس میں چار کا ہے۔ جمہور اہل علم چار انگلی کی پٹی کو جائز سمجھتے ہیں' زیادہ کونہیں کیونکہ اس سے زائد کی احازت مروی نہیں۔

(المعجم ٩٣) - لُبُسُ الْحُلَل (التحفة ٩١)

۵۳۱۲-حضرت براء طاشنا نبان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نافظ کوسرخ حلہ پہنے ہوئے ویکھا۔آپ نے بالوں کو کنگھی کر رکھی تھی۔ میں نے کوئی شخص آپ سے بڑھ كرخوب صورت نہيں ويكھا أندآ بسے يہلےنہ آب کے بعد۔

باب:٩٣- حلے (عمرہ پوشاک یاسوٹ) پہننا

٥٣١٦ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بَّنِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيِينَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ مُتَرَجِّلًا لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحَدًا هُوَ أَجْمَلُ مِنْهُ.

٥٣١٥ أخرجه مسلم، اللباس، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، ح: ٢٠٦٩/ ١٥ من حديث الشعبي

٥٣١٦-[صحيح] تقدم، ح: ٥٣٣٥.

- -281 - ------ لباس متعلق احكام و

فاکدہ: حلہ دو جاوروں کے جوڑے کو کہتے ہیں۔ایک تبیند' دوسری اوپر والی چا در۔عرب میں یہ بہترین لبائر سے معرف اور ا

سمجما جاتا تھا۔ اگر طدریتی ندہوتو پہنا جائز ہے۔ (المعجم ۹۶) - لُبُسُ الْحِبَرَةِ (التحفة ۹۲)

باب: ۹۴- دھاری دار چا در پہننا جائز ہے ۱۳۵-حفرت انس ڈاٹٹڑنے نے فر مایا: نبی اکرم کوسب سے پہندیدہ کپڑا دھاری دار چا درتھی۔

٥٣١٧ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى نَبِيِّ الثِّيَابِ إِلَى الْمِيَّالِيُّ الْمِبْرَةُ.

فاكده: ال حدیث مباركه به واضح طور پرمعلوم بوتا به كه دهارى داركير به بهنا جاسكته ين دهارى دار كيرا جلدى ميلامحسوس نبيس بوتا اسى ليه آب كووه زياده پند تها نيز ايها كيرا و يكهنه ميس بهلامحسوس بوتا به حسابه أعلم.

(المعجم ٩٥) - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَر (التحفة ٩٣)

۵۳۱۸ - حضرت عبدالله بن عمرود الله نتایا که رسول الله علیله نے اضیں معصفر کیڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فر مایا:'' یہ تو کا فروں کا لباس ہے۔ تو نہ پہن۔''

باب:90-معصفر (كسم سے رنگے ہوئے) ،

کپڑے پہننے کی ممانعت

وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ اللهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَمْرٍ و أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ رَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ تَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَقَالَ: «هٰذِهِ ثِيَابُ وَعَلَيْهِ تَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَقَالَ: «هٰذِهِ ثِيَابُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ تَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَقَالَ: «هٰذِهِ ثِيَابُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٣١٧هـ أخرجه البخاري، اللباس. باب البرود والحبر والشملة، ح: ٥٨١٣، ومسلم، اللباس، باب فضل لباس الثياب الحبرة، ح: ٢٠٧٩/ ٣٣ من حديث معاذبن هشام الدستوائي به.

٥٣١٨ أخرجه مسلم، اللباس، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، ح: ٢٠٧٧ من حديث هشام الدستوائي به.

. لباس سے متعلق احکام ومسائل

على فاكده معصفر سے مرادوہ كيرا ہے جے عُصفُر العني كسنے سے رنگا گيا ہو۔ بيذر دسرخ سارنگ ہوتا ہے۔ و میصنے میں عجیب سالگتا ہے۔ مردول کی مردانگی کے خلاف ہے۔ باوقار نہیں' اس لیے آپ نے اس سے منع فرمایا۔حضرت ابن عمر وہ شیاسے اس رنگ کے کیڑے پہننا فدکور ہے۔ ممکن ہے ان کو نہی کاعلم نہ ہو۔

٥٣١٩ - أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ٥٣١٩ - حضرت عبدالله بن عمرو والني عدارات مُعَصْفَرَانِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَيْقَةً وَقَالَ: انهول فيعرض كى: كَبِال يَعِينُون؟ فرمايا: "آك مين \_" "إِذْهَبِ فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ" قَالَ: أَيْنَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "فِي النَّار".

عَنِ أَبْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْج عَنِ مَهُ كَدُوه نِي الرَم تَايَّيْ كَي خدمت مين حاضر ہوئے جبکہ ابْنِ طَاوُسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعول فِمعفر كَيْرِ عِيْنِ الْحَصَة بِيُ اكرم ظَيْمًا عَمْرِو: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَيُّ وَعَلَيْهِ فَوْبَانِ (وكيم ر) ناراض موت اور فرمايا: "جاان كواتار كيينك."

على الله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والتناك والتناك والتناك والتناك والتناك والمن على الله عنه و الله أُرْضَاهُ. اگرچهمكن م كدرسول الله عَلَيْمُ في غص مين فرمايا جواور آپ كامقصدية نه جو كيونكه ايسا كير اعورت استعال کرسکتی ہے کبنداوہ گھر کی عورتوں کو دیا جا سکتا ہے۔ شایداس کی وضع ایسی ہو کہ وہ عورتوں کے استعال میں نہ آ سکتا ہو۔ ورنہ مال ضائع کرنا درست نہیں 'جیسے آپ نے سونے کی انگوٹھی کے بارے میں فرمایا کہ میرا مقصد اسے ضائع کرنے کانہیں تھا۔ دیکھیے: (حدیث ۵۱۹۲)لیکن دونوں واقعات میں صحابی کی نیت نیک تھی اور آپ کے ظاہر الفاظ ضائع کرنے کا تأثر دیتے تھے اس لیے ان کا یہ کام موجب اجرو تواب اور باعث فضیلت ہے کہ أنعول في نُي أكرم نَالِيم كَ ناراضي ك منظرات مالى نقصان كى يروانه كى - رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَ أَرْضَاهُ.

-۵۳۲۰ حضرت علی طاتی فر مایا کرتے تھے کہ

• ٣٢٠ - أُخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيب، أَنَّ رسول الله اللَّيْنَ فِي مِحصونَ كَى الْكُوهَى قسى اور معصفر إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ كَيْرِك يَهِنْ اور دوران ركوع (اور جود) قرآن مجيد أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي پرص حَمْع فرمايا ـ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ، وَعَنْ

٥٣١٩ أخرجه مسلم ٤ - ٢٠٧٧ من حديث طاوس به ، انظر الحديث السابق.

٠ ٢٠٥-[صحيح] تقدم، ح: ١٠٤٤.

كتاب الزينة

لُبُوسِ الْقَسِّيِّ، والْمُعَصْفَرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ.

(المعجم ٩٦) - لُبْسُ الْخُضْرِ مِنَ الثِّيَابِ (التحفة ٩٤)

وَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ الْعُبَاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِّكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِيَادِ ابْنُ كَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِّكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِيَادِ ابْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةً قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةً قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يَعْقَرُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ.

(المعجم ۹۷) - **بَابُ** لُبْسُ الْبُرُودِ (التحقة ۹۵)

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْلَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَن خَبَّابِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا: أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا ؟.

باب:٩٦-سنركيڙے بہننا

٥٣٢١ - حضرت ابورمثه الله الله عند مايا: رسول الله عليه (ايك دفعه الهرسة) بابرتشريف لائع جبكه آپ في دوسبر جا دريس بهن ركھي تھيں۔

باب: ۹۷ - سیاه دهاری دار حپا دریس پهننا

عددونصرت خباب بن ارت و الله الله على خرمايا:
م نے رسول الله على ا

فوا کدومسائل: ﴿ ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت اس طرح بنتی ہے کہ آپ نے ایسی دھاری داری چا درکوبطور تکیہ استعال ہو سکتی ہے وہ پہنی بھی جاسکتی ہے۔ ﴿ بیا می استعال ہو سکتی ہے وہ پہنی بھی جاسکتی ہے۔ ﴿ بیحدیث مبا میکہ اس چیز پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ دعوت الی اللہ اور تبلیغ دین میں بے پناہ

ہے دعانہیں فرماتے؟

٥٣٢١\_[إسناده صحيح] تقدم، ح: ١٥٧٣.

٥٣٢٧ من محمد بن المثلى به . \* يحيى المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ح: ٣٦١٢ عن محمد بن المثلى به . \* يحيي . هو القطان، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم.

لباس ہے متعلق احکام ومسائل

-284-

مشكلات اور آزمائش آسكتى بين البندااليي صورت حال در بيش بوتو صبر كا دامن كسى بھي صورت بيس باتھ سے نہیں چھوڑ نا چاہیے۔اللّٰہ کی راہ میں مقدر بننے والی مشکلات برصبر کرنے والوں کوعزت ونصرت اورمحت الٰہی کی بشارت مبارک ہو۔ ۞ روایت طویل ہے۔مصنف بڑٹ نے متعلقہ جھے کا ذکر فرما دیا۔ ۞ ''ساہ دھاری دار چادر' بیتر جمهہے عربی لفظ بردہ کا۔ بیرچا دریں ایسی ہوتی تھیں۔

۵۳۲۳- حضرت مهل بن سعد راتشوّ نے فر مایا: ایک يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَاذِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عورت ايك "برده" كرآئي ..... پر حضرت الله في قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرُدةِ - قَالَ سَهْلٌ: هَلْ شَاكُردون سے يوچها: كياتم جانتے ہؤ بردہ كيا ہوتى تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، هٰذِهِ الشَّمْلَةُ جِ؟ أَصُول نَي كَهَا: في بال! يمي سياه وهاري وارجياور جس كاكناره بهي ساتهه بي بنا گيا بو .....اور كها: اے الله ك رسول! مين نے يه جادراين باتھ سے بن ہے۔ میں آپ کو بہننے کے لیے پیش کرتی ہوں۔ رسول اللہ مَنْ فَيْمُ نِهِ اسے لے لیا جبکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی ا تھی۔ پھر آپ (گھرہے ہو کر) ہاری طرف تشریف لائے تو آپ نے اسے بطورازار تہبند) ہاندھ رکھا تھا۔

٥٣٢٣ - أَخْمَرَنَا قُتَنْمَةُ قَالَ: أَخْمَرَنَا مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا - فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي نَسَجْتُ هٰذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهُ لِّازَارُهُ.

-كتاب الزينة....

العده: حاكم وقت رعايا كى طرف سے تخذ قبول كرسكتا ہے نيزاس سے سياه وهارى دار چا در كے استعال كا جواز بھی معلوم ہوا۔

(المعجم ٩٨) - اَلْأَمْرُ بِلُبْسِ الْبِيضِ مِنَ باب: ٩٨-سفيد كيرك يهني كاحكم الثِّيَابِ (التحفة ٩٦)

> ٥٣٢٤- أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ شَعِيدَ ائنَ أَبِي عَرُوبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّب، عَنْ سَمُرَةَ

۵۳۲۴-حفرت سمره فالثين دوايت بي كه ني اكرم مَنْ الْحُلِمُ نِهِ مَا يَا: "سفيد كيرُ بِيها كرو وه زياده يا كيزه اورصاف مترربة بي اوراي فوت شرگان كوبھي أهي مين كفناؤ-''

٥٣٢٣ أخرجه البخاري، البيوع، باب النساج، ح: ٢٠٩٣ من حديث يعقوب بن عبدالرحمٰن به.

٢٣٧٤\_[صحيح] تقدم، ح: ١٨٩٧، حديث ميمون عند الترمذي، ح: ٢٨١٠، وقال: 'حسن صحيح'.

> عَنِ النَّيِّ عَيَّاتُهُ قَالَ: اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَا بِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْ تَاكُمْ. قَالَ يَحْلَى: لَمْ أَكْتُبُهُ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: اِسْتَغْنَيْتُ بِحَدِيثِ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي [شَبِيبِ]عَنْ سَمُرَةَ.

فوائد ومسائل: ﴿ امریهاں استجاب کے معنی میں ہے بینی سفید کیڑے ہی پہنا ضروری نہیں بلکہ دوسرے مباح رگوں کے کیڑے بھی استعال کیے اور مباح رگوں کے کیڑے بھی استعال کیے اور صحابہ بھی کرتے ہے ہی جائز ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے دوسرے رنگوں کے کیڑے بھی استعال کیے اور صحابہ بھی کرتے ہے ہیں عظم کفن کا ہے۔ ﴿ ' پاکیزہ اور صاف تھرے'' کیونکہ سفید رنگ میں داغ دھبہ بہت جلد نظر آ جا تا ہے۔ اسے جتنا زیادہ دھویا جائے گا' اتنا ہی پاکیزہ اور صاف تھرار ہے گا جب کہ بعض رنگوں میں میل کچیل نظر نہیں آتا خواہ عرصۂ دراز تک ایسے کیڑے نہ دھوئے جائیں۔ حقیقاً وہ گندے اور بسااو قات بلید بھی رہتے ہیں۔ ﴿ " فوت شدگان'' کیونکہ ان کے لیے سادگی اور صفائی دونوں مناسب ہیں۔ اور سفید کیڑے میں میدونوں وصف بدرجۂ اتم یائے جاتے ہیں۔

٥٣٢٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ، عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ، «عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ فَلْيَلْبَسْهَا أَخْيَا قُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْ تَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْر ثِيَابِكُمْ».

۵۳۲۵ - حضرت سمرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹی کے فرمایا: ''سفید کیڑے پہنا کرو۔ زندہ لوگ بھی ایسی میں گفن لوگ بھی ایسی میں گفن دو۔ یہ بہترین کیڑے ہیں۔''

(المعجم ٩٩) - لُبْسُ الْأَقْبِيَةِ (التحفة ٩٧)

### باب:٩٩- قبائين پېننا

٥٣٢٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ مِسْوَرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ مِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ أَقبِيةً وَلَيْ وَلَا يُعَلِيْهُ أَقبِيةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةً شَيْتًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ:

۵۳۲۹ - حضرت مسور بن مخرمه المثنا بيان كرت بين كهرسول الله عليلا نے قبائيں تقسيم كيس ليكن (مير ب والد) حضرت مخرمه كو كچھ نه ديا تو حضرت مخرمه المثنان في ان كها: بينا! آ وُ رسول الله عليان كياس چليس ميس ان

٥٣٧٥\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٢١ من حديث حماد بن زيدبه، والحديث السابق شاهدله.

٣٣٦٥\_ أخرجه البخاري، الهبة، باب: كيف يقبض العبد والمتاع؟، ح:٢٥٩٩، ومسلم، الزكاة، باب إعطاء المولفة ومن يخاف على إيمانه إن لم يعط . . . الخ، ح:١٠٥٨ عن قتيبة به .

-286-\_\_\_ بسيال سيمتعلق احكام ومسائل آب الله کو باہر لاؤ۔ میں نے آپ کو بلایا تو آپ تشریف لے آئے تو آپ بران میں سے ایک قباتھی۔ آپ نے فرمایا: "میں نے بیتمھارے لیے چھیارکھی تھی۔'' والدمحرّم حضرت مخرمہ ڈٹاٹیؤ نے اسے دیکھا اور بہن لیا۔ پہن لیا۔

يابُنَيَّ! إِنْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عِينَ، كَسَاتُه عِلْ يِرًا (وال بَنْ كُر) الهول ني كما: جاو فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ: أُدْخُلْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: ؛ اَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ: ، «خَبَّأْتُ هٰذَا لَكَ». فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَلَبسَهُ مَخْرَمَةُ.

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ امام نسائي رَّكْ نے جوترجمۃ الباب قائم کیا ہے اس کا مقصدیہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ چونمهٔ کمی اورکھلی قیص اوراوورکوٹ وغیرہ پہننا جائز اور درست ہے البتہ اس میں بہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ مرد جب ابیالباس پہنیں توان کے شخنے ہرصورت میں ننگے ہونے حاسیں کیونکہ مُردوں کے لیے شخنے سے پنچے کپڑالٹکانا حرام اور ناجائز ہے۔ ﴿ حضرت مُخرمہ وَاللَّهُ نابِینِے مِنْ اس لیے وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ نبی اکرم نکھا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ ناپیم نے اپنے غریب اور نابینے صحابی کی دلجوئی فرمائی اور انھیں قبابیش فرمائی اور ساتھ ریجھی فرمایا کہ بیہم نے تمھارے لیے چھیار کھی تھی تا کہ اس کی تالیف قلب ہو۔ صلی الله علیه وسلم کثیرًا کثیرا. ﴿ بعض لوگوں نے حضرت مسور کے صحابی ہونے کا انکار کیا ہے لیکن اس حدیث ہے ان لوگوں کی تروید ہوتی ہے۔ بیحدیث حضرت مسور والنوائے کے صحابی ہونے کی صریح دلیل ہے۔ والله أعلم. ﴿ قباقيص كَي طرح ہوتی ہے گرقیص ہے لمبی اور کھلی ہوتی ہے او در کوٹ کی طرح ۔اس کے بٹن نہیں ہوتے ۔

> (المعجم ١٠٠) - لُبْسُ السَّرَاويل (التحفة ٩٨)

> > ٥٣٢٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو ابْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْتُ يَقُولُ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ».

باب: ۱۰۰-شلوار پہننا بھی جائز ہے

۵**۳۲۷** - حضرت ابن عماس دانشنا سے روایت ہے كه مين نے نبي اكرم الله كوعرفات مين فرماتے سنا: '' جو تخض (احرام کی حالت میں) تہبند نہ پائے وہ شلوار بہن سکتا ہے اور جو مخص جوتے نہ یائے وہ موزے بہن سکتاہے۔''

٥٣٢٧\_[صحيح] تقدم، ح: ٢٦٧٢.

-287 - ... د معلق احكام وسائل

فوائد ومسائل: ﴿ مقصد یہ ہے کہ اگر احرام کے لیے اُن کی چا دریں میسر نہ ہوں تو مردوں کے لیے شلوار پہننا جائز ہے۔ یادر ہے کہ یہ صرف مجبوری کی حالت میں ہے عام حالات میں ایسا کرنا درست نہیں۔ ﴿ اس حدیث مبارکہ سے یہ اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس جو تے نہ ہوں تو وہ ان کی جگہ موز ہے پہن سکتا ہے خواہ وہ کئے ہوئے ہوں یا گئے ہوئے نہ ہوں کیونکہ یہ حدیث بعد کی ہے بعنی یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ تو جب اس میں کا شنے کا ذکر نہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سابقہ کا شنے کا حکم منسوخ ہے یہ رائے حنابلہ کی ہے۔ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اگر محرم موز ہے پہنے تو آھیں کا ب کے کونکہ دیگر احادیث میں کا شنے کا ذکر ہے۔ واللّٰہ اُعلم.

باب:۱۰۱-تهبند کو گھیٹنے پرسخت وعید

(المعجم ١٠١) - **اَلتَّغْلِيظُ فِي جَرِّ الْإِزَارِ** (التحفة ٩٩)

....كتاب الزينة...

۵۳۲۸-حضرت عبدالله بن عمر التنبايان كرتے ہيں كدرسول الله على فرمایا: "ایک دفعه ایک شخص تکبر سے اپنا تہبند زبین پر گھیٹا جارہا تھا كه اسے زبین میں دھنتا ہی میں دھنتا ہی رہے گا۔ "

مَلَّاهَ فَالَ : مَلَّافِ فَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُ فَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ حَدَّتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : «بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ».

فوائد ومسائل: (آن ته بند شلواراور بین وغیره زمین پر گھیٹ کر چلنا کیره گناه ہے جس کی تفصیل درج ایل ہے: جو تحض اپنا کپڑا (تببند شلواراور بین وغیره) زمین پر گھیٹ کر چلنا ہے تواس کی دوبی وجہیں ہو سکتی جیں: ایک تو یہ کہ ایسا کرنے والاخض از راہ تکبر ہی اس طرح کرتا ہے۔ یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے اور قیامت والے دن ایسے تحض کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گاند ایسے تحض سے کلام فرمائے گا اور نداسے پاک ہی کرے گا بلکہ اس کے لیے درد ناک عذاب ہوگا۔ دیکھیے: (صحیح مسلم الإیمان باب بیان غلظ تحریم اسبال الإزار سے حدیث: ۲۹۳ میں وجہ خفلت وستی اور مداہنت ہے۔ احکام شریعت کی بجا آور کی میں ستی وغفلت اور مداہنت بھی جرم ہے اس لیے ایسے تحض کی بابت رسول اللہ تو ایک فرمان ہوا تو دہ (حصیح میں جہنم کی آگ میں جلے گا۔ '(صحیح البخاری) اللہ اس باب ما اسفل الکعبین فہو فی النار 'حدیث ۵۸ کے بیات یا درہے کہ چارت کے حوارت کے کوگ اس

٥٣٧٨\_ أخرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب: (٥٤)، ح: ٣٤٨٥ من حديث يونس بن يزيد الأبلي به.

-288---- لباس سے متعلق احکام ومسائل كتاب الزينة

وعید شدید ہے متننیٰ میں: ٥ عورتیں کہان کو تکم ہے کہ وہ اپنا کیڑا اتنا نیچے کریں کہ چلتے وقت یا وُ ننگے نہ ہوں۔ 🔾 اٹھتے وقت بے خیالی میں کیڑ انخول سے بنچے ہو جائے ۔ 🔿 سی کا پیٹ اور تو ند بڑی ہو یا کمرینی ہواور کوشش کے باوجود کبھی کبھار کیڑا مخنوں سے نیچے ہو جائے۔ ٥ یاؤں پر یا شخنے سے نیچے کوئی زخم ہوں تو گرد وغبار اور کھیوں سے تفاظت کے پیش نظر کپڑا نیچ کرنا۔ دیکھیے: (مخصر سی بخاری (اُردو) فوائد حدیث: ۱۹۸۴) €''ایک شخص'' پیخف امت مسلمہ ہے نہیں بلکہ بنی اسرائیل سے تھا۔ ظاہرتو یہی ہے کہ قارون کے علاوہ کوئی اورشخص موكارو الله أعلم.

۵۳۲۹-حضرت عبدالله بن عمر دانتها سے روایت ہے كدرسول الله مَا يُنْفِرُ في فرمايا: "جو شخص تكبر كي ساته اينا کیڑاز مین پر گھیٹتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ( نظررحت ہے) نہیں دیکھے گا۔''

٥٣٢٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع؛ ح:وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ زَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَّنْ جَرَّ ثَوْبَهُ أَوْ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُر اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

🗯 فاکدہ:''اپنا کیڑا'' گویا ازار کے علاوہ قبیص یا چا در کو بھی زمین پر گھیٹنا جائز نہیں جب کہ بعض فقہاء نے یبال کیڑے سے مراد تببند ہی لیا ہے۔ گویا قبیص لاکا سکتا ہے گریداس صریح اور واضح تھم شریعت کے خلاف ے۔والله أعلم.

• ٥٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى · قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْنَةُ عَنْ مُحَارِب قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ (نظررحت سے) نہیں دیکھے گا۔" رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْيَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ فَإِنَّ اللهَ عَزُّ وَجَلَّ لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

۵۳۳۰- حضرت این عمر باتنیا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله عليم ن فرمايا: " جو فض مكبر ك ساته اينا کیڑ از بین رگھیٹے گا'الڈعز وجل قیامت کے دن اس کو

٥٣٢٩ أخرجه مسلم، اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء . . . الخ، ح: ٢٠٨٥/ ٤٢ عن قتيبة، والبخاري، للباس ، باب من جر ثوبه من الخيلاء ، ح : ٥٧٩١ تعليقًا من حديث الليث بن سعد به .

٥٣٣٠ أخرجه البخاري، اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، ح: ٥٧٩١، ومسلم، اللباس، باب تحريم جر ثوب خيلاء . . . الخ. ح: ٢٠٨٥/ ٤٣ من حديث شعبة به . \* محارب هو ابن دثار .

وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَريرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَريرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ نُذَيرٍ ، عَنْ خُذَيْفَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَالِيُّ : "مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبْيَتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ ، وَلَا عَنْ لَلهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبْيَتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ ، وَلَا عَلَيْ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبْيَتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ ، وَلَا عَلَيْ وَالْعَصَلَةِ ، فَإِنْ أَبْيَتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ ، وَلَا عَلَيْ وَالْعَصَلَةِ ، فَإِنْ أَبْيَتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ ، وَلَا عَلَيْ وَالْعَلْمِ الْإِذَارِ »

وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ: يوالفاظ استاد محمد (ابن قدامه) كي بين -

فائدہ: ازار سے گھٹے ڈھانکنا ضروری ہے۔ کسی بھی حالت میں رکوع' سجدے' کام کاج وغیرہ کے دوران میں گھٹے نظر نہیں آنے چاہئیں اور شخنے ہر حال میں ننگے رہنے چاہئیں۔ نصف پنڈلی سے او پر رکھنا بھی درست نہیں اور مخنوں سے نیچے رکھنا بھی۔ موہم اور رسم ورواج کی بنا پر ان کے درمیان جہاں مناسب سمجھ' رکھ لے۔ شلوار بھی ازار کے تھم میں داخل ہے' لہذا اسے بھی مخنوں سے او پر رکھنا چاہیے۔ خوب صورتی اللہ اور اس کے رسول ناٹیڈ کی اطاعت ہی میں ہے۔

(المعجم ۱۰۳) - مَا تَحْتَ الْكَعْبَينِ مِنَ بِابِ:٣ الْإِزَارِ (التحفة ۱۰۱)

مَسْعُودٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ -

باب:١٠١- تهبند تخنول سے ينچے ہوتو؟

۵۳۳۲-حفرت ابو ہریرہ دانٹؤے سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِیْمَ نے فرمایا:''ازار کُنوں سے نیچا ہوتو اتی

٥٣٣١\_ [صحيح] أخرجه الترمذي، اللباس، باب في مبلغ الإزار، ح:١٧٨٣ من حديث أبي إسحاق به، وقال: "هذا حديث حسن صحيح، رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق".

٥٣٣٠ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٢٥٥ من حديث هشام الدستوائي به، وتابعه الأوزاعي عنده: ٢/٧٨٠ . \* يحيى بن أبي كثير صرح بالسماع، محمد بن إبراهيم هو ابن الحارث، أبويعقوب صوابه: ابن يعقوب، وهو عبدالرحمن بن يعقوب مولى الخرقة والدالعلاء (مسند أحمد: ٢/ ٢٥٥)، والحديث في الكبرى، ح: ٩٧١١.

\_\_ لباس ہے متعلق احکام ومسائل ....کتاب الزينة .... قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ عَلَمَ ّ كِينَ طِيلًا" ابْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ:

جائے اور توجہ ہونے برفوراً اونچا کر لیا جائے تو پھر یہ وعیداور سزانہیں ہوگی۔و الله أعلم.

٥٣٣٣ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ٥٣٣٣ - حفرت ابو بريره راهن عنقول ہے كه

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَيُ الرَم وَ اللَّهِ فَرْمِايا: " تَبْبَدُ مُخُول سے نیچا بوتو وہ جگہ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ وَقَدْ كَانَ آك بين جائلً." يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ».

«مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ».

علاه: "أ ل مين جائ كن " وياده خص آك مين جائ كا البتر آك متعلقه حص تك بي موكى - جب تک سزا بوری نہیں ہوگی' وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔

(المعجم ١٠٤) - إسْبَالُ الْإِزَار یاں:۴۰۱-تہبند گخنوں سے نیچے لٹکانا (التحفة ١٠٢)

۵۳۳۷- حضرت ابن عماس والفنياسے روايت ہے كەنى ًاكرم ﷺ نے فرمایا: ''الله تعالیٰ تہیند لئكانے والے کی طرف (نظررحت سے) نہیں دیکھے گا۔" ٥٣٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْنَةُ عَرُ ۚ أَشْعَتْ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ يَتَظِيَّةٌ قَالَ : "إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ ».

٥٣٣٣\_ أخرجه البخاري، اللباس، تاب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ح:٥٧٨٧ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٩٧٠٥.

٥٣٣٤\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ٣٢١ من حديث أشعث بن أبي الشعثاء به.

كتاب الزينة \_\_\_\_\_ كتاب الزينة \_\_\_\_ \_ 291- \_ \_ \_ \_ \_ كتاب الزينة \_\_\_\_ كتاب الزينة \_\_\_ كتاب الزينة وماكل

و و و و الْمُنفِّقُ الْمِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ ابْنِ مِهْرَانَ الْأَعْمَشَ، عنْ سُلَيْمَانَ بْنِ ابْنَ مِهْرَانَ الْأَعْمَشَ، عنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ] يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ اللهُ إِمَا أَعْطَاهُ، وَالْمُسْبِلُ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمُنفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِب».

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَألِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اَلْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ والْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيلَاءً لاَ يَنْظُرُ اللهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَرَّ تُوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَارَسُولَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ

۵۳۳۲- حفرت ابن عمر ڈاٹنیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافی نے فر مایا: ''اسبال (لاکانا) تہدید' قمیص اور پگڑی سب میں ہوتا ہے۔ جو شخص ان میں سے کی بھی چیز کو تکبر کے ساتھ زمین پر گھیٹے گا' اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف (نظر رحمت سے) نہیں دکھے گا۔''

٥٣٣٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٥٦٥٠.

٥٣٣٦\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في قدر موضع الإزار، ح: ٤٠٩٤ من حديث حسين بن علي الجعفي به .

٥٣٣٧\_ أخرجه البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ لو كنت متخذًا خليلاً، ح: ٣٦٦٥ من حديث موسى بن عقبة به.

\_\_\_\_لیاسے متعلق احکام ومسائل أَحَدَ شِقَّىْ إِزَادِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ الله يه كه مين (بروتت) اس كا خيال ركول بي

کام تکبرہے کرتے ہیں۔''

ذٰلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ يَكِيلَةُ: «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ اكرم طَلَيْمُ نِ فرمايا: "توان لوگول يس شامل نهيس جوبيه يَصْنَعُ ذٰلِكَ خُيَلَاءَ».

.....كتاب الزينة\_

علا فائدہ: معلوم ہوا کہ تہبندالکانے کی مندرجہ بالاسزامتکبرخض کے لیے ہے یاجس نے اسے عادت بنار کھا ہو۔ اگر بھی بھار ہے اختیاری یاستی ہے کسی کا تہبندلنگ جائے اور توجہ ہونے پروہ اسے اونچا بھی کرلے تو معاف ہے۔و الله أعلم.

> (المعجم ١٠٥) – ذُيُولُ النِّسَاءِ (التحفة ١٠٣)

٥٣٣٨- أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُر اللهُ إِلَيْهِ» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُو لِهِنَّ؟ قَالَ : «تُرْخِينَهُ شِيْرًا» قَالَ: قَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ؟ قَالَ: «تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ».

باب: ۱۰۵- عورتوں کو دامن لاکانے کی اجازت

۵۳۳۸- حضرت ابن عمر مانتخاسے روایت ہے کہ لٹکائے اللہ تعالی اس کی طرف (رحت کی نظریے )نہیں و کھے گا۔ "حضرت امسلمہ رہا نے کہا: اے اللہ کے رسول! عورتیں اینے دامنوں سے کیا سلوک کریں؟ آپ نے فرمایا: 'وہ (مردوں سے) ایک بالشت نیجار کھ لیں۔' انھوں نے کہا: پھرتو ان کے پاؤں نظے ہوں گے۔آپ نے فرمایا:'' پھروہ ایک ہاتھ لٹکالیں کیکن اس ہےزیادہ تبیں۔''

الك ومسائل: ١٠٠١ الله بالشت العنى نصف بندلى ساك بالشت يني تبهى ياوَل عظم مول كـ اكر تخنوں سے بالشت نیچے ہوتو یاؤں ڈھانکے جائیں گے۔''ایک ہاتھ'' سے مراد بھی نصف پنڈلی سے نیچے ایک ہاتھ ہے۔اس صورت میں دامن زمین پر گھٹنے لگے گا ادریاؤں بھی نگے نہیں ہوں گے خواہ عورت چل ہی رہی ہو۔ ﴿ '' نظے ہوں گے'' گویا عورتوں کے لیے مناسب ہے کدان کے قدم بھی نظے نہ ہوں البتہ قدم ڈھائکنا

٣٣٨هـ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، اللباس، باب ماجاء في جر ذيول النساء، ح: ١٧٣١ من حديث عبدالرزاق به، وهو في مصنفه:١١/ ٨٣،٨٢، ح: ١٩٨٤، وأصله في صحيح مسلم، ح: ٢٠٨٥، والبخاري، ح: ٥٧٨٣ وغيرهما.

ضروری نہیں کیونکہ آپ نے ایک بالشت نیچر کھنے ہی کو ضروری قرار دیا ہے۔ ﴿ ''ایک ہاتھ''عربی میں لفظ َ فِرَاع استعال کیا گیا ہے' یعنی کہنی کی ہڑی کے کنارے سے درمیانی انگل کے بالائی کنارے تک عربی میں اس فاصلے کو ذِرًاع کہتے ہیں۔ واردو میں اسے ہاتھ کہد لیتے ہیں۔

وسرم حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَجْبَرَنَا أَجِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا ذَكَرَتُ عَنْ نَافِع، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا ذَكَرَتُ لِرَسُولِ اللهِ يَنِي ذُيُولَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِي ذُيُولَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِي ذَيُولَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِي ذَيْنَ شِبْرًا» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذَا يَنْكَشِفَ عَنْهَا؟ قَالَ: "تُرْخِي ذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَى ذَيْرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَى عَلْمَهُ.

• ٣٤٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةً، عَنْ صَفِيَّةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّاتٍ لَمَّا ذَكَرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: فَكَيْفَ الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ؟ قَالَ: "يُرْخِينَ شِبْرًا" قَالَتْ: إِذَا يَلْسُاء؟ قَالَ: "يُرْخِينَ شِبْرًا" قَالَتْ: إِذَا يَلْدُورَاعٌ لَا يَرْدُنَ عَلَيْهِ".

الأَعْلَى عَبْدِ الْأَعْلَى مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ

مسلم وایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ تالیج کے سامنے عورتوں کے دامن انھوں نے رسول اللہ تالیج کے سامنے عورتوں کے دامن کا مسلم ذکر کیا تو رسول اللہ تالیج نے فرمایا: ''وہ ایک بالشت لئکا لیس۔'' حضرت ام سلمہ نے کہا: پھرایک ہاتھ لئکا یاوں نے مسلم نے کہا: پھرایک ہاتھ لئکا لیں۔اس سے زیادہ نہ لئکا میں۔''

ا ۵۳۳۸ - حضرت ام سلمه و الله الله عنه الله الله على الله عورت الله على الل

٥٣٤٩ [صحيح] انظر، ح: ٥٣٤١ يأتي بعد حديث واحد.

<sup>•</sup> ٣٤٥. [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في قدر الذيل، ح: ٤١١٧ من حديث نافع به، وصححه ابن حبان، ح: ١٤٥١، وله طرق أخرى عند مسلم والترمذي، ح: ١٧٣١ وغيرهما.

٣٤١ [صحيح] أخرجه ابن ماجه، اللباس، باب ذيل المرأة كم يكون؟، ح: ٣٥٨٠ من حديث المعتمر به. \* عبدالله هو ابن عمر.

- ---- لباس متعلق احكام ومسائل - --- -294- --- كتاب الزينة .

پھرتواس کے یاؤں نگلے ہول گے۔آپ نے فرمایا: ''ایک ہاتھ نیجا کرلے اس سے زائد نہ کرے۔''

وَ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ جِ؟ آب في طايا: "أيك بالشت " أنحول نع كها: نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمْ نَجُرُ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ: "شِبْرًا" قَالَتْ: إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا؟ قَالَ: " ذِرَاعٌ لَا تَزيدُ عَلَيْهَا " .

# باب:۱۰۶-اشتمال صماء کی ممانعت

(المعجم ١٠٦) - اَلنَّهُيُّ عَنِ اشْتِمَالِ. الصَّمَّاء (التحفة ١٠٤)

٥٣٣٢ - حضرت ابوسعيد رَاتُنَّوُ ن فرمايا: رسول الله مَنْ اللَّهُ فِي السَّمَالِ صماء اور ایک کیڑے میں اس طرح گوٹھ مارنے سے منع فرمایا ہے کہ اس کی شرم گاہ پر کچھ *نەرے*۔ ٥٣٤٢ - أَخْبَرَنَا قُتُسُةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّنْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَن اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

فوائدومسائل: ١٥ اشتمال صَمَّا لغت مين تواس سے مراداس طرح بكل مارنا ہے كيم ماتھ وغيره بند ہو جائیں اور ضرورت پڑنے پرآسانی سے ہاتھ باہرنہ نکل سکیں جبکہ پنجابی میں اسے ''بولی بکل'' کہتے ہیں۔اللہ نہ كرے آ دمى كرنے كي تو ہاتھوں سے بحيت نہ ہو سكے ـ كوئى ماركر بھا كے تو بكر نہ سكے ـ مگر فقهاء نے اس كا مطلب میہ بتایا ہے کہ جسم پرایک ہی کپڑ الپیٹا ہو کوئی اور کپڑ انہ ہو۔ پھراسے بھی ایک جانب سے اٹھا کر کندھے برڈال لے اور دوسری طرف سے نگا ہو جائے اور فرض پردہ قائم نہ رہے۔ بیصورت تو بالا تفاق حرام ہے کیونکہ نگا ہونا جائز نہیں۔ پہلی صورت بھی مناسب نہیں۔ اگر چہ شرعاً کوئی حرج نہیں' البتہ نمازییں بیصورت صحیح نہیں کیونکہ بار بار بکل کوٹھیک کرنا پڑے گا اور کپڑا اتر تارہے گا۔نماز کی بجائے توجہ کپڑے کو درست کرنے کی طرف رہے گا۔ 🛡 '' گوٹھ مارنا''او پروالی جا در کو کمراور دونوں گھٹنوں کے اردگر دیا ندھ لینا جب کہ گھٹنے کھڑے ہوں اور مقعداوریاؤں زمین پر ہوں۔اس میں بھی بکل والی خرابی ہے کہ آ دمی مقید سا ہو جاتا ہے۔جلدی اٹھنا پڑے تو مشکل پیش آتی ہے' نیز حادر وغیرہ کی صورت میں ستر کھلنے کا بھی اندیشہ ہے۔

٥٣٤٢ أخرجه البخاري، الصلاة، باب ما يستر من العورة، ح: ٣٦٧ من قتيبة به.

لباس متعلق احكام ومسائل

.. كتاب الزينة .....

۵۳۴۳-حفرت ابوسعید خدری جانئ نے فرمایا که رسول الله طانیم نے اس طرح اشتمال صماء اور آیک کیڑے میں گوٹھ مارنے سے منع فرمایا ہے کہ اس کی شرم گاہ یرکوئی یردہ نہ رہے۔

٥٣٤٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ عَنِ اشْتِمَالِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

# باب: ۱۰۷-ایک کپڑے میں گوٹھ مارنے کی ممانعت

(المعجم ١٠٧) - اَلنَّهْيُ عَنِ الْاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (التحفة ١٠٥)

۵۳۴۴- حفرت جابر ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے اشتمال صماء اور ایک کپڑے میں گوٹھ مارنے سے منع فرمایا ہے۔ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

ن کدہ: معلوم ہوا آگر پورے کپڑے پہنے ہوں اور کسی زائد کپڑے سے گوٹھ مارے جس سے پردے پر کوئی اثر نہ پڑے تو کوئی حرج نہیں۔

باب: ۱۰۸-سابی مائل بگری بهننا

(المعجم ١٠٨) - لُبْسُ الْعَمَائِمِ الْحَرَقَانِيَّةِ (التحفة ١٠٦)

۵۳۴۵-حفزت عمرو بن حریث ڈٹٹونے فرمایا: میں نے نبی اکرم ٹلٹوٹی کوسیاہی مائل بگڑی پہنے دیکھا۔ ُ ٥٣٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا : حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ مَحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بِنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى

٥٣٤٣\_أخرجه البخاري، الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، ح: ٦٢٨٤ من حديث سفيان بن عيينة به.

٥٣٤٤\_ أخرجه مسلم، اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد . . . الخ، ح: ٢٠٩٩/

٥٣٤٥ أخرجه مسلم، الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام. ح:١٣٥٩ من حديث مساوربه. \*سفيان هو ◄

فائدہ: ''سیابی مائل'' عربی میں لفظ حَرُ قَانِیَّة استعال فرمایا گیا ہے جوحرق سے ہے۔اس کے معنی آگ میں جلنا ہے۔ گویا ایسارنگ جوآگ میں جلی ہوئی چیز کے رنگ جیسا ہو۔ائے سیابی مائل کہا گیا کیونکہ ضروری نہیں وہ خالص سیاہ ہو۔

## باب:۹۰-خالص سیاه رنگ کی گیڑی پہننا

۵۳۴۲- حفرت جابر ڈائٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹی فتح مکہ کے دن احرام کے بغیر (مکہ مکرمہ میں) داخل ہوئے جبکہ آپ (کے سرمبارک) پر سیاہ گیڑی تھی۔ (المعجم ۱۰۹) - لُبْسُ الْعَمَائِمِ السُّودِ · (التحفة ۱۰۷)

مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَايِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، بِغَيْرٍ إِحْرَامٍ.

فائدہ: 'احرام کے بغیر' کیونکہ احرام میں سرڈھانپامنع ہے۔ معلوم ہوااگرکوئی شخص کج یا عمرے کا ارادہ نہ رکھتا ہو کسی اور کام سے مکہ مکر مہ جانا چا ہتا ہواور وہ میقات سے باہر رہتا ہوتو اسے میقات سے گزرتے وقت احرام باندھنا ضروری نہیں۔ احناف نے یہاں تنی برتی ہے کہ جو بھی شخص مکہ مکر مہ جانا چا ہتا ہواور وہ میقات سے باہر رہتا ہوتو میقات سے گزرتے وقت اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے۔ آج یا عمرے کا ارادہ ہویا نہ داس صدیث کو وہ آپ کا خاصہ بناتے ہیں مگر یہ بات کمزور ہے۔ اور صرت کا ادادہ رکھتا ہو۔ رسول اللہ تائین احادیث میں میصراحت ہے کہ میقات اس شخص کے لیے ہیں جو جج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہو۔ رسول اللہ تائین احادیث میں میصراحت ہے کہ میقات اس شخص کے لیے ہیں جو جج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہو۔ رسول اللہ تائین احدیث میں میصادت حاصل کرنے کے لیے مختلف اطراف سے مکہ معظمہ آنے والے مختلف لوگوں کے لیے میقات (احرام باندھنے کی جگم میشات میں مقروفر مائیس تو ارشاد فرمایا: آفھ تُن کَهُنَّ کَهُنَّ کَهُنَّ کَهُنَّ کَهُنَّ کَهُنَّ کَهُنَّ کَان بُرید کُل اللہ تائی اللہ کُن عَدر کی میقات اس کو گوئی میں ان معلوم ہوا گرکوئی شخص کے لیے جی نیز ان لوگوں کے باتی نہیں۔ (بیر میقات) ہم اس شخص کے لیے جو کی دوسری جگہ ہے آتے ہیں ان علاقوں کے باتی نہیں۔ (بیر میقات) ہم اس شخص کے لیے جو کی دوسری جگہ ہے آتے ہیں ان علاقوں کے باتی نہیں۔ (بیر میقات) ہم اس شخص کے لیے جو کی دوسری جگہ ہے آتے ہیں ان علاقوں کے باتی نہیں۔ (بیر میقات) ہم اس شخص کے لیے جو کی دوسری جگہ ہے آتے ہیں ان علاقوں کے باتی نہیں۔ (بیر میقات) ہم اس خوات الحدی نوار کوئی شخص جی وعمرہ نہ کرنا چا ہے تو اس کے مسلم الحدی باب مواقیت الحدی حدیث: ۱۵۱۸۔) معلوم ہوا اگر کوئی شخص جی وعمرہ نہ کرنا چا ہے تو اس کے تو اس کے ساملہ الحدی باب مواقیت الحدی حدیث: ۱۵۱۸۔)

<sup>◄</sup> الثوري، وعبدالرحمٰن هو ابن مهدي.

٥٣٤٦ [صحيح] تقدم، ح: ٢٨٧٢.

تعاب الزينة \_\_\_\_\_كتاب الزينة \_\_\_\_\_كتاب الزينة \_\_\_\_

لیے پیمیقات بھی نہیں اور نداس کے لیے یہاں ہے گزرتے ہوئے احرام باندھنا ہی ضروری ہے۔

۵۳۲۷-حضرت جابر الله في نفر مايا: نبى اكرم تلكيم الله في فق مايا: نبى اكرم تلكيم في فق من كالمرابع في كالمرابع في فق كالمرابع في كالمرابع في فق كالمرابع في كالمرابع في فق كالمرابع في كال

جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. (المعجم ١١٠) - إِرْخَاءُ طَرَفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ (التحفة ١٠٨)

٥٣٤٧- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ شَرِيكٍ،

عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ

باب: ۱۱۰ گیری کاشمله کندهوں کے درمیان لاکا نا

۵۳۴۸ - حضرت عمر و بن اميد النافظ نے فر مايا: مجھے السي محسوں ہوتا ہے كہ بيس اب بھى رسول الله مظافظ كو منبر پر رونق افر وز و كي رہا ہوں جبكہ آپ پر سياہ پگڑى ہے اور آپ نے اس كا شملہ اپنے دونوں كندھوں كے درميان لاكاركھا ہے۔

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بِنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَأَنِّي جَعْفَرِ السَّاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى الْمِنْبِرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ

قائدہ: بگڑی باندھنے کا انداز رواجی مسئلہ ہے۔ کسی علاقے میں جس طرح بگڑی باندھی جاتی ہو جائز ہوگی کے فائدہ: بگڑی باندھنے کا کوئی خصوصی طریقہ بیان نہیں فر مایا۔ لیکن بہتر طریقہ وہ ہے جوآپ میں کیونکہ رسول اللہ تالیج نے اختیار فر مایا۔ اگر اتباع کی نیت ہے تو اس میں بھی ان شاء اللہ تو اب ہوگا' بال غلوا و معلاتی بگڑی سے پہر ضروری ہے اگر کسی علاقے میں مسلمان اور کا فر استحصے رہتے ہوں تو مسلمانوں کا انداز کفار سے مختلف ہوتا جاتا کہ امتیاز قائم رہے۔

باب:۱۱۱-تصور ول کابیان ۵۳۴۹-حفرت ابوطلحه دانتی سے کہ

(المعجم ١١١) - اَلتَّصَاوِيرُ (التحفة ١٠٩) ٥٣٤٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

٥٣٤٧\_ أخرجه مسلم، ح:١٣٥٨ (انظر الحديث المتقدم: ٥٣٤٥) من حديث شريك القاضي به. \* عمار هو ابن معاوية الدهني.

٥٣٤٨\_أخرجه مسلم، ح: ٥٣١/ ٥٥٣ (انظر الحديث المتقدم: ٥٣٤٥) من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة به . ٥٣٤٥\_ أخرجه مسلم، ح: ٤٢٨٧ .

-- تصاوریے متعلق احکام ومسائل .....كتاب الزينة. -298-

ہوتے جس میں کتایا صورت (تصویر) ہو۔''

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَن بَيُ اكرم نَاتِيًّا نِ فِرمايا: " فرشة اس كهريين داخل نبين ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ».

🎎 فوائدومسائل: 🛈 كتا گھر ميں ركھنے كى اجازت نہيں \_اگر ضرورت كى بناير ركھا جائے تو كھيتوں اور باڑوں میں رکھا جا سکتا ہے۔گھر میں نہیں کیونکہ گھر میں اس کا کوئی کام نہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے' احادیث ۲۲۸۱ تا ٣٢٩٧.) الصوريه مرادكي ذي روح كي مصنوعي تصوريه جوعزت واحترام كے ساتھ ركھي گئي ہؤخواہ وہ جسم کی صورت میں ہویا کسی کاغذ' دیواریا کپڑے پر بنائی گئی ہو۔ پھر ہاتھ سے بنائی گئی ہویا کسی آلے اور مشین کے ذریعے سے کیونکہ عموماً تصاویر بے فائدہ بنائی جاتی ہیں یا تعظیم کی خاطر۔ پہلی صورت میں اسراف ہے جو کہ حرام ہے اور دوسری صورت میں شرک کا پیش خیمہ ہے۔ جو چیز گناہ ہو' اس کا سبب اور ذریعہ بھی گناہ ہی ہوتا ہے۔ البتة اگرتصوریکی فائدے کی خاطر ہو' مثلاً: شاخت کے لیے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ شریعت ضرورت کے مخالف نہیں ہوتی لیکن بیضروری ہے کہاسے شاخت کی حد تک ہی رکھا جائے 'ڈینت اور فخر نہ بنایا جائے اور نہاہے احر اما لئكايا جائے۔ اى طرح علاج وغيره بين بھى تصوريسے مدد لى جاسكتى ہے۔ اگر كوئى شخص مجبور موتو غیر ضروری تصویراس کے لیے گناہ کا موجب نہ ہوگی البتہ تصویر بنانے والے یااس کا حکم دینے والے مجرم ہوں گئ مثلاً: کرنی نوٹوں اور اخبارات کی تصاویر۔ ان چیزوں پر تصویر کی ضرورت تونہیں مگر عام انسان اس مسکلے میں بےبس ہیں کیونکہان چیزوں کے بغیر گزارہ نہیں۔ یا در کھنا جا ہیے کہ جہاں تصویر ضروری ہو وہاں ضرورت کی حد تک ہی محدودر ہنا چاہئے مثلاً: شناختی تصویر میں صرف چبرے کی حد تک ہونی چاہیے قد آ دم نہ ہو۔ اس طرح غیر ضروری تصاویر جن میں عام انسان مجبور ہے ٔ احترام والی جگه نه رکھی جائیں بلکه ینچے رکھی جائیں جہاں یاوُں لگتے ہول نیز اخبارات کو تہد کر کے رکھا جائے تاکہ احرام کا تأثر نہ ہو۔ (مزید دیکھیے حدیث:۲۵۱.) ا فرشتول سے مرادر حمت کے فرشتے ہیں ورند محافظ اور کا تب فرشتے تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ اس کلام سے مقصولار حمت کی فعی ہے جو فرشتوں کی خصوصیت ہے۔

• ۵۳۵- حضرت ابوطلحه جانشؤ بيان كرتے ہيں كہ ميں نے رسول الله ظائم کوفر ماتے سنا: " فرشتے اس گھر میں • ٥٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَنَّمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي الشُّوارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ:

٠ ٥٣٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٢٨٧.

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ وَالْحَلَمْيِن بُوتِ جَس مِين كَمَايا ذى روح كى تصوير بور-'' عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ ».

كتاب الزينة

علی فائدہ: ''ذی روح کی'' اگر کسی جگہ تصویر کا جواز ذکر ہوتو مراد غیر ذی روح کی تصویر ہوگی' مثلاً: حضرت سلیمان علیلا کے دور کی تصاویر جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ای طرح آئئدہ حدیث میں ذکر شدہ تصاویر۔

ا قَالَ: عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن دوایت کرنے النَّض من ہے کہ وہ حضرت ابوطلحہ انصاری ڈاٹھ کی عیادت کرنے کو علی علی کے لیے ان کے ہاں حاضر ہوئے تو دہاں حضرت ہال حَمْرت ہال حَمْرت ابوطلحہ ڈاٹھ نے عند کہ عند عند کہ عند کی خود میں موجود تھے۔ حضرت ابوطلحہ ڈاٹھ نے کہ ایک آ دمی سے فرمایا کہ میرے ینچ سے بستر کی چادر کیوں کا الله علی نظال دے۔ حضرت ہمل ڈاٹھ نے فرمایا: آپ چا در کیوں کُل الله علی نظوارہ ہیں؟ انصوں نے فرمایا: اس لیے کہ اس میں کُل الله علی اور رسول الله علی نے اس کے بارے میں جو پھے فرمایا ہے وہ آپ بھی جانے ہیں۔ وہ فرمانے میں جو پھے فرمایا ہے وہ آپ بھی جانے ہیں۔ وہ فرمانے میں فرمایا تھا کہ جو تصویر کیڑے میں نفس ہواس میں کوئی حرج نہیں۔ انصوں نے کہا: ہاں گر مجھے بیزیادہ اچھا گتا ہے (کہ کیڑے میں بھی نہ ہو گر مے میں بھی نہ ہو

ورود الخبراً علي بن شُعيْ قال: حَدَّثَنَامَالِكُ عَنْ أَبِي ٱلنَّضْر، حَدَّثَنَامَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَامَالِكُ عَنْ أَبِي ٱلنَّضْر، عَنْ غُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَنْ غُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ فَوَّ جَدَ عِنْدَهُ الْبِي طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ اللهِ عَنْدَهُ نَمَطًا تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُ؟ قَالَ: لِمَ تَنْزِعُ؟ قَالَ: لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ: أَلَمْ يَقُلْ إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبِ قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي.

فائدہ: غیر ذی روح اشیاء کی تصویر اگر چہ جائز ہے گروسی پیانے پرنہیں کہ اس کو کاروبار بنالیا جائے یا زینت کے لیے جگہ جگہ غیر ذی روح اشیاء کی تصویریں بنائی یا لئکائی جائیں کیونکہ اسلام سادہ نہ ہب ہے۔ اسراف کو پسندنہیں کرتا' اس لیے حضرت ابوطلحہ ڈاٹھائے اپنے بسترکی چادر پرغیر ذی روح تصویروں کو بھی

ملکه سادگی ہو)۔

١٥٣٥\_[إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، اللباس، باب ماجاء في الصورة، ح: ١٧٥٠ من حديث معن به، وهو
 في الموطأ (يحيي): ٢/ ٩٦٦ . \* عبيدالله هو ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود، وأبوالنضر هو سالم.

-300 ---- تصاویر نے متعلق احکام وسائل

كتاب الزينة

مناسب نہ سمجھا اگر چہ وہ جائز ہیں الہذا کپڑے یا کاغذ پر منقش تصویری بھی وہی جائز ہیں جوغیر ذی روح اشیاء کی ہوا ۔ یہ اس روایت کی ایک توجیہ ہے۔ بعض محققین کے نزدیک کپڑے پر منقش تصویر ذی روح چیز کی بھی جائز ہے مگر وہ خابت نہ ہو بلکہ کی ہوئی ہوئی ہوئی کی کا سرنہیں 'کسی کا دھڑ نہیں' کسی کے باز ونہیں' کسی کی ٹانگیں نہیں۔ گویا تصویر کو کلڑوں میں بانٹ کر کپڑ ااستعال میں لا بیا جا سکتا ہے۔ یا وہ کپڑ ااور کاغذتو ہین کی جگہ ہوئ مثلاً: باؤں کے نیچ آتا ہو۔ بعض حضرات نے رَقُمًا فِی تُون (کپڑے میں منقش تصویر) کے الفاظ ہے اس وسیع باؤں کے نیچ آتا ہو۔ بعض حضرات نے رَقُمًا فِی تُون اور آرٹ بلکہ فیشن کی صورت اختیار کر چکا ہے اور عموی کاروبار کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے جو آج کل فن اور آرٹ بلکہ فیشن کی صورت اختیار کر چکا ہے اور عموی طور برعریا فی اور فحاشی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ فانًا لِلّٰہِ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ اِنَّا لِلّٰہِ وَ إِنَّا إِلٰہُهِ وَ إِنَّا إِلٰہُهِ وَ إِنَّا إِلٰہُهِ وَ إِنَّا إِلٰهِ وَ إِنَّا إِلٰہُهِ وَ إِنَّا إِلٰهِ وَ إِنَّا إِلٰهِ وَ إِنَّا إِلٰهُ وَ إِنَّا إِلٰهِ وَ إِنَّا إِلْهُ وَ إِنَّا إِلٰهُ وَ اِنْ اللّٰهُ وَ اِنْ اللّٰهِ وَ إِنَّا إِلٰهِ وَ الْهُ وَ اِنْعَالِ اللّٰهِ وَ اِنْا إِلْهُ وَ اِنْا إِلْهُ وَ اِنْ اللّٰهِ وَ اِنْا إِلْهُ وَ اِنْا اللّٰهِ وَ اِنْا وَالْمُا فِي وَالْمُ وَالْمُوْتُ وَالْمُوْلِقُونَ وَالْمُعْلِمُونَا وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَامِ وَالْمُؤْمِ وَلَا مُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَامُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

٣٥٥٠ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَيْدِ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ". قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدُنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخُولَلانِيِّ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخُولُلانِيِّ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ السَّورة يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: اللهِ: اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اله

فائدہ: کیڑے میں منقش تصویر کے جواز کی صورتیں سابقہ حدیث کی تشریح میں گزر چکی ہیں۔تمام موافق و کا نفت معنان کا فیار کی جان کے بیار مقطع تصویر یا مخالف احادیث کو ملانے سے بہی نتیجہ نکاتا ہے کہ یا تو اس سے غیر ذی روح چیز کی تصویر میا جو توہین کی جگہ پر ہو۔

۵۳۵۳- حضرت علی داننظ سے روایت ہے انھوں

٣٥٣٥ - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ جُوَيْرِيَةً قَالَ:

<sup>.</sup> ٥٣٥٢ أخرجه البخاري، اللباس، باب من كره القعود على الصور، ح:٥٩٥٨، ومسلم، اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . . الخ، ح:٢١٠/ ٨٥ من حديث الليث بن سعديه.

٥٣٥٣\_[صحيح] أخرجه ابن ماجه، الأطعمة، باب إذا رأى الضيف منكرًا رجع، ح: ٣٣٥٩ من حديث وكيع به، وللحديث شواهد.

\_ تصاوریے متعلق احکام ومسائل ...كتاب الزينة

اور فرمایا: ''جس گھر میں تصویریں ہوں' وہاں فرشے داخل نہیں ہوتے۔''

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ فَعَدْ فرمايا: مين في كانا تياركيا اور نبي أكرم الله كا سَعِيدِ بن الْمُسَيَّب، عَنَّ عَلِيٍّ قَالَ: صَنَعْتُ كَان ير بلايا ـ آپ تشريف لائ و آپ نے ايك طَعَامًا فَذَعَوْتُ النَّبِيَّ عَيْكِيُّ فَجَاءَ فَدَخَلَ فَرَأَى بِرده ويكاجس يرتصورين تهين - آب وابس طح ك سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَخَرَجَ وَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاهِيرُ ».

ﷺ فوائدومسائل: ١٠ اس حديث ہے بھی تصوير کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ﴿ اہل علم وضل کے ليے کھانا تیار کرنا اور انھیں کھانے پر بلانا متحب اور پندیدہ عمل ہے۔ 🕤 پیصدیث مبارکہ نبی اکرم ناٹی کے حسن خلق اور تواضع پر صری دلالت کرتی ہے کہ آپ اینے صحابہ کرام کی وعوت پر ان کے ہاں کھانا کھانے کے لیے تشریف لے جاما کرتے تھے۔ ﴿ جس گھر میں تصویر ہواس میں رحمت کے فرشتے قطعاً واخل نہیں ہوتے' لہذا اس ہے بڑی محرومی کیا ہوسکتی ہے کہانسان کے گھر پااس کی دکان اور کاروباری مرکز میں رحمت کا نزول نہ ہو۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو رحمت کس طرح آئے گی۔ ﴿ فرشتوں کی جبلت اور فطرت میں اطاعت الٰہی رکھ دی گئی ہے' اس لیے وہ کسی ایسی جگہ جاتے ہی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافر مانی ہوتی تصویروں والا یردہ لٹکا ہوا تھا۔اولا دیاعزیز وا قارب کوسمجھانے کا بیانداز نہایت مؤثر ہے اس لیے جسمجلس و محفل یا گھر میں اللہ اور اس کے رسول مُنظِیّاً کے کسی صریح تھم کی مخالفت اور نا فرمانی ہورہی ہواہل علم' خصوصاً وارثان منبرومحراب كو وبال نهيس جانا حياييه والله أعلم.

> ٥٣٥٤ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَرْجَةً ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا فِيهِ الْخَيْلُ أُولَاتُ الْأَجْنِحَةِ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: «إِنْزِعِيهِ».

٥٣٥٣- حفرت عاكشه والله عن فرمايا: رسول الله نافظ کھ در کے لیے گھرے باہرتشریف لے گئے۔ پھر آ يتشريف لائتومين نے ايك يرده لاكاركھا تھاجس میں بروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں۔ آپ نے د یکھاتو فرمایا:''اہےا تاردے۔''

٥٣٥٤\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٦/ ٢٢٩ عن أبي معاوية الضرير به، وهو متفق عليه، أخرجه البخاري، ح: ٥٩٥٥، ومسلم، ح: ٢١٠٧/ ٩٠ من حديث هشام بن عروة به.

\_ تصاورے متعلق احکام ومسائل -----302

٥٣٥٥- نبي ُ اكرم نظيمًا كي زوجهُ محترمه حفزت عائشہ وہ اللہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہمارے یاس ایک بردہ تھا جس پر برندوں کی تصاویر تھیں۔ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا تھا تو اسے سب سے يبلے وہ نظر آتا تھا۔ رسول اللہ طَالِيَّا نے فرمایا:''عا کشہ! اسے ہٹا دو۔ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہوں' اس پرنظریزتی ہے تو توجہ دنیا کی طرف ہو جاتی ہے۔'' اور ہمارے یاس ایک جا در تھی جس میں دھاریاں تھیں۔ ہم اسے اوڑھا کرتے تھے۔اس کے ہم نے مکڑے نہیں کے۔

٥٣٥٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن بَزِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِّيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوِدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَزُّرَةُ عَنْ حُمَيْدٍ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِّتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَيْرٍ مُسْتَقْبَلَ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَاعَائِشَهُ! حَوِّلِيهِ، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا» قَالَتْ: وَكَانَ لَنَا قَطِيفَةٌ لَهَا عَلَمٌ كُنَّا نَلْبَسُهَا فَلَمْ نَقْطَعْهُ

🕮 فوائد ومسائل: 🛈 بیرحدیث مبارکه دنیا کی رنگینیوں سے کنارہ کثی اوراس سے بے رغبتی پر دلالت کرتی ہے۔ 🛈 اس حدیث مبارکہ سے بیاشارہ بھی ماتا ہے کہ بوقت ضرورت یردہ وغیرہ لاکا نا درست ہے۔ کیکن یا د رہے کہ پردے میں تصویر وغیرہ نہ بنی ہو۔ ﴿ ''توجه دنیا کی طرف ہو جاتی ہے'' کیونکہ وہ زینت کے لیے لاکا یا گیا تھااور وہ دنیوی زینت تھی۔ ظاہر ہے توجہ اس طرف ہونا تو لازمی امر تھاوہاں سے آپ گزرتے تھے۔اگر چہ ہ بے کے دل میں کراہت ہوتی تھی توجہ کراہت کے منافی نہیں۔ دنیا سے مجب ندموم ہے ند کہ توجہ بہ کراہت۔

۵۳۵۷-حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ میرے قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ گُر مِينِ آبك كَيْرِ اتفاجس مِين تصوير بن تقيل بمين نے اسے گھر میں ایک طاق کے آگے لگا دیا۔ رسول اللہ مُلِیمًا اس طاق کی طرف نماز بڑھا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا:''عائشہ! اس کو مجھ سے دور ہٹا دے۔'' میں نے اسے اتار کراس کے تکے بنالے۔

٥٣٥٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنِ الْقَاسِم يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ يُصَلِّى إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «يَاعَائِشَةُ! أَخِّرِيهِ عَنِّي». فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ

٥٣٥٠ أخرجه مسلم، اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . . الخ، ح: ٢١٠٧/ ٨٨ من حديث داود به . ٥٣٥٦ [صحيح] تقدم، ح: ٧٦٢.

وَسَائِدَ.

فائدہ:''نصورین'مکن ہے غیرذی روح کی تصوریں ہوں مگر نماز میں قبلہ کی جانب نقش ونگار توجہ بٹنے کا سبب بن جاتے ہیں'اس لیے ہٹانے کا تھکم دیا۔اوراگرذی روح کی تصویریں تھیں تو پھراییا کپڑا احترام والی جگه لاکانا ناجا ئز تھا'اس لیے اتار کر تصویریں کا شنے کا تھکم دیا۔

٥٣٥٤ - حفرت عائشہ را سے روایت ہے کہ میں نے ایک پردہ لگادیا جس میں تصویریں تھیں۔رسول اللہ طاق تا اسے اتار پھیکا۔
میں نے اس کے دو تکیے بنا لیے جن سے رسول اللہ طاق کیک لگا کرتے تھے۔
میک لگا اکرتے تھے۔

٥٣٥٧ - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ: أَبَّهَا الْقَاسِمِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ: أَبَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْهُ فَرَرَعِهُ فَنَرَعَهُ فَقَطَعَتْهُ وِسَادَتَيْنِ. قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ: أَنَا سَمِعْتُ أَبَاهُ حَمَّدٍ - يَعْنِي الْقَاسِمَ - عَنْ عَائِشَةَ سَمِعْتُ أَبَاهُ حَمَّدٍ - يَعْنِي الْقَاسِمَ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِا يُونَيُّ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِا .

فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله تَالِيمُ فِي الله عَلَيْمُ فِي الله عَلَيْمُ فِي الله عَلَيْمُ فِي الله عَلَيْمُ فَي الله عَلَيْمُ وَالله مِعْرِفُو الله عَلَيْمُ وَالله عَلَيْمُ وَالله مِعْرِفُو الله عَلَيْمُ مَعْرِفُو الله عَلَيْمُ مَعْرِفُو الله عَلَيْمُ مَعْرِفُو الله عَلَيْمُ مَعْلُومُ وَالله عَلَيْمُ لَا يَا جَالِمُ الله عَلَيْمُ مَعْلُومُ وَالله عَلَيْمُ لله يَعْمُ لله يَعْمُ لله يَعْمُ لله يَعْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلِيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلِيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلْمُ عَلَيْمُ الله عَلْمُ عَلَيْمُ الله عَلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ الله عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَيْمُ عَلِمُ

باب:۱۱۲-ان لوگوں کا ذکر جنھیں سب سے زیادہ تخت عذاب ہوگا

۵۳۵۸-حفرت عائشه رات سروایت ب أنهول

(المعجم ۱۱۲) - ذِكْرُ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا (التحفة ۱۱۰)

٥٣٥٨- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

٥٣٥٧\_ أخرجه مسلم، اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . . الخ، ح: ٢١٠٧/ ٩٥ من حديث ابن وهب به . \* عمرو هو ابن الحارث .

٥٣٥٨ أخرجه البخاري، اللباس، باب ما وطيء من التصاوير، ح:٥٩٥٤، ومسلم، ح:٢١٠٧/ ٩٢ (انظر التحديث السابق) من حديث سفيان بن عيينة به.

- 304 عن نے فرمایا: رسول الله طاقی آیک سفر سے واپس تشریف عن نے فرمایا: رسول الله طاقی آیک سفر سے واپس تشریف ایک ایک طاق کوتصوروں والے ایک بید کے ساتھ چھپا رکھا تھا۔ آپ نے اسے اتار کیکھا تھا۔ آپ نے اسے اتار کیکھا تھا۔ آپ نے اسے اتار کیکھا تھا۔ آپ کیکھا اور فرمایا: ''قیامت کے دن شخت ترین عذاب ان لوگوں کو جو گا جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورتوں جیسی لوگوں کو جو گا جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورتوں جیسی

سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامِ عَلٰى سَهُوَةٍ لِي فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَزَعَهُ وَقَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهِ».

....كتاب الزينة.

فوائد ومسائل: ﴿ اِس مدیث ہے معلوم ہوا کہ تصویر سازی حرام ہے' ہاتھ ہے ہویا کیمرے وغیرہ سے بساوقات تصویر شرک کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ ﴿ ' ' سخت ترین عذاب' اگر چیشان الله (الله تعالیٰ کی پیدا کروہ صورتیں) عام لفظ ہے' غیر ذی روح اشیاء پر بھی بولا جا سکتا ہے مگر یہاں ذی روح کی صورت مراد ہے کیونکہ متعلقہ پر دہ پر ذی روح کی تصاویر تھیں جیسا کہ احادیث ۱۳۵۸ اور ۵۳۵۵ میں بیان ہے۔ ویسے بھی ''صورة' پہرے کو کہا جا تا ہے اور چہرہ ذی روح کا ہی ہوتا ہے۔ شخت ترین عذاب کی تفسیر آئندہ احادیث میں ندکور ہے۔

صورتیں بناتے ہیں۔''

وَقُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيُّ رَسُولُ اللهِ وَقِ النَّبِيِّ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَام فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ لَيْقِقَ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَام فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ لَنَّاقِ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَام فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ لَنَّ لَوْنَ وَقَالَ : "إِنَّ أَشَدَّ لَلَيْ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

۵۳۵۹ نی کارم نگانی کی زوجه کمتر مه حضرت عائش نگانی میرے بال تشریف عائش میرے بال تشریف لائے جبکہ میں نے تصویروں والا ایک پردہ لاکا رکھا تھا۔ جب آپ نے دیکھا تو (غصے سے) آپ کے چبرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ نے اسے اپنے دست مبارک سے چیاڑ دیا اور فر مایا: ''قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جواللہ تعالی کی پیدا کردہ صورتوں جیسی صورتیں بنانے کا تکلف کرتے ہیں۔'

(المعجم ١١٣) - ذِكْرُ مَا يُكَلَّفُ أَصْحَابُ الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (التحفة ١١١)

باب:۱۱۳-اس چیز کا تذکرہ جس کا قیامت کے دن تصویر سازوں کو حکم دیا جائے گا

٩٣٥٩ أخرجه مسلم، ح: ٢١٠٧٪ ٩١، انظر الحديثين السابقين عن إسحاق بن إبراهيم، والبخاري، الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى . . . . الخ، ح: ٦١٠٩ من حديث الزهري به .

..كتاب الزينة.

حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابنِ عَبَّاسٍ أَتَاهُ رَجُلٌ هِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ: إِنِّي أُصَوِّرُ هُلِهِ التَّصَاوِيرَ فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ فَقَالَ: إِنِّي أُصَوِّرُ هُذِهُ التَّصَاوِيرَ فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ فَقَالَ: أَدْنُهُ الْدُنْهُ مَا سَمِعْتُ مُحَمَّدًا عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ أَدْنُهُ مَورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ

يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ».

۵۳۱۰- حضرت نضر بن انس رائت سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عباس رائت کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک عراقی آ دی ان کے پاس آیا اور کہا: میں تصویر سازی کا کام کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں آ پ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نزد یک آ ، بزد یک آ ۔ میں نے حضرت محمد تائیل کو فرماتے سام: '' جو حض دنیا میں (ذی روح اشیاء کی) تصویر بنائے گا' اسے قیامت میں (ذی روح اشیاء کی) تصویر بنائے گا' اسے قیامت کے دن اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح شور کے کیکن وہ میں کا بیند کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح شور کے کیکن وہ میں کی گا۔''

فوائد ومسائل: ① معلوم ہوا کہ جاندار اور ذی روح اشیاء کی تصویر بنانا اور فروخت کرنا حرام ہے اس لیے فن تصویر سازی سے وابسۃ حضرات وخواتین نیز شوقیہ تصویر کشی کرنے والے لوگوں کو شجیدگی سے اپنا اور دورہ و یا کسی چیز خطرنا ک پیشے کا جائزہ لیمنا چا ہے۔ تصویر ہاتھ سے بنائی جائے یا کیمرے وغیرہ سے اس کا اپنا و جودہ و یا کسی چیز خادی بیاہ اور دیگر مختلف تقریبات کے موقع پر جو تصویر کشی کی جاتی ہے اور ویڈ یو فلم بنائی جائی ہی تھم ہے نیز شادی بیاہ اور دیگر مختلف تقریبات کے موقع پر جو تصویر کشی کی جاتی ہیائے ویل ہے نہ یہ بیسب نا جائز ہے۔ ﴿ حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹو نے ایک مصور کو مکان کی دیوار بینائے ویکھا تو درج ذیل حدیث بیان کی فر بایا: میس نے رسول اللہ ٹٹائٹو سے سنا آپ فرمار ہے تھے: ''اللہ تعالی کا ارشاد گرا ہی ہے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو بیدا کرنے میں میری نقائی کرتا ہے۔ ایک دانہ یا ایک چیونئی تو بیدا کر دیں۔' ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں: ''ایک جو بی پیدا کر کے دکھائیں۔' ویکھیے: (صحیح البخوی بیدا کردیں۔' ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں: ''ایک جو بی پیدا کر کے دکھائیں۔' ویکھیے: (صحیح بنائیں جو بولتی دیکھی اور چاتی پھرتی ہیں گرمصورین بے فاکدہ صورتیں بناتے ہیں جو نہ دکھ کھی ہیں نہ بین خونہ دیکھی تو اللہ تعالی کی ناشکری اور اس کے مقابلے میں ایک ناکام کوشش ہے۔ تبھی تو اللہ تعالی کو خصہ آگ گا کا کوشش ہے۔ تبھی تو اللہ تعالی کو خصہ آگ گا واران کوروح پھو کئے کا تھم دیا جو ان کے بس کی بات نہیں۔

٥٣٦٠ أخرجه البخاري، اللباس، باب من صور صورةً كلف يوم القيامة . . . الخ. ح:٥٩٦٣، ومسلم، اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . . الخ، ح:١٠٠/٢١١٠ من حديث ابن أبي عروبة به .

۵۳۱۱-حفزت ابن عباس بی نشهاسے روایت ہے کہ رسول اللہ علی آئے نے فرمایا: ''جو خص کسی (ذی روح) چیز کی صورت بنائے گا' اسے عذاب دیا جائے گاحتیٰ کہ وہ اس میں روح بھونگ سکے گا۔''

٥٣٦١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةَ: "مَنْ صَوَّرَصُورَةً عُذِّبَ حَتَى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَا فِحْ فِيهَا".

فائدہ: گویا اسے صرف روح پھو نکنے کا ہی تھم نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کومسلسل عذاب بھی دیا جائے گا۔ جب تک وہ روح نہیں پھو نکے گا' اسے عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا اور روح تو وہ پھوٹک ہی نہیں سکے گا' لہذا قیامت کا کممل دن وہ عذاب ورسوائی اور ڈانٹ ڈپٹ میں گزارے گا۔ اور بیرواقعی شدیدترین عذاب ہوگا۔ اَسْتَغُفِرُ اللّٰہَ.

٣٦٦٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ".

۵۳۲۲-حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے فرمایا: ''جس آ دمی نے (کسی ذی روح کی) تصویر بنائی' اسے قیامت کے دن مجبور کیا جائے گا کہ اس میں روح پھو تکے جو وہ پھو تک جیس کے گا۔''

٣٦٦٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْنَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّورِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَهَا يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».

۵۳ ۱۳ - حضرت ابن عمر النباس روایت ہے کہ نبی کرم ناتی نے فرمایا: 'ان تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ انھیں کہا جائے گا۔ انھیں کہا جائے گا۔ انھیں ندگی بھی گا: جوتم نے تصویریں بنائی ہیں' ان میں زندگی بھی پیدا کرو۔''

کے فائمدہ: ''پیدا کرو' اور بیمحال ہے کیونکہ اللہ تعالی کے سوایہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اَلاَ لَهُ الْحَلُقُ. کسی کوسزا وینے کے لیے محال حکم دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں مقصود صرف ڈانٹٹا اور سزا دینا ہوتا ہے نہ کھیل یا اطاعت۔ اور

٥٣٦١\_[صحيح] أخرجه البخاري، التعبير، باب من كذب في حلمه، ح: ٧٠٤٢ من حديث أيوب السختياني به. ٥٣٦٢\_[صحيح] وعلقه البخاري من حديث قتادة به، انظر الحديث السابق.

٣٦٣٥\_ أخرجه البخاري، التوحيد، باب قول الله تعالى:﴿ والله خلفكم وما تعملون﴾. . . ، ح : ٧٥٥٨، ومسلم، ومسلم، اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . . الخ، ح : ١١٠٨/ ٩٧ من حديث حماد بن زيد به .

..... كتاب الزينة \_\_\_ تصاور ي متعلق احكام ومسائل

ائے 'تعلیق بالمحال' کہاجا تاہے۔

علا فاكده: "اوركهاجائے گا" كو ياعذاب اس كے علاوه بھى ہوگا۔ اورية كهنا الك عذاب ہوگا۔

۵۳۱۵- نبی اگرم طابط کی زوجه محترمه حضرت عائشہ دلیجائے فرمایا: بلاشبہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو (تصویریں بنا کر) پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نقل کرتے ہیں۔ ٥٣٦٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ 'زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهَا فَالَتْ: "إِنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ".

فائدہ: یعنی ان کا یغل نقل کی طرح ہی ہے اگر چدان کی نیت ایسی نہ ہو۔ واضح کام میں نیت نہیں دیکھی جاتی کیونکہ وہ تو مخفی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں پھے بھی دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔

باب:۱۱۳-اں شخص کا ذکر جسے سب سے زیادہ عذاب ہوگا

۵۳۲۲- حضرت عبدالله بن مسعود والله عدوايت و ۵۳۲۲ عبدالله عبدالله عبدالله عندان المالية و المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية و المالية الم

(المعجم ١١٤) - ذِكْرُ أَشَدٌ النَّاسِ عَذَابًا (التحفة ١١٢)

٥٣٦٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ ؛ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ

٥٣٦٤\_أخرجه البخاري، ح: ٧٥٥٧، انظر الحديث السابق عن قتيبة به.

٥٣٦٥ [إسناده صحيح] وللحديث شواهد كثيرة عند أحمد: ١٩ / ٢١٩ وغيره. السماك هو ابن حرب. ٥٣٦٦ أخرجه مسلم، ح: ٩٨/٢١٠٩ من حديث أبي معاوية الضرير، انظر الحديث المتقدم: ٥٣٦٣، والبخاري، اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، ح: ٥٩٥٠ من حديث الأعمش به.

چیزوں کی)تصوریں بناتے ہیں۔"

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَانَ وَاللهُ اللهِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ صَوْرِينَ. وَقَالَ أَحْمَدُ: الْمُصَوِّرِينَ.

٥٣٦٧ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْتَأْذُنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا فَقَالَ: أَدْخُلْ، فَقَالَ: كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ؟ فَإِمَّا كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ؟ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُوهُوسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأَ، فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَانَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ؟ فَإِمَّا فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَانَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ.

٢٣٦٥ - حضرت ابو ہریرہ (الله عن روایت ہے)
انھوں نے فرمایا: حضرت جبریل الله نے نبی اکرم طالیہ
سے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا:
د'آ جائیں۔'' انھوں نے کہا: میں کیسے داخل ہوسکتا ہوں
جب کہ آپ کے گھر میں ایک پردہ ہے جس میں
تصویریں بنی ہوئی ہیں؟ یا تو آپ ان کے سرکاٹ دیں یا
اے چائی بنا کر بچھالیں۔ ہم فرضے کسی ایسے گھر میں
داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔
داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔

فائدہ: معلوم ہواتضویر والا کپڑااگرینچے بچھایا جائے جہاں پاؤں لگتے ہوں تو کوئی حرج نہیں 'یا تصویر کواس طرح کاٹ دیا جائے کہ چبرہ کمل ندرہے۔نفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے۔

(المعجم ١١٥) - اَللُّحُفُ (التحفة ١١٣) باب:١٥٥ - كافكابيان

۵۳۱۸-حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا: رسول اللہ ظیفۂ ہمارے لحافوں میں نمازنہیں پڑھتے تھے۔

٥٣٦٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

٥٣٦٧\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في الصور، ح: ١٥٨١ من حديث أبي إسحاق السبيعي به، وقال الترمذي، ح: ٢٨٥٦ "حسن صحيح" وصححه ابن حبان، ح: ١٤٨٧ . \* أبوبكر بن عياش لم ينفرد به.

٨٣٦٥ [ أسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الصلاة في شعر النساء، ح:٣٦٧ من حديث أشعث بن
 عبدالملك به، وقال الترمذي، ح:٦٠٠ "حسن صحيح"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين:٢٥٢/١، ووافقه الذهبي.

مسكتاب الزينة \_\_\_ جوتون م علق احكام ومسائل \_\_\_\_ حوتون م علق احكام ومسائل

ابْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

وَيَالِينَ لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا.

سفیان نے (لُحف کے بجائے ملاحِف) کے الفاظ بان کے ہیں۔

قَالَ سُفْيَانُ: مَلَاحِفِنَا.

فوائد ومسائل: ﴿ امہات المومنین اورخود رسول الله عَلَيْهِ لحاف استعال کیا کرتے سے نیز ندکورہ حدیث سے بیاشارہ بھی ملتا ہے کہ خوا تین و بچول کے استعال کے کپڑے اور دیگرا لیے کپڑے بھی جن کی بابت بیگان ہوکہ ان میں نماز پڑھنے سے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ مشکوک چیز سے ہو کہ ان میں نماز پڑھنے سے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ مشکوک چیز سے بہر ہیز کرنا اور یقین پر بنیادر کھنا مطلوب شریعت ہے۔ ﴿ لحافوں وغیرہ میں نماز نہ پڑھنے کی ایک حکمت بیھی ہو سکتی ہے کہ عمونا لحاف بھاری ہوتے ہیں جھیں جلدی نہیں دھویا جا سکتا' اس لیے ان میں اگر کوئی نجاست لگ جائے تو وہ عرصۂ دراز تک باتی رہتی ہے جب کہ ان کا استعال روز اننہ ہوتا ہے۔ گندگی گئے کا احتمال تو جماع کے وقت بھی ہوتا ہے اس لیے عموماً اوپر اوڑھے جانے والے لحافوں سے نماز کے وقت پر ہیز کیا جائے۔ واللہ اعلم ، ﴿ اگر لحاف کے پاک ہونے کا یقین ہوتو پھر نماز جائز ہے۔ ندکورہ حدیث میں عمومی بات کا ذکر ہے کہ اکثر ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ رسول اللہ عَلَیْ جامعت والے کپڑوں میں جبکہ وہ صاف ہوتے' نماز پڑھ لیے اکثر ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ رسول اللہ علی عرب وہ بحال میں وہ بھی عاز ل ہوجاتی تھی۔

باب: ١١٦ - رسول الله تَالِيْنَا كَمَا جُوتا مبارك كساجوتا تها؟

(المعجم ١١٦) - صِفَةُ نَعْلِ رَسُولِ اللهِ التحفة ١١٤)

۵۳۲۹- حضرت انس ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹلم کے جوتے مبارک پر دو پٹیاں تھیں۔ ٣٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّتَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّتَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسٌ: أَنَّ نَعْلَ رَسُولِ اللهِ

عِيْ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ.

٥٣٦٩ أخرجه البخاري، اللباس، باب: قبالان في نعل، ومن رأى قبالاً واحدًا واسعًا، ح: ٥٨٥٧ من حديث همام بن يحيي به.

كتاب الزينة \_\_\_\_\_ علق احكام وساكل

مطابق کسی بھی تتم کے جوتے استعال کیے جاسکتے ہیں جو وقتی ضرورت کو پورا کرتے ہوں۔

٥٣٧٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:
 حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسٰى قَالَ: حَدَّثَنَا
 هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ
 قَالَ: كَانَتْ لِنَعْل رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَالَانِ.

۵۳۷۰- حفرت عمرو بن اوس بالله نے فرمایا: رسول الله الله کا جوتے مبارک میں دو تھے تھے۔

> (المعجم ١١٧) - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ (التحفة ١١٥)

## باب: ۱۱۷- ایک جو نے میں چلنے گی ممانعت کا بیان

٥٣٧١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ اللَّهِيِّ قَالَ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ اللَّهِيِّ قَالَ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَحْدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا".

ا ۵۳۷- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹن سے روایت ہے کہ نبی اگرم ٹاٹٹا نے فرمایا: ''جب کس کے جوتے کا تمہ لوٹ جائے تو وہ ایک جوتے میں نہ چلے حتی کہ اسے ٹھک کرلے۔

فائدہ: ایک جوتے میں چلناانسانی وقار کے خلاف ہے۔ لوگوں کے لیے بجو بہ بننے والی بات ہے۔ لوگ دیکھ کرہنسیں گے۔ وور سے وہ لنگڑا محسوس ہوگا۔ توازن خراب ہونے کی وجہ سے وہ گربھی سکتا ہے 'لہذا بجائے ایک جوتا پہننے کے ٹوٹے ہوئے تھے کوٹھیک کروائے ورنہ ننگے پاؤں چلے۔ البتہ اگر کسی بیاری یا تکلیف کی وجہ سے ایک پاؤں میں جوتانہ پہنا جا سکے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ تکلیف من جانب اللہ ہے' نیز بیاری اور تکلیف زیادہ عرصے تک ننگے پاؤں چلنا مزید تکلیف کا سبب ہوگا۔

۵۳۷۲-حضرت ابورزین بیان کرتے ہیں کہ میں

٥٣٧٢ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

<sup>•</sup>٣٧٠ـ [صحيح] انفرد به النسائي. ۞ هشام هو ابن حسان، ومحمد هو ابن سيرين، وعمرو بن أوس الثقفي الطائفي تابعي كبير، ووهم من ذكره في الصحابة.

٥٣٧١\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ٥٢٨/٢ عن محمد بن عبيد به، وتابعه شعبة عند أحمد: ٢/ ٤٨٠، وانظر الحديث الآتي.

٥٣٧٢ أخرجه مسلم، اللباس، باب استحباب لبس النعل في اليمني أولاً، والخلع من البسري أولاً، وكراهة

**کتاب الزینة** ------ چیزے کے پچھونے اورنو کر اور سواری رکھنے کا بیان

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ يَقُولُ: يَاأَهْلَ الْعِرَاقِ! تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَ

نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا کودیکھا' وہ اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر (بطور تعجب و تاسف) مارر ہے تھے اور فرمار ہے تھے: اوعراقیو! تم سمجھتے ہوکہ ہیں رسول اللہ ٹٹائٹا کا نام لے کر حبوث بول رہا ہوں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ٹٹائٹا کوفرماتے سا:'' جبتم میں سے کی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ دوسرا (ایک) جوتا پہن کرنہ جلے حتی کہ اسے ٹھیک کرلے۔''

فوا کدومسائل: (( 'سمجھتے ہو' شاید کسی نے ان کے بکثر ت روایت کرنے پر پچھزبان درازی کی ہو۔عراقی کے بحر اللہ علی ہو۔عراقی کی جو۔عراقی کی جو۔عراقی کچھا ہے، ہی تھے۔ ( '' مھیک کرے' معلوم ہوا مومن کواپنے وقار کا لحاظ رکھنا چاہئے لباس میں بھی اور چال وطال میں بھی۔ایہ بھی سادہ نہ ہوکہ وقار کی پرواہی نہ کرے اور لوگوں کے لیے اضحوکہ اور طنز کا سامان بنار ہے۔

(المعجم ١١٨) - مَا جَاءَ فِي الْأَنْطَاعِ (التحفة ١١٦)

باب: ۱۱۸- چراے کے بچھونے کابیان

٣٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَر بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ
أَبُومُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ
مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلِي إضْطَجَعَ عَلَى نِطْعِ
فَعَرِقَ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْم إلى عَرَقِهِ فَنَشَّفَتُهُ
فَعَرِقَ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْم إلى عَرَقِهِ فَنَشَّفَتُهُ
فَعَرِقَ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْم إلى عَرَقِهِ فَنَشَّفَتُهُ
فَعَرِقَ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلى عَرَقِهِ فَنَشَّفَتُهُ
فَعَرِقَ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلى عَرَقِهِ فَنَشَّفَتُهُ
فَعَرِقَ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلى عَرَقِهِ فَنَشَّفَتُهُ
هَا مُنَا النَّذِي تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ النَّبِيُ وَالَاتُ

ساکا اللہ دفتہ ہمارے گھر میں)
ہے کہ نبی اکرم مُلگیم (ایک دفعہ ہمارے گھر میں)
چرئے کے بچھونے پر استراحت فرما ہوئے۔ آپ کو
پیسند آگیا۔ (میری والدہ) حضرت امسلیم پھی اٹھیں
اور آپ کے بابرکت پیسنے کواکٹھا کر کے ایک شیشی میں
ڈال لیا۔ نبی اکرم مُلگیم نے ان کو (ایسے کرتے ہوئے)
دیکھا تو فرمایا: ''امسلیم! کیا کرتی ہے؟''اٹھوں نے کہا:
میں آپ کا پیسند اپنی خوشبو میں ڈالوں گی۔ آپ
مسکل نہ لگ

المشي في نعل واحدة، ح: ٢٠٩٨ من حديث الأعمش به.

٣٣٣٥\_ [إسناده صحيح] عبدالله هو ابن عبدالله بن أبي طلحة، وللحديث شواهد عند البخاري، ومسلم، ح: ٢٣٣٢، ٢٣٣١ وغيرهما.

---كتاب الزينة

قوائد ومسائل: ① بیرهدیث مبارکداس مسئلے کی دلیل ہے کدرسول اللہ ناٹیل کا پیدنہ مبارک متبرک تھا۔

صحابۂ کرام خالئے نے اس سے تبرک حاصل کیا ہے۔ نی اکرم ناٹیل کواس بات کاعلم تھا اور آپ نے انھیں ایسا

کر نے سے منع نہیں فرمایا۔ مزید برآپ بید کہ صحابۂ کرام خالئہ آپ کے مبارک بالوں اور ناخوں کو بھی بابر کت بھوسے تھے صحابۂ کرام خالئہ کوآپ خالئی ہے ہے۔ انتہا محبت تھی۔ بہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے پینے مبارک کو بھی محبوب متان سمجھتے تھے اور آپ کے آٹا کر یہ سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ ﴿ بیره حدیث مبارک کو بھی محبوب متان سمجھتے تھے اور آپ کے آٹا کر یہ سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ ﴿ بیره حدیث مبارک کا بین اس سے بھی دلالت کرتی ہے کہ انسان کا چرا' اس کا پیپنہ اور ای طرح انسانی بال بھی پاک اور طاہر ہیں' نیز اس سے قیلولے کی مشروعیت بھی خارت ہوگا۔ ﴿ '' بچڑے کونا'' کپڑے کی چاور سے بہرضورت بہتر ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اچھی چیز کا استعال معیوب نہیں۔ ﴿ ''استراحت بھی فرماتے تھے۔ ﴿ ''استعال کے آپ کہ حضرت ام سلیم اور حضرت ام حرام سے جو کہ بہیں تھیں' آپ کا کوئی ایسارشتہ تھا جس کی بنا پروہ آپ کی کم مقیس' اس لیے آپ اور حضرت ام حرام سے جو کہ بہیں تھیں' آپ کا کوئی ایسارشتہ تھا جس کی بنا پروہ آپ کی کم مقیس' اس لیے آپ کہی بھی بھی ان کے گھروں میں جاتے تھا اور بھی استراحت بھی فرماتے تھے۔ ﴿ ''ان کے میں پیپنہ جذب کر لیا کہ نائی خوشبو میں نچوڑ لیا یا خالی میشت میں۔ واللہ اعلم ﴿ '' مسکرانے لگے' ان کے حس مقدیت پراور اور کیڑ را اپنی خوشبو میں نچوڑ لیا یا خالی شیش میں۔ واللہ اعلم ﴿ ' ''مسکرانے لگے' ان کے حس مقدیت پراور حسن ادب کود کھی کر۔ یہ بحث بین چھے گر رچی ہے کہ ایسا تیرک صرف رسول اللہ ظائی ہے جاس کے خاص تھا۔

باب: ۱۱۹-نو کراور سواری رکھنا

ما ١٣٥٥ - حفرت سمرہ بن سم سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو ہاشم بن عتبہ راٹھ کا مہمان بنا۔ ان کو طاعون کا عارضہ لاحق ہو چکا تھا۔ حضرت معاویہ راٹھ ان ان کی بیار پری کے لیے آئے تو حضرت ابو ہاشم رونے لگے۔ حضرت معاویہ راٹھ نے فر مایا: آپ کیوں رورہے ہیں؟ کیا کوئی تکلیف آپ کو بے چین کررہی ہے؟ یا دنیا ہیں؟ کیا کوئی تکلیف آپ کو بے چین کررہی ہے؟ یا دنیا کا بہترین

(المعجم ١١٩) - اِتِّخَادُ الْخَادِمِ وَالْمَرْكَبِ (التحفة ١١٧)

٥٣٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ سَهْمٍ - رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ - قَالَ: سَمُرَةً بْنِ سَهْمٍ - رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ - قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عُتْبَةً وَهُو طَعِينٌ، فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ فَبَكَى أَبُو هَاشِم فَقَالَ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ فَبَكَى أَبُو هَاشِم فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا يُبْكِيكَ؟ أَوَجَعٌ يُشْتِرُكَ أَمُ عَلَى اللّهُ نَيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا؟ قَالَ: كُلٌ لاً،

۵۳۷۵\_[حسن] أخرجه ابن ماجه، الزهد، باب الزهد في الدنيا، ح: ١٠٥٦ من حديث جرير بن عبدالحميد به، وصححه ابن حبان (الإحسان: ٢/ ٣١، ح: ٦٦٧١)، وله شاهد عند النسائي في الكبرى، ح: ٥٠٧/٥، ح: ٩٨١١، وأحمد: ٥/ ٣٦٢٧.

....كتاب الزينة

حصہ تو گزر چکا ہے؟ انھوں نے فرمایا: ان دونول میں سے کوئی بات ہیں۔ بات بیے کہرسول الله علی الله مجھےنصیحت فرمائی تھی۔ کاش میں اس پر قائم رہتا۔ آپ عَلَيْهُ فِي ما ياتها "شايدتهم يروه دورا ع جب لوگول میں بے تحاشا مال تقسیم کیے جائیں گے۔ مجھے صرف الک نوکر اور ایک سواری جہاد کے لیے کافی ہے۔" (واقعتاً وہ دوریا مال) میں نے یایالیکن میں نے زیادہ

وَلٰكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَهدَ إِلَىَّ عَهْدًا وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ قَالَ: «إِنَّهُ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَٰلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيل اللّٰهِ». فَأَذْرَكْتُ فَجَمَعْتُ.

مال جمع كريباب

على فواكدومسائل: أمام نسائى برائ ني جوعنوان قائم كيا باس كامقصد بيمسك بيان كرنا بي كدآ دى نوكراور سواری رکھ سکتا ہے۔ بیش وعشرت یا عیاثی کے قبیل سے نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ ﴿ بیرحدیث مبار کہ دنیا ' اس کی رنگینیوں نیز دنیا کی نعتوں اور اس کا زیادہ مال ومتاع جمع کرنے سے بے رغبتی پر دلالت کرتی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک بندہ مومن کی کوشش دنیا کمانے کی بجائے آخرت کمانے کی ہوتی ہے اور اس کی ۔ اصل ترجح اس فانی دنیا کی نعمتوں کا حصول نہیں بلکہ ابدی و دائی اور لاز وال اخروی نعمتوں کا حصول ہی ہوتی ہے۔ حرام اور ناجائز کمائی کے ڈھیر جمع کرنے کی بجائے تھوڑی کیکن حلال اور یا کیڑہ کمائی پر توجہ وینا ہی فرض ب\_اس كى واضح دليل حضرات صحابة كرام إليَّا في كا انداز حيات ب- اللَّهُمَّ وَ فَقُنَا لِمَا تُحِبُّهُ وَ تَرُضَاهُ. @''بہترین حصہ'' یعنی رسول الله عُلِيْظِ کی رفاقت یا جوانی والا یا @ ''مال'' یعنی نفیمتیں زیادہ ہوں گی۔ ( "جمع كرليا" بيان كى كرنفسي هي ورنه انهول نے كوئى تركتبيں جھوڑ اتھا۔ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَ أَرْضَاهُ.

باب: ۱۲۰- تلوار کو مزین کرنا

(المعجم ١٢٠) - حِلْيَةُ السَّيْفِ (۱۱۸ عفی ۱۱۸)

۵۳۷۵- حضرت ابو امامه بن سهل رُلِيْفُوْ نے فرمایا: رسول الله مَثَاثِينَ كَي تَلُوار كِ دِيتِ كِي كِنَارِ بِيرِ جِانِدِي لگائھی۔

٥٣٧٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ حَكِيم عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهُل قَالَ: كَانَتْ قَدِعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ .

٥٣٧٥\_ [إسناده صحيح] وهو في الكبرائي، ح:٩٨١٥، وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج: ١٤٧/١، ح:۱۹،

ریشی گدیلے استعال کرنے کی ممانعت کابیان

كتاب الزينة

-314-

فائدہ: چاندی سونے کے برتنوں میں کھانا پینامنع ہے؛ نیز مرد کے کیے سونے کے زیورات بھی منع ہیں کیونکہ ان میں تکبراورتعیش ہے مگر تلوارتو جاں کوش بلکہ جاں فشانی کی علامت ہے۔ اس پرتھوڑا بہت سونا چاندی لگا ہوتو کوئی خرابی نہیں۔ جہادتیش سے کوسوں دور ہے اس لیے تلوار کو چاندی سونے سے مزین کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ سونامقطی ' یعنی چھوٹے چھوٹے نشانات کی صورت میں ہوئیز زیادہ مقدار میں نہ ہوتفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ دیکھیے: (حدیث: ۱۵۲۲)

۵۳۷۱-حضرت انس ڈاٹٹؤ نے فر مایا: رسول اللہ ٹاٹیٹؤ کی مگوار کا تعلیم کی مگوار کا نعل جائی کا تعلیم کی مگوار کی سے کے کہنارے مربھی جاندی کی حلقے کی حلقے سے تھے۔
میر بھی جاندی لگی تھی اور درمیان میں بھی جاندی کے حلقے سے تھے۔

مسلم مسلم المسلم المسل

علیہ فائدہ: نعل سے مرادوہ چاندی یا لوہا ہے جو تلوار کی میان کے پنچے لگا ہوتا ہے۔ گویا آپ کی میان میں لوہے کی بجائے چاندی گئی تھی۔ اور قبیعہ سے مرادوہ چاندی یا لوہا ہے جے تلوار کے دیتے کے ایک کنارے میں لگایا جاتا ہے۔

٥٣٧٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: كَانَتُ قَبِيعَةُ سَيْفٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ مِنْ فِضَةٍ.

۵۳۷۷-حضرت سعید بن ابی الحسن نے فر مایا کہ رسول اللہ سٹیٹیم کی تلوار کے دستے کے کنارے پر چاندی گئی ہوئی تھی۔

(المعجم ١٢١) - اَلنَّهْيُ عَنِ الْجُلُوسِ

باب:۱۲۱-ارجوانی رنگ کے رکیٹمی گدیلوں پر بیٹھنے کی ممانعت

عَلَى الْمَيَاثِرِ مِنَ الْأُرْجُوَانِ (التحفة ١١٩)

۵۳۷۸-حضرت علی ناتیز سے روایت ہے کہ رسول

٣٧٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ:

٣٧٦هـ[صحيح] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في السيف يحلى. ح:٢٥٨٣ من حديث جرير بن حازم به. وهو في الكبرى، ح:٩٨١٣، وقال الترمذي. ح:١٦٩١ "حسن غريب"، والحديث السابق شاهدله.

**٥٣٧٧ـ [صحيح] أ**خرجه أبوداود، ح:٢٥٨٤ من حديث هشام به، انظر الحديث السابق. وهو في الكبرْئى، ح:٩٨١٤.

٥٣٧٨\_ أخرجه مسلم، اللباس، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها ، ح: ١٤/٢٠٧٨ من حديث عبدالله﴾

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُمَّ! سَدِّدْنِي وَاهْدِنِي وَنَهَانِي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ. وَاهْدِنِي وَنَهَانِي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ. وَالْمَيَاثِرِ. وَالْمَيَاثِرُ: قَسِّيٍّ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنَ لِلْأُرْ جُوان.

الله مُلَيْنَا فِي مُحِهِ فرمايا: "تو يه وعا كيا كر [اللهمم الهما اور سدّدُني وَاهْدِنِي] "اے الله! مُحِهِ سيدها ركهنا اور بدايت پرقائم ركهنا-" نيز آپ نے مُحِهِ ريثمي گديلوں پر بيٹنے سے منع فرمايا اور يه گديلة سي (ريثمي) كيڑے بيٹنے سے منع فرمايا اور يه گديلة سي (ريثمي) كيڑے سے بخصي عورتيں اپنے خاوندوں كے ليے پالان پرركھنے كي غرض سے بناتي تحييں اور يورتگ ميں ارجواني رنگ كي چا دروں جيسے ہوتے تھے۔

على فائده: تفصيل كے ليے ديكھي احاديث: ٢٩،٥١٨٨،٥١٨.

(المعجم ۱۲۲) - اَلْجُلُوسُ عَلَى الْكَرَاسِيِّ (التحفة ۱۲۰)

و ٣٧٥ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ أَبُورِ فَاعَةَ: إِنْتَهَيْتُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ أَبُورِ فَاعَةَ: إِنْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَخْطُبُ خَلُقُ اللهِ عَنْ يَارِينَهُ لَا يَدْرِي مَا دِينَهُ ؟ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتّى إِنْتَهَى إِلَيَّ، فَأْتِي بِكُرْسِيِّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ فَوَائِمَهُ حَدِيدًا، فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا تَتَى بِكُرْسِيِّ خِطْبَتَهُ فَا أَتِي بِكُرْسِيِّ خِطْبَتَهُ فَا تُنْهُ مَا عَلَيْهِ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ مُ ثُمَ الله مُنْ اللهُ مُنْ مُنَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُعْمَلُ عَلَيْهِ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ عَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَى عُلَمُهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

# بأب:١٢٢-كرى يربيطيخ كابيان

<sup>◄</sup> ابن إدريس به، وهو في الكبرى، ح: ٩٨٢٥.

٥٣٧٩\_ أخرجه مسلم، الجمعة، باب حديث التعليم في الخطبة، ح: ٨٧٦ من حديث سليمان بن المغيرة به، وهو في الكبرى، ح: ٩٨٢٦ . \* عبدالرحمٰن هو ابن مهدي

فوائد ومسائل: ① یه حدیث مبارکه رسول الله تائیز کی تواضع عالی ظرفی اور ایل اسلام کے ساتھ آپ کی بے بناہ محبت و شفقت کی دلیل ہے نیز اس سے بیمعلوم ہوا کہ اہل علم کو سائلین اور طلب علم کے ساتھ انتہائی نری اور شفقت کا روبیہ اپنانا چاہیے۔ علم کے پیاسوں کی علمی پیاس بجھانی چاہیے اور فتوی طلب کرنے والوں کو بھاب سنت کے مطابق صحیح اور درست فتو کل دے کر ان کی کما حقد دینی رہنمائی کا فریضہ سرانجام دینا چاہیے جیسا کہ رسول الله نائیز نے اپنا خطبہ مبارک ادھورا چھوڑ کر سائل کی علمی پیاس اور شنگی بجھائی 'اسے قر آن وحدیث کا علم سکھلا یا اور بعد از ان اپنا خطبہ ممل فر مایا۔ فِدَاهُ أَبِی وَ نَفْسِی وَ رُوحِی ﷺ. ﴿ باب کامقصود یہ ہے کہ کری پر سکھلا یا اور بعد از ان اپنا خطبہ ممل فر مایا۔ فِدَاهُ أَبِی وَ نَفْسِی کَشُرورت ہو مثلاً: خطاب کرنا تا کہ سب لوگ سننے کے بیٹھ ساتھ ساتھ ساتھ آسانی سے دیکھ جمی سکس۔ و سے بھی کرسی پر بیٹھنا تکبر کومتلز م نہیں۔

(المعجم ١٢٣) - إِتِّخَادُ الْقِبَابِ الْحُمْرِ (التحفة ١٢١)

٥٣٨٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ابْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا مِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَنَادَهُ أَنَاسٌ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ أَنَاسٌ يَسِيرُ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَجَعَلَ يُتْبِعُ فَاهُ هُهُنَا يَسِيرُ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَجَعَلَ يُتْبِعُ فَاهُ هُهُنَا وَهُمُنَا .

بابِ: ١٢٣- سرخ قبي (خيم) بنانا

م ۵۳۸۰ - حضرت ابو جیفہ دانٹیئا بیان کرتے ہیں کہ ہم نی اکرم ٹائیٹا کے ساتھ بطحاء مکہ میں تھے جبکہ آپ سرخ رنگ کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس کچھ لوگ تھے۔ آپ سفر شروع کرنا چاہتے تھے۔ حضرت بلال آپ کے پاس آئے اور اذان دی۔ وہ اپنا مندادهرادهر کرتے تھے۔

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ سرخ رنگ كابلكه كمى بھى رنگ كاخيمه لگانا جائز ہے۔ ﴿ ''ادھرادھ''لينى حَيَّ عَلَى الْصَّلاَةِ اور حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ كَتِ وقت دائيں بائيں كرتے تھے نہ كہ سارى اذان ميں۔ ﴿ جس طرح خيمه سرخ ہوسكتا ہے'اى طرح ممارت محاسرخ ہوسكتى ہے۔



<sup>•</sup> ٣٨٠ أخرجه مسلم، الصلاة، باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى سترة . . . الخ، ح: ٣٤٩/٥٠٣ من حديث سفيان الثوري به، وهو في الكبرى. ح: ٩٨٢٧ .

## بني \_\_\_\_لِللهُ الرَّمْزِ الرَّجِيْءِ

(المعجم ٤٩) - كِتَابُ آدَابِ الْقُضَاةِ (التحفة ٣٢)

(قضااور) قاضوں کے آ داب ومسائل کابیان

باب:۱- فیصلے میں انصاف کرنے والے حاکم کی فضیلت

۵۳۸۱ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص بی شیاس روایت ہے کہ نبی اکرم سی شیار نے فرمایا: ''انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے منبروں پر رحمٰن کی دائیں جانب ہوں گے۔ جوعدل کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں اوراپنے گھر والوں کے ساتھ اوراپنی رعایا کے ساتھ۔''

(المعجم ١) - فَضْلُ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِي حُكْمِهِ (التحقة ١)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و ؟ حَ : وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و ؟ ح : وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَمْرِ و بْنِ عَمْرِ و بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْمُقْسِطِينَ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : "إِنَّ الْمُقْسِطِينَ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : "إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمٰنِ ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَمَا وَلُوا » .

قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ.

استاد محمد بن آ دم نے اپنی روایت میں کہا: اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔

فوائدومسائل: ﴿ عدل وانصاف ب مراد ہر حق والے کواس کاحق دینا ہے۔ اورلوگوں سےان کے مقام و مرتبے کے مطابق سلوک کرنا ہے خواہ عدالت کی کری ہویا حاکم کا تخت گھر ہویا باہر معجد ہویا مدرسہ

۵۳۸۱ أخرجه مسلم، الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر . . . الخ، ح: ١٨/١٨٢٧ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٥٩١٦.

الناس جانب 'مرادعزت واحترام ہے کیونکہ دایاں ہاتھ یا دائیں جانب عزت واحترام کی علامت خیال کیے جاتے ہیں ورنہ اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہیں جیسا کہ خود حدیث کے آخری الفاظ صرت ہیں۔ @ ''نور کے منبر'' لکڑی اور پھر کامنبر ہوسکتا ہے تو نور کا کیوں نہیں؟ جب کہ فرشتے قطعانوری مخلوق ہیں۔ بعض محتقین نے اس سے بلندور جات مراد لیے میں مگرمنبر کی نفی کی ضرورت نہیں ۔منبر بھی تو درجات ہی ہول گے۔ "دونوں ہاتھ داہنے ہیں' یعنی ان میں کوئی نقص یا کی نہیں جب کہ انسان کا بایاں دائیں سے ناقص ہوتا ہے۔ اس روایت میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ یَـ لَدیعیٰ 'ہاتھ' استعال فرمایا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی شان میں بیلفظ استعال ہوسکتا ہے۔اس سے تشبیہ یا تجسیم لازمنہیں آئے گی۔اس طرح آئکھ کان یاؤں وغیرہ۔اگران الفاظ ہے کوئی خرابی لازم آتی ہوتی یا ہے باری تعالی کے شایان شان نہ ہوتے تو قر آن وحدیث میں اللہ تعالی کے لیے به الفاظ استعال نه ہوتے ۔ ان پیچیدہ مسائل کواللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں ۔ ہمیں خواہ مخواہ اس میں ٹا تگ نہیں اڑانی جا ہے اور اللہ اور اس کے رسول ناٹیا کو مشورے نہیں دینے جاہمیں ۔ رموزمصلحت ملک خسروال دانند\_البيته بم ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ مفہوم مرادنہیں لے سکتے جوانسانوں وغیرہ میں ليه جاتے ہيں ـ وه ايے ہيں جيسے اس كى شان ك لائق ہيں كيونك ﴿ لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْى عُ ﴾ (الشورى ١١:٣٢) الله تعالیٰ کی ذات اوراس کی صفات ہماری عقل میں آنے والی چیزیں نہیں اور نہ ہماری عقل ان مسائل کوحل کرنے یا سمجھنے کے لیے بنائی گئی ہےاور نہاس میں پیاستعداد ہی ہے۔ بھلا ایک محدود سے لامحدود کا احاطہ کس طرح ممکن ہے۔ ہمارا کام صرف بیہ ہے کہ ہم انھیں شلیم کریں' استعال کریں اور حقیقت کی بحث نہ کریں کیونکہ ہم سے ایس باتین نہیں ہوچھی جائیں گی۔ درحقیقت یہی عقل مندی ہے۔

### باب:۲-عادل حكمران

۵۳۸۲-حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے فرمایا:''سات قتم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن سایہ مہیا فرمائے گا۔ جس دن اللہ تعالی کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائیبیں ہوگا۔ ﴿ عادل حکمران۔ ﴿ وہ نوجوان جواللہ تعالیٰ کی عبادت میں پہلے پھولے۔ ﴿ جوشخص اللہ تعالیٰ کو تنہائی

(المعجم ٢) - أَلْإِمَامُ الْعَادِلُ (التحفة ٢)

مَهُمُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ خَفْصِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ أَبْدِ اللهِ عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبْدِ وَلَيْكَ فَلَ اللهِ وَلَيْكَ قَالَ: السَبْعَةُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكَ فَقَالَ: السَبْعَةُ يُومَ اللهِ عَنْ عَلْ ظِلَّ إِلَّا يُظِلَّهُ مُ اللهِ عَزَق عَلَ اللهِ عَنْ مَلا ظِلَّ إِلَّا طِلَّ إِلَّا طِلَّة مُ اللهِ عَادِلٌ ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ طِلَّة اللهِ عَبَادَةِ اللهِ عَبَادَةِ اللهِ عَبَادَةِ اللهِ عَبَادَةِ اللهِ عَبَادَةِ اللهِ عَبَادَةِ اللهِ عَبْدَةِ اللهِ عَبَادَةِ اللهِ عَبْدَةِ اللهِ عَبْدَةً اللهِ عَبْدَةً اللهِ عَبْدَادَةً اللهِ عَنْ عَبْدَادَةً اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَبْدَةً اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

٥٣٨٢\_ أخرجه البخاري، الحدود، باب فضل من ترك الفواحش، ح:٦٨٠٦ من حديث عبدالله بن المبارك، ومسلم، الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، ح:١٠٣١ من حديث عبيدالله بن عمر به، وهو في الكبرى، ح:٥٩٢١.

۔ قضااور قاضوں کے آ داب ومسائل کابیان -----319-----میں بادکر ہےاوراس کی آنکھوں سے بےساختہ آنسو الله تعالیٰ ہے ڈرتا ہوں۔ ﴿ وَهُخْصُ جُواسِ قدر جِصا كر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی بتا نہ چلے کہ دامیں نے کیا کیا ہے۔"

٤٩ - كتاب آداب القضاة عَزَّوَ جَلَّ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الْمَسْجِدِ، بَكْلِين ـ ﴿ وَهِ آ دَى جَسِ كَا وَلَ مَعِد مِن الْكَارِمِتَا عِـ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَرَجُلٌ ۞ وه وو تحض جوایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبِ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا محبت كرير . ﴿ وَهُخْص جِم كُونَى خوب رو اور معزز فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ عَزَّوَجَلَّ، وَرَجُلٌ عورت (برائي كي) وعوت د اور وه كهه د كمين تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِنُهُ».

المعائل: ﴿ صدقة خيرات كرنا افضل عمل ہے۔ اس مدیث مباركہ سے پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات كرنے كى بابت معلوم ہوتا ہے كہ وہ بہت ہى افضل عمل ہے كه ايسے عامل كوعرش اللي كاسابي نصيب ہوگا۔ زہے نصیب!اَللَّهُمَّ اجُعَلُنَا مِنْهُمُ۔ آمین. ﴿ بیرحدیث مبارکه خشیت اللي تعنی الله تعالی کے خوف سے رونے کی فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے بالخصوص مخلوق ہے جھی چھیا کررونے کی توبات ہی اور ہے۔جس خوش بخت کو یے عظیم دولت مل جائے واقعی وہ شخص خوش قسمت ترین انسان ہوتا ہے۔ ایسا صرف وہ شخص کرے گا جے کمال اخلاص کی دولت حاصل ہو۔ ایسا کرنے والاصحف بھی روز قیامت عرش البی کے سامے کاحق دار ہوگا۔ اَللّٰهُمَّ اجُعَلُنَا مِنْهُمُ. ﴿ يبِحديث مباركه محض الله تعالى كي رضا اورخوشنودي حاصل كرنے كي خاطر باہم محبت كرنے كا شوق دلاتی ہے نیز ایبا کرنے والوں کی عظیم فضیلت اور ان کے لیے خوبصورت اجروثواب بھی بیان کرتی ہے۔ " 'سات قتم کے لوگ' دیگر احادیث میں ان سات قسموں کے علاوہ بھی مذکور ہیں۔ ان سے ان کی نفی نہیں ہوتی۔ ﴿ "الله تعالیٰ کا سابی جیسااس کی شان کے لائق ہے یا پھراس سے مرادعرش کا سابہ ہے جیسا کہ بعض روايات مير ب\_ ويكهي: (المعجم الكبير للطبراني ، ج: ٢٠ حديث:١٣٦ ، ١٨٢ و صحيح الجامع الصغير ، حدیث: ١٩٣٧) ("جوان" كيونكه بور ها آ دي عبادت نبيل كرے گا تو كيا كرے گا؟ وقت ييري كرك ظالم می شود پر بیز گار ۔اصل فضیلت جوانی کی عبادت کی ہے۔ ﴿ "الكار بتا ہے" اس كومتجد میں سكون حاصل ہوتا" ے مسجد سے باہر بے چین رہتا ہے اوراگلی نماز کے لیے منتظر رہتا ہے۔

باب: ۳- صحیح فیصله کرنے (کے اجروثواب) (المعجم ٣) - أَلْإصَابَةُ فِي الْحُكْمِ كابيان

٤٩ - كتاب أداب القضاة - - - - 320- - قضااور قاضوں كآ داب ومسائل كابيان

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ شُفِيانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ وَبْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ وَبْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، ابْزِ عَمْرِ وَبْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا نَوْإِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانُ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرًا فَالْ أَدْرُانُ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرًا فَلَهُ أَجْرًا فَالَا اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُؤْلِقَ اللهِ ال

۵۳۸۳-حفرت الوہریرہ ڈاٹٹئ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹئ نے فرمایا: ''جب کوئی حاکم فیصلہ کرتے وقت صحیح نتیج تک پہنچنے کی کوشش کرے اور صحیح فیصلہ کردے تو اس کو دگنا تو اب ملے گا اور اگر وہ کوشش کرے لیکن صحیح فیصلے تک نہ بہنچ سکے تو اس کے لیے اکہرا تو اب ہے۔''

نتیجہ فائدہ: انسان کے بس میں کوشش ہی ہے۔اگر وہ کوشش کرے تو اسے کوشش کا ثواب ضرور ملتا ہے' نتیجہ حاصل ہویانہ کیونکہ نتیجہ انسان کے اختیار میں نہیں۔حسن نیت اور کوشش ہی اصل ہے۔

(المعجم ٤) - بَابُ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ (التحفة ٤)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً، عَلْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَتَانِي نَاسٌ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَقَالُوا: إِذْهَبْ مَعَنَا إِلَى مَنَا إلَى مَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ فَقَالُوا: إِذْهَبْ مَعَنَا إلَى فَقَالُوا: إِذْهَبْ مَعَنَا إلَى فَقَالُوا: إِذْهَبْ مَعَنَا إلَى فَقَالُوا: يَارَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ مَا فَالُوا اللهِ عَلَيْنَ مَعَهُمْ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ إِلسَّعِنْ بِنَا فِي عَمَلِكَ، قَالُوا وَأَخْبَرُتُ فَاللَّا أَبُو مُوسَى: فَاعْتَذَرْتُهُ مِمَّا قَالُوا وَأَخْبَرُتُ فَاللَّالُوا وَأَخْبَرُتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ مَعَلَى اللهِ عَلَيْنَ فَعَلَى اللهِ عَمَلِكَ، فَقَالُوا وَأَخْبَرُتُ مَعَلَى اللهِ عَلَى عَمَلِكَ، وَاللهِ عَلَى عَمَلِكَ وَاللهِ عَلَى عَمَلِكَ، وَاللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

باب: ۲۰ - جو شخص عہد ہُ قضا کا طالب اور حریص ہو'اسے قاضی مقرر نہ کیا جائے

مهمه - حضرت ابو موی بی الله سے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ اشعری لوگ آئے اور کہا: ہمارے ساتھ رسول الله من الله کام ہے۔ میں ان کے کیونکہ ہمیں (آپ ہے) ایک کام ہے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ آپ ہے کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! ہمیں کی کام پر مقرر فرمائے۔ حضرت ابوموی نے کہا: میں نے ان کی اس بات پر (آپ ہے) معذرت کی اور آپ کو ہتلایا کہ جھے علم نہیں تھا کہ انھیں معذرت کی اور آپ کو ہتلایا کہ جھے علم نہیں تھا کہ انھیں

٥٣٨٣\_ أخرجه البخاري، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ح: ٧٣٥٢ تعليقًا، ومسلم، الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ح: ١٧١٦ من حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم به، وهو في الكبرى، ح: ٥٩٢٠ .

٥٣٨٤\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٤١٧/٤ عن سليمان بن حرب به، وهو في الكبراى، ح: ٥٩٣٥، وانظر، ح: ٥٩٣٤ من هذا الكتاب. \* عمر بن علي بن مقدم المقدمي صرح بالسماع، أبوعميس هو عتبة بن عبدالله الهذلي المسعودي.

#### www.minhajusunat.com

\_\_\_\_\_ قضااور قاضوں کے آ داب ومسائل کابیان نے مجھے سیا جانتے ہوئے میری معذرت کوتسلیم فر مایا اور ارشاد فر مایا: ''ہم کسی ایسے مخص کواینے کسی کام پرمقرر نہیں کرتے جوخو دطلب کرے۔''

أَنِّي لَا أَدْرِي مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي وَعَذَرَنِي كَياكام ٢٤ (ورندين ال كماته ندآتا)-آپ فَقَالَ: «إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا بِمَنْ سَأَلَنَاهُ».

٤٩ - كتاب أداب القضاة

💥 فائدہ: جو شخص عہدے کا حریص ہو وہ دیانت داری کے ساتھ اپنے فرائض ادانہیں کر سکے گا۔ وہ اپنے عہدے کوشان وشوکت یا دولت کے حصول کا ذریعہ بنائے گا'نیز اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدداور تو فیق بھی حاصل نہیں ہوگی لہذاا سے عہدے برمقررنہ کیا جائے۔البتہ اگر حکومت خود درخواسیں طلب کرے تو درخواست دی جا سکتی ہے۔اس میں کوئی حرج نہیں اور ایسے شخص کو عہدہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ (مزیر تفصیل کے لیے دیکھیے)

۵۳۸۵-حفرت اسيد بن حفير رالفؤ سے منقول ب کہ ایک انصاری رسول الله الله الله کا یاس آیا اور کہا: کیا آپ مجھے عامل مقرر نہیں فرمائیں گے جس طرح 🕛 فلاں کومقرر فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا:''میرے بعدتم محسوس کرو گے کہ دوسروں کوتم پرتر جیج دی جارہی ہے تو تم صبر كرناحتى كه مجھے دوض يرملو۔"

٥٣٨٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ ابْن حُضَيْرٍ:أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا ، قَالَ : «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتِّي تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ».

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ حدیث مبارکه انصار کی منقبت وعظمت پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم ناتی نے ان کی مدح فرمائی ہے نیز آپ نے انھیں صبر کی تلقین بھی فرمائی۔ ﴿ بیرحدیث مبارکه اعلام نبوت میں سے ایک بہت ا بردی نشانی بھی ہے کہ جس طرح آپ نے پیش گوئی فرمائی تھی بعدازاں ای طرح ہوا۔ ﴿ ہِرْ حُفْسُ کوعہدے پر مقررنہیں کیا جاسکتا کیونکہ اسامیاں اتنی نہیں ہوتیں البذاد وسر بے لوگوں کوحسد اور بغاوت کا اظہار نہیں کرنا جا ہے بلكه صركرنا حابي ورندافرا تفرى يهيل عتى ب- ﴿ " تم محسوس كروك " تم سے مراد عام لوگ بھى موسكتے ہيں اورخصوصاً انصار بھی کیونکہ بعد میں حکومت قریش کے پاس ہی رہی اورسرکاری عہدول برعموماً قریش ہی فائز

٥٣٨٠\_ أخرجه مسلم، الإمارة، باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستثنارهم، ح: ١٨٤٥ من حديث خالد بن الحارث، والبخاري، الفتن، باب قول النبي ﷺ: "سترون بعدي أمورًا تنكرونها"، ح: ٧٠٥٧ من حديث شعية به، وهو في الكبري، ح: ٥٩٣٣.

> (المعجم ٥) - اَلنَّهْيُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْإِمَارَةِ (التحفة ٥)

۵۳۸۱- حفرت عبدالرحمٰن بن سمره و النظر سے روایت به که رسول الله سی النظر الله سی النظر الله سی الله سی

باب: ۵-حکومت اورامارت ما نگنے کی

ممانعت كابيان

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلْمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ قَالَ اللهِ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا».

فوائد ومسائل: ﴿ حَكُومَت اورامارت ایک ذِے داری ہے جس کی جواب دہی بھی کرنا ہوگی۔ کی کوتا ہی کی صورت میں سزا بھی بھگتنا ہوگی۔ اور کی کوتا ہی ہو جانا لازمی امر ہے اس لیے خواہ تخواہ اس مصیبت کو گلے نہ ڈالا جائے البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی ذمہ داری آن پڑے 'لوگ زبردی گلے میں ڈال دیں تو اللہ کا نام لے کر سنجال لے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی شامل حال ہوگی اور لوگ بھی تعاون کریں گے۔ ﴿ ' اکیلا چھوڑ دیا جائے گا' ' یعنی نہ اللہ تعالیٰ توفیق عطافر مائے گا نہ لوگوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ ظاہر ہے 'چرصرف بدنا می ہی ہوگی اور ناکا می کا سامنا ہوگا۔ لفظی معنی ہیں: ' خجے امارت کے سپر دکر دیا جائے گا۔' (نیز دیکھیے حدیث: ۵۲۸۲)

٥٣٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْن سُلَيْمَانَ ٥٣٨٥ - حفرت الوجريه والتَّن عروايت عكم

٥٣٨٦ أخرجه البخاري، الأحكام، باب: من سأل الإمارة وكل إليها، ح:٧١٤٧، ومسلم، الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، ح:١٣/١٦٥٢ من حديث يونس بن عبيد به، وهو في الكبرى، ح:٥٩٢٥، ٥٩٢٩.

٥٣٨٧\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٢١٦، وهو في الكبرى، ح: ٥٩٢٧.

۔۔۔۔ قضااور قاضوں کے آداب ومسائل کابان -323-

٤٩ - كتاب آداب القضاة

عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ نِي اكرم تَالِيُّ فَر مايا: "تم امارت كي خوابش كروك الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ عَيْلًا جَبَدية قيامت كون ندامت اورافول وحرت (كا قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَحْر صُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سبب) بن جائے گی۔ يدووه پلاتی رہے تو اچھ لگتی سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ جدووه چراد قرر كَالَّى جداد الْمُرْضِعَةُ وَبِنْسَتِ الْفَاطِمَةُ».

ﷺ فائدہ:اس جدیث میں حکومت کوعورت کے ساتھ تشبہ دی گئی ہے کہ دودھ پلانے والی (عورت) بجے کواچھی لگتی ہے۔ وہ اس سے محت کرتا ہے لیکن جب وہی عورت دود ھے چیڑا دے تو بھروہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ لاتیں مارتا ہے اور چنجتا جلاتا ہے۔ یہی حالت حکومت اور حاکم کی ہے کہ جب تک وہ برسم اقتدار ہے وہ حکومت کے نشے میں مت رہتا ہے اور اپنے آپ کوخوش قسمت ترین آ دمی مجھتا ہے۔ بلکہ خوب عیاشیاں کرتا ہے کین جب حکومت جیمن جاتی ہے تو آئکھیں کھل جاتی ہیں۔افتداررہ رہ کریاد آتا ہے۔ پھروہ آہ و بکا گرتا ہے اور جب اسے اپنے دوراقتد ارکا حساب دینایر تاہے تو پھر وہ حکومت سے نفر سکرنے لگتاہے اوراپنے آپ کو برقسمت ترین انسان سمجھتا ہے۔ادرا گر کوئی صاحب اقتد اراینی موت تک حکمران رہے تو بھرآ خرت میں اس سے بھی براحال ہوتا ہے إلا مَا رَحِمَ رَبِّي. حدیث میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے۔حضرت عمر والنَّا جیسے یے مثال عادل حکمران کا قول ہے:'' کاش میں اپنے دورا قتدار کے حساب سے بغیر کچھے لیے دیے ( ثواب و عذاب) جھوڑ دیا جاؤں۔'' یہائی حقیقت کا اظہار ہے ورنہان کی خلافت کی تعریف تو خودرسول اللہ تَاثَیْمَ نے بيش كُونَى كَ صورت مِين فرمائي ب-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ.

باب:۲-شاعروں کوعامل (حاکم) مقرركرنا

٥٣٨٨- حضرت عبدالله بن زبير الثنيان في بيان فرمايا كه بنوتميم كاايك قافله نبي اكرم نافظ كي خدمت ميں حاضر ہوا۔حضرت ابوبکر ڈاٹنؤ نے کہا: قعقاع بن معید کو ان کا امیرمقررفر ما و بچیے۔حضرت عمر ڈاٹیؤنے کہا: اس کی بجائے اقرع بن حابس کوامیرمقر دفر مائیں۔اس بات پر

(المعجم ٦) - إستِعْمَالُ الشُّعَرَاءِ (التحفة ٦)

٥٣٨٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَرُ رُزُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَّ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيم عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ، وَقَالَ

٣٨٨\_ أخرجه البخاري. التفسير، باب:﴿ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات . . . ﴾ ، ح: ٤٨٤٧ منحديث حجاج بن محمد به، وهو في الكبراي، ح: ٥٩٣٦.

ند سسست قضاادر قاضیوں کے آداب و مسائل کا بیان دونوں آپس میں بحث و تکرار کرنے گئے حتیٰ کہ ان کی آدازیں بلند ہو گئیں تو اس کی بابت بیآ یت اتری: ''اے ایمان والو! اللہ تعالی اور اس کے رسول (عَلَیْمً) سے آگے نہ بردھو ۔۔۔۔ اگر بیلوگ صبر کرتے (اور آپ کو باہر سے آدازیں نہ دیتے) حتیٰ کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لاتے تو ان کے لیہ بہتر ہوتا۔''

عُمَرُ: بَلْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَنَزَلَتْ فِي ذَٰلِكَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِدِ مَ حَتَّى انْقَضَتِ الْآيةُ ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبُرُوا حَتَّى أَنْقُضَتِ الْآيةُ ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبُرُوا حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَ ﴾ [الحجرات عَبَرُوا حَتَّى تَغُرُّجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَ ﴾ [الحجرات ٤٤: ١-٥]

٤٩ - كتاب آداب القضاة

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 اس حدیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ بھی بھار بڑے بڑے عظماء اور جلیل القدرلوگوں ہے بھی غلطی ہو جاتی ہے جیسا کہ امت محمد یہ کے افضل ترین انسان صدیق و فاروق ڈاٹٹیاسے خطاصا در ہوئی' تاہم انھوں نے ایس تی توبہ کی کہ فرکورہ واقع کے بعد بھی رسول الله تاثیم کے سامنے بلندآ واز سے بات نہیں گی۔ اں حدیث ہے رسول الله منافیظ کی عظیم قدر ومنزلت بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کسی کواونچی آواز ہے بات کرنے کاحق بھی نہیں چہ جائیکہ آپ کے مقابلے میں کسی امتی کو درجہ امامت پر فائز کردیا جائے اوراس کی ہر بات کوآ تکھیں بند کر کے تتلیم کر لیا جائے اور ساری زندگی نہ صرف اس کی اندھا وھند تقلید میں گزار دی حائے بلکہ بلادلیل اس کی بات تسلیم نہ کرنے والوں کوطعن وشنیع کا نشانہ بنایا جائے۔ اس حدیث میں مسئلة الباب كاصراحناً ذكرنبين الركهين اس كاثبوت ملتائ كه اقرع بن حابس بهي شاعرى كرتے تقے تو پھر بات واضح ہے۔والله أعلم. ﴿ قرآن مجيداوراحاديث مين عموماً شعراء كى ندمت كى كئى ہے كونكه شعراء مبالغة آرائى بلكه حموث خوشامد اورتعلی کے عادی ہوتے ہیں اورشریعت ان اوصاف کو برامجھتی ہے۔ ویسے بھی حاکم کے لیے سنجيده طبع ہونا ضروري ہے اور يہ چيز پيشہ ورشعراء ميں مفقود ہوتی ہے اس ليے ظاہري طور يرسمجھ ميں يهي آتا ہے که شعراء کو حاکم نہیں بنانا چاہیے گمر چونکہ ضروری نہیں کہ ہر شاعرابیا ہی ہوخصوصاً جوپیشہ ورشاعر نہ ہو کالہذااگر امارت کا اہل ہوتو اے امیر بنایا جاسکتا ہے۔ ﴿ ` آ گے نہ برُحو' یعنی الله اور اس کے رسول کے فیصلے ہے قبل جلد بازی نہ کرو بلکہ ان کے فیصلے کا انتظار کرو جب تک رسول اللہ ٹاٹیڈ خودمشورہ طلب نہ فرمائیں'تم خود بخو د مشورہ نہ دو۔ امیر منتخب کرنا رسول اللہ علیم کا کام بن نہ کہ تھارا۔ ﴿ "صبر کرتے" اشارہ بنوتمیم کے وفد کی طرف ہے کہ جب وہ آئے تھے تو انھوں نے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دی تھیں: يَامُحَمَّدُ! أَخُورُ جُ ظاہر ہے بيمعقول اندازنبيں تھا۔ ني اكرم ظَائِمٌ جيسي عظيم شخصيت كواس طرح نبيس بلايا جا سكًّا بلكه إن كانتظار كياحا تا ہے۔

-325-

\_\_\_ قضااور قاضوں کے آ داب ومسائل کابیان باب: ۷- جب لوگ سی شخص کوا بنا فیصل مقرر کریں اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے (توبيه اچھی بات ہے)

(المعجم ٧) - إِذَا حَكَمُوا رَجُلًا فَقَضَى بَيْنَهُمْ (التحفة ٧)

٥٣٨٩- حضرت ماني دائنة سے منقول ہے كه جب وہ رسول الله علی فرمت میں حاضر ہوا' آ ب نے لوگوں کو اسے ابوالحکم کی کنیت سے پکارتے سا۔ رسول اللهُ ظَافِيمُ نے اسے بلایا اور فرمایا: ''اصل حکم تو اللہ تعالی ہے اور اس کا فیصلہ چلتا ہے۔ پھر تخفی ابوالحکم کیوں کہا جاتا ہے؟"اس نے کہا: میری قوم میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ میرے ماس آتے ہیں۔ میں ان میں فیصلہ کر دیتا ہوں جسے دونوں فریق پیند کرتے ہیں۔ آب نے فرمایا: "بیتوبہت اچھی بات ہے۔ تیرے کتنے اڑے ہں؟''میں نے کہا: شریح'عبداللہ اورمسلم۔آپ نے فرمایا: "ان میں سے بڑا کون ہے؟" اس نے کہا: شریح۔ آپ نے فر مایا: "تیری کنیت آج سے ابوشری ہے۔'' پھرآپ نے اس کے لیے اور اس کی اولاد کے ليے دعا فر مائی۔

٥٣٨٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزيدُ - وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ - عَنْ شُرَيْحِ ابْنِ هَانِيءٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ لُمَّا وَفَلَ إِلْيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَكْنُونَ هَانِئًا أَبَا الْحَكَم، فَدعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنِّي أَبَا الْحَكَم؟» قَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، قَالَ: «مَا أَحْسَنَ مِنْ هٰذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوُلْدِ؟» قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللهِ وَمُسْلِمٌ قَالَ: "فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟" قَالَ:شُرَيْحٌ، قَالَ: "فَأَنْتَ أَبُوشُرَيْح، فَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِهِ».

٤٩ - كتاب آداب القضاة

اس مائل : ١٥ اس مديث مباركه سے بياشاره ملتا كه ثالث كاكيا بواضح اور درست فيصله نافذ بونا چاہیے کونکہ رسول اللہ تالی نے حضرت ہانی واللہ کا تحسین فرمائی ہے۔ ﴿ برے بیٹے کے نام پر کنیت رکھنامستحب ہے کیونکہ بڑا ہونے کی وجہ سے بیاس کاحق بنتا ہے۔ اس صدیث مبارکہ سے بیمسئلہ بھی معلوم موتا ہے کہ فتیج اور برے نام کو بدل دینامستحب اور پندیدہ شرع عمل ہے نیزید حدیث مبارکه اس مسئلے کی طرف راہ نمائی بھی کرتی ہے کہ 'ابوالکم' کنیت رکھنے سے احتراز کرنا چاہیے'اس لیے کہ عربی میں حَکّم فیصلہ کرنے

٥٣٨٩ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح، ح:٤٩٥٥ من حديث يزيد بن المقدام به، وهو في الكبرى، ح:٥٩٤٠، وصححه ابن حبان، ح:١٩٥٧، وقواه الحاكم: ٢٣/١، والذهبي، وحسنه العراقي في أماليه .

99 - كتاب آداب القضاة --326- قضااور قاضوں كـ آداب ومسائل كابيان والے كو كہتے ہيں۔ ابوا كھم سے مراد ہے سب سے بڑا فيصلہ كرنے والا۔ طاہر ہے اس ميں نخر اور تعلى كالا ظہار ہے بحث ثريعت مناسب نہيں جھتى اس ليے آپ نے اس كنيت كوفيقى كنيت سے تبديل فرماديا۔ ﴿ '' يہ بہت الجھى

بات ہے''عربی جملے کے نقطی معنی میں:''اس ہے اچھی کوئی بات نہیں۔''مفہوم وہی ہے۔

(المعجم ٨) - اَلنَّهُيُ عَنِ اسْتِعمَالِ النَّسَاءِ فِي الْحُكْمِ (التحنة ٨)

باب: ۸- (فیصلہ کرنے کے لیے)عورتوں کوقاضی (یاحاکم)مقرر کرنے کی ممانعت

۵۳۹۰-حضرت الوبکره جُنُّوَ ہے روایت ہے انھوں
نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فرمان کی بدولت
بچالیا جو میں نے رسول اللہ تُنْفِیَم سے سنا تھا۔ جب
(شاہ ایران) کسریٰ مرگیا تو آپ نے پوچھا: ''ان
لوگوں (ایرانیوں) نے کسے جانشین بنایا ہے؟'' لوگوں
نے کہا: اس کی بیٹی کو۔ آپ نے فرمایا: ''وہ قوم ہرگز
کامیاب نہیں ہوگی جھوں نے اپنی حکومت ایک عورت
کے سر دکردی۔''

فوائد و مسائل: ﴿ عورت کو قاضی اور جج بنانا اور اس سے فیصلے کرانا درست نہیں شرعاً بیر ممنوع ہے۔

﴿ عورت کا دائر ہ کا دمر د کے دائر ہ کار سے مختلف ہے۔ عورت کے ذمے گھریلو امور کی تگرانی ہے جب کہ بیرونی امور مثلاً: کاروبار طازمت عکومت وقضاء وغیرہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ پھر جن معاملات میں مردوعورت کا اختلاط ہوتا ہے ان میں عورت ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ اسی لیے عورت کو امام نہیں بنایا جا سکتا خواہ وہ صاحب علم وفضل ہی ہو۔ قضاء اور امارت میں تو عموماً واسطہ ہی مردول سے پڑتا ہے۔ و سے بھی بیگریلو معاملہ نہیں لہذا عورت کے لیے قضاء وامارت جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشد میں کے دور میں کسی عورت کو کسی کی منصب پر مقرر نہیں کیا گیا آگر چہ اس دور میں بلند مرتبہ خوا تین کی کی نہیں تھی کیونکہ وہ پر دے میں رہنے کی پابند ہیں۔ بعد والے ادوار میں بھی اس بات پر ہی عمل جاری رہا۔ اور اہل علم کا بھی اس بات پر اجماع ہے۔ ﴿ بَالَّا مِن اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے ساتھ بڑے کی طرف ہے۔ جب وہ قصاص عثمان ڈاٹنؤ کا اشارہ حضرت عائشہ ڈاٹنؤ کی طرف ہے۔ جب وہ قصاص عثمان ڈاٹنؤ کی اسلیلے میں مکہ سے بھرہ تشریف لائی تھیں۔ ان کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ تھے۔ راستے میں لوگ ملتے گئے کے سلسلے میں مکہ سے بھرہ تشریف لائی تھیں۔ ان کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ تھے۔ راستے میں لوگ ملتے گئے کے سلسلے میں مکہ سے بھرہ تشریف لائی تھیں۔ ان کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ تھے۔ راستے میں لوگ ملتے گئے کے سلسلے میں مکہ سے بھرہ تشریف لائی تھیں۔ ان کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ تھے۔ راستے میں لوگ ملتے گئے کے سلسلے میں مکہ سے بھرہ تشریف لائی تھیں۔ ان کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ تھے۔ راستے میں لوگ ملتے گئے کے سلسلے میں مکہ سے بھرہ تشریف کو تشریف کو تھوں کے ساتھ بڑے بڑے سے سے بھرہ تشریف کو تشریف کو تشریف کو تشریف کو تشریف کیں بھر کے ساتھ کی کو تشریف کو تشریف کو تشریف کو تشریف کو تشریف کی کی کو تشریف کو تشریف کو تشریف کی کو تشریف کے تشریف کو تشریف کو تشریف ک

٤٩ - كتاب آداب القضاة - 327- - قضااور قاضول كي آداب ومسائل كابيان

حتیٰ کہ کشکر عظیم بن گیا کیونکہ ان کا مطالبہ سے تھا' اس لیے حضرت ابوبکرہ نے بھی ان کا ساتھ دینے کا ارا وہ فرمایا مگر جب دیکھا کہ لشکر کی قیادت عورت کے ہاتھ میں ہے تو مندرجہ بالا فرمان رسول کے پیش نظروہ پیچھے ہٹ گئے ۔ ﴿) اگر چہ حضرت عائشہ رہی نہ نہ تو حکومت کی خواہاں تھیں' نہ کوئی عہدہ طلب کر رہی تھیں صرف قصاص کا مطالبہ کر رہی تھیں اور یہ مطالبہ ہر مسلمان کر سکتا تھا گر کشکر کی قیادت کی صورت میں بیہ بات مناسب نہیں تھی۔ اس پروہ خود بھی بعد میں اظہار تا سف کرتی رہیں کہ مجھے ایسانہیں کرنا چا ہے تھا' لہذا کوئی اعتراض نہ رہا۔ رَضِی اللّٰهُ عَنٰها. ﴿ ''اس کی بیٹی کو' درمیان میں کرئی پرویز کا بیٹا بھی بادشاہ رہا مگر وہ صرف چھ مہینے کے لیے' اس لیے اس کوشار نہیں کیا گیا۔ ﴿ '' کامیاب نہیں ہوگی' آخرت میں یا دنیا میں بھی کیونکہ حکومت عورت کا میدان نہیں۔ وہ اس میں مردوں سے مات کھا جاتی ہے۔ تاریخ ملاحظہ فرما میں۔

(المعجم ٩) - اَلْحُكُمُ بِالتَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَذِكْرِ الْإِخْتِلَافِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ (التحفة ٩)

الْوَلِيدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، الْوَلِيدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ، عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ، عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ، عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَدَاةَ النَّحْرِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَمْعَمَ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي عَزَّوَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي عَزَّوَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي مَعْرَضَا اللهِ اللهِي

باب:۹-مشابهت اور قیاس کے ساتھ فیصلہ کرنا اور ابن عباس ڈھٹنا کی حدیث میں (راویوں کا)ولید بن مسلم پراختلاف

١٩٣٥- حفرت فضل بن عباس التنظیم سے روایت ہے کہ وہ نجر کے دن رسول اللہ طالقی کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے کہ تعم قبیلے کی ایک عورت آپ کے پاس حاضر ہوئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر فریضہ جج 'میرے والد پر اس وقت (فرض) ہوا جبکہ وہ بہت بوڑھے ہیں۔ (سواری پر) سوار نہیں ہو سکتے اللہ یہ کہ انھیں لٹا دیا جائے تو کیا میں ان کی طرف سے جج کر لوں؟ آپ نے فرمایا: ' ہاں۔ تو اس کی طرف سے جج کر کیونکہ اگر اس کے ذعے قرض ہوتا تو تو اے اواکرتی۔'

٥٣٩١ أخرجه البخاري، جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، ح: ١٨٥٣، ومسلم، الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، ح: ١٣٣٥ من حديث الزهري به، وهو في الكبرى، ح: ٥٩٥٠.

---- 328- --- قضااور قاضوں کے آواب ومسائل کا بہان

اس حدیث مبارکہ سے بیاہم سکد ثابت ہوتا ہے کہ کی دوسر شخص کی طرف سے جج كرنا شرعاً جائز ب بشرطيكه في بدل كرنے والا تخص اس سے پہلے ابنا في كر چكا ہوجيسا كه شرمه والى حديث ميں ہے کہ رسول اللہ ظافیۃ نے اسے فرمایا تھا کہ پہلے اپنا حج کر پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرنا۔ ﴿ بادر ہے جِس شخص یر حج فرض ہو چکا ہوا دراہے کوئی شرعی عذر آڑے آ رہا ہوجس کی وجہ سے وہ خود حج نہ کرسکتا ہو' مثلاً: وہ دائمی مریض ہو یاانتہائی بوڑ ھاہو یاسواری پر بیٹھنے کے قابل نہ ہؤ وغیر ہ تو ایسے زندہ مخص کی طرف سے حج کرنا درست ہے۔ اللہ اللہ مجمی ملتا ہے کہ اگر سواری کا جانور برداشت کرسکتا ہوتو اس بربیک وقت ایک ہے زیادہ آ وی سوار ہو سکتے ہیں، نیزیہ رسول الله طافیا کی عظیم تواضع اور حضرت فضل ڈاٹٹا کے عظیم المرتبت ہونے کی صریح دلیل بھی ہے کہ آپ نے اپنے سے کہیں کم مرتبہ تحق کو نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ اپنے پیچھے ایک ہی سواری پر سوار کر لیا۔ ﴿ اس حدیث مبارکہ سے میاہم مسلہ بھی معلوم ہوا کہ غیر محرص تخص کے لیے عورت کی آواز سننا شرعاً جائز ہے۔جولوگ عورت کی آواز کو بھی عورت ' یعنی چھیانے کے قابل قرار دیتے ہیں' اس حدیث مبار کہ سے ان کے موقف کارد ہوتا ہے۔ ﴿ عالم اوراستادا گرمناسب سمجھتو سائل اورشا گرد کو مثال بیان کر کے مسئلہ سمجھا سکتا ہے جیسا که رسول الله ناتیا بخ کیا تھا۔ ﴿ بیرحدیث مبارکه والدین کے سَاتھ نیکی اورحسن سلوک کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ان کا خیال رکھنا' ان کے ذیے قرض ہوتو ادا کرنا' ان کے نان ونفقہ اور اخراجات وغیرہ کا دھیان کرنا' نیز ان کی دیگر دینی اور د نیاوی ضرورتیں پوری کرنا اولا د کی ذیبه داری ہے۔ ② یہ حجۃ الوداع کی بات ہے۔ یوم نح سے مراد • اذی الحجہ ہے جس دن حاجی منی میں واپس آتے ہیں ادر ری کرتے ہیں۔ ﴿""اگراس ك ذ ح قرض موتا" يدايك مثال ب جوآب في اس كوستلة مجمان كے ليے بيان فرمائي ورند بيضروري نہيں كة آب في على معلوم تعديد معلوم فرمايا مويلك بدونون احكام شرع مين معلوم تعديد اى لي امام بخاری رات نے اس حدیث کاعنوان یوں باندھاہے: ''جو خص ایک معلوم تھم سمجھانے کے لیے ایک زیادہ واضح حکم کوبطورمثال بیان کرے.....الخ"ورنہ بہت ہے مسائل میں یہ قیاس نہیں چلٹا' مثلاً : کسی شخص کے ذیے نمازیاروزہ ہواور وہ خود اوا کرنے کے قابل نہ ہوتو کوئی دوسراشخص اس کی طرف سے ادانہیں کرسکتا اور یہ ا تفاقی مسکہ ہے۔ ﴿ يادر كھنا جاہے كہ قياس وہاں چلتا ہے جہاں شريعت كاصر يح تحكم موجود نہ ہؤاس ليے قرآن وحدیث کے حکم کے مقابلے میں قیاس جائز نہیں۔

۵۳۹۲- خطرت این عیاس دانشانے بیان فرمایا که حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَلْمُعْمِ قَبِيكِي الكِعُورت في رسول الله تَالَيْمُ عَمَلَه

٣٩٢ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ:

٥٩٩٢ [صحيح] تقدم، ح: ٢٦٣٦، وهو في الكبرى، ح: ٥٩٥٤ \* الوليد هو ابن مسلم، وعمر هو ابن عبدالواحد.

یو چھاجب کے فضل دائٹ اللہ علیہ کے آداب وسائل کا بیان یو چھاجب کے فضل دائٹ رسول اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی سواری کے بیچھے بیٹھے تھے۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ تعالی کا اس کے بندوں پر فریضہ کج میرے والد پراس وقت (فرض) ہوا جبکہ وہ بہت بوڑھے ہیں۔ وہ سواری پر بیٹے نیس سکتے تو کیا بیدورست ہے کہ میں ان کی طرف سے کے ادا کروں؟ آپ نے فرمایا: 'نہاں۔' اور (راوی صدیث استاد) محمود نے کہا: یکھنے وہ بہت اور جبکہ استاد عروبی عثمان کے لفظ تھے: یُکھنے زئی )

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: وَقَدْ رَوْى هٰذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم.

٤٩ - كتاب آداب القضاة

ابْنُ شِهَابٍ ؛ ح : وَأَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ فَخَالِدٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الْأَوْلِزَاعِيِّ: جَدَّثَنِي

الزُّهْرُيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ

أَخْبَرَهُ: أَنَّا مْرَأَةً مِنْ خَتْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ

عِيْثِينَ وَالْفَضْلُ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ عَيْثِينَ فَقَالَتْ:

يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِي

الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا

لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ

يُجْزِيءُ؟ وَقَالَ مَحْمُودٌ:فَهَلْ يَقْضِي أَنْ

أَحُجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا: "نَعَمْ".

عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنِي عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنِي عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ آبْنِ شَهَابٍ، عَنْ سُبَلَيْمَانَ أَبْنِ يَسَادٍ، عَنْ سُبَلَيْمَانَ أَبْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَجَاءَتُهُ الْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَجَاءَتُهُ الْفَضْلُ بَنْظُرُ إلَيْهِ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَجَعَلَ الْفَضْلُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَجَعَلَ اللهُ عَنْ وَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ وَجَعَلَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتُ أَبِي شَيْخُا كَبِيرًا

ابوع بدارحن (امام نسائی وطف) نے کہا ہے کہ امام زہری کے گئی لوگوں نے بیدروایت بیان کی ہے مگر جو ولید بن مسلم نے بیان کیاہے وہ کسی نے بیان نہیں کیا۔

٣٩٣٥ - حفرت عبدالله بن عباس التلظم نے فرمایا کہ حضرت فضل بن عباس التلظم الله علی کے ساتھ کے حضرت الله علی ایک عورت آپ کے پیس مسئلہ یو چھنے آئی ۔ فضل اس کود یکھنے لگے اور وہ فضل کو دیکھنے لگے اور وہ فضل کو دیکھنے لگے اور وہ فضل کو دیکھنے لگے ۔ رسول الله علی ایک فضل کا چیرہ دوسری طرف پھیرنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی: اے الله کے رسول! الله تعالیٰ کا اس کے بندوں پر فریضہ کج کورے والد پر اس وقت فرض ہوا جبکہ میرا باب بہت میرے والد پر اس وقت فرض ہوا جبکہ میرا باب بہت بوڑھا ہے۔ وہ سواری پر فریش کرایا ہے کہ میرا باب بہت بوڑھا ہے۔ وہ سواری پر فریش کرایا ہے کہ کرلوں؟ آپ نے فرمایا: ' ہاں۔' ،

٥٩٩٣\_[صحيح] تقدم، ح: ٢٦٣٦، وهو في الكبرى، ح: ٥٩٥٥، والموطأ (يحيي): ١/٣٥٩.

٤٩ - كتاب أداب القضاة - قضااور قاضوں کے آداب ومسائل کابان

لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُ اورية جَة الوواع كى بات بـ

عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ" وَذٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

الكره: "بال "بعني الكيرسال اس كي طرف سے فيح كرلينا كيونكه في الوقت تووه اپنا في كررہي تھي ۔

٥٣٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سُلَيْمَانَ ابْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ إِإِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَزُّوجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبيرًا لَايَسْتَوِي عَلَى إلرَّا حِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : «نَعَمْ» فَأَخَذَ الْفَضْلُ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءً، وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ.

۵۳۹۴- حضرت ابن عباس جائف نے فرمایا کہ شعم قبیلے کی ایک عورت نے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر فریضہ جج میرے والدیراس وقت فرض ہوا جبکہ وہ بہت بوڑھے ہیں۔سواری پرنہیں بیٹھ سکتے۔ اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا ان كى طرف سے ادائيگى موجائے گى؟ رسول الله كَاثِيَا نے اسے فرمایا: '' ہاں۔'' فضل چاہیں اس کی طرف و کیھنے لگے کیونکہ وہ خوب صورت عورت تھی (اورفضل بھی ایسے ہی تھے) رسول الله ظافی نے فضل کا چیرہ پکڑ کر دوسری طرف چھیر دیا۔

> فوائد ومسائل: ١٥ معلوم مواكه بدني استطاعت نه موليكن مالي لحاظ سے حج فرض موتا موتواني جگه كى دوسرے کو فی کروائے جواس کی طرف سے فیح کرے۔ ﴿ اس حدیث مبارکہ سے بیاہم مسله بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم اور امام و حاکم کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ متکر اور غیر شرعی کام کور دے ممکن ہوتو ہاتھ سے رو کے جبيها كدرسول الله طَالِيَّا في حضرت فضل ثانيَّة كاچيره دوسري طرف يحير دياتها\_

(المعجم ١٠) - ذِكْرِ الْإِخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْن أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ (التحفة ٩) - (أ)

٥٣٩٥- أُخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى أَنَّ

باب: ۱۰- (راويون کا) اس حديث مين ابواسحاق يراختلاف كاذكر

۵۳۹۵-حفرت عبدالله بن عماس ثانثنا سے روایت

٥٩٩٤ [صحيح] نقدم، ح: ٢٦٣٦، وهو في الكبراي، ح: ٥٩٥١. ٥٣٩٥\_[صحبح] تقدم، ح:٢٦٣٦، وهو في الكبرى:٩٤٧.

-331- ----- قضااور قاضول کے آواب ومسائل کابیان رَجُلًا أَخْبَرَنَا عَنْ هُشَيْم، عَنْ يَحْيَى بْنِ ہے کہ ایک آدی نے نی اکرم ظُالِی سے سوال کیا کہ میرے باپ پر جج اس حال میں فرض ہوا ہے کہ وہ انتهائی بوڑھے ہیں۔سواری یرنہیں بیٹھ کتے۔اگر میں انھیں پالان پر باندھ دول تو مجھے خطرہ ہے وہ مرجائیں گے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا:''تو بتااگراس کے ذھے قرض ہوتا اور تو ادا کر دیتا تو کیا اسے کفایت ہو جاتا؟"اس نے کہا: جی بال۔ آپ نے فرمایا" تواہے باپ کی طرف سے جج کر۔"

٥٣٩٦ - حضرت فضل بن عباس بن عنه سي منقول ہے کہ وہ نی اکرم ملائل کے پیچھے سواری پرسوار تھے کہ ایک آدمی نے آ کرکہا: اے اللہ کے رسول! میری والدہ بہت پوڑھی ہیں۔ اگر میں اٹھیں سواری پر سوار کر دوں تو بھی وہ نہیں بیٹھ سکیں گی اور اگر میں انھیں (یالان پر) باندھ دول تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مرجائیں گ \_ رسول الله عَلَيْ نِ فرمایا: "تو بتا اگر تیری والده کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا؟" اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فر مایا: ''پھراپنی مال کی طرف ہے رجم بھی کر۔''

۵۳۹۷-حضرت فضل بن عماس ڈائٹیا سے روایت ب انھوں نے فرمایا کہ ایک آ دمی نے نبی اکرم مالیا کے یاس آ کر کہا: اللہ کے نبی! میرے والد بہت بوڑھے ہیں۔ حج کی طاقت نہیں رکھتے۔اگر میں آٹھیں

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَأَنَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: "أَفَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئًا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ».

٤٩ - كتاب أداب القضاة

٥٣٩٦ أَخْبَرُنَا أَحْمَدُ نَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ إِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ».

٥٣٩٧ أَخْبَرَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ نَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ:

٥٣٩٦\_ [صحيح] تقدم، ح: ٢٦٤٤، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٩.

٥٣٩٧\_[صحيح] تقدم، ح: ٢٦٤٤.

- 332- فضاور قاضوں کے آداب و مسائل کا بیان الله ! اٹھا کر سواری پر لا دہمی دوں نب بھی وہ بیٹے نہیں سکیں و آپ فی اللہ کی طرف سے جج ادا کر سکتا ہوں ؟ آپ لاک : فرمایا: "تواپنے والد کی طرف سے جج کر۔"

جَاءَ رَجلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ أَبِي نَرِّخٌ كَبِيرٌ لَايَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَإِنْ حَمَلْتُهُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ، أَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ».

٤٩ - كتاب أداب القضاة

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: سُلَيْمَانُ لَمْ يَسْمَعُ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ.

٥٣٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلًا فَقَالَ: إِنَّا أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، أَفَا حُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: النَّعِيْ مَنْهُ؟ قَالَ: النَّعِمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ يُحْزِىءُ عَنْهُ».

ابوعبدالرحلٰ (امام نسائی طِلْتُ) نے کہا: سلیمان (ابن بیار) نے فضل بن عباس ڈاٹٹز سے نہیں سنا۔

مهره حضرت ابن عباس فاتنها سے روایت ہے کہا: میرا کہا: میرا کہا: میرا بہت ہوئی نے بی اگرم ناٹیل کے پاس آ کر کہا: میرا باپ بہت بوڑھا ہے۔ کیا میں اس کی طرف سے جج کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔ تو بتا اگر اس کے ذمے قرض ہوتا اور تو اداکر ویتا تو اسے کفایت نہ کرتا؟''

فائدہ اس باب کی پہلی چارروایات میں سائل عورت ہے اور آخری چارروایات میں سائل مردہ جب کہ واقعہ ایک بی ہے۔ اس طرح عام روایات میں سوال والد کے بارے میں کیا گیا ہے جبہہ روایت ۵۳۹۸ میں سوال والدہ کے بارے میں کیا گیا ہے جبہہ روایت ۵۳۹۸ میں سوال والدہ کے بارے میں کیا گیا ہے۔ تطبق یوں ہے کہ سائل آ دمی تھا۔ اس کے ساتھ اس کی نوجوان بیٹی بھی تھی۔ پہلے بیٹی نے سوال کیا 'پھر اس تخص نے بھی کیا۔ سوال اس آ دمی کے والد اور والدہ کے بارہ میں تھا۔ لڑک چونکہ اپنے باپ کی طرف سے سوال پوچھر ہی تھی 'لہذا اس نے الفاظ اپنے والد والد والدی کے۔ جبکہ جس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا تھا' وہ اس لڑکی کا دادا تھا۔ ویسے بھی دادا کو باپ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ استعال میں عام ہے۔ اس آ دمی کے والدین دونوں بوڑھے تھے'لہذا سوال دونوں کے بارے میں کیا گیا۔ مند ابویعلی (حدیث ۱۳۵۳) ہے تھیں تھیں سلیم اسد کی ایک روایت سے ذکورہ تطبق کا اشارہ ملتا ہے کہ سائل مرداور اس کی نوچوان بیٹی دونوں سے۔ واللہ أعلم بعض علما محققین ترجیح کی طرف مائل ہیں' وہ کہتے ہیں کہ جوروایات امام زہری کے واسطے سے مروی ہیں ان سب میں عورت ہی کا ذکر ہے۔ اور یہ بخاری وسلم کی روایات ہیں' اس

٥٩٩٨ [ إسناده صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٥٩٥٣، وللحديث شواهد.

### (المعجم ١١) - اَلْحُكُمُ بِاتَّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْم (التحفة ١٠)

٥٣٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ - هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ قَدْ أَتْي عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاعٌ بَعْدَ الْيَوْم فَلْيَقْص بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْض بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَلْيَقْض بِمَا قَضٰى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ عَلَيْتُهُ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلَا يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَٰلِكَ أَمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ.

#### باب:۱۱-اہل علم کے اتفاق واجماع کے مطابق فیصلہ کرنا

۵۳۹۹-حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد نے فر مايا: ايک دن لوگوں نے حضرت عبدالله بن مسعود والله يركسي مسكلے کے فیصلے کے بارے میں بہت زور دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رُدانتُون فرمایا: ایک وقت تھا کہ ہم فیصلے نہیں کیا كرتے تھے اور نہ ہمارا بير مقام تھا' پھر اللہ تعالیٰ نے ہارے لیے مقدر فر مایا کہ ہم اس مرہے کو پہنے گئے ہیں جوتم دیکھرہے ہو۔ آج کے بعدجس کے پاس کوئی فیصلہ آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے۔اگر کوئی ایبا مئلہ در پیش ہوجس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی حکم ذکر نہیں تو پھروہ نی اکرم نافظ کے فیلے کے مطابق فیصلہ کرے۔اوراگر کوئی ایبا مسئلہ سامنے آئے جس کے بارے میں نہ تو الله تعالى كى كتاب ميس كوئى حكم ہے اور ندر سول الله عَالَيْمُ كاكوئى فيصله ہے تو پھروہ نيك لوگوں كے فيصلے كے مطابق فیصلہ کرے۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے جس کے بارے میں نہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی حکم ہے اور نہ رسول الله ماللة الله على فيصله فرمايا ہواور نہ سلف صالحین نے کوئی فیصلہ کیا ہوتو وہ اپنی رائے کے

٥٣٩٩ [حسن] أخرجه الدارمي: ١/١١، ح: ١٧٢، والبيهقي: ١١٥/١٠ من حديث الأعمش به، وهو في الكبرى، ج: ٥٤٥، وللحديث شواهد عند الطبراني: ٩/ ٢١٠، ح: ٨٩٢١ وغيره.

-334- قضااورقاضوں کے آداب ومسائل کا ہیان ساتھ حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ کہے کہ مجھے (فتو کی دیتے ہوئے) ڈرلگتا ہے۔ اور میں خطرہ محسوں کرتا ہوں' اس لیے کہ حلال کا حکم واضح ہے اور حرام کا بھی۔ درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں تو (ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ) شک وشبہ والی چیز کو جھوڑ دے اور غیر مشتبہ چیز کو اختیار کر۔

، ابوعبدالرحن (امام نسائی شك ) نے كہا: يه حديث جيد (قابل حجت ) ہے۔

قَالَ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمٰنِ: هٰذَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ حَدِيثٌ حَدِيثٌ جَدِّدٌ.

٤٩ - كتاب آداب القضاة

فوائد ومسائل: ﴿اس باب سے امام صاحب برات کامقصودا جماع کی جیت ثابت کرنا ہے کونکہ قرآن کی جید کی آیات اور دیگر احادیث سے اس کی جیت ثابت ہوتی ہے جیسے ﴿وَمَنُ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنُ ابَعُدِ مَا تَوَلِّی وَ نُصُلِه جَهَنَّم وَ سَآءَ تُ مَا تَوَلِّی وَ نُصُلِه جَهَنَّم وَ سَآءَ تُ مَصِیرًا ﴾ (النسآء ۲: ۱۱۵) اور ﴿وَ کَذَٰلِكَ جَعَلُنْكُمُ أُمَّةً وَّسَطاً ﴾ (البقرة ۲: ۱۳۳۱) اس طرح [ إِنَّ اللَّه قَدُ مَصِيرًا ﴾ (النسآء ۲: ۱۵) اور ﴿وَ کَذَٰلِكَ جَعَلُنْكُمُ أُمَّةً وَّسَطاً ﴾ (البقرة ۲: ۱۳۳۱) اس طرح [ إِنَّ اللَّه قَدُ الْجَارَ أُمِّتِي مِنُ أَنْ تَحْتَمِعَ عَلَى ضَلاَلَةٍ ] (سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث ۱۳۳۱) اس قتم کی آیات واحادیث الصحیحة واحدث الت بوتا ہے کہ جب اہل علم ایک بات پر اتفاق کرلیں تو کئی خوا ماس کی مخالفت نہیں کرنی چا ہے خوا ہ اس باٹ پرقر آن وحدیث ہے کوئی صرح دلیل نہاتی ہو حظفائے راشدین کا طرز عمل یہی تھا کہ جب کی مسلے کی بابت صرح حکم نہ ہوتا تو اہل علم سے مشورہ فرماتے ، پھر جس پر اتفاق ہو جاتا اسے اختیار کر لیے 'لہذا اجماع کی مخالفت نہیں کرنی چا ہے کوئکہ جو اجتہاد شرعی تقاضوں کے عین مطابق ہواس ہو روز والی کا آلہ کار بننا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اجتہاد، نصوصِ اور اعراض کرنا نہ صرف گراہی و بے د نی بلکہ شیطان کا آلہ کار بننا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اجتہاد، نصوصِ کتاب وسنت کے مطابق ہونا چا ہے مخالف نہیں۔ ﴿ 'ایک وقت تھا''اس سے رسول اللّٰد تَا اِنْجَا اور آخوا واللّٰه وَاللّٰو کُولُولُ ' مرادا ہل علم اور مَقی حضرات ہیں۔

مَنهُ وَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا. بِالكاياوت كزراكم فيطنيس كياكرت تصاور مَنْمُونِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا. بِالكاياوت كزراكم من فيطنيس كياكرت تصاور

<sup>• •</sup> ٤٠ ـ [حسن] أخرجه الدارمي: ١/ ٥٩ ، ح: ١٦٧ عن محمد بن يوسف الفريابي به، وهو في الكبرى، ح: ٩٤٦ ه. \* سفيان هو الثوري، وتابعه شعبة عند الدارمي: ١/ ٠٠ ، ٦١ ، ح: ١٧١ ، والبيهقي إلا أنه قال: أحسبه، أن عبدالله قال: الخ. حريث مجهول الحال، وتابعه عبدالرحمن بن يزيد، انظر الحديث السابق.

۔ قضااور قاضوں کے آداب ومسائل کا بیان ------335-٤٩ - كتاب آداب القضاة

نه ہارا پیر مرتبہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایبا ہوا کہ ہم سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ، اس درجے کو پہنچے جوتم دیکھ رہے ہو۔اب جس شخص کے عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ سامنے کوئی مسکلہ پیش ہوتو وہ اس کے بارے میں قَالَ: أَتْنِي عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا الله تعالی کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اگر کوئی ایسا هُنَالِكَ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا مئله درپیش ہوجو کتاب الله میں ندکورنه ہوتو وہ نبی اکرم تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْض عَلَيْهُ مَ فِيلِ مَ مطابق فيصله كر \_ - اورا كركوني اليا فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي مئلہ پیش آئے جونہ کتاب اللہ میں ندکور ہواور نہ كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ، فَإِنْ نی اکرم تافیا نے اس کی بابت فیصله فر مایا ہوتو وہ سلف جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صالحین کے فیلے کے مطابق فیصلہ کرے۔ بین کے کہ عَلِيَّةٍ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، وَلَا مجھے ڈرلگتا ہے اور میں خطر ہ محسوس کرتا ہوں اس لیے کہ يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ طلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے البتہ ان کے الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَٰلِكَ أُمُورٌ درمیان کھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ تو شک وشبہ والی چیز کو

حچوڑ کرغیرمشتبہ چیز کوا ختیار کر۔ فائده: " حلال واضح ب " يعنى بعض چيزوں كى حلت واضح اور غير متنازعه ب- اور بعض چيزي قطعاً حرام ہیں۔ان کے بارے میں تو فیصلہ آسان ہے۔البتہ کچھ معاملات مشہتہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں صلت کی وجہ بھی موجود ہوتی ہے اور حرمت کی بھی۔ یا دونوں قتم کی احادیث ہیں یااس میں سلف صالحین کا اختلاف ہے۔ان میں

مُشْتَبِهَةٌ فَدَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ.

احتياط يرغمل كرناجا بيه-والله أعلم.

كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ

٥٨٠١-حفرت شريح سے دوايت ہے كدانھوں نے ٥٤٠١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: ﴿ ایک مئلہ پوچینے کے لیے حضرت عمر ڈلٹٹؤ کو خط لکھا۔ حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن انھوں نے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَتَبَ مطابق فیصله کرو۔ اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہوتو إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْض بِمَا فِي سنت رسول الله کے مطابق فیصله کرو اور اگر وہ مسئلہ

٥٤٠١ [صحيح] أخرجه الدارمي: ١/ ٥٩، ٦٠، ح: ١٦٩، والبيهقي: ١/ ١١٥ من حديث أبي إسحاق الشيباني به، وهو في الكبرَّى، ح: ٥٩٤٤ . \* سفيان هو الثوري. - 336- - قضااور قاضوں کے آداب و مسائل کا بیان بیا اللہ کتاب اللہ اور رسول اللہ ظافی کی سنت میں فدکور نہ ہوتو کو فضی پھر سلف صالحین کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کروا وراگروہ بیا للہ مسلمہ نہ کتاب اللہ میں ہوئندرسول اللہ ظافی کی سنت میں فض بیہ ہواور نہ اس کے بارے میں سلف صالحین سے کوئی فیصلہ شیئت منقول ہوتو پھر تیری مرضی ہے جا ہے تو آگے بڑھ (کر شیئت ہواب دے) اور چاہے تو تیجھے ہے جا (خاموثی اختیار الک جواب دے) اور چاہے تو تیجھے ہے جا (خاموثی اختیار کر)۔ اور میرے خیال میں خاموثی ہی تیرے لیے بہتر کر)۔ اور میرے خیال میں خاموثی ہی تیرے لیے بہتر کے۔ والسَّلامُ عَلَیْ کُئی۔

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَا قَضَى بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَاللَّهُمْ عَلَيْكُمْ

٤٩ - كتاب أداب القضاة

فائدہ: ''خاموثی بہتر ہے'' کیونکہ اجتہاد میں غلطی کا امکان بہرصورت موجود رہتا ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ قرآن وصدیث اور اجہاع کے بعد اجتہاد یا قیاس کا درجہ ہے' یعنی اگر کوئی مسئلہ قرآن وصدیث میں فرکور نہ ہواوراس بارے میں اجماع بھی موجود نہ ہوتو اسے اجتہاد وقیاس سے حل کیا جائے گابشر طیکہ اجتہاد کرنے والا صاحب علم ہواجتہاد کے قابل ہولیکن اگر کوئی مسئلہ قرآن یا حدیث میں موجود ہو یااس کے بارے میں صحابہ یا تابعین کا اجماع پایا جاتا ہوتو اس کے بارے میں اجتہاد جائز نہیں کیونکہ اجتہاد سے مراد منصوص مسائل میں تبدیلی کرنا نہیں بلکہ غیر منصوص مسائل کا حل معلوم کرنا ہے۔ آج کل بعض علم سے بہرہ لوگ یہ بجھتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب قرآن وسنت کے احکام میں تبدیلی کرنا ہے اور ان کے بقول قرآن وسنت کے مطابق بدلنا چا ہے نہ کہ قرآن وسنت کے مطابق بدلنا چا ہے نہ کہ قرآن وسنت مطابق تبدیلی کرنا ہے۔ اللہ علی کرنا ہے حالات کے مطابق بدلنا چا ہے نہ کہ قرآن وسنت میں حالات کے مطابق بدلنا چا ہے نہ کہ قرآن وسنت میں حالات کے مطابق تبدیلی کرنا ہے۔

باب:۱۲-الله تعالیٰ کے فرمان: '' جو شخص الله تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرئے وہ کا فرہے''. کی تفییر

۵۴۰۲ - حضرت ابن عباس والثنيّاني فرمايا: حضرت

(المعجم ۱۲) - تَأُويلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَن لَّمَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المآتدة: ٤٤] (التحفة ١١)

٥٤٠٢ أُخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ

<sup>-</sup> ٢٠٠٠ [ إسناده ضعيف] أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: ١٣٨/٢٧ عن الحسين بن حريث أبي عمار المروزي به، وهو في الكبراي، ح: ٥٩٤١ .

- -337- ----- قضااور قاضوں کے آواب ومسائل کا بیان

٤٩ - كتاب أداب القضاة \_\_\_\_\_

عیسی ابن مریم علیا کے بعد کچھ ایسے بادشاہ ہوئے جنھوں نے تورات و انجیل کو بدل دیا اور ان میں کچھ ایمان پر قائم رہے۔ وہ (اصل) تورات پڑھتے تھے۔ ان بادشاہوں ہے کہا گیا: ہم کوئی گالی اس گالی ہے سخت نہیں باتے جو یہ ہمیں دیتے ہیں کیونکہ یہ بڑھتے ہیں: ''جو شخص الله تعالى كا تارب موئة احكام كے مطابق فیصلہ نہ کرنے وہ کافر ہے۔ ' اور اس قتم کی دوسری آیات' نیز وہ اپنی قراءت میں ہم بڑھی عیب بھی لگاتے ہیں۔ان کو بلائیں ادرانھیں کہیں کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں' وہ بھی ای طرح پڑھیں اور وہ بھی ای طرح ایمان لائیں جس طرح ہمارا ایمان ہے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا اوران کوتل کی دهمکی دی الا په که وه تورات وانجیل کی صحیح قراء ت چھوڑ کر اُن کی طرح تبدیل شدہ قراء ت کریں۔ان (مومن)لوگوں نے کہا:شھیں اس ہے کیا فائدہ ہوگا؟ تم ہمیں چھوڑ دور ان میں سے ایک گروہ نے کہا:تم ہمارے لیے کوئی بلند عمارت بنا دو۔ پھر ہمیں اس پرچڑھا دو۔ہمیں کوئی ایسی چیز دو کہ ہم اپنا کھانا پینا اویر لے جاسکیں۔ ہم تمھارے پاس نہیں آئیں گے۔ ایک گروہ نے کہا: ہمیں چھوڑو۔ ہم زبین میں گھومتے پھر س گےاور بلاوجہ چکرلگاتے رہیں گےاور جانوروں کی طرح کھاتے پیتے رہیں گے۔ اگرتم ہمیں اینے علاقے میں بکڑلوتو بے شک ہمیں قتل کر دینا۔ ایک اور گروہ نے کہا: ہمارے لیے صحراؤں میں گھرینا دو۔ ہم کنوس کھود لیں گے اور سبزیاں کاشت کریں گے۔ نہ ہم تمھارے ماس آئیں گئے نہ تمھارے قریب سے

قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسلى عَنْ سُفْيَانَ بْن سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَتْ مُلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ عَيَا لِيَّةَ بَدَّلُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَكَانَ فِيهِمْ مُؤَمِنُونَ يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ، قِيلَ لِمُلُوكِهِمْ: مَانَجِدُ شَنْمًا أَشَدَّ مِنْ شَتْم يَشْتُمُونَّا لِهُؤُلَاءِ، أَنَّهُمْ يَقْرَأُونَ ﴿وَمَن لَنَّ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلكَّفِرُونَ ﴾ وَهٰؤُلَاءِ الْآيَاتِ مَعَ مَا يَعِيبُونًا بِهِ فِي أَعْمَالِنَا فِي قِرَاءَتِهِمْ، فَادْعُهُمْ فَلْيَقْرَؤُا كَمَا نَقْرَأُ وَلْيُوْمِنُوا كَمَا آمَنَّا، فَدَعَاهُمْ فَجَمَعَهُمْ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ أَوْ يَتْرُكُوا قِرَاءَةَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا مَابَدَّلُوا مِنْهَا، فَقَالُوا:مَا تُريدُونَ إِلَى ذٰلِكَ دَعُونَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: إِبْنُوا لَنَا أُسْطُوانَةً ثُمَّ ارْفَعُونَا إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْطُونَا شَيْئًا نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا فَلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: دَعُونَا نَسِيحُ فِي الْأَرْضِ وَنَهِيمُ وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ فَإِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنَا فِي أَرْضِكُمْ فَاقْتُلُونَا ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : إِبْنُوالَنَا دُورًا فِي الْفَيَافِي وَنَحْتَفِرُ الْآبَارَ وَنَحْتَرِثُ الْبُقُولَ فَلا نَردُ عَلَيْكُمْ وَلَا نَمُرُ بِكُمْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَبَائِلِ إِلَّا وَلَهُ حَمِيمٌ فِيهِمْ، قَالَ فَفَعَلُوا. ذُلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْنَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْيَغَاءَ رَضُونِ ٱللَّهِ فَمَا

-338- --- - - قضااورقاضول كي داب ومسائل كايان

٤٩ - كتاب أداب القضاة

گزریں گے۔ان قائل میں سے کوئی قبیلہ بھی ایسانہ تهاجس کا کوئی دوست اوررشتے داران (مومن )لوگوں میں نہ ہواس لیے انھوں نے یہ یا تیں مان لیں۔ پھر الله تعالىٰ نے به آیت اتاری: ''اور رہیانیت انھوں نے خودا بچاد کر لی ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا' گراللہ کی خوشنو دی کی طلب میں انھوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھراس کی بابندی کرنے کا جوحق تھا 🕆 اسے ادا نہ کیا۔'' اور کچھ دوسرے لوگ بھی کہنے لگے کہ ہم تواس طرح عیادت کریں گے جیسے کہ فلاں (بہاو کچی عمارتوں والے) کرتے ہیں اور ہم بھی اسی طرح گھومتے بھریں گے جسے یہ گھومتے بھرتے ہیں۔اورہم بھی آ مادیوں سے دورجھونیر ماں بنالیں گے جس طرح انھوں نے بنائی ہیں' حالانکہ بہلوگمشرک تھےاوران کو ان لوگوں کے ایمان کا کوئی علم نہ تھا جن کی اقتدا کا وہ دم بھرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم تکھا کو مبعوث فر ماما اوران میں ہے بھی چندلوگ ہی رہ گئے تو مناروں والے (راہب لوگ) اپنے مناروں سے اتر آئے اور گھومنے کھرنے والے بھی واپس آ گئے اور جھونیر ایوں والے اپنی جھونیر ایوں سے لوٹ آئے۔اور یہ سب لوگ آب برایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی۔ اللّٰہ تارک و تعالیٰ نے فر مایا: ''اے ایمان والو! الله ہے ڈرواوراس کے رسول پرایمان لاؤ۔اللہ تعالیٰ شمصیں اپنی رحمت سے دوہراا جرعطا فریائے گا۔'' ایک اجر حضرت عيسلي مَالِينا اور تورات والجيل برايمان لانے كا اور دوسرا اجر حضرت محمد عَلَيْنًا بر ايمان وتصدلق كا\_الله

رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَهَأَ ﴾ [الحديد ٢٧:٥٧] "وَالْآخِرُونَ قَالُوا: نَتَعَبَّدُ كَمَا تَعَبَّدَ فُلَانٌ وَنَسِيحُ كَمَا سَاحَ فُلَانٌ وَنَتَّخِذُ دُورًا كَمَا اتَّخَذَ فُلَانٌ وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ لَا عِلْمَ لَهُمْ بإيمَانِ الَّذِينَ اقْتَدَوْا بِهِ ، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ النَّبِيّ رَجُلٌ مِنْ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ انْحَطَّ رَجُلٌ مِنْ صَوْمَعَتِهِ وَجَاءَ سَائِحٌ مِنْ سِيَاحَتِهِ وَصَاحِبُ الدَّيْرِ مِنْ دَيْرِهِ فَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، فَقَالَ اللهُ تَبَادَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ رَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، ﴾. أَجْرَيْنِ بِإِيمَانِهِمْ بِعِيسِي وَبِالتَّوْرَاةِ وَالْإِلْنْجِيلِ وَبِإِيمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ وَتَصْدِيقِهِمْ، قَالَ: ﴿ وَيَحْمَلُ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ٤٠. ٱلْقُرْآنَ وَاتِّبَاعَهُمُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿ لِكَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ﴾ يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ ﴿ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَل ٱللَّهِ ﴾ . . . . أَلاَّيَةَ [الحديد ٢٩: ٧٧].

٤٩ - كتاب أداب القضاة

تضااور قاضوں کے آداب و مسائل کا بیان تعالیٰ نے فر مایا: ''اور اللہ تعالیٰ تصیں نور عطا فر مائے گا جس کی روشی میں تم (راہ حق پر) چلو گے۔''اس نور سے مراد قر آن مجید اور نبی اکرم طابق کی پیروی ہے۔اللہ تعالیٰ نے مزید فر مایا: '' تا کہ اہل کتاب (یہود و نصال کی) جان لیں' یعنی تمھاری مشابہت اختیار کریں (تمھاری مشابہت اختیار کریں (تمھاری کشیش طرح ایمان لے آئیں) کہ وہ بذات خود اللہ تعالیٰ کا کہو تھی فضل حاصل نہیں کر سکتے ۔۔۔۔۔اللہ ۔''

فوائد ومسائل: ( محقق کتاب کے علاوہ دیگر محققین نے اس روایت کو موقو فاضح کہا ہے اور یہی بات ورست ہے۔ ﴿ اس حدیث میں مذکور آیت کی تشریح تو نہیں البتہ اس کی مثال ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدلنا گفر ہے۔ فاہر ہے کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کیا جائے تو وہ عظم بدل جاتا ہے۔ یہ بھی گفر ہے۔ باقی حدیث کا اس آیت ہے کوئی تعلق نہیں۔ ﴿ ' ' محت نہیں پائے'' کیونکہ وہ ہمیں کا فرکتے ہیں۔ ﴿ ' ' معلی عیب' یعنی ہماری عملی خرابیاں بیان کرتے ہیں۔ ﴿ ' ' ہمیں چھوڑ دو'' گویا کچھاوگ مناروں پر چڑھ گئے اور وہاں رہ کر عبادت کرنے لگ گے۔ کچھ ملنگ بن گئے جو بے مقصد ادھر ادھر آبادیوں سے دور گھو متے رہے تھے اور کچھ عبادت کرنے دان کر رہنے گے۔ غرض ان کا لوگوں سے کوئی تعلق نہ رہا اور بدمل لوگ بہی چھاچ سے تھے کہ کوئی روک کو کے والا نہ رہے۔ ﴿ '' رہا نہت' رک کر دینا' یعنی لوگوں سے الگ تھلگ رہنا اس خلاف فطرت طریقے کی اجازت کیے ہو کئی والین دین اور تعلقات سے بھی منہ موڑ لینا۔ ظاہر ہے شریعت میں رکھنا ہے۔ ﴿ '' کہ جو بے مولی ہو کہ کا مقاور تو کوئی سے کوئی تعلق نائم کے لیے نہ کورہ کرنے تھے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے نہ کورہ کے دورہ سے لوگ تو واقعتادین جی بھے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے نہ کورہ طریقے اختیار کر میٹھے تھے۔ بعد میں پچھ بے دین لوگوں نے بھی ان کی نقالی شروع کر دی جوراہ ہ ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے دیں بھی سے دین بھی سے ۔ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے دین بھی سے دین بھی سے ۔

٥٤٠٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ٥٣٠٣ - حفرت امسلمه وللها عمروى به كه

٣٠٤٥ أخرجه البخاري، الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين؛ ح: ٢٦٨٠، ومسلم، الأقضية، باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن، ح: ١٧١٣ من حديث هشام به، وهو في الكبرى، ح: ٥٩٥٦. \* يحيى هو القطان.

حَدَّنَنَا يَحْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَ مَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ».

٤٩ - كتاب أداب القضاة

وائد ومسائل: ﴿ امام نسانی برا نے جوعنوان قائم کیا ہے اس کا مقصد ہے اہم مسئلہ بیان کرنا ہے کہ قاضی اور بی ظاہری دلائل کے مطابق فیصلہ کرے گا اس لیے اگر آسی قاضی یا حاکم وغیرہ نے فیط فیصلہ کردیا تو غلط ہی ہو گا اور بی ظاور ناجائز بھی۔ کسی بھی شخص کے ناجائز فیصلہ کرنے ہے وہ فیصلہ شرع طور پر جائز قر ارنہیں یا تا۔ قاضی ٹالث یا حاکم اور جی وغیرہ کے سامنے جس قسم کے دلائل ہوں گئے وہ آضی کے مطابق فیصلہ صادر کریں گئاس لیے ان کے فیصلہ کرنے ہے نہ کوئی حرام کام حوالی قرار پائے گا اور نہ حلال کام حرام ہی ہوگا بلکہ اس کا دبال فلط دلائل مہیا کرنے والے کے سر ہوگا۔ ﴿ باطل پر ڈے جانا نیز باطل کی جمایت اور وکالت کرنا شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ جو وکیل ناجائز اور باطل کی سی لڑتا ہے وہ خود بھی حرام کھا تا ہے اور اپنے اہل و عمال کو بھی حرام کھا تا ہے اور اپنے اہل و عمال کی عمالہ کہ بڑے ہے۔ جو وکیل ناجائز اور باطل کی س لڑتا ہے وہ خود بھی حرام کھا تا ہے اور اپنے اہل و عمال کو بھی حرام ہی کھلاتا ہے۔ اُعادَنا الله مِنه ﴿ اس صدیث مبار کہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے ہے براہ مجبتہ بھی فلطی کر سکتا ہے اور اس کی خلطی شرعاً غلطی ہی ہوگی خلاج دلائل کی وجہ سے وہ چیز حقیقت میں حلال یا حرام نہیں ہوگی تاہم مجبتہ کو اپنے اجتہاد اور کوشش کرنے والاتو گناہ گار ہوگا۔ ﴿ اس صدیث مبار کہ سے یہ بھی ثامل کی بیابہ می خود ہو جو کی نازل نہ ہوئی ہوتی رسول اللہ تو ہوئی اس صدیث مبار کہ سے یہ بھی ثامل کی بابت وہی نازل نہ ہوئی ہوتی رسول اللہ تو ہوئی اس کہ بابت اپنے اجتہاد ہوئی ہوتی رسول اللہ تو ہوئی اس کہ بابت اپنے اجتہاد ہوں ' دلائل کی بنا ہی ہوئی علی کر مسئلے کی بابر ہی فیصلہ کر سائل کی بنا ہر ہوئی ہوں نازل نہ ہوئی ہوتی رسول اللہ تو ہوئی اس کہ بابر ہی فیصلہ کر بائل کی بنا ہر ہی فیصلہ کی بنا ہوں۔ ویا کہ کر مسئلے کی بابر ہی فیصلہ کر سائل کی بابر ہی فیصلہ کر سائل ہوں۔

باب:۱۳- قاضی کا اپنے علم (اور ذبانت) سے فیصلہ کرنا ۵۳۰۴- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڑ بیان کرتے ہیں کہ (المعجم ١٤) - حُكُمُ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ (التحفة ١٣) ٥٤٠٤- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْن

3.50 أخرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ ووهبنا لداود سليمان . . . ﴾ ، ح: ٣٤٢٧ من حديث شعيب بن أبي حمزة به ، وهو في الكبرى، ح: ٥٩٦٠ .

سول الله علی از و و ورتین تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے۔ بھیٹریا آیا اور ایک کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے۔ بھیٹریا آیا اور ایک کے بیٹے کو اٹھا کر لے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ (جس کا بچہ بھیٹریا اٹھا کر لے گیا ، دوسری کو کہنے گئی: وہ تیرے بیٹے کو لے گیا ہے۔ دونوں دوسری نے کہا: تیرے بیٹے کو لے گیا ہے۔ دونوں حضرت داود علی کے پاس فیصلہ لے گئیں۔ آپ نے سلمان بن داود علی اس فیصلہ کر دیا۔ وہ باہر تکلیں تو حضرت سلیمان بن داود علی اس فیصلہ کر دیا۔ وہ باہر تکلیں تو حضرت بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس چھری لاؤ۔ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس چھری لاؤ۔ میں اسے کاٹ کر دونوں میں تقسیم کر دوں۔ چھوٹی بولی: میں اسے کاٹ کر دونوں میں تقسیم کر دوں۔ چھوٹی بولی: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے! ایسے نہ کریں۔ یہای کا بیٹا ہے۔ آپ نے دہ چھوٹی کودے دیا۔'

84-كتاب آداب القضاة وَاللَّهُ عَلَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا خَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَقَالَ: "بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا قَالَ: وَقَالَ: "بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا فَقَالَتْ جَاءَ الذِّبْ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إلٰى هٰذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إلٰى هٰذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إلٰى هٰذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إلٰى مُذَهِ لِلْكُبُرى فَخَرَجَتَا اللهُ هُوَ ابْنُهَا ، فَقَالَ: الثَّونِي وَاللَّهُ هُوَ ابْنُهَا ، فَقَالَ: الشَّعْرَى: لَا لِللَّكُمْرَى اللهُ هُو ابْنُهَا، فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لَا لِللَّكُمْرِي أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لَا لِللَّكُمْرِي أَشُعُهُ أَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لَا لِلللَّكُمْرِ أَنُهُ أَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لَا لِلللَّهُ هُو ابْنُهَا، فَقَطْمَى بِهِ لِلْكُبُولِي لَلْكُمْرًى اللهُ هُو ابْنُهَا، فَقَطْمَى بِهِ لِللْكُمُرِي أَنْهُا، فَقَطْمَى بِهِ لِللْكُمُرِي أَنْهُا ، فَقَطْمَى بِهِ لِلْكُمْرَاكِ اللهُ هُو ابْنُهَا، فَقَطْمَى بِهِ لِللْكُمْرَى . لَا لَلْهُ هُو ابْنُهَا، فَقَطْمَى بِهِ لِللْكُغُرِي . اللهُ هُو ابْنُهَا، فَقَطْمَى بِهِ لِللْكُغُرِي . اللهُ عُلْمَا اللهُ هُو ابْنُهَا، فَقَطْمَى اللهُ اللهُ هُو السَّلَامُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو نے فرمایا: میں نے سِکیِّن کا لفظ ای ون سناور نہ ہم چھری کومُدُیه کہتے تھے۔ قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: وَاللّٰهِ! مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَثِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْنَةَ.

فوائد ومسائل: ﴿ ''بری کے تق میں'' کیونکہ بچہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ دلیل کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔
انھوں نے ظاہری قبضے کی رعایت سے فیصلہ کر دیا۔ حضرت سلیمان ملائل نے حکمت سے کام لیا اور حقیقت تک پہنچ کے باب کا مقصد بھی یہی ہے کہ قاضی اپنی ذہانت سے بھی معاملے کی تہد تک پہنچ کر حقیقت کے مطابق فیصلہ کرسکتا ہے' خواہ گواہ اور دلاکل نہ ہوں گریہ تب ہے جب حاکم یا قاضی کے خلاف بدگمانی پیدا نہ ہوتی ہوئیز فریق ان نیز فریق ان بھی چپ ہوجائے اور مان لے۔ ﴿ "بیاس کا ہے'' کیونکہ کا بھی نہیں کو میت کی کا بھی نہیں رہے گا۔ اس کو دینے کی صورت میں بچہ نظر تو آئے گا اور ممتا کو بچھ نہ بچھ سکون تو ملتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹا اس کو دینے کی صورت میں بچہ نظر تو آئے گا اور ممتا کو بچھ نہ بچھ سکون تو ملتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹا اس کا ہے۔ تبھی تو اسے زیادہ تکلیف ہوئی۔ ﴿ "سکین'' عربی میں چھری کوسکین کہتے ہیں اور مدید بھی۔ دھزت ابو ہریرہ ٹائنڈ کے علاقے میں صرف مدید کہتے ہوں گے۔

89 - كتاب أداب القضاة - - - - - - 342 - - قضااور قاضوں كي آواب ومسائل كابان

باب: ۱۵-حق واضح کرنے کے لیے حاکم کا یہ کہنا کہ میں ایسے کروں گا جب کہاں کا ارادہ وہ کام کرنے کا نہ ہو

۵۴۰۵ - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے فرمایا: ''دوعور تیں (کی کام سے)

تکلیں۔ان کے ساتھ ان کے دو بچ بھی تھے۔ بھیڑ یے نے ان میں سے ایک پر جملہ کیا اور اس کے بچ کو چھین کر لے گیا۔ وہ دونوں نی رہے والے بچ کے بارے میں بہم جھڑ نے گئیں اور مقدمہ حضرت داود علیا کے بار یاس کے کئیں۔انھوں نے فیصلہ بوری کے حق میں دے دیا' پھر وہ دونوں حضرت سلیمان علیا کے پاس سے کر رہی تو انھوں نے فرمایا: تمھارا کیا معاملہ ہے؟ ان عورتوں نے فرمایا: تمھارا کیا معاملہ ہے؟ ان میں میرے پاس چیری بات بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا: میں کر دیتا ہوں۔ چھوٹی کہنے گی: کیا آپ بچہ چیردیں گئی۔ کیا آپ بچہ چیردیں گئی۔ کیا آپ بچہ چیردیں اس کودی ہوں۔آپ نے فرمایا: بی تیرا بیٹا ہے' پھراس کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔'

(المعجم ١٥) - اَلسَّعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ: أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ الْحَقَّ (التحفة ١٤)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ اللَّيْثُ عَنِ اللَّيْثُ عَنِ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَنَّهُ قَالَ: "خَرَجَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا صَبِيّانِ لَهُمَا فَعَدَا الذِّنْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ لَهُمَا فَعَدَا الذِّنْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ وَلَدَهَا، فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ لِلْكُبْرِي مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرِي مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ: النَّونِي لِلللَّكِينِ أَشُقُ الْغَلَامَ بَيْنَهُمَا قَالَ: الْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُ الْغَلَامَ بَيْنَهُمَا قَالَ: الْعَمْرَى: أَتُشُقُّهُ إِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ فَقَالَ: لِللَّهُ مَلْ عَلْ مَالَى الْمُعَلِى مِنْهُ لَهَا، قَالَ: هُو ابْنُكِ فَقَضَى لِهِ لَهَا».

فائدہ: معلوم ہواحق کو ثابت کرنے یاحق کو جانے کے لیے حیلہ جائز ہے۔ حیلہ وہ ناجائز ہے جو باطل کو ثابت کرنے یاحق کو جانے کے لیے حیلہ جائز ہے۔ متصد پر موقوف ہے۔ مقصد ثابت کرنے یاکسی کاحق باطل کرنے کے لیے کیا جائے۔ گویا حیلے کا جواز وعدم جواز مقصد پر موقوف ہے۔ مقصد حق ہوتو حیلہ بھی حق 'مقصد ناجائز ہوتو حیلہ بھی ناجائز' مثلاً : بعض صاحبانِ جبدو دستار نے زکا ہ سے بچنے یا شفعہ ساقط کرنے کے جو حیلے بتلائے ہیں وہ نہ صرف شرعاً حرام و ناجائز ہیں بلکہ اخلاق و شرافت کے اونی درجے سے بھی گرے ہوئے ہیں۔

**٥٤٠٥ أ**خرجه مسلم، الأقضية، باب اختلاف المجتهدين، ح: ١٧٢٠ من حديث محمد بن عجلان به، وهو في الكبرى، ح: ٥٩٥٨ .

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تضااور قاضوں کے آداب دسائل کا بیان باب: ١٦- ایک حاکم اپنے جیسے یا اپنے سے بڑے حاکم کے فیصلے کو توڑ سکتا ہے

٤٩ - كتاب آداب القضاة
 (المعجم ١٦) - نَقْضُ الْحَاكِم مَا يَحْكُمُ
 بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُ مِنْهُ
 (التحفة ١٥)

۲۰۰۲ - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے منقول ہے کہ بی اکرم ٹاٹٹو نے فر مایا: '' دو تور تیں (گھر سے ) کلیں۔
ان کے ساتھ ان کے دو بچے (بیٹے) بھی تھے۔ بھیٹریا ان میں سے ایک بچکو پکڑ کر لے گیا۔ وہ دوسرے بچکو پاس بھٹوا کرتی ہوئی حضرت داود ملی کے بارے میں جھٹوا کرتی ہوئی حضرت داود ملی کی سے پاس بہتے گئیں۔ انھوں نے بچ کا فیصلہ ان میں سے پرس کے حق میں دے دیا 'پھروہ حضرت سلیمان ملی کے حق میں فیصلہ ہوا پاس سے گزریں تو انھوں نے پوچھا: تمھارے درمیان کیا فیصلہ ہوا ؟ چھوٹی نے کہا: بڑی کے حق میں فیصلہ ہوا ہوں کے دھزت سلیمان ملی فرمانے گے: میں اس کو دو کمیز کے کر دیتا ہوں۔ نصف اس کا نصف اس کا۔ بڑی کے کہاں: نہنہ کی بہاں ہاں دو کلڑ ہے کر دو۔ چھوٹی نے کہاں: نہنہ کے کہاں نہنہ نے کہاں نہنہ کا فیصلہ اس کے حق میں کیا جس نے اس کو کر نے بچو کا فیصلہ اس کے حق میں کیا جس نے اس کو کا نے کی تجویز نہیں مانی تھی۔ '

قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْعَيْبُ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: الْأَعْرَجِ مَنْ أَبَى الْمُرَاتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا فَأَخَذَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

فوائد ومسائل: ﴿ نَهُ نُور هُ مَفْهُوم کی ان احادیث اوران میں بیان کرده واقع ہے معلوم ہوتا ہے کہ عقل ودائش اور فہم وفراست قطعی طور پر وہبی چیز ہے اللہ تعالی جے چاہے عطافر مادے۔ چھوٹی اور بڑی عمر یاامیری وفقیری اور اقتدار واختیار وغیرہ کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ ﴿ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سے اور درست بات معلوم کرنے اور معاملے کی تہدیک بینچنے کے لیے حیلہ کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس حیلے کا مقصدا حقاق حق یا ابطال باطل میں ہو۔ باطل اور نا جائز کو درست اور جائز قرار دینے کے لیے حیلہ کرنا شرعاً ندموم اور حرام ہے۔ ﴿ اگر فریقین اسے حق کے بارے میں دوبارہ کسی اور سے فیصلہ کرانے کے حق میں ہوں تو بڑی خوشی سے کرواسکتے ہیں خواہ اپنے حق کے بارے میں دوبارہ کسی اور سے فیصلہ کرانے کے حق میں ہوں تو بڑی خوشی سے کرواسکتے ہیں خواہ

٠٠٠٦ [صحيح] تقدم، ح: ٥٤٠٤، وهو في الكبرى. ح: ٥٩٥٩.

٤٩ - كتاب آداب القضاة - - - - - - - - - - قضااور قاضوں كي آداب ومسائل كابيان

دوسرا قاضی پہلے کے برابر ہویا اس سے کم مرتبہ ہوجیسا کہ مندرجہ بالا حدیث سے واضح ہے ، خصوصاً جب کہ دوسرے کے فیصلے سے پہلے کی غلطی بھی ثابت ہورہی ہو تاہم کسی معاملے میں رسول اللہ عظی ہم فیصلے کے بعد کسی اور کی طرف رجوع کرنا ہے ایمانی کی دلیل ہے۔ ﴿ ''بچہاسی کا ہے'' چونکہ اس قول کا مقصد صرف بچے کی جان بچانا تھا نہ کہ اقراد کی طرف رجوع کرنا ہے مشاب سلیمان علیہ نے اس کے اقراد کی کلام پڑھل نہیں فرمایا بلکہ بچہاس کودے دیا تھا۔ ویا کیونکہ ان کوئ معلوم ہو چکا تھا۔

(المعجم ۱۷) - بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ (التحفة ١٦)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ اللهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ ابْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ ابْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ قَالَ: عَنْ سَالِم، عَنْ أَلِيدٍ إِلَى بَنِي عَنْ مَالِم، عَنْ أَلِيدٍ إِلَى بَنِي عَنْ مَا لِم مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَلِيدٍ إِلَى بَنِي عَنْ مَا لِم ، عَنْ أَلْوَلِيدِ إِلَى بَنِي عَنْ مَا لِم ، عَنْ أَلْوَلِيدِ إِلَى بَنِي عَنْ مَا لِم ، عَنْ أَلِيدٍ إِلَى بَنِي عَنْ مَعْمَ وَعَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا يَقُولُونَ : صَبَأْنَا مَرَ خَالِدُ وَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلًا وَأَسْرًا قَالَ: فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ وَجَعَلُ وَا يَقُولُونَ : صَبَأْنَا مَرَ خَالِدُ وَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلًا وَأَسْرًا قَالَ: فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ وَجَعِلُ اللهِ اللهِ عَلْ أَوْتُلُ أَسِيرٍ وَ وَقَالَ بِشْرٌ : مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرً وَقَالَ بِشْرٌ : مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرً وَقَالَ بِشَرْ : مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرً وَقَالَ عَلَى الْمَلْوِقُ الْمَالِدُ عَلَى الْمَالِدُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِي الْمَالِدُ الْمَلْونَ الْمَالِولِ الْمِلْ الْمَلْ الْمَالِدُ الْمَلِي الْمَلْ الْمَلْ عَمْرَ : فَقُلْلُ الْمِلْ الْمُلْ الْمَلَا الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمُولِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### باب: ۱۷- حاکم کا ناحق کیا ہوا فیصلہ رد کرنے کا بیان

2000- حفرت سالم کے والد محرم (حفرت عبد الله بن عمر النائی ایان کرتے ہیں کہ نی اکرم شائی ایان کرتے ہیں کہ نی اکرم شائی ایان کرتے ہیں کہ نی اکرم شائی اللہ حضرت خالد بن ولید کو بنو جذیرہ کی طرف بھی اللہ مسلمان ہو گئے لیکن) اچھی طرح بید نہ کہہ سکے کہ ہم مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے: ہم نے اپنا وین چپوڑا۔ مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے: ہم نے اپنا وین چپوڑا۔ (اًسُلَمُنَا کہنے کی بجائے صَباَنًا، صَباَنًا کہنے لگے)۔ حضرت خالد ان کو قل اور قید کرنے لگ گئے۔ انھوں نے (ہم میں سے) ہر شخص کو اس کا قیدی میر دکر دیا۔ الگے دن صبح کے وقت حضرت خالد بن ولید نے حکم ویا کہ ہر شخص اپنا قیدی قل کردے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا: اللہ کی قسم! میں اپنا قیدی قل نہیں کروں گا اور میرے ساتھیوں میں سے کوئی دوسرا بھی اپنا قیدی قل نہیں کروں گا اور میرے ساتھیوں میں سے کوئی دوسرا بھی اپنا قیدی قبل نہیں کرے ساتھیوں میں سے کوئی دوسرا بھی اپنا قیدی قبل نہیں کرے گئے۔ نی گار پھر ہم نی اکرم شائی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ساتھیوں میں سے حضرت خالد کی ہے کارگز اری ذکر کی گئے۔ نی آ

٥٤٠٧ أخرجه البخاري، المغازي، باب بعث النبي على خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، ح: ٤٣٣٩ من حديث ابن
 المبارك، ح: ٧١٨٩ من حديث عبدالرزاق من حديث معمر بن راشد به.

\_\_\_ قضااور قاضوں کے آداب ومسائل کابیان \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ قَالَ: فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَذُكِرَ لَهُ صَنِيعٌ اكرم اللَّهِ فَا فَاكِر مَا اللَّهِ المُعالَ الرفر مايا:"اك الله! میں اس کام سے بری ہوں جوخالدنے کیا۔"آپ

خَالِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» قَالَ زَكَرِيًّا فِي ﴿ فِي مِرْتِبْفُرِ اللَّهِ ﴿ إِ حَدِيثِهِ فَذُكِرَ، وَفِي حَدِيثِ بِشْرِ: فَقَالَ: «ٱللّٰهُمَّ ! إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِلًا »مَرَّ نَيْنِ.

٤٩ - كتاب أداب القضاة

على فوائد ومسائل: ١ امام نسائى والله نع جوعنوان قائم كيا باس كامقصديه كدا كركوئى حاكم وامير وغيره غلط فیصله کرے تو وہ فیصله مردود قراریائے گا'اس لیے اس برعمل نہیں کیا جائے گا حبیبا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ولله على الله على الله على الله الله على الله عل بھی اس کی تائید فرمائی ۔ ⊕ اس حدیث مبار کہ سے حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹٹٹنا کی عظمت کردار اور استقامت دین کے ساتھ ساتھ ان کا دین پر تختی ہے عمل بیرا ہونے کا حقیقی جذبہ بھی معلوم ہوا' نیزیہ بھی واضح ہوا کہ دین معاملات میں آپنہایت جرات مند تھ۔ اس پیعدیث مبارکداس اہم مسلے کے لیے بھی نص صریح کی حیثیت رکھتی ہے کہ خالق کی معصیت کرتے ہوئے مخلوق میں ہے کئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کی اطاعت کرنا اور اس کی بات ماننا حرام اور نا جائز ہے۔ ﴿ كافر مسلمان كوصابى كہتے تھے۔ اس كے معنی ہیں جائے دين سے نكل جانے والا۔ وہ اس سے بے دین مراد لیتے تھے۔ صَبالُنَا ای سے ہے۔ بنوجذیمہ کامقصورتو بیتھا کہ ہم اپنے آبائی دین سے نکل کرمسلمان ہو چکے ہیں مگرانھوں نے وہ لفظ استعمال کیا جو کفار طنز أمسلمانوں کے لیے استعمال كرتے تھے۔ اس سے حضرت خالد بن وليد راتيء كو غلط فنجى ہوئى كه شايد بيا ہے كفرير قائم ہيں اور جميل طنز کررہے ہیں حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔حضرت خالد نے تادیبی کارروائی شروع کردی۔ چونکہ بیان کی اجتہادی غلطى تقى اس ليے رسول الله تأثیر نے صرف براءت كے اظہار پراكتفا كيا اورانھيں كوئى سز انہيں دى۔

باب: ۱۸- کس چیز سے حاکم کواجتناب كرناجايج؟

(المعجم ١٨) - ذِكْرُ مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِم أَنْ نَحْتَنَهُ (التحفة ١٧)

۵۴۰۸ - حضرت عبدالرحل بن ابوبكره سيمنقول ہے کہ میرے والدنے مجھے (میرے بھائی) عبیداللہ بن ابوبکرہ کو جوسجتان (سیسان) کے قاضی تھے ہے

٥٤٠٨ أَخْدَنَا قُتَنْدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْر، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَّبَ أَبِي

٥٤٠٨ أخرجه مسلم، الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، ح:١٧١٧ عن قتيبة، والبخاري، الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ ، ح: ٧١٥٨ من حديث عبدالملك بن عمير به.

٤٩ - كتاب أداب القضاة

-346-

- قضااور قاضوں کے آداب وسائل کا بیان کصوایا کہ غصے کی حالت میں دوآ دمیوں (فریقین) کے درمیان فیصلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ کا تیا ہم کو فرماتے ساہے ''کوئی خص غصے کی حالت میں دوآ دمیوں (فریقین) کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔''

وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً - وَهُوَ قَاضِي سِجِسْتَانَ - أَنْ لَّا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ يَقُولُ: "لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»

فائدہ: رسول اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے کی بھی شخص کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ جس غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے دوکا گیا ہے' اس غصے سے مراد زیادہ غصہ ہے جو خصے کی حالت میں حاکم اور قاضی و بچے و غیرہ کو فیصلہ کر دیتا ہے اور غلط فیصلے کا خطرہ ہوتا ہے' البتہ معمولی غصہ جو کسی مجرم کا جرم سنے سے فیصلہ کے مسلاحیت کی البتہ معمولی غصہ جو کسی جرم کا جرم سنے سے فیطر تا آ جا تا ہے' فیصلے سے مانع نہیں۔ غصے کے علاوہ بھی جو چیز سوچنے بچھنے کی صلاحیت پر اثر ڈالے' مثلاً: زیادہ بھوک نیایں' پریشانی' بیاری اور نیند کا غلبہ وغیرہ ان کا حکم بھی غصے والا ہی ہے۔ بہتر ہے کہ فیصلہ مقدے کی ساعت سے الگ مجلس میں لکھا جائے تا کہ وقتی جذبات اثر انداز نہ ہوسکیں۔

(المعجم ١٩) - اَلرُّخْصَةُ لِلْحَاكِمِ الْأَمِينِ أَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ غَضْبَانٌ (التحنة ١٨)

باب: ۱۹-جس حائم کے بارے میں غلطی کا خطرہ نہ ہوؤوہ غصے کی حالت میں فیصلہ کرسکتا ہے

۹۰۹۵- حضرت زبیر بن عوام ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ ان کا ایک انصاری آ دمی سے جورسول اللہ شائیلم کی معیت میں جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے حرہ کے برساتی نالوں (کے پانی) کے بارے میں جنگرا ہو گیا۔ وہ دونوں اس برساتی نالے سے کھجور کے درختوں کو پانی لگتے تھے۔ اس انصاری نے کہا: پانی گزرنے دو تا کہ میرے کھیت کو گئے۔ میں نے انکار کیا۔ رسول اللہ شائیلم فی میرے کھیت کو گئے۔ میں نے انکار کیا۔ رسول اللہ شائیلم نے فرمایا: '' زبیر! ہاکا سا پانی لگا لو پھر اپنے پڑوی کی

وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: وَالْمَحْرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْغُوّامِ: أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ اللهِ عَلَى شَواحِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى شَواحِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

**٥٤٠٩ أ**خرجه البخاري، المساقاة، باب سكر الأنهار، ح:٢٣٦٠، ٢٣٦٠، ومسلم، الفضائل، باب وجوب اتباعه ﷺ، ح:٢٣٥٧/٢٣٥٧ من حديث الليث بن سعد به، وهو في الكبرى، ح:٥٩٦٣.

قضااور قاضوں کے آداب وسائل کابیان

٤٩ - كتاب آداب القضاة

طرف چوڑ دو۔ 'انصاری کوغصہ آگیا اور اس نے کہا:
اللہ کے رسول! (آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ)
یہ آپ کی چوچھی کا بیٹا ہے؟ رسول اللہ ﷺ کا چبرہ انور
غصے بدل گیا۔ چرآپ نے فرمایا: 'زیبر! پانی لگا اور
پھر گئے دے حتی کہ پانی منڈیروں تک پہنچ جائے۔'
اب رسول اللہ ﷺ نے حضرت زبیر کو ان کا پوراحق
دلوایا جب کہ اس ہے پہلے آپ نے حضرت زبیر کو ایسا
مشورہ دیا تھا جس میں زبیر اور انصاری دونوں کے لیے
مشورہ دیا تھا جس میں زبیر اور انصاری دونوں کے لیے
ناراض کر دیا تو آپ نے واضح فیصلہ کی صورت میں
ناراض کر دیا تو آپ نے واضح فیصلہ کی صورت میں
زبیر کو ان کا پوراحق ولایا۔ حضرت زبیر ڈھٹنے نے فرمایا:
میرا خیال ہے کہ یہ آبت اس (یا اس جیسے) واقعہ کے
میرا خیال ہے کہ یہ آبت اس (یا اس جیسے) واقعہ کے
میرا خیال ہے کہ یہ آبت اس (یا اس جیسے) واقعہ کے
میرا خیال ہے کہ یہ آبت کے رب تعالیٰ کی شم! یہ لوگ

فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَعَضِبَ الْأَنْصَّارِيُّ وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! فَعَضِبَ الْأَنْصَّارِيُّ وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! فَعَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» فَاسْتَوْفَى رَسُولُ اللهِ وَلَيْ لِلزَّيْرِ حَقَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِلزَّيْرِ حَقَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِلْأَيْرِ حَقَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ الْأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ الْأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا الزَّيْرِ بِرَأْيِ فِيهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ الْمُنْ فَاللهِ عَلَيْهُ الْمُنْ اللهِ عَلَيْهُ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللهِ عَلَيْهُ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُنْ اللهُ الله

وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَّةِ.

( یونس بن عبدالاعلیٰ اور حارث بن مسکین) دونوں میں سے ہرایک مذکورہ قصہ اپنے دوسرے ساتھی کے مقابلے میں کی بیشی کے ساتھ روایت کرتا ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ جو پانی قدرتی طریقے سے بہتا ہؤاں کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ایسے پانی کے استعال پر سب سے پہلاحق اس کا ہے جواس کی طرف سبقت لے جائے اوراس کی زمین وغیرہ ابتدا میں ہو۔ ایسے خص کو اپنی زمین کھیتی اور باغات وغیرہ کمل طور پر سیر اب کرنے کا پورا پورا چرا جی ہے ہا ہم اس کے لیے بیضروری ہے کہ جب اس کی ضرورت پوری ہوجائے تو پھر اس پانی کو آگے والے لوگوں کے لیے چھوڑ و سے اس پانی کو روک رکھنے کا حق پہلے مخص کو قطعاً نہیں۔ ﴿ حاکم کو بیحی حاصل ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو باہم جھگڑنے والے فریقوں میں درمیانی راہ نکال کر صلح کرا دے۔ فریقین اس پر راضی نہ ہوں تو جھتی فیصلہ کر دے اور ہر فریق کو اس کا پورا پوراجی دلا دے۔ ﴿ بیصحانی انصاری اور بدری شے اور بدری صحابہ کے بارے میں قرآن و

٤٩ - كتاب أداب القضاة على القضاة المسلم ا

حدیث کی نصوص سے ثابت ہے کہ وہ قطعاً موکن اور جنتی ہیں البذا انصاری سے الفاظ نفاق کی بنا پڑہیں بلکہ وقتی جذبات کے تحت صادر ہوئے تبھی تو آپ کے حتی فیصلے پر اس نے سرتسلیم ٹم کر دیا اور کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہی اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ ویسے بھی آپ نے پہلے فیصلہ نہیں فرمایا تھا بلکہ مصالحت کا مشورہ ویا تھا۔ جب مصالحت کارگر نہ ہوئی تو آپ نے حتی فیصلہ دے دیا۔ ﴿ باب کا مقصود یہ ہے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنے کی پابندی عام قاضی کے لیے ہے رسول اللہ عظیم کے لیے نہیں کیونکہ آپ سے غصے کی حالت میں بھی غلطی کا امکان نہیں سست منافظیم کے اس بارے میں سابقہ حدیث کا فائدہ بھی ملحوظ رکھا جائے۔

(المعجم ٢٠) - حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي دَارِهِ (التحفة ١٩)

21. - أَخْبَرَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَارْتَفَعَتْ أَصْواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ فَارْتَقَعْ فَي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَكَشَفَ سِتْرَ كُعْبُهِ وَهُو فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَكَشَفَ سِتْرَ حُجُرَتِهِ فَنَادَى: "يَا كَعْبُ"! قَالَ: لَبَيْكَ حُجُرَتِهِ فَنَادَى: "يَا كَعْبُ"! قَالَ: لَبَيْكَ هَذَا، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا، وَأُومَا إِلَى الشَّطْرِ» قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: "قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: "قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: "قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: "قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: "

باب: ۲۰- حاکم یا قاضی کااینے گھر میں فیصلہ کرنا

مالاه-حفرت کعب بھا تھے۔ روایت ہے کہ میں نے ابن حدرد سے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا جو اس کے ذمین حتی ہوگئیں حتی کہ رسول اللہ عظیم نے بھی بن لیس۔ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ باہر تشریف لائے۔ اپنے مجره مبایا اور بلند آواز سے فرمایا: ''اب کعب!'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''اتامعاف کرد ہے۔'' اور ہاتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''اتامعاف کرد ہے۔'' اور ہاتھ سے نصف کا اشارہ فرمایا۔ میں نے کہا: مان لیا۔ آپ نے نے (ابن ابی حدرد سے )فرمایا: ''اشھاور باقی اداکر۔''

فوائدومسائل: ﴿ كَنَى ضرورت كَى بناپرها كم يا قاضى وغيره اپني گھر ميں يا ' كمرة عدالت' سے باہركوئى فيصله كرے تو يہ جائز ہے۔ بشرطيكه اس كى وجہ سے لوگوں كے ليے كوئى مشكل يا تكليف وغيره نه ہو۔ ﴿ اس حدیث مباركہ سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے كہ اگر بوقت ضرورت بھی مجد ميں آ واز او نچی ہوجائے تو كوئی حرج نہيں البت اس كومعمول بنانا اور خواہ مخواہ اپنی آ واز مجد ميں بلنداوراو نچی كرنا درست نہيں۔ ﴿ اس حدیث مباركہ سے يہ بھی واضح ہوتا ہے كہ ايسا اشاره جس سے مفہوم سجھ ميں آ جائے وہ بمنز له كلام كے ہوتا ہے كوئكہ اس اشارے كی

١٠٥ه أخرجه البخاري، الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد، ح: ٤٥٧ وغيره، ومسلم، المساقاة،
 باب استحباب الوضع من الدين، ح: ١٥٥٨/ ٢١ من حديث عثمان بن عمر به، وهو في الكبرى، ح: ٥٩٦٥.

٤٩ - كتاب آداب القضاة \_\_\_\_\_ -349-\_ \_\_\_ قضااورقاضول كآداب ومسائل كابيان

دلالت کلام پر ہوتی ہے۔ بنابریں گونگے کی گواہی اس کی قشم اس کی خرید و فروخت اور دیگر معاملات درست قرار پائیں گے۔ ﴿ بیر عدیث اس مسلے کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ اگر صاحب حق سے سفارش کر کے اس کے حق میں سے سارا یا کچھ معاف کر الیا جائے تو ایسا کرنا شرعاً درست ہے نیز صاحب حق یا کسی دوسرے شخص کو اگر جائز سفارش کی جائے ' تو اسے سفارش قبول کر لینی جا ہے۔ ﴿ مسجد میں ادا نیگی قرض کا مطالبہ اور تقاضا کرنا درست ہے نیز قرض کے علاوہ اپنے دیگر حقوق کا مطالبہ بھی مسجد میں کیا جا سکتا ہے۔ ﴿ اس حدیث مبار کہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی ضرورت کی بنا پر کھڑ کیوں اور دروازوں پر پردے لاکا نا شرعاً جائز اور درست ہے۔

(المعجم ٢١) - اَلْإِسْتِعْدَاءُ (التحفة ٢٠) باب: ٢١-كى كے خلاف عدالت ميں

دعویٰ دائر کرنا

الا الا الله عباد بن شرطيل والنوس الله الماته مدينه منوره آيا - ميں ايك باغ ميں داخل ہوا اور ميں نے بچھ منوره آيا - ميں ايك باغ ميں داخل ہوا اور ميں نے بچھ سے توڑ كر ان كے دانے ذكال ليے - باغ كا ما لك آيا اس نے ميرى چاور چھين لی اور مجھے مارا بھی - ميں رسول الله تاليخ كے پاس آيا اور دعوى دائر كر ديا - آپ نے اس خص كو بلا بھيجا - لوگ اس كو لے كر آپ كے اس آياس آئے - آپ نے فرمايا: "تو نے ايسے كيوں كيا؟" باس نے كہا: اے الله كرسول بيميرے باغ ميں داخل اس نے كہا: اے الله كرسول بيميرے باغ ميں داخل اس نے كہا: اے الله كرسول بيميرے باغ ميں داخل اس نے كہا: اے الله كرسول بيميرے باغ ميں داخل اس نے بچھ سے توڑ ہے اور ان كے دانے نكال اس نے كہا: اے الله علی نقل نے فرمايا: "بيہ جابل تھا" تو نے اسے كھا نے كونہ ديا - اس كی چاور واليس كر -" اور مجھے ايك يا نصف وس اس كی چاور واليس كر -" اور مجھے ايك يا نصف وس وسے كا كھم جارى فرمايا -

جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اللهِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَدِمْتُ مَعَ عُمُومَتِي الْمَدِينَةَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَدِمْتُ مَعَ عُمُومَتِي الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا فَفَرَكْتُ مِنْ شُنبُلِهِ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَاثِطِ فَأَخَذَ مِنْ كِسَائِي وَضَرَبَنِي، فَأَنْسُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَجَاؤُوا كِسَائِي وَضَرَبَنِي، فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَجَاؤُوا كِسَائِي وَضَرَبَنِي، فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَجَاؤُوا يَسْتَعْدِي عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَجَاؤُوا يَسْتَعْدِي عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَجَاؤُوا يَسْتَعْدِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا؟» فَقَالَ: «مَا حَمَلَكُ عَلَى هٰذَا؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعْنَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَعْنَ وَسُقِ وَسْقِ أَوْ نِصْفِ وَسْقِ وَسْقِ .

٥٤١١ [ إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، وابن ماجه، التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط، هل يصيب منه؟، ح: ٢٢٩٨ من حديث أبي بشر به، وصححه الحاكم: ٢٣٣/٤، ووافقه الذهبي.

٤٩ - كتاب آداب القضاة - - - - - - - - - - - قضااور قاضوں كے آداب ومسائل كابيان

ﷺ فوائدومسائل: ① باب کا مقصدیہ ہے کہ دعویٰ دائر کرنا شرعاً جائز ہے۔ بیفریق ثانی پرزیاد تی نہیں بلکہ اپنا حق لینے کے لیے درست ہے۔ ۞ '' حامل تھا'' مقصودیہ ہے کہ غلطی کرنے والے کو سیحے اور درست عمل بتانا حاجيداوراس كى اصلاح كرنى جابيد يمى وجدب كدباغ والصحف سي نبى اكرم اللا نفرمايا كديدجابل تھا اجنبی تھا چر بھوکا بھی تھا اس لیے تجھے جا ہے تھا کہ اسے بیار کے ساتھ بتا تا کہ اس طرح اپنی مرضی سے توڑنے کی بجائے مالک سے مانگ لینا چاہیے۔ پھر تواسے کھانے کو مزید دیتا تا کہ اس کی ضرورت بوری ہوتی جب کہ تونے اس غریب کی جا در بھی چھین لی اور مارا بھی۔ ﴿ معلوم ہوا جرائم کی سزا دینے سے پہلے لوگول کی تعلیم وتربت ضروری ہے' نیزان کی بنیادی ضرور ہات بھی پوری کی جائیں تا کہ وہ جان بحانے کے لیے جرم نہ کریں۔ ﴿اس حدیث ممار کہ ہےمعلوم ہوا کہ ضرورت مند' بقدر ضرورت کسی کے باغ یا کھیت ہے لے اور کھا سکتا ہے البتہ اتنازیادہ لے لینا درست نہیں جو ضرورت یوری ہونے کے بعد ساتھ بھی لے جائے۔ یا در ہے کہ بغیراحازت کسی کے باغ سے کھا بی لینااپیا جرمنہیں کہ اس پر چوری کی حد نافذ ہو بلکہ اگروہ بھوکا ہو تواہے کچھ نہیں کہا جائے گا اور اکر وہ بھؤک کے بغیر ہو تو اسے جرمانہ وغیرہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر ضرورت محسوں ہوتو جسمانی سزابھی دی جاسکتی ہے۔ ﴿ "حكم جارى فرمايا" عنى ميت المال سے نہ كداس آ دى كے مال سے۔ الوداودكي روايت مين صراحت ہے كه آپ نے غلے كا ايك يا نصف وس مجھے عطا فرمايا۔ (سنن أبي داود الحهاد عدیث: ۲۲۲ ) ﴿ ایک اونٹ پر جتنا غلہ لا دا جا تا ہے اسے بھی وتل کہتے ہیں۔ ﴿ كُسَى كَي تَعُورُ كَا بہت چز بلااجازت لے لینااس چوری میں شامل نہیں جس کی سزا ہاتھ کا ٹنا ہے۔اس پرمناسب تعزیر ہی کافی ہے البتہ بلااجازت کسی کا مال لینے والے ہے پہلے اس کا سبب معلوم کرنا جا ہے اورا گراس کا کوئی معقول عذر ہو تو پھرا سے معاف کر دینا جا ہے کیونکہ بعض حالات اس قتم کے ہوتے ہیں کہ ان میں معافیٰ ہی درست ہوتی ے۔ ﴿اس حدیث مبار کہ ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے ستحق فخض کی مدد بیت المال اور حکومتی خزانے ہے کرنی جاہے۔ بہاس کاحق ہے۔

> (المعجم ٢٢) - صَوْنُ النِّسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكُم (التحفة ٢١)

> أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ:
>  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِم عَنْ مَالِكٍ،

باب:۲۲-عورتوں کوعدالتوں میں بلانے سے احتراز کرنا

۵۴۱۲ حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی بڑائٹیا سے مروی ہے انھوں نے بیان فر مایا کہ دوآ دی رسول اللہ

<sup>1180</sup>\_أخرجه البخاري، الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي ﷺ؟، ح:٦٦٣٣، ٦٦٣٤ من حديث مالك، ومسلم، الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ح:١٦٩٧ من حديث ابن شهاب الزهري به، وهو في الموطأ(يعني): ٢/ ٨٢٢.

\_ قضااور قاضوں کے آ داب ومسائل کابیان ظالم کے ماس ایک مقدمہ لائے۔ ان میں سے ایک نے کہا: ہمارے درمیان اللہ تعالی کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمایئے۔ دوسرے شخص نے کہا 'جوان میں سے زبادہ سمجھ دارتھا: اے اللہ کے رسول! ضرور۔ اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں بات چیت کروں۔ (پھراجازت ملنے کے بعد) اس نے کہا: میرا بیٹا اس کا نوکر تھا۔اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا۔لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کورجم کی سزاملے گی تو میں نے سو بکریوں اور ایک لونڈی کے عوض (اپنے بیٹے کو) حچٹرا لیا۔ پھر میں نے اہل علم سے مسئلہ یو چھا تو انھوں نے مجھے بتایا کہ تیرے بیٹے کوسوکوڑ ہے لگیں گے اور ایک سال کے لیے جلاوطن ہوگا۔ رجم تو اس کی بیوی ہوگی۔رسول اللہ تَلِيمٌ نے فرمایا: ''فتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمھارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ باتی رہی تیری بکریاں اور لوندي تووه مجم والبس ل جائيل گي-" بھرآپ نے اس کے بیٹے کوسوکوڑ ہے لگوائے اوراسے ایک سال کے لیے جلاوطن کر دیا۔اور آپ سے حضرت انیس کو حکم دیا کہ اس (دوسر تے خص) کی بیوی کے پاس جاؤ۔ اگروہ (زنا کے جرم کو) تتلیم کرے تو اسے رجم کر دو۔عورت نے گناہ شلیم کرلیا تو انھوں نے اسے رجم کردیا۔

عَن ابْن شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَارَّسُولَ اللهِ! وَاثْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا فَزَنِّي بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ إِلَيْكَ» وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَغَرَّبُهُ عَامًا وَأَمَر أُنَّيْسًا أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخر: فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

٤٩ - كتاب آداب القضاة

فوائد ومسائل: ﴿ امام نسائی رَاتُ نے جوعنوان قائم کیا ہاں کا مقصد یہ ہے کہ اگرعورت کوعدالت اور پنجائت وغیرہ میں الائے بغیر مسئلہ حل ہوسکتا ہوتو انھیں عدالتوں اور پنجائت وغیرہ میں نہیں گھیٹنا چاہیے کہ رسول اللہ سَلَّیْ نے اس متعلقہ خاتون کواپنے ہاں بلانے کی بجائے اپی طرف ہے آ دمی بھیج کراس عورت سے حقیقت حال معلوم کی اور پھراس کے اقرار کرنے پر اس پر زنا کی ندکورہ حد نافذ کی بیعنی اسے رجم کر دیا گیا۔ ﴿ اس حدیث مبار کہ سے معلوم ہوا کہ اپنے تمام مسائل بالخصوص حدود سے متعلق معاملات میں قرآن کے فیصلے

کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی مجرم و ملزم اقرار جرم کرلے تو حاکم پر واجب ہے کہ وہ اس برحد قائم کرے۔ ہمارے بال ملک کے صدر کوسزائے موت ختم کرنے کا جو اختیار ہے شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ معاملے کی پختگی ظاہر کرنے کے لیے تتم کھانا درست ہے نیزیہ بھی معلوم ہوا کوشم کھانے کا مطالبہ نہ کیا گیا ہوتو بھی قتم کھائی جاسکتی ہے۔ ﴿ بدحدیث مبارکہ رسول الله ظافیم کے حسن خلق اورعظیم حوصلے کی صریح دلیل ہے' نیز اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مدعیٰ مستفتی (فتوی طلب کرنے والے ) اور طالب کے لیے متحب بات یہ ہے کہ وہ قاضی عالم دین اور حاکم کے پاس اپنا مسلہ پیش کرنے سے پہلے اجازت طلب کرئے نیزمعلوم ہوا کہ ظن تخمین بر مبنی تھم اور فیصلة طعی اور یقینی دلائل و براہین کے آنے برختم ہو جائے گا'اس طرح خلاف شریعت کی گئی صلح مردود ہوگی اور اس سلسلے میں دیا گیا مال ومتاع بھی واپس ہوجائے گا۔ ۞ حد کے مقابلے میں فدیہ (مالی معاوضہ ) شرعاً قابل قبول نہیں ہو گااور نہ مالی معاوضہ لے کر کوئی شرعی حد ساقط کی جاسکتی ہے۔اس پراہل علم کا اجماع ہے بالخصوص زنا' چوری اورشراب نوثی وغیرہ جرم کے مرتکب برحد قائم کی جائے گی۔والله أعلم. ۞''حجيراليا''اس نے سمجھا كەكسى كى بيوى سےزنا خاوند كى حت تلفى ہے اس ليے اسے رامنی کر لینا کافی ہے ٔ حالانکہ بیشری امر کی خلاف ورزی ہے جس کاتعلق معاشرے کے ساتھ ہے ُ لہٰذا بیہ جرم خاوند کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا بلکہ مقدمہ عدالت میں آنے کے بعد لاز ماسزا نافذ ہوگ ۔ ②'' کوڑے لگائے'' کیونکہ وہ خودمعتر ف تھا۔ جرم ثابت ہو چکا تھا۔ امام مالک برائ کے نز دیک جلاوطن کرنے کی بجائے جیل میں بھی ڈالا جاسکتا ہے۔اور پیچنج ہے کیونکہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر رہے اور متعلقہ جگہ کے قریب نہ جائے۔احناف کے نز دیک جلا وطنی سزا کا حصہ نہیں کلہذا ضروری نہیں ۔لیکن صریح حدیث کی روشی میں بیموقف محل نظر ہے۔

٥٤١٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَنِ النَّهِ مُونِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ بِاللهِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ: صَدَقَ، إقْضِ بَيْنَا بِكِتَابِ اللهِ قَالَ: إِنَّ ابْنِي بَيْنَا بِكِتَابِ اللهِ قَالَ: إِنَّ ابْنِي

٥٤١٣ - [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٩٦٨ - ٥٩٧٠.

۔۔ قضااور قاضوں کے آ داب ومسائل کابیان آپ نے فرمایا: ''بات کر۔'' اس نے کہا: میرابیٹا اس کے ہاں نوکر تھا۔ اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا۔ میں نے سوبکریاں اور ایک نوکر دے کر اپنے بیٹے کی حان بخشی کروائی۔ گویا کہ اس شخص کو بتلا یا گیا تھا کہ اس کے بیٹے کورجم کرویا جائے گا'اس لیے اس نے اس طریقے سے اس کی جان بخشی کروائی۔ پھر میں نے بہت ہے اہل علم سے بوچھا تو انھوں نے مجھے بتایا کہ میرے مٹے کوسوکوڑ کے لکیس کے اور ایک سال کے لیے جلاوطن ہوگا۔ رسول اللہ مُلَّاثِمُ نے فرمایا: ' قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمھارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ تیری سو بکریاں اور نوکر تخھے واپس مل جائیں گے۔ تیرے بیٹے کوسوکوڑ ہے لگیں گے۔اور اے انیس! تو اس کی بیوی كے پاس جا۔ اگر وہ جرم تعليم كر لے تو اسے رجم كر دے۔''وہ اس کے پاس گئے'اور اس (عورت) نے مان لیا تو انھوں نے اسے رجم کر دیا۔

43-كتاب آداب القضاة وَمَانَ عَسِيفًا عَلَى هُذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ آپ وَمِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِم وَكَأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّهُ عَلَى ابْنِهِ كَ إِلَى مِنْهُ بُعْمَ فَافْتَدَى مِنْهُ ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ مِن اللهِ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ جَالَ بَنَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ جَالَ بَنَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ جَالَ بَنَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَ اللهِ عَلَى الْمَرَأَةِ هُذَا فَإِنِ مِوكًا لَكُ مَا اللهِ عَلَى الْمُرَأَةِ هُذَا فَإِنِ مِوكًا لِي اللهِ عَلَى الْمُرَأَةِ هُذَا فَإِنِ مِوكًا لَهُ اللهِ عَلَى الْمَرَأَةِ هُذَا فَإِنِ مَوكًا لِي الْمَائِلُهُ عَلَى الْمُرَأَةِ هُذَا فَإِنِ مَوكًا لَا اللهِ عَلَى الْمُرَأَةِ هُذَا فَإِنِ مَوكًا لَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتُ مَا وَالْمُ مُنَا اللهِ عَرَوْفَ مُنَا وَالْمُ اللهِ عَلَى الْمُرَأَةِ هُذَا فَإِنِ مَوْمُ اللهِ فَرَوْفَ مُلَى الْمُرَأَةِ هُذَا فَإِنِ مَوكًا لَا اللهِ فَاعْتَرَفَتُ مَا اللهِ فَلَى الْمُرَاقِةُ فَا فَاعْتَرَفَتُ مَا اللهِ فَاعْتَرَفَتُ مَا اللهِ فَرَامُهُا اللهِ فَاعْتَرَفَتُ الْمَائِلَةُ فَا عَلَى الْمُرَاقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ ال

علاه: كتاب الله مع مراد الله تعالى كي شريعت بے خواہ وہ قرآن مجيد ميں بيان ہوياسنت رسول ميں۔

باب:۲۳- حاکم کااٹ شخص کو بلا بھیجنا جس کے بارے میں بتایا گیا ہو کہاس نے زنا کیا ہے (المعجم ٢٣) - تَوْخِيهُ الْحَاكِمِ إِلَى مَنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ زَنْي (التحفة ٢٢)

٥٤١٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَجْمَدَ

٥٣١٣ - حضرت ابو امامه بن سهل بن حنيف رافظ

<sup>\$11.0 [</sup>إسناده صحيح] يحيى بن سعيد الأنصاري سمعه من أبي أمامة (تحفة الأشراف: ١/ ٦٨)، وتابعه أبو حازم وأبو الزناد وغيرهما، وأبو أمامة سمعه من رجل من أصحاب النبي على أبوداود، ح: ٤٤٧٢)، وهو سعيد بن سعد بن عبادة (ابن ماجه، ح: ٢٥٧٤).

٤٩ - كتاب آداب القضاة - - - - - - - - - - - - - - قضااورقاضول كي آداب دمسائل كابيان

الْكُرْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ أَبِي أَمَامَةٌ بْنِ حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ أَبِي أَمَامَةٌ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ أَتِي بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ فَقَالَ: "مِمَّنْ؟" قَالَ: مِنَ الْمُقْعَدِ الَّذِي فِي حَائِطِ سَعْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأْتِي بِهِ مَحْمُولًا فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاعْتَرَفَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِ بِإِثْكَالٍ فَضَرَبَهُ وَرَحِمَهُ لِزَمَانَتِهِ وَخَفَّفَ عَنْهُ.

ے منقول ہے کہ نی اکرم نظیم کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے زنا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: ''کس کے ساتھ جو حضرت ساتھ ؟''کس نے کہا: اس اپانی کے ساتھ جو حضرت سعد کے گھر میں رہتا ہے۔ آپ نے اسے بلا بھیجا۔ اس کواٹھا کر لایا گیا۔ اور آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ رسول اللہ نگائیم نے مجور کی شاخ منگوائی اور اس کو چیا۔ آپ نے اس پر اس کے شاخ منگوائی اور اس کو چیا۔ آپ نے اس پر اس کے اپنی جہونے کی وجہ سے ترس کیا اور اس کو ہلکی سزا دی۔ اپنی جہونے کی وجہ سے ترس کیا اور اس کو ہلکی سزا دی۔

فوائد ومسائل: ﴿امام نسائی رَفْ نے جوعنوان قائم کیا ہے اس کا مقصد یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ اگر کمی شخص کے بارے میں جج کواطلاع ملے کہ اس نے زنا کیا ہے تو وہ اسے بلا کر اس سے منسوب جرم کی تحقیق کر سکتا ہے نیز جرم خابت ہونے پراسے حد بھی لگائی جائے گی۔ موجودہ دور میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ''سومو'' نوٹس لینا ای قبیل سے ہاور یہ مشروع عمل ہے۔ ﴿ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایک بارا قرار زنا کرنے سے زنا خابت ہوجا تا ہے۔ تین یا چار بارا قرار کرانا ضروری نہیں۔ ﴿ ''ترس کیا'' وہ شادی شدہ تو نہیں تھے لیکن اس کی بیاری کی وجہ سے خطرہ تھا کہ وہ مرجائے گا' لہذا بجائے کوڑوں کے تھے۔ اس کو کوڑ ہے تین گیا گیا کہ ونکہ کوڑ ہے گا کرمجم کوئل نہیں کیا جا سکتا۔

باب:۲۲- حاکم کااپی رعایا کے درمیان صلح کروانے کے لیے جانا

۵۳۱۵- حضرت مہل بن سعد ساعدی ڈٹائڈ فرماتے۔ بیں کہ انصار کے دوقبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو گیاحتیٰ کہ انھوں نے ایک دوسرے پر پھروغیرہ بھی چھینکے۔ نبی اکرم علاقی ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال ڈٹائڈ (المعجم ٢٤) - مَصِيرُ الْحَاكِمِ إِلَى رَعِيَّتِهِ لِلصُّلْحِ بَيْنَهُمْ (التحفة ٢٣)

الخبرانا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوحَازِم قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوحَازِم قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَلَامٌ حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَذَهَبَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ

<sup>• 130</sup>\_ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٣٣٠، والحميدي، ح: ٩٣٣ عن سفيان بن عبينة به، وهو متفق عليه من حديث أبي حازم كما تقدم، ح: ٧٨٥ وغيره، وهو في الكبرى، ح: ٥٩٦٧.

نے اذان کہی کھررسول الله تاثیم کا انتظار کیا گیالیکن آپ کوزیادہ در ہوگئ تو حضرت بلال پڑائٹانے اقامت کہی۔ حضرت ابو بمر صدیق وٹاٹھٔ آگے برھے (اور جماعت شروع کرا دی)۔اتنے میں رسول اللہ مَالِیْمَ مجھی تشریف لے آئے جبکہ حضرت ابو بکر جانی کو کول کو نماز یر هارے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کود یکھا تو تالیاں بجانا شروع كر ديں۔حضرت ابوبكر ڈٹائٹا نمازييں ادھر ادھرتوجہیں کرتے تھ لیکن جب انھوں نے بہت زیادہ تالیوں کی آ واز سی تو متوجہ ہوئے۔ اجا تک ان کی نظر رسول الله طالق يريرى انصول نے بيجھے بلنے كا ارادہ کیا۔ آپ نے اشار از مایا کداینی جگد تھرے رہو۔ حضرت ابوبكر الله في في الرم الله كل العظيم ترين عزت افزائی پراللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرتے ہوئے ) اینے باتھ اٹھائے ' پھر الٹے پاؤل چیچے آ گئے۔ رسول اللہ مَثَلِيْكُمْ آكے برجے اور نماز برخ ھائی۔ جب رسول اللہ مَالِيْنَا نے نماز مکمل فرمائی تو (حضرت ابو بکر واٹھ سے) فرمایا: ''تم اینی جگه کیوں نه کھڑ ہےرہے؟'' حضرت ابو بکر ڈاٹٹنڈ نے کہا: یہ مناسب نہیں تھا کہ اللہ تعالی ابوقیا فہ کے یٹے کواینے نبی اکرم ناٹیا کے آگے کھڑا دیکھے۔ پھر رسول الله مَثَاثِيثُ لوگوں كى طرف متوجه ہوئے اور فرمایا! ' كما وجہ ہے جب تیمیں نماز میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو تم تالیاں بحانے لگ حاتے ہو! یہ تو عورتوں کے لیے ہے۔جس مرد کو نماز میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ سجان الله که۔''

فَحضَرَتِ الصَّلاةُ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ وَانْتُظِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاحْتُبِسَ، فَأَقَامَ الصَّلاةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَبُوبَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ صَفَّحُوا وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا سَمِعَ تَصْفِيحَهُمُ الْتَفَتَ فَإِذَا هُو فَلَمَّا سَمِعَ تَصْفِيحَهُمُ الْتَفَتَ فَإِذَا هُو بِرَسُولِ اللهِ وَلَيْ أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَن اللهِ عَنْهَ - يَعْنِي يَدَيْهِ أَبُتُ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَعْنِي يَدَيْهِ اللهِ عَنْهَ - يَعْنِي يَدَيْهِ فَصَلّى، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ وَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْهِ الصَّلاةَ فَصَلّى، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ وَلَيْ اللهُ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ الصَّلاةَ فَصَلّى، فَلَمَّا مَنعَكَ أَنْ تَثَبُّتُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَلَيْهُ الطَّلاةَ لَيْرَى ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ بَيْنَ يَدَيْ نَبِيهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ في صَلاتِكُمْ صَفَحْتُمْ! إِنَّ ذَلِكَ لِلنِسَاءِ، مَنْ في صَلاتِكُمْ صَفَحْتُمْ! إِنَّ ذَلِكَ لِلنِسَاءِ، مَنْ

# (المعجم ٢٥) - إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْمُعجم ١٤) الْخَصْمِ بِالصُّلْحِ (التحفة ٢٤)

217 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ الْأَيْثِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ الْأَيْثِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ الْأَيْثِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ فَلَقِيهُ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيِّ - يَعْنِي دَيْنًا - فَلَقِيهُ فَلَزِمهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى الْأَسْلَمِيِّ - يَعْنِي دَيْنًا - فَلَقِيهُ فَلَازِمهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى الْأَسْلَمِيِّ - يَعْنِي دَيْنًا - فَلَقِيهُ فَلَازِمهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى الْأَسْلَمِيِّ - يَعْنِي دَيْنًا - فَلَقِيهُ إِنْ فَلَالِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: "يَا كَعْبُ! فَأَشَارَ بِيكِهِ وَتَرَكَ نِصْفًا مِمَّا مِسُلُ أَنْ يُقُولُ: النِّيْفِي فَقَالَ: "يَا كَعْبُ! فَأَشَارَ عَلَى عَلْدُ وَتَرَكَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا مِمَّا عَلَى اللهِ وَتَرَكَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا مِمَّا مَالِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَتَرَكَ نِصْفًا مِمَّا مَالِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللللللّهُ اللّهُ اللّ

### (المعجم ٢٦) - إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَىٰ الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ (التحفة ٢٥)

٥٤١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْزَهُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ جَاءً بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ، فَقَالَ يَقُودُهُ وَلِيُ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ، فَقَالَ يَقُودُهُ وَلِيُ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ، فَقَالَ

## باب:۲۵- حاکم کسی فریق (مدعی یاعد علیه) کومصالحت کامشوره دے سکتاہے

مرایت حرات کعب بن مالک باتی سے روایت ہے کہ ان کا حضرت کعب بن مالک باتی سے روایت ہے کہ ان کا حضرت عبداللہ بن ابی حدردالملی کے ذی قرض تھا۔ وہ اسے ملے تو انھوں نے اسے پکڑ لیا۔ پھروہ دونوں جھڑنے نے گئے جتی کہ (ان کی) آ وازیں بلند ہوئیں ' پھر رسول اللہ تائی ہارے پاس سے گزرے اور فرمایا: 'کعب!' نیز آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ مقصد بیتھا کہ نصف معاف کردیا۔

## باب:۲۷- حاکم فریق ثانی کومعافی کا مشورہ بھی دےسکتاہے

عدا الله على كم يل الله على الله على

١٦٤هـ[صحيح] تقدم، ح: ٥٤١٠، وهو في الكبرى، ح: ٥٩٧٤. ٤١٧هـ:[صحيح] تقدم، ح: ٤٧٢٨.

\_ قضااور قاضوں کے آداب ومسائل کابیان كرے گا؟" اس نے كہا: جى ہاں۔ آپ نے فرمایا: '' پھر تو اس کو لے جا۔'' جب وہ اس کو لے کرچل پڑا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا: "معاف کرے گا؟" اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: "ویت لے گا؟" اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: " پھرقل ہی کرے گا؟" اس نے کہا: جی ہاں۔آپ نے فرمایا: ''پھراسے لے جا۔ ' جب وہ لے چلاتو آپ نے پھراسے بلایا اور فرمایا: "معاف کرے گا؟" اس نے کہا: نہیں۔ آب نے فرمایا: ''ویت لے گا۔''اس نے کہا' نہیں۔ آب نے فر مایا: ' پھرضر ورقت ہی کرے گا؟''اس نے کہا: جی معاف کر دی تو وہ اپنے گناہ اور تیرے مقتول کے گناہ كاذمه دار موكاً "بين كراس نے اسے معاف كرديا اور حچوڑ دیا۔ میں نے دیکھا'وہ اپنی تندی (رسی) کواسی طرح گھیٹتا ہوا جار ہاتھا۔

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: «أَتَعْفُو؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَتَأْخُذُ الدِّيةَ؟» فَقَالَ: لا، قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «إِذْهَبْ بِهِ» فَلَمَّا ذَهَبَ فَولَى مِنْ عِنْدِهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ: وَأَتَعْفُو»؟ قَالَ: لا، قَالَ: الله قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ»؟ قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ»؟ هَالَ: «فَتَقْتُلُهُ»؟ قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ»؟ قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ»؟ فَوَلَى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ: «أَتَعْفُو؟» قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ»؟ فَوَلَى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ: «أَتَعْفُو؟» قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ»؟ فَوَلَى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ: «أَتَعْفُو؟» قَالَ: وفَتَقْتُلُهُ؟» قَالَ: «أَتَعْفُو؟» قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ؟» فَالَ: «فَتَقْتُلُهُ؟» قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ؟» قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ؟» قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ؟» قَالَ: «فَتَعْمُ مِنْ عِنْدِهُ لِلْكَ: «أَمَا إِنَّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَبُوهُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِيكَ» فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ.

٤٩ - كتاب آداب القضاة

فائدہ: جومعاملات قابل معافی ہوں' ایسے معاملات میں معافی اور سلح کی ترغیب اچھی بات ہے کیونکہ معافی یا سلح کی صورت میں آپس میں وشمنی ختم ہوجاتی ہے۔ مجت بڑھتی ہے۔ معاشرہ پرسکون ہوجا تا ہے۔ بدلہ لینا اگر چہ جائز ہے مگر بسااوقات بدلہ لینے کی صورت میں اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ ناراضی اور وشمنی پیدا ہوتی ہے' اس لیے شرطیکہ فریق ثانی بجر کے ساتھ ابنی غلطی کا اعتراف کے شرکے در فاوس دل سے معافی کو بدلہ لینا افضل ہے تا کہ کرے اور خلوص دل سے معافی طلب کرے۔ البت اگر وہ تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرے تو بدلہ لینا افضل ہے تا کہ اس مشکر کا غرور ٹوٹے ہوا کم کے لیے مناسب ہے کہ فہ کورہ بالاقتم کے مقد مات میں مصالحت کی کوشش کرے۔ البتہ بعض معاشرتی برائم قابل معافی نہیں ہوتے' مثلاً: چوری' زنا وغیرہ۔ اگر نہ ہو سکے تو حق کا فیصلہ کرے۔ البتہ بعض معاشرتی برائم قابل معافی نہیں ہوتے' مثلاً: چوری' زنا وغیرہ۔ ایسے مقد مات عدالت تک پنچیں تو فیصلہ لازم ہے قتل پہلی متم میں واضل ہے۔ (روایت سے متعلقہ مزید تفصیلات کے لیے دیکھے' احادیث ۲۵۲۲ تا ۲۵۲۸)

باب: ۲۷- حاکم نرمی کرنے کامشورہ بھی دے سکتا ہے

(المعجم ٢٧) - إِشَارَةُ الْحَاكِمِ بِالرِّفْقِ (التحفة ٢٦) اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرُوةَ أَنَّهُ حَدَّنَهُ أَنَّ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرُوةَ أَنَّهُ حَدَّنَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّنَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْإَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَ الْإَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلُ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُ فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ أَنْ مَلُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ! فَقَالَ : "يَا رَسُولِ اللهِ يَعْفِيثُ ثُمَّ قَالَ: "يَا رَسُولُ اللهِ يَعْفِيثُ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ! فَقَالَ الزُّبَيْرُ! إِنِّي أَخْصَبُ أَنْ هَنِ عَلَى السَّوِ ثُمَ الْحِبِسِ الْمَاءَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَى الْسَوْلِ اللهِ يَعْفِيثُ أَلَى الْمَاءَ عَلَى يَرْجِعَ إِلَى الْمَعْوِلِ اللهِ يَعْفِيثُ أَنْ الْمَاءُ عَلَى اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عُلْمُ فَا مُده: ريكهي صديث: ٥٢٠٩.

(المعجم ٢٨) - شِفَاعَةُ الْحَاكِمِ لِلْخَصُومِ قَبْلَ فَصْلِ الْحُكْمِ (التحفة ٢٧)

- الْخْيَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ

باب: ۲۸- حاکم (مقدے کا) فیصلہ کرنے سے پہلے کسی فریق سے سفارش کرسکتا ہے ۵۳۱۹- حضرت ابن عباس دائش سے روایت ہے کہ

۵۳۱۹-حفرت ابن عباس والله سے روایت ہے کہ حضرت بریرہ ولاللہ کا خاوند حضرت مغیث ولائظ غلام تھا۔

١٨٠٥ أخرجه مسلم، الفضائل، باب وجوب اتباعه هي عن ٢٣٥٧ عن قتيبة، والبخاري، المساقاة، باب سكر الأنهار، ح: ٢٣٥٩ ، ٢٣٦٠ من حديث الليث بن سعد به، وهو في الكبرى، ح: ٥٩٧٧ .

١٩٤٥ أخرجه البخاري، الطلاق، باب شفاعة النبي في زوج بريرة، ح: ٥٢٨٣ عن محمد بن بشار به، وهو
 في الكبرى، ح: ٥٩٧٨، وقال: "هذا حديث صالح".

\_ - -359-مسسس قضااورقاضوں كة وابومسائل كايمان

٤٩ - كتاب أداب القضاة

مجھے یوں محسوں ہوتا ہے کہ میں اسے بریرہ کے پیچھے
گھومتے ہوئے وکھ رہا ہوں۔ وہ رورہا ہے اوراس کے
آنواس کی ڈاڑھی پرگررہے ہیں۔ نبی اکرم تالیڈ ان کے
حضرت عباس جائی سے فرمایا: "عباس! آپ کو تجب نہیں
کہ مغیث کو بریرہ سے کس قدر محبت ہے اور بریہ کو
مغیث سے کس قدر نفرت ہے؟" رسول اللہ تالیڈ ان بہر
مغیث سے کس قدر نفرت ہے؟" رسول اللہ تالیڈ ان بہر
مغیث سے کس قدر نفرت ہے؟" رسول اللہ تالیڈ ان بہر
کہا اللہ کے رسول! آپ تکم دیتے ہیں؟ آپ نے
فرمایا: "نہیں میں تو صرف سفارش کرتا ہوں۔" افھوں
نے کہا: پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔

عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةً كَانَ عَبُدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ وَيَعْفِ لِلْعَبَّاسِ: "يَاعَبَّاسُ! أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةً وَمِنْ بُغْضِ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةً وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةً مُغِيثًا»؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "لَوْ بَرِيرَةً مُغِيثًا "؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَلِكِ " قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! أَنَا شَفِيعٌ " قَالَتْ: فَلَا حَاجَةً لِي فِيهِ. حَاجَةً لِي فِيهِ.

فوائد ومسائل: ﴿ الرَّوى فريق یا خص کی اہم راہنما یا حاکم وغیرہ کی سفارش قبول نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ۔ سفارش کرنا مشر ورع ہے جبا۔ سفارش قبول کرنا ضروری نہیں البذا سفارش کرنے والے خض کو سفارش قبول نہ کرنے پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ﴿ اس حد ہبنہ مبار کہ سے نہیں معلوم ہوا کہ کسی کی درخواست کے بغیر ازخود بھی سفارش کرنا درست اور جائز ہے جیسا کہ رسول اللہ تاثیثا سفارش قبول نہ کرنے پر اظہار ناراضی قطعا نہیں فرمایا البتہ اصلاح کی کوشش ضرور فرمائی تھی۔ اور پھران کے سفارش قبول نہ کرنے پر اظہار ناراضی قطعا نہیں فرمایا البتہ اصلاح کی کوشش ضرور فرمائی ہے۔ اور پھران کے سفارش قبول نہ کرنے پر اظہار ناراضی قطعا نہیں فرمایا البتہ اصلاح کی کوشش ضرور فرمائی ہے۔ وال اللہ تاثیثا کی بابت صادر ہوا کہ انھوں نے پوچھا: آ ہے تھم فرمار ہے ہیں یا سفارش ؟ نیز انھوں نے صراحانا آ پ کی سفارش کو ردنہیں کیا بلکہ یہ کہ بجھان کی ضرورت نہیں۔ ﴿ کس چیز کی حد سے زیادہ مجبت حیائتم کردیتی ہے اور آدئی اندھا ہمرا ہوجا تا ہے۔ ﴿ بھی اور پہند یہ ہم شری مول اللہ تاور است قبی مسئلہ ہم میٹو اور است کہی مسئلہ ہم میٹو اور است کسلی مستحب ہم سے شور ہوگئل ہے نیز مومن کے دل کو مسرور کرنا اور اسے قبی مسرت و دوش کی سفارش کرنے مصالحت بھی کرواسکا ہم ہم بھولا اس ہوتو اسے اختیار ہے ناکاح قائم رکھے یا تو ڈدے۔ یہاں یہی مسئلہ قبا۔ گویا ضروری نہیں حاکم موسائہ ہم کہون کا کہ فریا ہو ہوا ہے اور اس کا معاملہ ہو فیصائہ ہم کرواسکا ہم بلکہ ہو نوصا جہاں ٹوٹ کی موسائہ ہم کہوٹ کا معاملہ ہو۔ فیصلہ می کرواسکا ہم بلکہ ہو

باب:۲۹- عامم کااپنی رعایا کو مال ضائع کرنے سے روک دینا جب کدان کو مال کی ضرورت بھی ہو

۵۳۲۰ - حضرت جابر بن عبدالله والثناف فرمایا که ایک انصاری آ دمی نے اپناغلام مد برکر دیا جب که وه خود مختاج تھا۔ اس کے و مے قرض بھی تھا۔ رسول الله علیما کے و مے قرض بھی تھا۔ رسول الله علیما کے د م فلام آ ٹھ سو درہم میں بھی کر وہ رقم اس کو د ب دی اور فرمایا: "اپنا قرض اوا کر اور اپنے بال بچوں پر خرج کر۔"

(المعجم ٢٩) - مَنْعُ الْحَاكِمِ رَعِيَّتَهُ مِنْ إِتْلَافِ أَمْوَالِهِمْ وَبِهِمْ حَاجَةٌ إِلَيْهِ (التحفة ٢٨)

ابْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ وَاصِلِ ابْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اللهِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَعْنَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِثَمَانِهِاتَةٍ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ، وَشُولُ اللهِ عَيْلِكَ وَأَنْفِقُ عَلَى عِيَالِكَ».

فوائد ومسائل: ﴿ امام نما فَي رَقِّ نَ اس مقام پر جوعنوان قائم کیا ہے اس سے ان کا مقصد یہ مسکہ بیان

کرنا ہے کہ حاکم کو یہ ق حاصل ہے کہ وہ مختاجوں اور ضرورت مندوں کو ان کے مال پیچنے یا اس طرح خیرات

کرنے ہے جیسا کہ ندکورہ صحابی نے کیا تھا' روک دے' نیز اسے بیق بھی حاصل ہے کہ وہ مالکان کے تصرف کو

کا لعدم قرار دے کرخودان کے مالوں میں تصرف کرے۔ ﴿ یہ حدیث مبارکداس بات پر بھی ولالت کرتی ہے

کہ عام صدقہ خیرات کرنے سے ادائیگی قرض مقدم ہے کیونکہ عام صدقہ خیرات کرنا نقلی عبادت ہے جبکہ قرض

کی ادائیگی فرض ہے۔ اگر نقلی عبادت نہیں کی جائے گی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اجر و ثواب نہیں سلے گا'

باز پرس تو نہیں ہوگی جبکہ قرض ادانہ کرنے کی صورت میں تو جواب دہی کے ساتھ ساتھ باز پرس بھی ہوگی۔

باز پرس تو نہیں ہوگی جبکہ قرض ادانہ کرنے کی صورت میں تو جواب دہی کے ساتھ ساتھ باز پرس بھی ہوگی۔

رسول اللہ شاقی نے ایسے خص کی نماز جنازہ پڑھانے ہے کہ اس نے انکار فرما دیا تھا جس کے ذمے قرض تھا اور ادائیگی کے بعد آزادہ ہو گائی ہوگی۔

گا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ شاقی غلام کونہ بیجے تو وہ اس انصاری کے مرنے کے بعد آزادہ ہوجاتا اس لیے آپ کے اسے نے دیا۔ معلوم ہوا' صدقہ وہی صححے ہوا پی حاجت پوری کرنے اور قرض وغیرہ کی ادائیگی کے بعد ہو وہ اس انصاری کے مرنے کے بعد آزادہ ہوجاتا اس لیے آپ ورنے صدقہ ردکر دیا جائے گا۔

**٠٤٢٠\_[صحيح]** تقدم، ح: ٢٥٨،٤٦٥٧ .

۔۔۔۔۔۔ قضااور قاضوں کے آداب ومسائل کا بیان باب: ۲۰۰۰ فیصلہ تھوڑ ہے مال کے بارے میں بھی ہوسکتا ہے اور زیادہ میں بھی

۵۴۲۱ - حضرت ابوامامه رات سے روایت ہے کہ رسول الله طاقی نے فرمایا: "جو شخص جموئی قتم کھا کر کسی مسلمان شخص کا مال ناجا کر حاصل کر لئے الله تعالی اس پر آگ واجب اور جنت حرام کر ویتا ہے۔" ایک آدی نے کہا: اے الله کے رسول! اگر چہ معمولی چیز ہو۔ آپ نے فرمایا: "اگر چہ پیلوکی شہنی ہی ہو۔"

٩٤ - كتاب آداب القضاة
 (المعجم ٣٠) - ٱلْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ
 وَكَثِيرِهِ (النحفة ٢٩)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ حَجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ ، مَعْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَقَالَ: "مَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِم بِيمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: الله كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ: "وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ: "وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ: "وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ".

فوائد ومسائل: ﴿ باب كامقصديه به كه مال تحور ابهوزياده اس كى بابت فيصله كيا جاسكتا به خواه حاكم فيصله كرے يا عدالت ـ رسول الله طاقيم كا يفر مانا كه خواه وه پيلو كي شبئى ہى ہوا گر جھو في قسم سے ہڑپ كيا گيا تو اس پر جہنم واجب اور جنت حرام ہوجاتی ہے كيونكه بيظالم ہے۔ ﴿ جھو في قسم كھانا كبيره گناه ہے۔ ﴿ " آ گ واجب كرديتا ہے ' يعنى ايك دفعة وه لاز ما آگ ميں جائے گا اگر چہ بعد ميں نكل آئے۔ جنت كے حرام ہونے سے مراد بھى جنت ميں اوليں دخول كا حرام ہونا ہے ورنہ ہرمومن كا جنت ميں جانا قطعى ہے نيزيہ بھى تب ہا گر

(المعجم ٣١) - قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْمَعَاكِمِ عَلَى الْمَعَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ (التحفة ٣٠)

٥٤٢٢ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ

باب: ۳۱- حاکم غیرموجود خص کے بارے میں فیصلہ کرسکتا ہے جب وہ اسے پہچانتا ہو

مرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ حضرت ہند رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! ابوسفیان تنجوس آ دی ہے۔ وہ نہ

٠٤٢١ من علي بن حجر به، الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، ح: ١٣٧ عن علي بن حجر به، وهو في الكبرل، ح: ٥٩٨٠ . \* إسماعيل هو ابن جعفر، والعلاء هو ابن عبدالرحمٰن بن يعقوب.

موسى الرقاع على المرابع المرا

\* فوائد ومسائل: ﴿ عنوان كامقصديه ﴾ جمشخص كى بابت حاكم جانتا ہوكہ بيابيا ہے اوراس كے متعلق کوئی مسئلہ پیش ہو جائے تو اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کے خلاف فیصلہ دیا جا سکتا ہے جبیبا کہ رسول اللہ نگار نے کیا کہ نہ تو حضرت ابوسفیان ڈاٹٹا کو بلایا اور نہ ان سے بچھ یو چھا کیونکہ آیان کی ہابت جانتے تھے۔ ﴿ كُمِي كَيْ غِيبِت كُرِنا كِبِيرِه كَناه بِ عَالِم بعض مواقع اليه بين جہال بيشرعاً جائز ہے۔امام نووي الله نے ان کی تعداد جھ بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: شرعی ضرورت کی بناریکی زندہ یا مروہ شخص کی غیبت کرنا مباح ہے جبکهاس کے بغیر جارهٔ کارنہ ہو: ٥ کسي برظلم ہور ہا ہوا ورمظلوم اس ظالم کی شکایت حاکم وغیرہ کے ہاں کرے کہ فلال نے مجھ پر بیظلم کیا ہے۔ ٥ کسي منكر كو تبديل كرنے يا كرانے كے ليے كسي كى مدد واستعانت كى ضرورت ہو یا کسی خطا کارکودرستی کی طرف لا نامقصود ہوتو اس شخص کے سامنے جواز الدیمنکر کی قدرت واختیار رکھتا ہو معالمے كى توضيح كرنا جائز بئاس وقت بھى غيبت مباح ب- ٥ كى مفتى اور عالم سے فتوى لينے كے ليے اسے حقیقت حال سے باخبر کرنا مثل یہ کہنا کہ فلاں شخص نے مجھ پریظلم کیا ہے اس نے مجھے میرے حق سے محروم کر دیا ہے وغیرہ۔ بیجھی حرام غیبت کی قتم ہے نہیں بلکہ جائز ہے۔ 0 کسی ظالم کے ظلم اور اس کے نثر ہے دیگر مسلمانوں کو بچانے کے لیے اس کے سیاہ کرتو توں سے باخبر کرنا یا اہل اسلام کو ان کی خیرخواہی کے پیش نظریہ بتانا کہ فلاں تخص میں پیکمینہ پن ہےاوروہ اس اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرسکتا ہے' لہذا تنہمیں اس سے محتاط اور ہوشیار ہے كى ضرورت بے۔رواق حديث يرجرح نيز كہيں رشتے ناتے كرنے والوں كوا گلے اہل خاند كى بابت مشوره دينا اوران کی کمزوریاں اور کوتا ہیاں وغیرہ بیان کرنا اس قبیل سے ہے۔اورید بالاتفاق جائز اور مباح بلکہ بوقت ضرورت واجب ہے۔ ٥ یانچوال مقام جہال فیبت کرنا شرعاً مباح ہے یہ ہے کہ کوئی شخص سرعام فت و فجور کا ارتكاب كرتام ويا يكابد على مؤيا برسرعام شراب يينے والا ادر جوا وغيره كھيلنے والا موتو ديكرلوگوں كواس كےان فدكوره سیاہ کارناموں کی اطلاع دینا جائز ہے تا کہ وہ اپنے آپ کواس ہے محفوظ رکھ سکیس۔ ٥ چھٹا مقام پہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسے لقب یانام سے معروف ہو جو ظاہراً غیبت بنتا ہو مثلًا: أعرج (لنگرا) أعمش ( كمزور نگاه والا<sup>)</sup> لیمی چوندها) أعمى (اندها) أُجُول (بھیگا) وغیرہ تواسے بلانابشرطیکتنقیص کی نیت نہ ہوتو جائز ہے ورنہ حرام ہے۔ والله أعلم ، ﴿ قاضى اور حاكم كے ليے باہم جھڑنے والوں كا درست فيصله كرنے كے ليے فراق

> (المعجم ٣٢) - اَلنَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ (التحفة ٣١)

جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً - إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً - وَكَانَ عَامِلًا عَلَى سِجِسْتَانَ - قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالَيْ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَضَاءَيْنِ، يَقُولُ: «لَا يَقْضِينَ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ، وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ».

باب:۳۲-ایک مقدے میں دومختلف فیصلے کرنے کی ممانعت

۵۳۲۳ - حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکرہ جو کہ بجستان کے حاکم تھے نے بیان کیا کہ (میرے والد محترم) حضرت ابوبکرہ ڈاٹٹو نے مجھے لکھا کہ میں نے رسول اللہ علی کو فرماتے سنا: ''کوئی شخص ایک مقدمے میں دو مختلف فیصلے نہ کرے۔ادرکوئی شخص فریقین کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔''

خلتے فائدہ: ایک ہی مقدے یا ایک جیسے دومقد مات میں مختلف فیصلے کرنا قاضی کی سا کھو کوختم کر دیتا ہے نیز اس سے لوگوں میں جھکڑے اور اختلاف بڑھیں گے جب کہ فیصلہ تو انھیں ختم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔

باب:۳۳- فیصلے کے نتیج میں جو پچھ حاصل ہواس کا بیان

٥٢٢٠ - حفرت امسلمه والناسي روايت بي وه

(المعجم ٣٣) - هَا يَقُطَعُ الْقَضَاءَ (التحفة ٣٢)

٥٤٢٤ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

٣٤٤٥ أخرجه البخاري، الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضيان؟ ح: ٧١٥٨، ومسلم، الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، ح: ١٧١٧ من حديث عبدالرحمٰن بن أبي بكرة به، وهو في الكبرى، ح: ٩٨٣ م

٢٤٥ - [صحيح] تقدم، ح: ٥٤٠٣، وهو في الكبرى، ح: ٥٩٨٥.

۔۔ قضااور قاضوں کے آداب ومسائل کابیان <del>- \$</del>64-قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ بيان كرتى بين كدرسول الله تَافِي فَرْمايا: "تم مير ماس جھکڑے لاتے ہو۔ میں تو بس ایک انسان ہی قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ جول مَكُن ہےتم میں سے كوئى شخص اپني وليل كو إِلَى وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ وصر حَصْ سے زیادہ واضح طور پربیان کرنے والا ہو۔ فیصله کردوں گا۔ (لیکن یاورکھو!) میں جس شخص کے لیے اس کے (اسلامی) بھائی کے حق میں ہے کسی چز کا فیصلہ کر دوں تو درحقیقت میں اے آگ کا فکڑا کاٹ کر دے رہاہوں۔''

أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض ، فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنكُمَا عَلَى مِين وتمهار ورميان ولأل من كر (ان كمطابق) نَحْو مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْتًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

٤٩ - كتاب آداب القضاة

على فائده: قاضى كا فيصلة حرام كوحلال نبيس كرسكتا - جمهور الل علم كايبي مسلك ب- احناف اس روايت كواموال کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ان کے خیال میں گویاعقو دُ مثلًا بھے ' نکاح' طلاق وغیرہ قاضی کے فیصلے سے مفقود موجائیں گےلیکن یہ بات بلا دلیل ہے۔ عقود کے لیے فریقین کی رضامندی ضروری ہے نہ کہ قاضی کا فیصلہ۔ (مزيدديكهيئ حديث:٥٢٠٣.)

## (المعجم ٣٤) - بَابُ الْأَلَدُ الْخَصِم (التحفة ٣٣)

٥٤٢٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؟ ح: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةُ: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ».

# باب:٣٣-ضدى اور جھگر الوشخص (الله تعالی کوسخت ناپندہے)

۵۳۲۵- حضرت عائشہ اللہ عاروایت ہے کہ رسول الله ظائم نے فرمایا: "الله تعالی کے نز دیک سب سے ناپندیدہ اور قابل نفرت شخص وہ ہے جوسخت ضدی اورجھگڑالوہے۔''

٥٤٢٥ أخرجه مسلم، العلم، باب في الألد الخصم، ح: ٢٦٦٨ من حديث وكيع، والبخاري، التفسير، باب \* وهو ألدالخصام"، ح: ٤٥٢٣ من حديث ابن جريج به، وهو في الكبري، ح: ٥٩٨٦، ٥٩٨٧.

٤٩ - كتاب آداب القضاة - 365- قضااور قاضول كـ آداب ومسائل كاييان

فائدہ: اس سے وہ مخص مراد ہے جو ہر وقت جھاڑتار ہتا ہے باطل اور جھوٹ پر ہونے کے باد جو دضداور جھاڑا اللہ خاندہ: اس سے وہ مخص سے اور ہر بات پر جھاڑتا ہے۔ والله أعلم.

باب: ۳۵- جب سی کے پاس دلیل (گواہ وغیرہ) نہ ہوتو (فیصلہ کیا ہوگا)؟

۵۴۲۹ - حضرت ابوموی ڈاٹٹؤے روایت ہے کہ دو
آ دمی نبی اکرم مٹاٹیڈا کے پاس ایک جانور کے بارے
میں جھٹڑتے ہوئے آئے۔ دلیل کسی کے پاس بھی نہیں
متھی۔ آپنے دونوں کونصف نصف دے دیا۔

(المعجم ٣٥) - اَلْقَضَاءُ فِيمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ (التحفة ٣٤)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: [حَدَّثَنَا] سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: [حَدَّثَنَا] سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَوْسِي: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ، فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

فائدہ:''دلیل''مثلاُ:گواہ یا دستاویز وغیرہ۔ای طرح قبضہ بھی کسی کانہیں تھایا دونوں کا قبضہ تھا۔قرائن بھی کسی کانہیں تھایا دونوں کا قبضہ تھا۔قرائن بھی کسی ایک جانب کوتر جیخ نہیں دیتے تھے۔ایسی صورت میں یہی فیصلہ ہوگایا پھر قرعه اندازی کی جائے گی جس پر بھی فریقین راضی ہوجائیں یا جسے قاضی مناسب خیال کرے۔

(المعجم ٣٦) - عِظَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْيَمِين (التحفة ٣٥)

ما مرت این الی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ دولوکیاں طآئف کے علاقے میں کچھ سلائی کر رہی محص ان میں سے ایک نظی تو اس کے ہاتھ سے خون بہدرہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ والی لڑکی نے اسے زخم لگایا ہے جبکہ دوسری نے انکار کر دیا۔ میں نے

باب: ۳۲-قتم الفواتے وقت حاکم کا نصیحت کرنا

مُثْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مَشُرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَانَتْ جَارِيتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَتْ كَانَتْ جَارِيتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَدْمَى فَزَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا

٣٤٢٥ [حسن] أخرجه أبوداود، القضاء، باب الرجلين يدعيان شيئًا وليس بينهما بينة، ح: ٣٦١٣ من حديث سعيد بن أبي عروبة به، وتابعه شعبة عند البيهقي: ٢٥١/١٥ وغيره، وله شواهد عند ابن حبان، ح: ١٢٠١ وغيره. ولا من ١٤٠٠ أخرجه البخاري، الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ... النج، ح: ٢٥١٤ وغيره، ومسلم، الأقضية، باب البمين على المدّل على عليه، ح: ٢٧١١ من حديث نافع بن عمر به.

- ٤٩ - كتاب أداب القضاة - 366- 366- تضااور قاضوں كة داب ومسائل كابيان

خلکے فائدہ: بی طعی بات ہے کہ مدی سے اس کے دعوے کا ثبوت طلب کیا جائے گا۔ اگر ثبوت ' یعنی کوئی دستاویز پیا گواہ مل جائے تو وہ چیز مدی کو دے دی جائے گی۔ اور اگر مدی شبوت بیش نہ کر سکے تو پھر مدی علیہ سے

پوچھا جائے گا۔ اگر وہ (مدمی علیہ) مدمی کے دعوے کا مشکر ہوتو اس سے تسم لی جائے گی۔ تسم کھالے تو مدمی کو پچھر نہیں ملے گا۔ اگر قسم نہ کھائے تو پھر مدمی سے تسم لے کر چیز اسے دے دی جائے گی۔ اسے بمیمن کول کہتے میں۔ واللہ اعلم

> (المعجم ٣٧) - كَيْفَ يَسْتَحْلِفُ الْحَاكِمُ (التحفة ٣٦)

حَدَّثَنَا مَوْحُومُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْحُومُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي نَعَامَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهُ عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهُ عَثْمَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَ ]: الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ - يَعْنِي

# باب: ٣٤- حاكم فتم كس طرح لے؟

حالام حفرت ابوسعید خدری و این سے روایت الله مالی الله تعالی در کیسے بیٹے الله تعالی سے دعائیں کررہے ہیں اور اس کی تعریف کررہے ہیں اور اس کی تعریف کررہے ہیں

**٤٢٨هـ أ**خرجه مسلم، الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ح: ٢٧٠١ من حديث مَرحوم به .

قضااور قاضوں کے آواب ومسائل كابيان کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی طرف رہنمائی فرمائی ادر آپ کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ آپ نے فرمایا: '' کیا الله کی قتم! تم صرف اس کیے بیٹھے ہو؟'' انھوں نے کہا: جی ہاں۔اللہ کی قتم! ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں۔آپ نے فرمایا "میں نے تم سے کسی شک و الزام وغیرہ کی بنا پرقتم نہیں لی بلکہ بات بیر ہے کہ جريل الله ميرے ياس آئے اور مجھے بتايا كه الله تعالى تمھاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فر مار ہاہ ( کہ یہ میری مخلوق ہے)۔''

مِنْ أَصْحَابِهِ - فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ»؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَدْعُو اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ. قَالَ: «ٱللَّهِ! مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ» قَالُوا : آللُّهِ! مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذٰلِكَ ، قَالَ : «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائكَةَ».

٤٩ - كتاب آداب القضاة

ام نسائل: ١٥ ام نسائي براك نے جو باب قائم كيا ہے اس كا مقصد قتم الطوانے كى كيفيت بيان كرنا ہے کے تم کن الفاظ سے اٹھوائی جائے گی۔ ﴿ الله تعالٰی کی حمد و تنااور عظمت و بزرگی بیان کرنے کے لیے متجدا نتہائی موزوں ومناسب جگہ ہوتی ہے۔ وہاں نہ تو خرید وفروخت جائز ہے اور نہ دیگر عام دنیاوی گیے شب لگانا ہی درست ہے بلکہ دہاں اللہ کا ذکر اور اس کی تنہیج وتحمید ہی کی جانی مشروع ہے۔انسان کو وہاں بیٹھ کر اللہ تعالی کے انعامات واحسانات یاد کر کے اس کاشکر اوا کرنا چاہیے۔ ۞ مومن کی شان پیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کاشکر گزار بن کررہے ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی ہدایت عطافر مائی اور دوسرااس لیے کہ اسے محدرسول الله ظافر کا امتی بنایا۔ اہل ایمان کے لیے اس سے بردی عظمت ادراس سے برد ھ کرفخر کی ادر کیا بات بوكتى ب كدوه ﴿ كُنتُهُم حَيْرَ أُمَّةِ ﴾ (ال عمران٣:١١) اور ﴿ حَعَلُنكُمُ أُمَّةً وَّ سَطًّا ﴾ (البقرة ١٣٣:١) کا مصداق قرار پائے۔ ﴿ درس و تدریس اور وعظ و ذکر کی مجالس یقیناً نہایت پسندیدہ ہیں۔اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر فخر فرما تا ہے۔ بدی اور شرکیہ مجالس اس کے برعکس اللہ کی ناراضی کا باعث ہوں گی۔ ﴿ آپ کامقصود بیہ ہے کہ میں نے تمھارے فعل کی اہمیت کے پیش نظرتم ہے تتم لی ہے نہ کہ شک وشبہ کی بنا پر۔ ﴿ حدیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے نام کی شم لینی جا ہیے اور صرف اتنا کافی ہے۔ بعض لوگ شم کے الفاظ میں تغلیظ کے قائل ہیں کینی ساتھ اللہ تعالی کے اوصاف بھی ملائے جائیں تا کہتم کی عظمت جاگزین ہوجائے اور قتم کھانے والاجھوٹی قتم نہ کھائے۔ ظاہرہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ رہجی وعظ کے قائم مقام ہے۔

٥٣٢٩ - حفرت ابوبرره داللي سے منقول ہے كه

٥٤٢٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْص قَالَ:

٥٤٢٩ ـــ [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٦٠٠٣، وعلقه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ◄

سول الله نائيل نے فرمایا: '' حضرت عیسیٰ ابن مریم الیا الله نائیل نے فرمایا: '' حضرت عیسیٰ ابن مریم الیا نے ایک آ دی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا: اوئ اتو چوری کرتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں قتم اس الله کی جس کے سواکوئی معبود نہیں! حضرت عیسیٰ ملیا اس الله کی جس کے سواکوئی معبود نہیں! حضرت عیسیٰ ملیا اس الله کی جس کے سواکوئی معبود نہیں! حضرت عیسیٰ ملیا اس الله کی دیکھی ہوئی چیز) کو جملاتا ہوں اور اپنی آ کھو کی دیکھی ہوئی چیز) کو جملاتا ہوں۔''

84-كتاب آداب القضاة حدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ شُلَيْم ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "رَأْى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: لَا وَاللّٰهِ الَّذِي لَا إِلّٰهَ إِلَّا مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : آمَنْتُ بِاللّٰهِ مُوا قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَذَّ بْتُ بَصَرِي ».

فوائد ومسائل: ﴿ "جھٹاتا ہُول" مقصد ہے جب کی سے قتم لی جائے تو اس کی قتم مان لینی چاہیے۔
اپنی بات پڑ ہیں اڑنا چاہیے۔ کوئی جموئی قتم کھائے گا تو خو دیکئے گا۔ ندکورہ واقعہ میں ممکن ہے وہ اپنی ہی چیز اٹھا رہا ہو یا دوسرے کی چیز اس کی اجازت سے اٹھار ہا ہو۔ یا صرف چیز پکڑ کر دیکھنا مقصد ہونہ کہ اٹھا کرلے جانا وغیرہ۔الیے ئی اختالات ہو سکتے ہیں۔ گویا ظاہر دیکھنے میں چوری کی صورت تھی۔ قتم سے حقیقت واضح ہوگئ۔ وغیرہ۔الیے ئی اختالات ہو سکتے ہیں۔ گویا ظاہر دیکھنے میں چوری کی صورت تھی۔ قتم سے حقیقت واضح ہوگئ۔ (بیسب پچھتب ہے اگر وہ اپنی قتم میں سچا تھا۔) چور نے اللہ کے نام کی قتم کھا کرا پی براءت کا اظہار کیا 'اس لیے سیدناعیسی طیفنا نے اللہ تعالیٰ کے نام کی لاح رکھتے ہوئے اسے سچ سمجھا اور اپنی آ کھے کو چھوٹا قر ار دیا۔ و اللہ اعلم.
﴿ ہرجگہ حضرت عیسیٰ طیفنا کو عیسیٰ ابن مریم کہنا دیل ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تا کہ لوگوں کے لیے اپنے صدق بر مجز و بنیں۔ ﴿ مدت میں جاسے میں کی جاسے تھیں۔ گویا ایسی قتم بھی کی جاسے تا کہ لوگوں کے لیے اپنے صدق بر مجز و بنیں۔ ﴿ مدت مرم کو کہ و مغلظ ہے۔ گویا ایسی قتم بھی کی جاسے تا کہ لوگوں کے لیے اسے صدق بر مجز و بنیں۔ ﴿ مدت میں کی جاسے علیہ کے کہ وہ بن باب کے بید اسے سے سکت ہے۔



<sup>◄ ﴿</sup> وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مِرِيمٍ . . . ﴿ ﴾ ، ح: ٣٤٤٣ / ٣٤٤٣ من حديث إبراهيم بن طهمان به .

### كتاب الاستعاذة

#### Free downloading facility for DAWAH purpose only

استعاذيك كابيان

-370

- كتاب الاستعاذة

ہے۔ مصائب وآ فات ہے بیچنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا ہے۔ مصائب د نیوی ہوں یا اخروی جسمانی ہوں یا روحانی' مادی ہوں یا معنوی' سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی مد د ونصرت ہی ہے آ سانیوں میں بدلتے ہیں۔ والله أعلم.

## بني ألجه المجمر الحيثم

(المعجم ٥٠) - كِتَابُ الْاِسْتِعَادَةِ (التحفة ٣٣)

## الله تعالیٰ کی بناہ حاصل کرنے کا بیان

باب:۱-ان سورتوں کا بیان جن کے ذریعے سے پناہ پکڑی جاتی ہے

۵۴۳۰- حفرت عبدالله بالله عدوی به که ایک رات بلکی می بارش بوئی به خت اندهرا تها به به انتظار میں شخص که رسول الله توقیق تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ پھر رسول الله توقیق نماز کے لیے تشریف لائے اور (مجھے) فرمایا: "پڑھے" میں نے کہا: کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: "سورہ ﴿قُلُ هُوَ اللّٰه اَحَد﴾ اور معوذ تین شبح و شام تین تین وفعہ پڑھا کر۔ مجھے ہر مصیب میں کفایت کرس گی۔"

(المعجم ١) - [بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَتَيِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ] (التحفة ١)

ابْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَحْمَدُ ابْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فَعُاذِ بْنِ قَالَ: أَصَابَنَا طَشٌ وَظُلْمَةٌ وَعَلَيْ لِيُصَلِّي بِنَا، ثُمَّ ذَكَرَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَصَابَنَا طَشٌ وَظُلْمَةٌ وَظُلْمَةٌ فَانَتَظُرْنَا رَسُولَ اللهِ عَنْ لِيُصَلِّي بِنَا، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لِيُصَلِّي بِنَا وَقُلْ اللهِ عَنْ لِيُصَلِّي بِنَا اللهِ عَنْ لَكُونُ اللهِ عَنْ لَكُونُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

کے فواکد ومسائل: ﴿ امام نسائی بَرْكَ نے جوعنوان قائم کیا ہے اس کا مقصد استعاذے کی مشروعیت بیان کرنا ہے۔ ﴿ بیحدیث مبار کہ الن ندکورہ تینوں سورتوں ' یعنی سورہ اضلاص' سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت کی واضح ولیل ہے نیز بیحدیث اس بات کی ولیل بھی ہے کہ معوذ تین ' یعنی ﴿ قُلُ اَعُودُ فَلَ اَعُودُ لَا بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ اور ﴿ قُلُ اَعُودُ وَ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ قرآن کریم کی سورتیں اور اس کا حصہ ہیں۔ بیکش استعاذے کی دعائیں نہیں۔ مزید برآں بربِ النَّاسِ ﴾ قرآن کریم کی سورتیں اور اس کا حصہ ہیں۔ بیکش استعاذے کی دعائیں نہیں۔ مزید برآں

**٥٤٣٠ [إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، ح:٥٠٨٢ من حديث محمد بن عبدالرحمٰن بن أبي ذئب به، وهو في الكبراي، ح:٧٨٦٠، وقال الترمذي، ح:٥٥٧٥٪ احسن صحيح غريب.

معو ذتین کی فضلت کابیان ٥٠-كتاب الاستعاذة \_\_\_\_\_

امت کااس پراجماع ہے کہان سورتوں کے ابتدا میں جولفظ ﴿فَلُ ﴾ وارد ہے بہ قر آن ہی کالفظ ہے اور متواتر ثابت ہے اور اس کا مقام بھم الله الرحمٰن الرحيم كے بعد ہے۔ ﴿ " برمصيبت سے العِنى جن سے پناہ مكن ہے ورنه موت وغيره سے بحاوً توممكن نبيل البته ہر چيز كے شرسے بحاوً حاصل ہوگا مثلاً: برى موت سے والله أعلم.

٣٦٥- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مِي مَدَكرمه كراسة مين رسول الله تَلْكُمُ كساته حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ فَأَصَبْتُ خَلْوَةً مِّنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَنَوْتُ منْهُ فَقَالَ: «قُلْ» فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ» قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ حَتَّى خَتَّمَهَا ثُمَّ قَالَ: ﴿قُلَّ حاصل نہیں گی۔'' أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ حَتَّى خَتَّمَهَا، ثُمَّ قَالَ: "مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا".

٣٣١ - حضرت عبدالله بن خبيب زاتينًا نے فر مايا كيه تھا۔ مجھے رسول اللہ نالیا کے ساتھ کچھ خلوت نصیب ہوئی تو میں آپ کے قریب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: "پڑھ۔"میں نے عرض کی: کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: تو ﴿قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلْقِ﴾ آخر سورت تك برُها كر - يُعرسورهُ ﴿قُلُ اَعُو ذُ برَبّ النَّاسِ ﴾ آخرسورت تک پڑھا کر۔ پھر فرمایا: 'دکئی انسان نے ان وو سورتوں سے افضل کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ

الده: " پناه حاصل نہیں کی" مطلب یہ ہے کہ پناہ حاصل کرنے کے سلیلے میں یہ دوسور تیں سب سے افضل ہیں کیونکہ ان کوا تارا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے۔ دوسر بے مقاصد کے لیے کوئی اورسورتیں بھی افضل ہوسکتی ہیں۔

٥٤٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ۵۴۳۲-حضرت عقبه بن عامرجهنی ژانیؤ سے روایت ے انھوں نے فرمایا: ایک دفعہ میں ایک جنگی سفر میں حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ آپ کی سواری کی مہار پکڑ کرآ گےآ گے چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا: "اے عقبہ! پڑھ۔" میں نے آپ کی خُبَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ

٤٣١ هـ[إسناده حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٥٨.

٤٣٢ ٥- [إسناده حسن] أخرجه الطبراني: ٧١/ ٣٤٦ ، ح: ٩٥٧ من حديث القعنبي به، وهو في الكبراي، ح: ٧٨٤٦ . \* عبدالعزيز هو ابن محمد الدراوردي.

٥٠ - كتاب الاستعاذة \_\_\_\_\_ - 373 - \_\_\_\_ معوزتين كي فضيلت كابيان

طرف کان لگایا ( تا که آپ جو فرماًمینُ وه میں من کر قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاحِلَتَهُ فِي غَوْوَةِ إِذْ قَالَ: "يَا عُقْبَةً! قُلْ " فَاسْتَمَعْتُ ثُمَّ يرهون ) كِر كِي وريك بعد فرمايا: "الع عقبه! قَالَ: "يَا عُقْبَةُ! قُلْ" فَاسْتَمَعْتُ فَقَالَهَا يره "مِن پرمتوجه اوا آپ نے تيري مرتب پريي فرمایا۔ میں نے عرض کی: کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: النَّالِثَةَ، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ فَقَالَ: ﴿قُلْ هُوَ "سورة ﴿ قُلُ هو الله أحد ﴾ " مجرآب في آخرتك ٱللَّهُ أَكَدُّ ﴾ فَقَرَأَ السُّورَةَ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ سورت روهی - پھر آپ نے سورة ﴿قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ قَرَأً : ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ﴾ وَقَرَأْتُ مَعَهُ الُفَلَق ﴾ آخرتك يرهى - ميس بهي آب ك ساتھ يراهتا حَتِّي خَتَمَهَا، ثُمَّ قَرَأً: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ رہا۔ پھرآپ نے سورہ ﴿قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ٱلنَّاسِ ﴾ وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ، ثُمَّ قَالَ : آ خرتک پڑھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتارہا۔ پھر «مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ». آپ نے فرمایا: 'دکسی شخص نے ان جیسی سورتوں یا کلام

🚨 فائدہ: یعنی کوئی اور سورت یا کلام بناہ حاصل کرنے کے سلسلے میں ان کے برابز نہیں چہ جائیکہ افضل ہو۔

مَكِيم قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ وَهُلُ هُوَ عَلَى اللهِ اللهِ أَعُودُ بِرَبِ اللهِ اللهِ أَعُودُ بِرَبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بناہ حاصل نہیں گا۔''

**٣٣٤ ه\_[إسناده حسن]** انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٥٢.

معوذتين كى فضيلت كابيان

۵۴۳۸ - حضرت ابن عالبی جهنی جن الله نے بتلایا که رسول الله سراتی نے مجھے فرمایا: "اے ابن عالب! کیا میں مجھے وہ افضل کلام نہ بتلاؤں جس کے ساتھ پناہ حاصل کر سکتے حاصل کرنے والے الله تعالیٰ کی پناہ حاصل کر سکتے ہیں؟" میں نے کہا: اے الله کے رسول! کیوں نہیں؟ ضرور ۔ آپ نے فرمایا: "﴿قُلُ اَعُودُ بُرِبَ الْفَلَقِ ﴾ فرور ورتیں۔"

۵۳۳۵ - حفرت عقبہ بن عامر ﴿ اللهِ نَ فرمایا که نَیْ اکرم ﴿ اللهِ کَا کہ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

٣٤٥-[حسن] أخرجه أحمد: ٤/ ١٥٣ من حديث يحيى بن أبي كثير به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٤١. وللحديث شواهد. \* أبوعمرو هو الأوزاعي، وأبوعبدالله وثقه ابن حبان ولم يعرفه الذهبي.

٣٥٥ ٥\_ [حسن] أخرجه أحمد: ١٤٩/٤ من حديث بقية به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٤٢ وللحديث شواهد.

٥٠-كتاب الاستعاذة

فاکدہ بعنی استعاذے کے سلیلے میں ریسب سے افضل سورت ہے کیونکہ بیا نتبائی جامع ہے اوراس میں ہر فتم کا شر ذکر کے اس ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی گئی ہے۔

> ٥٤٣٦- أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَام التِّرُ مِذِيُّ قَالَ : أَخْبَرَ نَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْن نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، قَالَ عُقْبَةُ: فَأَمَّنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهَمَا فِي صَلَاةٍ

۵۴۳۷ حضرت عقبه بن عامر براثنَّهٔ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ طالیہ سے معو ذتین کے بارے میں یو حیصا۔عقبہ نے کہا کہ (آپ نے اس وقت تو كوئى جواب نه دياليكن ) پھررسول الله ناتيك نے جميں صبح کی نماز کی امامت کراتے ہوئے یہ دونوں سورتیں تلاوت فرمائیس۔

🎎 فائدہ: صبح کی نماز میں کمبی قراءت مسنون ہے۔ آپ کا طرزعمل بہی تھا مگراس دن ان دوجھوٹی سورتوں کو صبح کی نماز میں پڑھناان کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ یہ باوجود مختصر ہونے کے بہت جامع اور افضل ہیں حتیٰ کہ مبنح کی نماز میں طویل قراءت کی جگد کفایت کرسکتی ہیں۔

**٥٤٣٧** - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً رسول الله وَيَثْمَ في يدوسورتين صَحَى كمازين يرضين -عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُقْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.

۵۳۳۷- حضرت عقبه بالنَّوْ سے روایت ہے کہ

٥٤٣٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عَنِ ابْنِ الْحَارِثِ - وَهُوَ الْعَلَاءُ -

۵۳۳۸- حضرت عقبه بن عامر بالنفؤ نے فرمایا که میں ایک سفر میں رسول اللّٰہ ﷺ کی سواری کی لگام کپٹر كرآ كے آ كے چل رہاتھا كەرسول الله كالله خات فرمايا:

٣٦٦هـ[صحيح] تقدم ج: ٩٥٣، وهو في الكبري، ح: ٧٨٥١. # سفيان هو الثوري.

٧٣٧ ٥ \_ [صحيح] وهو في الكبري. ح: ٧٨٤٩. وانظر الحديث السابق. \* عبدالرحين هو ابن مهدي.

<sup>278 - [</sup>إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب في المعوذتين، ح: ١٤٦٢ عن أحمد بن عمرو بن السرح به، وهو في الكبري. ح:٧٨٤٨. وصححه ابن خزيمة. ح: ٥٣٥ . \* القاسم صرح بالسماع من عقبة (عمل اليوم والليلة للنسائي، ح: ٨٨٩)، وله شاهد تقدم، ح: ٩٥٣.

معوذتین کی نضیات کابیان " معوذتین کی نضیات کابیان " معقبه! میں تجھے دو بہترین سورتیں نہ سکھاؤں جو بھی پڑھی گئی ہوں؟ " پھر آپ نے مجھے سور مَ ﴿قُلُ اَعُودُ لَهُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ بَرَبِّ النَّاسِ ﴾ سکھائیں ۔ آپ نے محسوں فرمایا کہ میں بیسورتیں سکھ کر

نمازے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور

فرمایا:''اےعقبہ! تیراکیا خیال ہے؟''

عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي عَامِرِ قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسْفَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "يَا عُقْبَةُ! أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِثَتَا»؟ فَعَلَّمَنِي: ﴿ قُلْ أُعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٥٠-كتاب الاستعاذة\_\_\_\_\_

#### المستعموس مولى؟ العنى اب تحقيد ان سورتول كى المست محسوس مولى؟

وایت عقد بن عامر جهی دافی سے روایت بے اضوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ تافیا کی سواری کی اگام پکڑکران گھاٹیوں میں ہے کی گھائی میں عامر کی اگام پکڑکران گھاٹیوں میں ہے کی گھائی میں عار کیون نہیں ہوجاتا؟ "میں نے اس بات کو بہت بڑا محسوں کیا کہ میں رسول اللہ تافیا کی سواری پر سوار ہو جاوی ۔ پھر فر مایا: "عقبہ! تو سوار کیون نہیں ہوجاتا؟ "مجھے خطر محسوں ہوا کہ کہیں آپ کی نافر مانی نہ ہو۔ آخر آپ اترے تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوار ہوگیا۔ پھر میں اتر آیا اور رسول اللہ تافیا موار کے ہور میں اتر کے میں اللہ تافیا موار کو میں آپ کے سوار ہوگیا۔ پھر میں اتر آیا اور رسول اللہ تافیا موار بوگیا۔ پھر میں اتر آیا اور رسول اللہ تافیا موار بوگیا۔ پھر میں اتر آیا میں کھے دو بہترین ہوگئے۔ پھر آپ نے فر مایا: "کیا میں تحقی دو بہترین

٣٩٥ - [صحيح] أخرجه أبويعلى: ٣/ ٢٧٨، ح: ١٧٣٦ من حديث الوليد بن مسلم به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٤٣ . \* ابن جابر هو عبدالرحمٰن بن يزيد، وللحديث شواهد، انظر الحديث السابق.

\_\_\_ معوذتین کی فضیلت کابیان ٥٠-كتاب الاستعاذة .

اَعُوٰدُ برَبِّ النَّاسِ ﴾ پڑھائيں۔ پھر جماعت كے ليے ا قامت کہی گئی تو آپ آ کے برا سے اور یہی دوسورتیں یڑھیں۔ پھر (نماز سے فراغت کے بعد) میرے پاس ہے گزرے تو فرمایا: "عقبہ بن عامر! تیری کیا رائے ہے؟ ان سورتوں کو بڑھا کر جب بھی سوئے یا جاگے۔''

فَأَقْرَأْنِي: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وَ ﴿ قُلْ سورتين نه سَكُما وَن جولوگون فَي يرهي بين-' كيم آب أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ فَتَقَدَّمَ فَي مُحصورة ﴿قُلُ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ اورسورة ﴿قُلُ فَقَرَأَ بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ بِي فَقَالَ: «كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةَ [ابْنَ عَامِرِ]؟ اِقْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَ قُمْتَ».

المعرفي المراح ميري كيارائ ہے؟ " يعني ان دوسورتوں كى شان وعظمت كے بارے ميں كه الله المجام كى نماز ميں يڑھا گيا۔

> • ٤٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ رَبِي اللهِ وَيَلِي فَقَالَ: «يَا عُقْبَةُ! قُلْ» فَقُلْتُ: مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قَالَ: «يَا عُقْبَةُ! قُلْ» قُلْتُ: مَاذَا أَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ عَنِّي فَقُلْتُ: اَللَّهُمَّ! ارْدُدْهُ عَلَى، فَقَالَ: "يَا عُقْبَةً! قُلْ". فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ﴾ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرهَا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ» قُلْتُ: مَاذَا أَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ: «مَا سَأَلَ سَائِلٌ

۰۵۲۲۰ - حضرت عقبه بن عامر النفظ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ظافا کے ساتھ چل رہا تقاكه آپ نے فرمایا: "اے عقبہ! پڑھ۔ "میں نے عرض كى: اے الله كے رسول! كيا پر هوں؟ آپ خاموش ہو كئے \_ كير فرمايا: "اے عقبه! كهد، "ميں نے عرض كى: اے اللہ کے رسول! کیا کہوں؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے (ول میں) کہا: یااللہ! آپ کو میری طرف متوجه فرمار آپ نے فرمایا: "اے عقبہ! پڑھ۔" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں کیا پڑھوں؟ آپ ن فرمايا: "سورة ﴿قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ ـ " مي نے سورت پڑھنا شروع کی حتیٰ کہ مکمل کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا: "پڑھے" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! كيارو هون؟ آپ في فرمايا: "سورة ﴿ قُلُ أَعُودُ برَب النَّاس ﴾ ـ "اس وقت ميس في آخر تك يورى

<sup>. \$20</sup>\_ [حسن] أخرجه الدارمي: ٢/ ٢٦٢، ح: ٣٤٤٣ من حديث الليث بن سعد به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٣٨، وللحديث شواهد.

∃<del>-</del>378-

٥٠-كتاب الاستعاذة

بِمِثْلِهِمَا وَلَا اسْتَعَاذُ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا».

معوذتین کی نضیلت کابیان پڑھ دی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''دکسی سوال کرنے والے نے ان جیسی سورتوں کے ساتھ سوال نہیں کیا اور نہ کسی پناہ طلب کرنے والے نے ان جیسی سورتوں کے ساتھ پناہ طلب کی ہے۔''

ﷺ فائدہ:''خاموش ہوگئے'' آپ کا ایک ہی بات فر مانا اور پھر خاموش ہوجانا مخاطب کے دل میں شوق اور توجہ پیدا کرنے کے لیے تھا تا کہ اس کے نز دیک آئندہ بات کی اہمیت واضح ہوجائے۔

251 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، أَسْلَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَهُو رَاكِبٌ فَوضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ: أَقْرِثْنِي سُورَةَ هُودٍ، عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ: أَقْرِثْنِي سُورَةَ هُودٍ، أَقْرِثْنِي سُورَةَ هُودٍ، أَقْرِثْنِي سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ: «لَنْ تَقْرَأُ شَيْئًا أَتْكُ عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ﴿ فَلُ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾.

علام فائدہ: ''زیادہ عظمت والی ہو'' یعنی پناہ طلب کرنے کے بارے میں ورنہ کسی اور لحاظ ہے کوئی اور سورت افضل ہو کتی ہے۔

حَدَّثَنَا يَحْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا قِيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: قَالَ: "أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ: ﴿قُلُ قَالَ: اللَّهُورَةِ، وَ﴿قُلُ اللَّهُورَةِ، وَ﴿قُلُ اللَّهُورَةِ، وَ﴿قُلُ اللَّهُورَةِ، وَ﴿قُلُ اللَّهُورَةِ» النَّايس ﴿ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وَ﴿قُلُ النَّايس ﴿ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وَ﴿قُلُ اللَّهُورَةِ».

۲۸۲۸ - حضرت عقبه بن عامر التأثیات روایت ب که نبی اکرم تاثیة نے فرمایا: "مجھ پرالی آیات اتاری گئی بیں که (استعاذے کے سلسلے میں) کوئی اور آیات ان جیسی نہیں ﴿فُلُ اَعُودُ ذُهِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ آخر سورت تک۔" تک اور ﴿فُلُ اَعُودُ ذُهِرَبِّ النَّاسِ ﴾ آخر سورت تک۔"

٤٤١ [إسناده صحيح] تقدم، ح: ٩٥٤، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٣٩.

٢٤٤٥ [صحيح] تقدم، ح: ٩٥٥، وكمو في الكبرى، ح: ٧٨٥٥.

۔۔۔۔۔ اللہ تعالٰی کی ہارگاہ میں دعا والتحا کرنے کا بیان

٥٠-كتاب الاستعاذة

٥٤٤٣- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنِي بَدَلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُوطَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِقْرَأْ يَاجَابِرُ»! قُلْتُ: وَمَاذَا أَقْرَأُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِقْرَأُ ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ " فَقَرَ أَتُهُمَا ، فَقَالَ :

"إقْرَأْ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا".

(المعجم ٢) - الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ قِلْبِ لَا يَخْشَعُ (التحفة ٢)

3350- أَخْبَرَٰنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَع: مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ. وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَنَفْسِ لَا تَشْبَعُ.

۵۳۴۳ - حضرت جابر بن عبدالله الثيناسي روايت ب أنهول في كما كه مجه رسول الله ظائية في فرمايا: "حابر! یرهو" میں نے عرض کی: میرے مال بای آب ہر فدا ہو جائیں اے اللہ کے رسول! میں کیا ررهول؟ آپ نے فرمایا: 'سورة ﴿قُلُ اَعُودُ برَبّ الْفَلَقِ﴾ اورسورة ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ يرِّهـ' میں نے دونوں سورتیں پڑھیں تو آ پ نے فرمایا:''ان کو پڑھا کر اور (یاد رکھ کہ) تو (استعاذے کے بارے میں )ان جیسی کوئی اورسورت نہیں پڑھے گا۔''

> باب:۲-اس دل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب كرنا جوالله تعالى سے نہ ڈرے

۵۴۴۴ محرت عبدالله بن عمرو دانشا سے منقول ہے کہ نی اکرم تاثیر چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے: ایسے علم سے جو نفع نہ دے ' ایسے دلٰ سے جواللّٰہ تعالیٰ سے نہ ڈریۓ ایسی وعاسے جوقبول نہ ہواورا کیے فس سے جوسیر نہ ہو۔

ﷺ فوائدومسائل: ۞ حدیث میں مذکوران جارول چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنامستحب اور پسندیدہ . عمل ہے۔ ﴿ ظاہرِي معنی مرادنہيں بلكہ مقصود بہ ہے كہ يااللہ! مير علم كومفيد بنا۔ ول كوعا جزي اورخشوع والا بنا \_ میری دعائیں قبول فر مااور میر نے نفس کو قناعت بیند بنا \_ 🗇 آپ کا استعاذ ہ امت کی تعلیم اورا ظہارعبودیت

**٥٤٤٣ [إسناده حسن]** أخرجه ابن حبأن (موارد). ح: ١٧٧٨ من حديث عمرو بن علي بن بحر الفلاس به، وهو في الكبري، ح: ٧٨٥٤ . \* بدل هو ابن المحبر.

<sup>\$\$\$0</sup>\_ [حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ١٦٧ عن عبدالرحمٰن بن مهدي به، وله علة في مصنف ابن أبي شيبة: ١٩٤/١٠ . ١٩٥، وله شاهد حسن، انظر، ح: ٥٤٦٩ . \* سفيان هو الثوري وأبوسنان هو ضرار بن مرة الشيباني الكوفي.

۰۰ - كتاب الاستعاذة \_\_\_\_\_\_\_ - 380 - \_\_\_\_\_ الله تعالى بارگاه مين دعاد التجاكى بارگاه مين دعاد التجاكى الله تعالى كي ليے تھا ور نه آپ كويہ بناہ تو كيہلے سے حاصل تھى ۔ اس مين بيا شارہ ہے كہ بندے كو ہر عال مين الله تعالى سے ورت رہنا چاہيے۔ ﴿ علم نافع سے مرادعلم كے مطابق عمل ہے كيونكه علم كاسب سے بہلا فائدہ خود عالم كو ہونا چاہيے كير دوسروں كؤ مثلاً: تبليغ وتعليم وغيره ۔ ﴿ دعاكى قبوليت سے مراداس پر ثواب حاصل كرنا ہے نہ كہ بعينہ بات كا بورا ہو جانا كيونكہ يہ بہت سے امور مين ممكن نہيں ۔ ﴿ دُنْفُس كے سير نه ہونے ' سے مرادئس كاحريص اور لا لچى ہونا ہے البت علم اور ثواب كى حرص الحجى چيز ہے ۔ والله أعلم.

باب:۳-سینے (ول) کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کرنا

۵۳۳۵-حفرت عمر ڈٹاٹٹا سے منقول ہے کہ نبی اکرم طُٹِیم برولی مجل سینے کے فتنے اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب فرمایا کرتے تھے۔ (المعجم ٣) - اَلْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ (التحفة ٣)

0120- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمْرَ: أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ كَانَ يَتَعَوَّدُمِنَ الْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

فوائدومسائل: ﴿ باب کا مقصد بالکل واضح ہے کہ ندکورہ تمام بھار یوں سے چھڑکارے کے لیے اللہ تعالیٰ کا سہارا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سہارے کے بغیران ' موذی اور مہلک' بھار یوں سے بچنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ بھر جے بیر وحانی بھاریاں لگ جائمیں تو اس کے لیے جہنم اور آگ کا عذاب ہے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنهُ وَسُول الله تَالَيْمُ کا ندکورہ وعا پڑھنا اورامت کواس کی تعلیم وینا صرف اس بنا پر تھا کہ امت کو مملاً بیہ بتایا جائے کہ ان کی تمام بھار یوں کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا' اس کا سہارالینا اوراس سے امان طلب کرنے ہی میں ہے۔ لوگ مصائب سے بچنے کے لیے تعویذوں اور خودساختہ وظائف کا سہارا لیتے ہیں، عالانکہ تمام مشکلات کا حل رسول اللہ تالیٰ کے بتائے ہوئے اذکار میں ہے۔ اُٹھی کو اختیار کرنا چاہیے تا کہ جسمانی اور روحانی بیاریوں سے چھڑکارا حاصل ہو سکے۔ ﴿ بر و فی سے مرا واللہ تعالیٰ کے راستے میں جان قربان کرنے سے بھا گنا ہے اور بخل سے مرا واللہ تعالیٰ کے راستے میں جان قربان کرنے سے بھا گنا ہے اور بخل سے مرا واللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرج کرنے سے کن کترانا ہے۔ ﴿ سینے کے فتنے سے مرا و

**٥٤٤٥\_ [حسن]** أخرجه أبوداود، الصلاة، باب في الاستعاذة، ح:١٥٣٩ من حديث إسرائيل به، وهو في الكبرى، ح:٧٨٧٩، وصححه ابن حبان، ح:٢٤٤٥، والحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٥٣٠، ووافقه الذهبي، وله نباهد صحيح عند ابن خزيمة، ح:٧٤٦ وغيره.

٥- كتاب الاستعادة \_\_\_\_\_ عاد الترتعالى كى بارگاه يس دعا والتجاكر في كابيان

شیطانی وساوں' باطل عقائد اور ول کی خرابیاں' مثلاً: حسد' کینۂ بغض اور عناد وغیرہ ہیں۔ پیچھے یہ بیان ہو چکا ہے کہ نبی اکرم ٹائیٹر کا استعاذہ دراصل امت کی تعلیم کے لیے ہے ورند آپ تو ان رذائل سے قطعاً پاک وصاف تھے۔ آپ کے بارے میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

> (المعجم ٤) - اَلْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ (التحفة ٤)

باب: ۲۰ - کان اور آئکھ کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہانگنا

٢٣٣٦ - حضرت شكل بن حميد دُالَّوْ الله الله الله الله الله الله الله على الرم الله الله كى خدمت ميں حاضر ہوااور عرض كى: اے الله كے نبی! مجھے ایسے كلمات سكھا و بيجے جن كے ساتھ ميں الله تعالىٰ كى پناہ طلب كيا كروں ۔ آپ نے ميرا ہاتھ كِڑا اور فر مايا: '' تو يہ كلمات كهذا اے الله! ميں اپنے كانوں 'آئكھوں 'زبان دل اور منى كے شرسے تيرى پناہ طلب كرتا ہوں ۔ '' ميں نے يہ كلمات ياد كر ليے ۔ سعد (ابن اوس رادى حديث) نے كہا كہ منى سے مراد نطفہ ہے (اس كى برائى بہ ہے كہ اسے حرام ميں بہائے) ۔

فوائد ومسائل: ﴿ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حدیث میں مذکورتمام اشیاء سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا مشروع اور پندیدہ عمل ہے لہذا ہر مسلمان مرد وعورت کو اس مسنون دعا کا التزام کرنا چاہیے۔ ﴿ اس حدیث مبارکہ سے صحابہ کرام ہونائی کا نبی اکرم طائی ہے سے سوال پوچھنے کا اہتمام بھی واضح ہوتا ہے جن سے آخیس اپنے دینی اور دنیا وی معاملات میں فائدہ ہوتا اور ان سے ان کی دنیا و آخرت سنورتی۔ ﴿ قَرْ آن وحدیث میں فیکور دعا وُں سے اصل مطلوب ومقصود ہیہ کہ بندہ ہمیشہ اور ہر حال میں اپنے رب کریم کی طرف متوجہ رہے اس سے جڑا رہے اس کا در نہ چھوڑے اور اس کی بارگاہ میں اپنی ساری عاجزیاں پیش

**<sup>3550</sup>\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، المصلاة، باب في الاستعاذة، ح:١٥٥١ من حديث سعد بن أوس به، وقال الترمذي، ح:٣٢/١ ٣٤٩٢ وحسن غريب وهو في الكبرى، ح:٧٨٧٧، وصححه الحاكم: ١/ ٣٣، ٥٣٣، ووافقه الذهبى.

-382 \_\_\_\_\_ الله تعالى كي بارگاه مين دعاوالتجاكرنے كابيان

کرے نیز تمام ظاہری و باطنی (اندرونی و بیرونی) تکالیف و پریشانیوں سے بچنے کے لیے اس کی حفاظت میں رہنے کی کوشش کرتارہے۔ان سے بچنے کے لیے اللہ کی مدوئی سب سے بڑااورمؤٹر ذریعہہے۔ ﴿ مَدُكُورہ چیزوں کے شرسے مرادان كا ناجائز اور بحل استعال ہے اور اللہ سے پناہ طلب کرنے كا مقصدان كی حفاظت ہے كہ بیغلط استعال نہ ہوں۔مزید تفصیل کے لیے دیکھیے' (سنن ابوداود (مترجم) فائدۂ حدیث: ۱۵۵۱۔مطبوعہ دارالسلام)

باب:۵-بزدلی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا

(المعجم ٥) - **الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُبْنِ** (التحفة ٥)

٣٩٥٥- حفرت مصعب بن سعد سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ ہمارے والدمحرّم (حفرت سعد بن الی وقاص دلیٹوز) ہمیں پانچ کلمات سکھایا کرتے تھے اور فرماتے مصح کہ رسول اللہ اللہ اللہ میں بنال سے بیخے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں بزدلی سے بیخے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں بزدلی سے بیخے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ذلیل ترین عمر پاؤں۔ میں ونیا کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں قبر کے عذا۔ سے بحاؤ کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور میں آتا ہوں۔ اور میں قبر کے عذا۔ سے بحاؤ کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ "

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ ابْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا، كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَ يَدْعُو خَمْسًا، كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَ يَدْعُو اللهِ عَنْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُنْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْدُنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْدُنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَهِ اللهُ اللهُ عَلْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَهِ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الْعُمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فوائد ومسائل: ① پناہ میں آنے کا مقصود بچاؤ ہے کینی اے اللہ! مجھے ان چیزوں سے بچا کر رکھنا۔
﴿ '' ذَلِیل ترین عُر' ، جس میں انسان کی قوتیں جواب وے جائیں۔ انسان کی طور پرمختاج بن جائے۔ نداپنے
کام کار ہے نہ کسی کے کام کا' یعنی شدید ترین بڑھا پا۔ ﴿ وَنِیا کے فَتَنْے سے مراد گراہی ہے جس پر عذاب قبر
مرت ہوتا ہے۔

باب: ۲- بخل ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا

(المعجم ٦) - ٱلْاِسْتِعَادَةُ مِنَ الْبُخْلِ (التحنة ٦)

٧٤**٤٠\_** أخرجه البخاري، الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر، ح:٦٣٦٥ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح:٧٨٨٠.

٥٠-كتاب الاستعاذة

-383-

قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا . قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَتَعَوَّذُ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْبُخُلِ ، وَالْجُبْنِ ، وَسُوءِ مِنْ الْبُخُلِ ، وَالْجُبْنِ ، وَسُوءِ الْعُمُر ، وَفِئْنَةِ الصَّدْر ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

الله تعالى بارگاه مين دعاوالتجاكر في كابيان معود جليف في الكه بن اكرم محرت ابن معود جليف في في الكه بن اكرت مليقيم يا في جيزول سے الله تعالى كى بناہ طلب كيا كرتے سے : بخل برد لى برى عمر سينے كے فتنے اور قبر كے عذاب سے -

اکندہ: ظاہرتو یہی ہے کہ بری عمر سے مراد ذلیل ترین عمر ہی ہے جس کا ذکر سابقہ حدیث میں گزرا ہے، مگر بری عمر سے مراد گراہی والی عمر بھی ہو یکتی ہے خواہ وہ جوانی کی عمر ہویا بڑھا ہے گی۔

٤٤٨ ٥. [صحيح] وهو في الكبراي. ح: ٧٨٨٢. وانظر الحديث المتقدم: ٥٤٤٥.

<sup>9829</sup>\_أخرجه البحاري، الجهاد، باب ما يتعوذ من الجبن، ح: ٢٨٢٢ من حديث أبي عوانة به نحو البمعني، وهو في الكبراي، ح: ٧٨٨٣.

۔ بہ384- ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوا لتجا کرنے کا بیان عَنْ ۔ ۵۴۵۰ - حضرت انس ڈاٹٹوئا سے روایت ہے کہ

مُعَاذِ بْنِ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةً ، مُعَاذِ بْنِ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: هَاللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْهُرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ وَالْمُمَاتِ ».

فائدہ: ''عجز' سے مرادیہ ہے کہ انسان کوئی کام نہ کرسکے۔ کرنانہ آتا ہویا کرنے کی طاقت نہ ہویا اتنا مجبور و مقبور ہو کہ طاقت ہونے کے باوجود کرنے سکتا ہو۔ اور''ستی' سے مرادیہ ہوئے کہ کام کرسکتا ہے گر ہمت نہیں کرتا۔ موت کے فتنے سے مراد مرتے وقت گراہ ہوجانا ہے یا کوئی ایسا کام کر بیٹھنا ہے جو قابل معافی نہ ہو۔ عذا بقبر بھی مراد ہوسکتا ہے۔

باب: ۷- فکر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا

۵۳۵- حفرت انس بن ما لک ٹاٹھ سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: کچھ دعائیں ایس ہیں جنھیں رسول اللہ ٹاٹھ کھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ فر مایا کرتے تھے: ''اے اللہ! میں فکر غم' بجز' ستی' بخل' بردلی اورلوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہول۔''

(المعجم ٧) - اَلْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَمِّ (التحفة ٧)

ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْكَ دَعَوَاتٌ لَا يَدَعُهُنَّ، كَانَ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ يَدَعُهُنَّ، كَانَ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَمِنَ الْهُمَّ، وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْحَسَلِ، وَالْحَبْنِ، وَعَلَيْةِ الرِّجَالِ».

فوا کدومسائل: ﴿ فَکرَسَى آئندہ چیز کے بارے میں ہوتی ہے جب کی مُکسی گزشتہ چیز پر فکراور مُم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوکراور سوچ سوچ

 <sup>• 050</sup>\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٢٠١، ٢١٤، ٢٠١، ٢٣١ من حديث هشام الدستوائي به، وهو في الكبرى،
 ح: ٧٨٨١، والبخاري، ح: ٢٨٢٣، ٦٣٦٧ من حديث سليمان التيمي عن أنس به، وللحديث طرق أخرى.
 ١٥٥٥\_ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٧٨٨٥ . \* ابن إسحاق عنعن، وللحديث شواهد كثيرة، ابن فضيل اسمه

- -385- -

کر نہ گھاتار ہوں جن میں مجھے کچھ دخل نہیں' نہ کوئی اختیار ہے یا آئندہ کے بارے میں موہوم تصورات میں کھویا رہوں اور اپنے ضروری کام بھی نہ کرسکوں ۔اس طرح میں بیت جانے والے واقعات کے غم میں نہ پڑارہوں کہ میں اپنی موجودہ زندگی کو بھی اجیرن بنالوں جب کہ گزشتہ واقعات نہ بدل سکتے ہیں نغم ان کے اثرات کوختم کرسکتا ہے کبکہ اللہ تعالیٰ کی رضایر راضی ہونا اور اسی پر بھروسا رکھنا ہی گزشتہ اور آئندہ کے بارے میں انسان کو پر سکون بنا تا ہے۔ ﴿ لوگوں کے غلبے سے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے لیے اضحو کہ اور کھلونا بن جائے یا لوگوں کے ستم کے لیے تختہ مشق بن جائے کہ جو تخص چاہے اسے ذلیل کرنے لگ جائے۔

٥٤٥٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٥٢٥٢ - حفرت الس بن مالك اللَّفَاف عدوايت قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، بِي كَه يَهُ وعائمين رسول الله عُلَيْنَ كَي عادت بن چك عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ أَنَسِ بْنِ تَصْيلِ آ لِي أَمْيلِ جِهُورْتِ تَصْدِ" الله! میں فکر وغم' عجز وسستی' کخل و بز د لی اور قرض' نیز لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔"

مَالِكِ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ دَعَوَاتٌ لَا يَدَعُهُنَّ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمَّ، وَالْحَزَٰنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَالدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰن: هٰذَا الصَّوَابُ وَحَدِيثُ ابْنِ فُضَيْلٍ خَطَأً.

امام ابوعبدالرحمٰن (نسائی شك ) نے كہا: بيرحديث درست اور صحیح ہے جبکہ ابن فضیل کی (اس سے بہل) حدیث غلط ہے۔

الله على الله المراد و المرض به جوادانه موسك بلكه بردهتا جائے مقروض كے ليے ذات ادر بعزتى كا سب ہوور نہ مطلق قرض تو رسول اللہ ناٹیائی نے بھی لیا ہے اور اس سے مفرجھی نہیں ۔

٥٤٥٣ - أُخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: ﴿ ٥٢٥٣ - صَرْت انْس اللَّهُ فَيْ فَ فَرَمايا كَه بَي اكرم

حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كَانَ عَلَيْمُ بِهِ مِمَا كَيَا كُرِتْ تَصْ: "احالله! مين بجاستى

٥٤٥٢\_ أخرجه البخاري، الدعوات، باب الاستعاذة من الجبن والكسل، ح:٦٣٦٩ من حديث عمرو بن أبي عمرو به، وهو في الكبري، ح: ٧٨٨٦.

٣٥٤ ٥ ـ [صحيخ] أخرجه الترمذي، الدعوات، باب [دعاه: "اللهم إني أعوذبك من الهم والحزن . . . البغ"]، ح: ٣٤٨٥ من حديث حميد الطويل به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٨٧، وللحديث شواهد كثيرة. \* بشر هو ابن المفضل.

فائدہ: دجال کسی مخصوص شخص کا نام نہیں بلکہ بیصفت کا صیغہ ہے۔اس کے معنی ہیں: فراڈی جعل ساز جھوٹا اور دعا باز۔ ہر جھوٹا نبی فراڈی لیڈر اور قائد دجال ہے البتہ سب سے بڑا د جال قرب قیامت پیدا ہوگا جورب ہونے کا دعویٰ بھی کرےگا۔اسے حضرت عیسیٰ علیہ قتل کریں گے اور اس کا فتند فروکریں گئے عمو مااس کو دجال کہا جاتا ہے۔

2010- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنسِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ كَانَ يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُحْلِ، وَالْجُبْنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ وَالْهَرَمِ، وَالْبُحْلِ، وَالْجُبْنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

(المعجم ٨) - **اَلْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحُزْنِ** (التحفة ٨)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهُ طَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهُ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا اللهِ المَا المَا

> باب: ۸- رخ وغم سے اللہ تعالیٰ کی یناہ مانگنا

۵۳۵۵- حفرت انس بن مالک باتی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ خاتی جب دعا کرتے تو یوں فرماتے:
"اے اللہ! میں فکر وغم بجز وکا بلی کنجوی و بزدلی قرض کے شدید ہو جھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔"

<sup>3020</sup> أخرجه البخاري، الجهاد، باب ما يتعوذ من الجبن، ح: ٢٨٢٣، ومسلم، (لذكر والدعاء، باب التعوذ من العجز والكسل، ح: ٢٧٨٨، ٥ من حديث المهتمر بن سليمان التيمي به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٨٨.

٥٥٥٥ - [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٧٨٨٤ . \* سعيد هو ابن سلمة بن أبي الحسام العدوي المدني، وهو حسن الحديث، قوله: عن عبدالله بن المطلب وهم في رواية ابن حيوية، والصواب، مولى المطلب بن عبدالله بن الحنطب كما في رواية ابن المطلب عبد الله بن الحنطب كما في رواية ابن السني (تهذيب التهذيب ٢٠/ ٣٢).

عَلَيْهُ كَانَ إِذَا دَعَا قَالَ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ، وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الدِّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

قَالَ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمٰنِ: سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا أَخْرَجْنَاهُ لِلزِّيَادَةِ فِي الْحَدِيثِ.

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی رشان ) نے کہا: (اس حدیث کی سند کا راوی) سعید بن سلمہ ضعیف ہے۔ (ضعیف روایت اس لیے روایت اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں ( کچھ عبارت ) زیادہ ہے۔

فائدہ: فکر وغم سے پناہ مانگنے کامفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جھے کوئی غم ناک چیز نہ پنچے اور نہ نقصان دہ چیز کا خطرہ رہے۔

(المعجم ٩) - بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثُم (التحفة ٩)

باب: ۹ - قرض اور گناہ سے پناہ مانگنا

**٥٤٥٦ أ**خرجه البخاري، الأذان. باب الدعاء قبل السلام، ح: ٨٣٢، ٢٣٩٧، ومسلم، المساجد، باب ما يستعاذمنه في الصلاة، ح: ١٢٩/٥٨٩ من حديث الزهري به.

\_ الله تعالى كى بارگاه مين دعاد التجاكرنے كابيان السندہ: "خلاف ورزی کرتا ہے" کیونکہ بیاس کی مجبوری ہوتی ہے۔اس کے پاس اوائیگی کے لیے پچھیس ہوتا مگر جان چھڑانے کے لیے اسے جان ہو جھ کر جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور ناممکن وعدہ کرنا پڑتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ یہاں قرض ہے مطلق مامعمولی قرض مرادنہیں بلکہ وہ بھاری قرض ہے جس کی ادائیگی اس کے لیے ناممکن بن جائے۔اس روایت میں گناہ سے مراد بھی وہ گناہ ہے جوانسان جان بو جھ کر دھڑ لے سے کر نے یا اس سے مرادوہ گناہ ہے جوقرض کے نتیج میں مقروض کو کرنا پڑتا ہے جبیبا کہ ابھی گزرا۔ والله أعلم.

> (المعجم ١٠) - ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْع **وَالْبَصَ**ر (التحفة ١٠)

٥٤٥٧ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْس قَالَ: حَدَّتَنِي بِلَّالُ بْنُ يَحْلِي أَنَّ شُتَيْرَ ابْنَ شَكَلِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ شَكَل بْن حُمَيْدٍ قَالَ: أَنَيْتُ النَّبِيِّ يَيْكُ فَقُلْتُ يَانَبِيُّ اللهِ! عَلَّمْنِي تَعَوُّذُا أَتَعَوَّذُ بِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ: «قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَشَرِّ ميل فان كلمات كوياد كرليا-بَصَرِي، وَشَرِّ لِسَانِي، وَشَرِّ قَلْبِي، وَشَرِّ مَنِيِّي» قَالَ: حَتَّى حَفِظْتُهَا.

> قَالَ سَعْدٌ: وَالْمَنِيُّ مَاؤُهُ. خَالَفَهُ وَكِيعٌ فِي لَفْظِهِ .

٥٢٥٤ - حضرت شكل بن حميد را تنظ في مايا كه ميس نی اکرم نظائم کے یاس حاضر ہوا اور کہا: اے اللہ کے نی! مجھے ایسے کلمات سکھائے جن کے ساتھ میں پناہ حاصل کیا کروں۔آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کرارشادفرمایا: "(بوس) كهه (الالله!) ميس النه كان آنكه زبان ول اورمنی کے شرہے تیری بناہ میں آتا ہوں۔' حتیٰ کہ

باب: ۱۰- کان اور آنکھ کے شریعے

(الله تعالیٰ کی) پناه طلب کرنا

(راویٔ حدیث) سعد بن اوس نے کہا:منی سے مراد اس (شخص) كاياني 'ليني نطفه ہے۔ وكيع (ابن الجراح) نے اس حدیث کے لفظوں میں اس (ابونعیم) کی مخالفت کی ہے۔ (اگلی روایت کے الفاظ دیکھنے سے اختلاف صری طور برکھل جاتا ہے۔)

> باب:اا-آ نکھے شرسے (اللہ تعالیٰ کی) يناه طلب كرنا

(المعجم ١١) - **اَلْاِسْتِعَاذَةُ** مِنْ شَرِّ الْبَصَر (التحفة ١١)

٥٤٥٧ [[سناده حسن] تقدم، ح: ٤٤٦٥ .

۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا والتجاکرنے کا بیان ٥٠ -كتاب الاستعاذة.

۵۴۵۸ حضرت شکل بن حمید سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی دعا سکھا تے جس سے میں فائدہ اٹھا سکول۔

٥٤٥٨- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ وَكِيع بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ آبِ فَرْمالِ:"كهذا الله! مجهم مركان آكَمُ يَارَسُولَ اللهِ! عَلَّمْنِي الدُّعَاءَ أَنْتَفِعُ بِهِ، زبان ول اور منى يعنى شرم كاه ك شريم تفوظ ركه-" قَالَ: «قُل: اللُّهُمَّ! عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَلسَانِي، وَقَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي ". يَعْنِي ذَكَرَهُ.

باب:۱۲- کا ہلی اورستی ہے (اللہ تعالیٰ کی) يناه طلب كرنا

۵۴۵۹-حضرت انس بن ما لک ڈٹٹٹؤ سے عذاب قبر اور دجال کے بارے میں یوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ الله ك ني نافظ فرماما كرتے تھے ''اے اللہ! میں كا ہلی' شدید برهایئ بزولی نجل فتنهٔ وجال اور عذاب قبر سے (بیلے کے لیے) تیری پناہ حاصل کرتا ہوں۔"

(المعجم ١٢) - ٱلْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْكَسَل (التحقة ١٢)

٥٤٥٩ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ خَالِد قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ – وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ – عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَنِ الدَّجَّالِ قَالَ:كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَل، وَالْهَرَم، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ».

علادہ: حضرت انس اللظ کے اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ واقعتا دجال آئے گا اور عذاب قبر برق ہے۔ فتنهٔ دجال سے مراداس کی پیروی کرنا ہے۔ یامقصود یہ ہے کہ جاری زندگی میں دجال آئے ہی نہ تا کہ ہم اس آزمائش سے چکے جائیں \_ پہلی صورت میں فتنے کے معنی ہوں گے گمرابی جوآ زمائش کا نتیجہ بن سکتی ہے۔

باب:۱۳۰- نکمے بن سے (اللہ تعالیٰ کی) يناه طلب كرنا

(المعجم ١٣) - الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعَجْز (التحقة ١٣)

٥٥٨ هـ [إسناده حسن] تقدم، ح:٥٤٤٦، وهو في الكبرى، ح:٧٨٩١. ٥٤٥٩ [صحيح] تقدم، ح: ٥٤٥٣. <del>.</del> 390-

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ اللَّخُولُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَا أُعَلَّمُكُمْ إِلَّا مَا كَانَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَا أُعَلِّمُكُمْ إِلَّا مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ! إِنِّي رَسُولُ اللهِ عَنْ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهُرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللهُمَّ! وَالْجُبْنِ، وَالْهُرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللهُمَّ! وَالْجُبْنِ، وَالْهُرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللهُمَّ! إِنِّي رَتَّاهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ وَرَكَّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ وَيَنْ نَفْسٍ زَكَّهَا وَمَوْلَاهَا، اللهُمَّ! إِنِّي الْعَبْرِ وَلِلهُ اللهُمَّ وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَشْعَبُ الْمُ اللهُ اللهُ وَعَلْمَ لَا يَنْفَعُ، وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ

٥٠-كتاب الاستعاذة فيسم سياسي

على فائده: تفصيل كے ليے ديكھي مديث: ٥٣٣٣.

لَهَا ».

اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: وَالْمُمَادِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

مهرت زیر بن ارقم النین نے فرمایا: میں مصیں وہی دعا سکھاؤں گا جو رسول اللہ النینی ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے: ''اے اللہ! میں نکھے بین کا بلی کنجوی برد کی شدید برطھا ہے اور عذاب قبرے تیزی پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ! میر نفس کو تقویٰ عطافر ما اور اس کو پاکیزہ فرما تو بی بہترین پاکیزہ فرمانے والا ہے۔ تو بی اس کا مددگار اور مالک ہے۔ اور تیرے سامنے عاجز نہ ہو اس نفس سے جو سیر نہ ہو اس علم سے جو مفید نہ ہواور اس دعا سے جو تیول نہ ہو۔''

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتجا کرنے کا بیان

علام فائده: تفصیل کے لیے دیکھیے ، احادیث: ۵۳۵، ۵۳۷۷، ۵۳۵۰،

(المعجم ۱۷) - اَلْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الذِّلَةِ باب:۱۳-وَلَت سے (الله تعالی کی) (التحفة ۱٤) پناه حاصل کرنا

<sup>•</sup> ٢٦ هـ أخرجه مسلم، الذكر والدعاء، باب في الأدعية، ح: ٢٧٢٢ من حديث عاصم الأحول به. [ ٢٧٢٢ من حديث عاصم الأحول به. [ ٥٤٥٠ من حديث] تقدم، ح: ٥٤٥٠ من

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتجا کرنے کابیان

-391-

٥٠-كتاب الاستعاذة

۵۴۹۲ - حضرت ابو ہریرہ بھھٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ گھٹی فر مایا کرتے تھے: ''اے اللہ! میں فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور قلت اور ذلت سے تیری پناہ حاصل کرتا ہوں' نیز اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کی پرظلم کروں یا کسی کے ظلم کا تختہ مشق بنوں۔''

أَصْرَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَصْرَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْمِنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ مَلْحَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ: اللهُ مَّ إِلِنِي اللهُ مَا وَاللهُ مَنَ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ مِنَ الْفَلْمَ اللهُ الله

خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ.

اوزاعی نے اس (حماد بن سلمہ) کی مخالفت کی۔

وضاحت: اوزاعی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں حماد بن سلمہ کی مخالفت کی ہے اور وہ اس طرح کہ حماد بن سلمہ نے اسحاق بن عبداللہ سے بیان کرتے ہوئے کہا ہے: عَنُ سَعِیدِ بُنِ یَسَادِ عَنُ أَبِی هُرَیُرَةً جَبداوزاعی نے اسحاق بن عبداللہ سے بیان کیا ہے تو کہا ہے: حَدَّنَیی جَعُفُرُ بُنُ عِیَاضٍ، قَالَ: حَدَّنَیی أَبُوهُرَیُرَةً ، یعنی اوزاعی نے سعید بن بیار کی بجائے جعفر بن عیاض کہا ہے۔ والله أعلم.

فوا کدومسائل: ﴿ سنن ابوداود مترجم، مطبوعه دارالسلام، حدیث : ۱۵ ۱۳ کے فاکدے میں ابونکار عمر فاروق سعیدی ﷺ فواکد و مسائل: ﴿ سنن ابوداود مترجم، مطبوعه دارالسلام، حدیث : ۱۵ ۱۳ کے پاس مال نہ ہوگر دل کاغنی اور سعیدی ﷺ وقع یہ موتو یہ بہت ہی فتیج خصلت ہے نیز فقیری سیرچشم ہوتو یہ بہت ہی فتیج خصلت ہے نیز فقیری اورغربی کی کیفیت کہ انسان ضروریات زندگی کے حصول سے محروم اورعا جز ہوکہ لازمی واجبات بھی ادانہ کر سکے اس سے رسول اللہ ﷺ نے بناہ مائلی ہے۔ قِلَّت سے مرادا عمالی خیر اوران کے اسباب کی قلت ہے۔ اور ذِلَّت یہ کہ انسان عصیان (اللہ تعالی کی نافر مانی) کا مرتکب ہوکر اللہ کے سامنے رسوا ہوجائے یا لوگوں کی نظروں میں اس کا وقار نہ رہے کہ اس کی دعوت ہی نہ نی جائے۔ اس سے اللہ تعالی کی بناہ مائلے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس طرح انسان کا اپنے معاشرے میں ظالم بن جانا یا مظلوم بن جانا کوئی بھی صورت ممدوح نہیں۔ ﴿ فقر سے مرادوہ فقر بھی ہوسکتا ہے جس سے نفر اور گراہی کا خطرہ ہو کیونکہ عوام الناس کے لیے فقر 'گراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہاں اللہ تعالی کے دعائیں دراصل امت کے لیے مالی فقر ایک نعمت ہے۔ ہاں اللہ تعالی کے دعائیں دراصل امت کے لیے مالی فقر ایک نعمت ہے۔ آپ کی دعائیں دراصل امت کے لیے میال اللہ تعالی کے خاص بندوں کے لیے مالی فقر ایک نعمت ہے۔ آپ کی دعائیں دراصل امت کے لیے مہوسکتا ہے۔ ہاں اللہ تعالی کے خاص بندوں کے لیے مالی فقر ایک نعمت ہے۔ آپ کی دعائیں دراصل امت کے لیے

٧٤٦٢هـ[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب في الاستعاذة، ح:١٥٤٤ من حديث حماد بن سلمة به، وهو في الكبرى، ح:٧٨٩٦، وصححه ابن حبان، ح:٢٤٤٣، والحاكم: ١/١٥٤، ووافقه الذهبي.

-----392- -- الله تعالى كى بارگاه مين دعاوالتجا كرنے كابيان ٥٠ - كتاب الاستعاذة

تعلیم ہیں۔ یا فقر سے مراد ہے جے انسان برداشت نہ کر سکے اور دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جائے \_ فقر سے فقر قلب بھی مراد ہوسکتا ہے جیسا کہ گزشتہ سطور میں ذکر ہوا۔ ﴿ قلت سے مراد قلت افراد بھی ہوسکتی ہے اور قلت نال بھی جے اویر فقر کہا گیاہے در نہ کثرت مال تو بسااوقات گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ ذلت سے مراد لوگوں کا غلبہ ہے کہ آ دمی اپناحق بھی نہ حاصل کر سکے ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے عدیث: ۵۳۵۱ ی اس حدیث میں ہر بعد والا لفظ پہلے کا نتیجہ ہے۔فقر سے قلت پیدا ہوتی ہے ٔ قلت ذلت کوجنم دیتی ہے اور ذلت انسان کو مظلوم بناديق ہے۔ ياوه تنگ آمد بجنگ آمد كاصول برظالم واكوبن جاتا ہے۔ نَعُودُ باللهِ مِنُ ذٰلِكَ.

قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرِو هُوَ رسول السُّ كَالِيُّ نِهُ فَقَرُ قَلْتُ وَلَتَ اوراس الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّنْنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بات سے الله تعالىٰ كى پناه مانگا كروكة م كى يرظم كرويا مسی کے ظلم وستم کا نشانہ بنو۔''

ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاض قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْكِينَ : "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ » .

اروی کا کندہ: بیردوایت امر (حکم) کے صینے کے ساتھ ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں جعفرین عیاض مجہول راوی ے تاہم آپ کے فعل کے طور پر ثابت ہے کہ آپ بید عا پڑھا کرتے تھے جیسا کہ سابقہ روایت میں ہے۔

٥٤٦٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: ٩٢٨٥-حفرت ابو بريره والنظ سے مروى ہے كه حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ كَانَ يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ ظلم كرول يا مجھ برظلم كيا جائے۔" الْقِلَّةِ وَالْفَقْرِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ

ني أكرم ظليمًا فرمايا كرتے تھے: "اے اللہ! میں قلت فقر اور ذلت سے (بحنے کے لیے) تیری پناہ میں آتا ہوں۔اوراس بات ہے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں

٣٦٤٥ \_ [صحيح] أخرجه ابن ماجه، الدعاء، باب ما تعوذ منه رسول الله ﷺ، ح: ٣٨٤٢ من حديث الأوزاعي به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٩٧، وصححه الحاكم: ١/ ٥٣١، والذهبي، والحديث السابق شاهدله.

٢٦٤هـ [إسناده صحيح] تقدم، ح: ٥٤٦٢، وهو في الكبري، ح: ٧٨٩٩.

\_ الله تعالیٰ کی مارگاہ میں دعا والتجا کرنے کا بیان ٥٠-كتاب الاستعاذة.. أَوْ أُظْلَمَ».

#### باب: ۱۵-قلت سے پناہ مانگنا (المعجم ١٥) - اَلْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْقِلَّةِ (التحفة ١٥)

۵۴۲۵ - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے بیان کیا کہ رسول الله تافيم نے فرمایا: "تم فقر قلت ولت اور ظالم یا مظلوم بننے سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما نگا کرو۔''

یاب:۱۲-فقریے بناہ مانگنا

٣٢٦ - حضرت الومرم ودالله نے بان فرماما كه

٥٤٦٥ - أَخْبَونَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ - يَعْنِي أَبْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ - عَن الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَةِ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ، وَمِنَ الْقِلَّةِ، وَمِنَ الذِّلَّةِ، وَأَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ».

على فائده : تفصيل كي ليريكهي فائدة حديث : ٥٢٦٣.

### (المعجم ١٦) - اَلْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْفَقْرِ (التحقة ١٦)

٥٤٦٦ - أَخْتُونَا لُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى رسول الله تَاتَيْمُ نَ فرمايا: "تم فقر قلت واستاورظالم ابْنُ شَيْبَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِمْظُلُوم بِنْ سِياللَّه تَعَالَىٰ كَا يِنَاه حَاصَل كيا كروبٌ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ثَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ انْنُ عِيَاضِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ» .

الله فائده تفصیل کے لیے دیکھیے فائدہ حدیث:۵۳۲۳.

٥٤٦٥ [صحيح] تقدم، ح: ٥٤٦٣. ٢٦٦هـ[صحيح] تقدم، ح: ٥٤٦٣، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٠٠.

٥٠ - كتاب الاستعادة - - - - الله تعالى كى بارگاه يس دعاد التجاكر ني كاييان

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ - يَغْنِي الشَّحَّامَ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ - يَغْنِي الشَّحَّامَ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ - يَغْنِي الشَّحَّامَ بَكْرَةً - أَنَّهُ كَانَ مُسْلِمٌ - يَغْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرَةً - أَنَّهُ كَانَ مَسْمِعَ وَالِدَهُ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، فَجَعَلْتُ أَدْعُو بِهِنَّ فَقَالَ يَا بُنَيًّ! وَإِنِّي اللَّهُ الْمَثَلِمُ السَّكَاةِ الْمَكَلِمَاتِ؟ قُلْتُ : يَالْبَنِي السَّكَاةِ السَّكَاةِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللل

غلاد: "نماز کے بعد" عربی لفظ دُبرُ استعال ہواہے جس کے معنی بعد بھی ہے اور آخر بھی البذا و مراتر جمہ یہ ہوسکتاہے" نماز کے آخر میں " یعنی درود پڑھنے کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں میں سلام سے پہلے۔ والله أعلم.

باب: ۱۷- فتنهٔ قبر کے شرسے (اللہ تعالیٰ کی) یناہ طلب کرنا

۵۴۲۸ - حفرت عائشہ بھنے نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ التحقیق ان کلمات کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے: ''اے اللہ! میں آگ تک پہنچانے والے فتن آگ کے عذاب قبر می وجال آگ کے عذاب قبر می وجال کے فتنے کی خرابی آز مائش فقر کی خرابی اور آز مائش وولت کی خرابی اور آز مائش وولت کی خرابی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ! میری غلطیوں کو برف کے پانی اور اولوں سے دھوڈ ال۔

(المعجم ١٧) - اَلْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ (التحفة ١٧)

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ كَثِيرًا مَّا يَدْعُو بِهِو لَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْقَفْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْقَفْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْقَقْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْقَقْرِ،

٧٧٤٥ [إسناده حسن] تقدم، ح: ١٣٤٨، وهو في الكبرى، ج: ٧٩٠١.

٣٦٨هـ[إسناده صبحيح] وهو متفق عليه، انظر، ح: ٥٤٧٩، وهو في الكبراى، ح: ٧٩٠٢.

اور میرے دل کو غلطیوں کے اثر ات سے بوں صاف فرمادے جیسے تو نے سفید کیڑے کومیل کچیل سے صاف رکھا ہے نیز میرے اور میری غلطیوں کے درمیان اتنا فاصلہ فرما دے جتنا فاصلہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھا ہے۔ اے اللہ! میں کا ہلی شدید بڑھا پ گناہ اور جان لیوا قرض سے تیری پناہ چا ہتا ہوں۔''

باب: ۱۸- ایسے نش سے پناہ مانگنا

وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنْى، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءَ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَأَنْقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيضَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَل، وَالْهَرَم، وَالْمَأْثَم، وَالْمَغْرَم».

فوائد ومسائل: ﴿ فَتَدَ دَرَاصِلَ مِن چَزِي آ زَمَائُشُ لُوكِهَا جَاتا ہے مثلاً: سونے کو آگ میں ڈال کر کھرے کھوٹے کو جانیا۔ انسان کو بھی مختلف چیز وں کے ساتھ آ زمائش میں ڈالا جاتا ہے مثلاً: فقر اور دولت وغیرہ تاکہ اس کا ایمان یا کفر ظاہر ہو سکے۔ اس طرح دجال کے ذریعے سے بھی لوگوں کے ایمان کی آ زمائش ہوگی۔ قبر کے سوال وجواب سے بھی ایمان و کفر کا پتا چلے گا'اس لیے ان چیز وں کوفتہ کہا گیا ہے۔ ﴿ فَتَهُ قبر ہے مراد سوال وجواب جیں جوفر شتوں اور مدفون انسان کے درمیان ہوتے ہیں۔ اور ان فتوں کی خرابی سے مراد ہیہ ہے کہ ان چیز وں کے ساتھ آ زمائش کے دوران انسان ناکا م ہوجائے اور ایمان کی بجائے کفر ظاہر ہو۔ ﴿ فلطیوں کو دھو ڈالنے کامفہوم ملاحظ فر مائے صدیت: ۱۲ اور ۱۸۹۸۔

(المعجم ١٨) لِمَ ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ (التحفة ١٨)

بَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ رَسُول الله عَلَيْمُ فَرَمَا يَا رَبِرِهِ وَلِمُوْ سِمِ مَعْوَل ہے كہ رسول الله عَلَيْمُ فرمايا كرتے تھے: ''اے الله! ميں چار بنا هُورَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ چيزوں سے تيرى پناه طلب كرتا ہوں: اس علم سے جونفع الله عَلَيْهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ نَهُ وَ اس وَل سے جو الله تعالى كے سامنے خشوع و كي يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبِ لَا خضوع نہ كرئے اس نفس سے جوسير نہ ہواور الى وعا تَشْعَعُ، وَمِنْ دُعَاءِ لَا سے جوتبول نہ ہو۔'' تَشْعُرُ، وَمِنْ دُعَاءِ لَا سے جوتبول نہ ہو۔''

259 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْأَرْبَعِ: مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبِ لَا مِنْ الْأَرْبَعِ: وَمِنْ قَلْبِ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دَعَاءٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ».

**٥٤٦٩ [إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الصلاة، باب في الاستعاذة، ح:١٥٤٨ عن قتيبة به، وصبححه الحاكم: ١/٤٠١، ٥٣٤، ووافقه الذهبي.

الله تعالیٰ کی پارگاہ میں دعاوالتخا کرنے کا بیان -396-00-كتاب الاستعاذة.

ﷺ فائدہ تفصیل کے لیے دیکھیۓ حدیث: ۵۳۳۳.

یاب: ۱۹ – شدید بھوک ہے (اللہ تعالیٰ کی) يناه طلب كرنا

(المعجم ١٩) - اللاستِعَاذَةُ مِنَ الْجُوع (التحفة ١٩)

• ٧٧ ٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ رَيُكِيَّةَ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُبكَ مِنَ الْجُوع، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهُ بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ ».

على فوائد ومسائل: ﴿ مِهوك لازمهُ انسان بـاس مِه منهين البندااس عديث مين بموك مرادمطلق بھوک نہیں بلکہ مسلسل بھوک ہے جے حدیث: ۵۴۶۲ میں فقر کے لفظ سے بیان فرمایا گیا ہے، یعنی انسان کھانے پنے کے لیے اتنا کچھ نہ بھی یا سکے جس سے اپنی بھوک مٹاتار ہے۔استعارة بھوک سے 'حرص' مراد لی جا سکتی ہے۔ پھردنیا کی بھوک مراد ہوگی کیونکہ نیکی کی حرص تو اچھی چیز ہے۔ دنیا کی حرص اس لیے مذموم ہے کہ یہ بھی ختم نہیں ہوتی جب کد نیاتھوڑی ہی کافی ہے۔ بادشاہوں کی جُوعُ اللَّهُ رُض (مملکت وسیع کرنے کی خواہش) بھی دنیا کی حرص کی ایک صورت ہے جوآ خرکاران کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ ﴿ خیانت حقوق اللّٰہ میں ہو باحقوق ا العرادين قابل مرت بي كوتكه بيايمان كرمنافي برنفاق كي دليل براعًا ذَنَا اللهُ مِنْهُمَا- آمين.

باب: ۲۰ - خیانت سے (اللہ تعالیٰ کی) يناه طلب كرنا

ا ۱۲۵ حضرت ابو ہر رہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: رسول الله عَلَيْمُ فرمايا كرتے تھے: "اے الله! ميں بھوك سے تیری پناہ جا ہتا ہوں کیونکہ یہ بدترین ساتھی ہے۔

(المعجم ٢٠) - أَلْاسْتِعَاذَةُ مِنَ الْخِيَانَةِ (التحقة ٢٠)

٥٤٧١ - أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَذُكَرَ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>·</sup>٤٧٠\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، ح:١٥٤٧ (انظر الحديث السابق) عن محمدٌ بن العلاء به، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٠٣. # ابن عجلان عنعن.

٧٩٠١. [حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٠٤.

-397\_ \_\_\_\_ الله تعالى كي ركاه مين دعا والتحاكر نے كابيان ٥٠-كتاب الاستعاذة

أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ اور خيات سے بھی پناہ چاہتا ہوں كيونك يہ بررين رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ ﴿ مُعلَت ہے۔'' بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئُسَتِ الْبِطَانَةُ».

> (المعجم ٢١) - اللاستِعَاذَةُ مِنَ الشِّقَاق وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ (التحفة ٢١)

٥٤٧٢ - أَخْبَرَنَا قُتَنْيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ حَفْص، عَنْ أَبُس أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا إِنَّ كَانَ يَدْعُو بِهٰذِهِ الدَّعَوَاتِ : «اَللَّهُمَّ! إنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ عِلْمِ لَايَنْفَعُ، وَقَلْبِ لَايَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ للايُسْمَعُ، وَنَفْسِ لَاتَشْبَعُ» ثُمَّ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ هُؤُلاءِ الْأَرْبَع».

باب:۲۱-مخالفت و دشمنی ُ نفاق اور بدخلقی ہے پناہ مانگنا

۵۴۷۲-حفرت انس دانشاسے منقول ہے کہ نبی اکرم نَالِيُكُمْ مِهُ وَعَالَمِينِ فَرِمَا مِا كُرِيِّ عَنْهِ: ''اے اللہ! میں تیری بناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے ایسے دل ہے جس میں (اللہ تعالٰی کا) ڈرنہ ہوالیبی دعا ہے جوسیٰ نہ جائے ( قبول نہ کی جائے۔)اورایسے فنس سے جوسیر نه ہو۔'' پھر فرماتے:''اےاللہ! میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔"

> فائدہ: بیصدیث صراحناباب سے مطابقت نہیں رکھتی بلکہ آئندہ حدیث باب کے مطابق ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ بیرحدیث کی نامخ کی غلطی سے یہال کھی گئی ہے۔

۵۶۷۳ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے منقول ہے کہ رسول الله منتفظ به دعا فرماما كرتے تھے: ''اے اللہ! میں مخالفت ورشمنی نفاق اور بداخلاق سے تیری بناہ میں

8٧٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ عَنْ دُوَيْدِ بْن نَافِعِ قَالَ : قَالَ أَبُو صَالِحِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ كَانَ يَدْعُونَ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ آتا مول ـ " بكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ ، وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ».

٤٧٢هـ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٢٨٣ من حديث خلف بن خليفة به، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٠٥، وانظر، ح: ٥٤٦٩ . \* حفص هو ابن عبدالله بن أبي طلحة ، ويقال: ابن عمر بن عبدالله .

٤٧٣هـ[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب في الاستعاذة، ح:١٥٤٦ عن عمرو بن عثمان به، وهو في الكبرى، ح:٧٩٠٦. \*ضبارة مجهول (تقريب). ٥-كتاب الاستعادة \_\_\_\_\_ - 398 في الله تعالى كي بارگاه مين وعاوالتجاكر نے كابيان

# باب:۲۲-شدید قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا

م ک ۵ م ۲۵ - حضرت عاکشہ بی ایست روایت ہے انھوں نے فر مایا: رسول اللہ بی ایستی قرض اور گناہ سے بہت زیادہ پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ آپ سے عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! (کیا وجہ ہے کہ) آپ قرض اور گناہ سے بہت زیادہ پناہ طلب فر ماتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: ''آ دی جب مقروض ہو جاتا ہے پھر بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔''

على فائده: ديكھيئروايت:٥٣٥٦.

حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».

### (المعجم ٢٣) - اَلْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الدَّيْنِ (التحفة ٢٣)

(المعجم ٢٢) - ٱلْاِسْتِعَا بُذَّةً مِنَ الْمَغْرَم

(التحفة ٢٢)

قَالَ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمُهَ

سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمِ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي

الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً - هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ - عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ:كَانَ رَّسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ

التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ، فَقِيلَ لَهُ:

يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ تُكُثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَم

وَالْمَأْثَم؟ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ

٥٤٧٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ ﴿ إِبْرَاهِيمَ

2.20 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَنِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ يَنِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ التَّجِيبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رُسُولَ اللهِ يَتَلِيدُ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ رُسُولَ اللهِ يَتَلِيدُ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ رُسُولَ اللهِ يَتَلِيدُ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ

## باب:۲۳-(واجب الادا) قرض یاحق سے یناہ طلب کرنا

۵۲۵۵-حفرت ابوسعید تاتی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ تاقیم کو فرماتے سنا: "میں کفر اور قرض سے اللہ تعالیٰ کی بناہ میں آتا ہوں۔ "ایک آ وی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ قرض کو کفر کے برابرقر ابردے رہے ہیں؟ رسول اللہ تاقیم نے فرمایا: "بال-"

٤٧٤ ٥\_ [صحيح] تقدم، ح: ٢٥٤٥، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٠٧.

٧٧٥ م. [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٨/٣ عن عبدالله بن يزيد المقرى، به، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٠٨، ووصححه ابن حبان، ح: ٢٤٣٩، ٢٤٣٩، والحاكم: ٥٣٢/١، والحاكم: المحديث، لكنه ضعيف خاصةً عن أبي الهيثم، " وآخر"، هو ابن لهيعة كما في المسند.

٥٠ - كتاب الاستعادة \_\_\_\_\_ - 399- \_\_\_\_ الله تعالى كى بارگاه مين دعاوالتجاكر في كاييان

وَالدَّيْنِ» قَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ! أَتَعْدِلُ اللهِ أَتَعْدِلُ اللهِ عَلَيْهُ: اللهِ عَلَيْهُ: " (نَعَمْ».

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْح، عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ قَالَ: «أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ» فَقَالَ رَجُلٌ تَعْدِلُ الدَّيْنِ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ» فَقَالَ رَجُلٌ تَعْدِلُ الدَّيْنِ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ » فَقَالَ رَجُلٌ تَعْدِلُ الدَّيْنِ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ » فَقَالَ رَجُلٌ تَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

(المعجم ٢٤) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ (التحفة ٢٤)

السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِه بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوعَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوعَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعَاصِ: الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ: اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةً كَانَ يَدْعُو بِهَٰ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْهَ كَانَ يَدْعُو بِهَٰ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ الْعَلَمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَدْدُهِ وَ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ».

۲۵٬۲۵۲ حضرت ابوسعید و النی سے منقول ہے کہ نبی اکرم طلق نے فرمایا: "میں کفر اور کسی کے واجب اللاداحق (کی حالت میں موت) سے اللہ تعالی سے بناہ مائکتا ہوں۔" ایک آ دمی نے کہا: کیا آپ واجب الاواحق کو کفر کے برابرد کھر ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "ہاں۔"

### باب:۲۴-قرض اور واجب الا داحق کے غلے سے بناہ مانگنا

۵٬۷۷۷ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص و الله الله بن عرو بن عاص و الله على الله بن عرو بن عاص و الله بن الله بن الله الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله و الله بن الل

فوائد ومسائل؛ © غلبے سے مرادیہ ہے کہ میں اسے اداکرنے سے عاجر اجھاؤں اور اپنے سر پر لے کر مرجاؤں۔ ﴿ وَلَ آزارِ خَوْقُ ' سے مرادوہ خَوْقُ ہے جوکسی دوسرے کی مصیبت پر کی جائے جیسا کہ دشمنوں کا دستورہے۔مقصودیہ ہے کہ مولا! مجھے ایسے مصائب سے محفوظ رکھنا جس سے دشمن خوش ہوں۔ یہاں ان کی ذاتی خوشی مراد نہیں۔

٧٧٦ هـ [إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٠٩.

٥٤٧٧هـ [إستاده حسن] أخرجه أخمد: ٢/ ١٧٣ من حديث حيي بن عبدالله به، وهو في الكبرى، ح: ٧٩١٠، صححه الحاكم على شرط مسلم: ١/ ٥٣١، ووافقه الذهبي.

## باب:۲۵-قرض کے بوجھ سے پناہ مانگنا

۵۴۷۸ - حفرت انس بن مالک ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹائٹؤ یوں فرمایا کرتے تھے: "اے اللہ!
میں فکر وغم کا بلی اور بردلی کنجوی قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلے سے تیری بناہ علی ہتا ہوں۔"

### باِب:۲-مال داری کے فتنے کے شر سے بناہ مانگنا

## (المعجم ٢٥) - اَلْاسْتِعَاذَةُ مِنْ ضَلَعِ الدَّيْنِ (التحفة ٢٥)

24\lambda - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ - وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو عَنْ أَنِي عَيْقِ يَقُولُ: أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيْقِ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْخَزَنِ، وَالْحَبْنِ، وَالْحَبْنِ، وَصَلَعِ الدَّيْن، وَعَلَمَ الرَّجَالِ».

### (المعجم ٢٦) - اَلْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰي (التحفة ٢٦)

وَالَ الْمُرْنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، يَقُولُ: "اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْر وَعَذَابِ الْقَبْر ، وَفِتْنَةِ الْقَبْر ، وَشِرٍ فِتْنَةِ الْقَبْر ، وَشَرٍ فِتْنَةِ الْقَبْر ، وَشَرٍ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، اللّٰهُمَّ! اغْسِلُ الْغَنِي مِنَ اللّٰهُمَّ! اغْسِلُ الْخَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقَ قَلْبِي مِنَ النَّخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخَسَل ، اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَل ،

<sup>.</sup> ۷۹۱ هـ [صحيح] تقدم، ح: ٥٤٥٢، وهو في الكبرى، ح: ٧٩١١.

**<sup>2</sup>۷۹هـ** أخرجه البخاري، الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم، ح: ٦٣٦٥، ٦٣٢٥، ومسلم، الذكر والدعاء، باب الدعوات والتعوذ، ح: ٥٨٩٠ بعد، ح: ٢٧٠٥ من حديث هشام به، وهو في الكبرى، ح: ٧٩١٢، وانظر، ح: ٥٤٦٨، \* جرير هو ابن عبدالحميد.

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتحا کرنے کابیان ----401-٥٠-كتاب الاستعاذة وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثُم».

فا كده: ديكھيے' روايت:۵۴۶۸.

(المعجم ٢٧) - الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

٥٤٨٠ أَخْمَونَا مَحْمُودُ نْنُ غَنْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ ابْنَ سَعْدِ قَالَ: كَأَنَ سَعْدٌ يُعَلِّمُهُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَرُويهِنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ».

یاب: ۲۷- دنیا کے فتنے سے بناہ طلب كرنا

۰ ۵۲۸ - حفزت مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ (والدمحترم) حضرت سعد والنؤ اسے به کلمات سکھایا کرتے تھے اور انھیں نبی اکرم ٹاٹیٹے سے بیان فرماتے تھے:''اے اللہ! میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں بزدلی سے تیری بناہ میں آتا ہوں۔ میں اس بات ہے بھی تیری بناہ حابتا ہوں کہ مجھے ذلیل ترین عمر میں داخل کیا جائے۔ میں دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے تېرى يناه حاصل كرتا ہوں ـ''

الله فاكده: ونياك فتن سے مراديہ ہے كه ميں دنياكى رنگينيوں ميں كھوكر آخرت سے عافل ہو جاؤل يا وہ تکالیف شاقہ مراد ہیں جوانسانی بس سے باہر ہوں۔

> 8٨١- أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَا : كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكْتِبُ الْغِلْمَانَ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ

۵۴۸۱-حضرت مصعب بن سعد اورغمر و بن میمون اودی سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ حضرت سعد ڈاٹنؤ اینے بیٹوں کو پیوکلمات اس طرح سکھاتے تھے جس طرح استاد بچوں کوسبق رٹاتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ رسول الله مُثَلِينَاً ہر (فرض) نماز کے بعدان کلمات کے ساتھ اللہ تعالٰی کی بناہ مانگا کرتے تھے:''اے اللہ! میں

٠٨٠٠[صحيح] تقدم، ح: ٥٤٤٧، وهو في الكبرى، ح: ٧٩١٣.

٨٨١٥ [إسناده صحيح] تقدم، ح: ٥٤٤٩، وهو في الكبرى، ح: ٧٩١٤.

٥٠-كتاب الاستعادة \_\_

-402-

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ » .

٥٤٨٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ رُزُ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلِي كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْن، وَالْبُخْل؛ وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

على فائده: ديكھيے روايات: ٥٣٢٥-٥٣٢٥.

٥٤٨٣ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْم الْبَلْخِيُّ - هُوَ أَبُو دَاوُدَ الْمُصَاحِفِيُّ -ً قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُّسُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْس: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَالْبُخْل، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ».

يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: "اَللَّهُمَّ! إِنِّي تَعَوَّى ع تيرى بناه مين آتا مول مين بزدل سے تیری بناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری بناہ جا ہتا ہوں اس وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدً إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ﴿ صَ كَهُ مُحِصِّونَ لِلرِّينَ عَمْرِ مِينَ يَنْجَايا جائے اور ميں دنيا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری بناہ میں آتا ہوں۔''

۔ اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں دعاوالتجا کرنے کا بیان

۵۴۸۲-حضرت عمر والنيز ہے روایت ہے کہ نمی اکرم طَالِيَةً برولي منجوى برى عمر سنے اور دل کے فتنے اور عذاب قبرے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فر مایا کرتے تھے۔

۵۴۸۳-حفرت عمر بن خطاب طائنانے فرمایا کہ رسول الله عَلَيْهِ إِلَى حَيْرِون سے الله تعالى كى بناه طلب فرمایا کرتے تھے:''اے اللہ! میں بز دلیٰ تنجوی' بری عمرُ سینے کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری بناہ میں آتاہوں۔''

١٨٨٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٥٤٤٥، وهو في الكبرى، ح: ٧٩١٥.

**١٨٥ هـ [صحيح]** تقدم، ح: ٥٤٤٥، وهو في الكبرى، ح: ٧٩١٧.

۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتی کرنے کا بیان

٥٠-كتاب الاستعاذة \_\_\_\_\_ م

۵۲۸۴-حضرت عمرو بن میمون نے کہا کہ مجھے بہت سے اصحاب رسول بھائیٹر نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ علیہ حص مجھے کے فتنے اور عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگا کرتے تھے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: عَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ قَالَ: عَدُّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ بَيْنِ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشُّح، وَالْجُبْنِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

۵۴۸۵-حفرت عمرو بن میمون سے مرسل روایت ہے کہ نبی اکرم تالیظ ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔

- ٥٤٨٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،
 عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ
 يَتَعَوَّذُ مُرْسَلٌ .

الكه فاكده: يهال مرسل كامطلب يه كه انهول في سحالي كاذ كرنبيل كيا-

(المعجم ٢٨) - **اَلْاِ**سْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الذَّكَرِ (التحفة ٢٨)

باب: ۲۸-شرم گاہ کےشرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا

۲۸۸۸ - حضرت شکل بن حمید بالله سے مروی ہے کہ میں نے کہا: اے الله کے رسول! مجھے کوئی دعا سکھائے جس سے میں فائدہ حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا: "کھول "آئھول 'آئھول' آئھول' آئھول' زبان دل اور منی کیعنی شرم گاہ کے شرہ محفوظ رکھنا۔ ''

28.٦ - أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ ابْنِ مَحْيٰهِ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ! عَلَمْنِي عَنْ شُتِي اللهِ! عَلَمْنِي مَنْ أَبِيهِ قَالَ: اقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ! عَلَمْنِي دُعَاءً أَنْتُفِعُ بِهِ. قَالَ: "قُلِ: اللهُمَّ! عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَلِسَانِي، وَقَلْبِي، وَشَرِّ مَنِيِّي». يَعْنِي ذَكَرَهُ.

٨٤٥. [صحيح] تقدم، ح: ٥٤٤٥، وهو في الكبري، ح: ٧٩١٨.

<sup>840</sup>\_[صحيح] تقدم، ح: ٥٤٤٥، وهو في الكبرى، ح: ٧٩١٩.

٤٨٦ ٥ [إسناده حسن] تقدم، ح: ٥٤٤٦.

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتحا کرنے کا بیان ٥٠-كتاب الاستعاذة علا فائدہ : تفصیل کے لیے دیکھیے ، فوائد ومسائل روایت : ۵۴۴۸ .

(المعجم ٢٩) - الله سُتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْكُفْر باب:٢٩-كفر ك شرت يناه حاصل كرنا (التحفة ٢٩)

٧٨٧ه- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمُ أَبْنُ غَيْلَانَ عَنْ دَرَّاجِ أَبِي السَّمْح، عَنْ أَبِي الْهَيْثُم ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ» فَقَالَ رَجُلٌ: وَيَعْدِلَانِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

> (المعجم ٣٠) - ٱلْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْضَّلَالِ (التحفة ٣٠)

٨٨٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ نُرُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَّمَةً: أَنَّ النَّبِيَّ وَيَعْفِحُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ يَيْتِهِ قَالَ: "بِسْمِ اللهِ رَبِّ! أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ».

۵۴۸۷ - حضرت ابوسعید خدری دانشو سے روایت ے كەرسول الله مَنْ يَنْ الله يون دعا فرمايا كرتے تھے: "اے الله! میں کفراور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔''ایک آ دی نے کہا: یہ دونوں برابر ہیں؟ آ پ نے فرمایا:'' ہاں۔''

باب: ۳۰- گراہی سے پناہ حاصل کرنا

۵۴۸۸ - حفرت امسلمه رفانا سے روایت ہے که نى أكرم نَاتِينًا جب كُفر ب بابر نكلته تويول وعافر ماتے: ''اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے۔اے میرے رب! میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں لغزش كرجاؤل يا ممراه موجاؤل ياكسي يرظلم كرول يامظلوم بن حاؤں ماکسی ہے نامناسب سلوک کروں یا مجھ ہے نامناسب سلوك كما جائے ـ''

٧٨٧ ٥\_[إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٥٤٧٥، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٢٠.

٨٨٥ ٥ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الدعوات، باب منه [دعاء: بسم الله توكلت على الله . . . ]، ح:٣٤٢٧ من حديث منصور به، وقال: "حسن صحيح"، وهو في الكبرى، ح:٧٩٢١، وصححه الحاكم علَّى شرط الشيخين: ١/ ٥١٩، ووافقه الذهبي. ۞ الشعبي لم يسمع من أم سلمة، قاله ابن المديني، وخالفه الحاكم، والقول قول ابن المديني.

٥٠ - كتاب الاستعادة - - - - - - - - - - - - - - - الله تعالى كى بارگاه ميس دعا والتجاكر في كايمان الکرہ: "نامناسب سلوک" بیر جمہ ہے جہالت کا۔ جہالت علم کے مقابل ہے۔ جہالت سے جومفاسد پیدا ہو سکتے ہیں'ان سب کو جہالت ہی کہا جائے گا۔حقوق العباد میں جہالت نامناسب سلوک کا سبب بنتی ہے کیونکہ جب کسی کے حق کاعلم نہ ہوگا تو اس کے ساتھ مناسب سلوک کیسے ہو سکے گا؟

باب:۳۱- رحمن کے غلبے سے بچاؤ کی دعا

٩ ٥٣٨٩-حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والنفهاس روایت ہے کہ رسول الله ظافی ان کلمات کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے: "اے اللہ! میں حقوق العماد کے غالب آنے دشمن کے غالب آ جانے اور دشمنوں کی دل آ زارخوشی ہے تیری بناہ مانگتا ہوں۔''

(المعجم ٣١) - ٱلْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ (التحفة ٣١)

٥٤٨٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْن السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰن الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهٰؤُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ » .

علاه: ديكھيے وايت: ۵۲۷۷.

(المعجم ٣٢) - اللاستِعَاذَةُ مِنْ شَمَاتَةِ الْأُعْدَاء (التحفة ٣٢)

> • ٥٤٩ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: قَالَ خُيَيٌّ: حَدَّنَنِي أَبُوعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عَمْرو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهْؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ » .

یاب:۳۲ - دشمنوں کی نارواخوشی ہے بيجاؤ کی دعا

• ۵۳۹ – حضرت عبدالله بن عمر و جانفیا ہے روایت ، ہے کہ رسول الله طالع ان کلمات کے ساتھ دعا فرمایا كرتے تھے:''اے اللہ! میں واجب الا داحقوق ( قرض وغیرہ) کے غلبے اور دشمنوں کی ناروا خوثی ہے تیری پناہ مانگتاہوں۔''

۸۹ ٥\_[إسناده حسن] تقدم، ح: ٧٩٢٥، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٢٤.

<sup>•</sup> **٩٤ هـ [إسناده حسن]** تقدم، ح: ٧٩٢٧، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٢٥.

-406-

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتجا کرنے کابیان

باب:٣٣-شديد برهابے بحاؤ کی دعا `

٥٣٩١ حضرت عثمان بن الى العاص والنؤ سے منقول ہے کہ نبی اکرم نظائی ہودعائیں مانگا کرتے تھے: ''اےاللہ! میں کا ہلیٰ شدید بڑھائے برز دلیٰ نکھے بین اور زندگی وموت کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔''

۵۴۹۲-حفرت عمرو بن شعیب کے بردادامحترم (حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص براتينها) سے مروی ہے كه ميں نے رسول اللہ مُثانِينًا كو فرماتے سنا: ''اے اللہ! میں کا ہلیٰ شدید بڑھائے جان نہ چھوڑنے والے قرض اور گناہ ہے تیری بناہ میں آتا ہوں' نیز سیح وجال کے شر سے تیری بناہ حاصل کرتا ہوں ۔ قبر کے عذاب سے بچاؤ کے لیے تیری بناہ کا طالب ہوں اور آ گ کے عذاب (المعجم ٣٣) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَرَم (التحفة ٣٣)

٥٠- كتاب الاستعاذة ....

٥٤٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٌّ كَانَ يَدْعُو بِهٰذِهِ الدَّعَوَاتِ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسُلِ، وَالْهَرَم، وَالْجُبْنِ، وَالْعَجْزِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

٥٤٩٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الْحَكَم عَنْ شُعَيْب، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ رَبِينَ اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَل، وَالْهَرَم، وَالْمَغْرَم، وَالْمَأْثَم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ بِ مِنْ يَحَرِّ لِي بِهِ تَجْبِي مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، مِنْ عَذَابِ النَّارِ».

الله والمرود والمستح وحال مستح وراصل حضرت عيسى الينا كالقب بيم كرجونكه بشخص ابتدا مين مستح مونے كا دعوى الله کرے گااور یہودی اے میں مانیں گے'اس لیےاہے یوں کہا گیالیکن اس ہے وہ سے نہ بن جائے گا جس طرح کسی کوجھوٹا نبی کہنے ہے اس کی نبوت کی تصدیق نہیں ہوتی کیونکہ''مسے دجال'' کے معنی ہیں فراڈ کرنے والا اور وهوكا بازمين العنى جهونامسيح وجال الشخص كا نامنهين وصف ب- (ديكهي صديث: ٥٢٥٣) تعجب كى بات ب يبود يون نے حضرت عيسيٰ بايلة كو تومسيح نه مانا اس دغا باز كومسيح ما نيں گے۔ فَلَعُنَهُ اللّٰه عَلَيْهِ بُهِ.

٩٩١هـ[إسناده حسن] وهو في الكبري، ح:٧٩٢٦. \* محمد هو ابن سيرين.

**٤٩٢ هـ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ١٨٥ ، ١٨٦ من حديث الليث بن سعد به.** 

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتجا کرنے کا بیان

-407-

٥٠-كتاب الاستعاذة

باب:۳۴- بری تقدیر سے بیخے کی دعا

(المعجم ٣٤) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ (التحفةِ ٣٤)

مهمه - حضرت ابو ہریرہ ٹائٹن سے روایت ہے افتوں نے فرمایا کہ نجی اکرم ٹائٹن ان تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگا کرتے تھے: بدختی کے آ بکڑنے سے وشمنوں کی ناروا خوثی سے بری تقدیر سے اور شدید آزمائش اور مصیبت سے ۔ (راوی صدیث) سفیان (ابن عیمینہ) نے کہا: حدیث میں تو تین چیزیں ذکر تھیں گر میں نے چاراس لیے ذکر کردیں کہ مجھے یا دندرہا وہ تین کون میں شامل نہیں ۔ کون می ہیں؟ اور چوتھی کون می جوان میں شامل نہیں ۔ (ویسے یہ چاروں آئندہ صحیح حدیث میں فذکور ہیں۔)

219 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْسُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِنْ شَاءَ اللهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَتَعَوَّذُ مِنْ هٰذِهِ الثَّلَاثَةِ: مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَشُماتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَسُوءِ الْقضاءِ، وَجَهْدِ الْبَلَاءِ قَالَ سُفْيَانُ: هُو ثَلَاثَةٌ فَذَكَرْتُ أَرْبَعَةً لِلْأَنِي لَيْسَ فِيهِ. لِلْأَنِّي لَيْسَ فِيهِ.

فوائد ومسائل: (۱) باقی تین چیزی بھی سُوءُ الْقَضَاء کے تحت ہی آتی ہیں کیونکہ دنیا میں بری تقدیر شدید

آزمائش اور مصیبت کی صورت میں ہوتی ہے جس ہے دشمن ناروا طور پرخوش ہوتے ہیں۔ اوراگراس کا تعلق آخرت ہے ہوتو یہ انتہا در ہے کی بدختی ہے۔ (۳ تقدیر کا براہونا متعلقہ شخص کے لحاظ سے ہے ور نہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اور ہر قضا وقد رورست اورا چھاہے۔ وَ الشَّرُّ لَیْسَ إِلَیْكَ. اگر بچہ ہم اس کی حقیقت کو نہ جان کیس ۔ (۳ بری تقدیر سے بچاؤ کی دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے۔ جب چاہے تقدیر بدل دے ﴿ لاَ يُسْئَلُ عَمَّا وَ اللّٰهُ عُلَى اللهِ مِن سے ہے اور اسباب نقدیر کا حصہ ہیں۔ گویا تقدیر یوں تھی کہ پیشخص دعا کرے گا اور اس سے ختی ٹال دی جائے گی نیز دعا بھی عبادت ہے۔ ثواب تو ملے گا ہی۔ بندہ ہونے کے نا طے دعا کرنا ضروری ہے۔ دعا ہے انکار تکبر ہے۔ (۳ شدید مصیبت اور آزمائش سے مراد وہ حالت ہے جس ہوت موت میں معلوم ہو جسمانی مصیبت ہویا مالی۔

باب:۳۵-بد بختی کی گرفت سے بچاؤ کی دعا (المعجم ٣٥) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ (التحفة ٣٥)

**٩٣٤ه\_أ**خرجه البخاري، الدعوات، باب التعوذ من جهد البلاء، ح: ٦٣٤٧، ومسلم، الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سنياذ بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٢٧.

الشَّقَاءِ، وَجَهْدِ الْبَلَاءِ.

علی فائدہ: بدبختی دنیا میں بھی ہو کتی ہے کہ انسان حالات کے ہاتھوں پریشان رہے۔اوراصل بدبختی ہے ہے کہ زندگی گمراہی بیر آئے۔الْعِیَادُ باللّٰهِ مِنْ سُوءِ الْحَاتِمَةِ.

(المعجم ٣٦) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُنُونِ (التحفة ٣٦)

باب:٣٦-جنون سے بچاؤ کی دءا

۵۴۹۵ - حضرت انس والنظاس روایت ہے کہ نیک اکرم طالبہ ایول بھی دعافر مایا کرتے تھے: ''اے اللہ! میں پاگل بن' کوڑھ' پھلمبری اور دوسری بری بیاریوں سے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔''

0890- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَسَيِّى الْأَسْقَامِ».

فوائد ومسائل: ( بعض بیاریاں دیریا ہوتی ہیں اوران کے اثرات ختم نہیں ہوتے ۔ موت تک کے لیے لاز مد بن جاتی ہیں ۔ لوگ ففرت کرنے لگتے ہیں ۔ جہم عیب دار بن جاتا ہے یا وہ انسانی عقل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں حتی کہ انسان جانوروں جیسے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسی بیاریوں کو بری بیاریوں میں شار کیا جاتا ہے۔ صدیث میں بذکورہ بیاریوں کے علاوہ دور حاضر کی بیاریاں فالج ، کینسر، ایڈز، پولیو وغیرہ ایسی بی بیاریاں ہیں۔ اَعَادَنَا اللّٰهُ مِنْهَا. جبکہ بعض بیاریاں عارضی ہوتی ہیں برے اثرات نہیں چھوڑ تیں بلکہ بسااوقات جسم کی اصلاح کرتی ہیں مثلاً معمولی بخار، زکام اور سر درد وغیرہ ۔ ایسی بیاریاں انسان کے گنا ہوں کا کفارہ بنتی ہیں اور بردی بیاریاں انسان کے گنا ہوں کا کفارہ بنتی ہیں اور بردی بیاریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ ﴿ بیروایت دیگر محققین کے نزد یک صحیح ہے اور انھی کی بات

**١٩٤٥ [صحيح]** وهو في الكبراي، ح: ٧٩٢٨.

**٥٤٩٥\_[إسناده ضعيف]** أخرجه أبوداود، الصلاة، باب في الاستعاذة، ح:١٥٥٤ من حديث قتادة به، ولم أجد تصريح سماعه، وهو في الكبرى، ح:٧٩٢٩، وصححه ابن حبان. ح:٢٤٤٧،٢٤٤٦، والحاكم علّى شرط الشيخين: ١/ ٥٣٠، ووافقه الذهبي.

٥٠-كتاب الاستعادة -- - 409- الله تعالى كى بارگاه يس دعاوالتجاكر في كاييان

راج ب تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثية، مسند الإمام أحمد: ٣٠٩/٢٠)

ہاب:۳۷-جنوں کی نظریدسے بیچنے کی دعا

۲۹۲۹ - حضرت ابوسعید واثن سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله منافی جن وانس کی نظر بد سے بچاؤ کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب معوذ تین (سورة فلق وناس) نازل ہوئی تو آ ہے گئے انھیں بڑھنا شروع کردیا اور دوسری پناہ والی دعائیں چھوڑ دیں۔

(المعجم ٣٧) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَيْنِ الْحَانِّ (التحفة ٣٧)

289- أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانُ وَعَيْنِ الْإِنْسِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذُ تَانِ الْجُعَانُ وَعَيْنِ الْإِنْسِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذُ تَانِ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَٰلِكَ.

فوائد و مسائل: ﴿ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جن انسانوں کو ایڈا دیے اور تکلیف پہنچانے کے لیے ان پر غلبہ و تسلط حاصل کر سکتے ہیں لہذا انسانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجامین کرتے رہا کریں تا کہ وہ خبیث و شریر جنوں کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ ﴿ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی غابت ہوتا ہے کہ نظر بدرت ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی انسان ہی کی نظر سگے بلکہ جنات کی نظر بھی لگ محتود کی میں دوسری محتی ہے۔ ﴿ معوذ تین میں ہوتم کے شرسے بناہ موجود ہے لہذا یہ جامع ہیں۔ ان کی موجود گی میں دوسری معوذ ات کی ضرورت نہیں اگر چدان کے پڑھنے کی ممانعت بھی نہیں۔ ﴿ نظر بد کا اثر صرف انسان پر نہیں بلکہ بساوقات جمادات پر بھی اس کا ایبا شدید اثر ہوتا ہے جو دواؤں وغیرہ سے ختم نہیں ہوتا بلکہ معوذ ات کی طابق نہیں ہوتا بلکہ بہت سے مسائل میں انسان کی عقل دیگ رہ جاتی ہے علوم جواب دے جاتے ہیں۔ کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ بہت سے مسائل میں انسان کی عقل دیگ رہ جاتی ہے علوم جواب دے جاتے ہیں۔ مقاطیس کے ایک سرے کا شال کی جائیہ ہی رہنا بھی اس کی ایک مثال ہے۔ گراس کا انکار ممکن نہیں۔ ﴿ وَارائِ قُولُ وَلَا اِسْ مَارِيْ مِنْ اِنْ اِنْ مَا حَدِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اِنْ اِنْ مَا حَدُ مِنْ دِدارالسلام)، حدیث نامیں کے مطابق یہ روایت سے جو تفصیل کے لیے دیکھیے: (سنن ابن ماجہ مترجم (دارالسلام)، حدیث: ۲۵۱۱)

باب: ۳۸-شدید بو**نها پ**ے بچاؤ کی دعا کرنا

(المعجم ٣٨) - **اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ سُوءِ الْكِبَرِ** (التحفة ٣٨)

**٥٤٩٦** [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطب، باب من استرقى من العين، ح: ٣٥١١ من حديث سعيد بن سليمان به، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٣٠، وقال الترمذي، ح: ٢٠٥٨ ' حسن غريب ' .

٥٠-كتاب الاستعادة

-410-

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتجا کرنے کا بیان

۵۴۹۷- حضرت انس ڈاٹٹؤ نے فرمایا که رسول الله تائی ان کلمات کے ساتھ الله تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے: ''اے الله! میں کا ہلی شدید بڑھا پئ بزدلی کنجوی ولیل عمر دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔''

## باب: ۳۹- ذلیل ترین عمر سے بچاؤ کی دعا

۵۳۹۸ - حفرت مصعب بن سعد اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں وہ پانچ کلمات سکھایا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ پانچ کلمات سکھایا کرتے ہے:
سے جنسیں پڑھ کر رسول اللہ مُلْقِیْم دعا فر مایا کرتے تھے:
"اے اللہ! میں بُخل سے تیری پناہ میں آ تا ہوں میں بر دل سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ ما نگتا ہوں کہ مجھے ذکیل ترین عمر میں لے جایا جائے نیز میں عذاب قبر سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔"

باب: ۴۰۰- بری عمر سے بچاؤ کی دعا

۵۴۹۹-حفرت عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ میں حضرت عمر ڈائٹیڈ کے ساتھ حج کو گیا۔ میں نے ان کومز دلفہ

٥٤٩٧ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهُ وَلَنَ اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهُولُاءِ الْكَلِمَاتِ كَانَ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي بِهُولُلاءِ الْكَلِمَاتِ كَانَ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُيكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَم، وَالْجُبْنِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ».

(المعجم ٣٩٠) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ (التحفة ٣٩)

(المعجم ٤٠) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ (التحنة ٤٠)

- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ

٧٩٧٥-[صحيح] وهو في الكبري، ح: ٧٩٣١، تقدم أطرافه، ح: ٥٤٥٣، ٥٤٥٩، وللحديث شواهد.

۸۹ ٥٥ [صحيح] تقدم، ح: ٥٤٤٧، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٣٣.

**١٩٩٥ [صحيح]** نقدم، ح: ٥٤٤٥، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٣٤.

٥٠ - كتاب الاستعادة - - - 411- السُّرتعالَى كى بارگاه مين دعا والتجاكر نے كابيان

میں فرماتے سنا: خبر دار! نبی اکرم سالیم پانی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے: ''اے اللہ!

میں کنجوی اور بردلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں بری عمر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ سینے کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ عیا ہتا ہوں۔''

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ - يَعْنِي أَبَاهُ - عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ ابْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بِجَمْعٍ: أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّا كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ مِنْ خَمْسٍ: "اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ سُوءِ الْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ سُوءِ الْعُمْرِ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

على فاكده: تفصيل كے ليے ديكھيے احادیث:٥٣٢٨،٥٣٣٧،٥

(المعجم ٤١) - ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ (التحفة ٤١)

باب:۱۲۱ - نفع کے بعد نقصان سے بیاؤ کی دعا

مه ۵۵۰-حفرت عبدالله بن سرجس بن التواسيروايت هم محاله من التواسيد وايت هم سخر كرت تو يول دعا فرمات: "الله الله عن التوالي مشكلات واليسي كي عمليني و يريشاني، نفع كے بعد نقصان مظلوم كى بددعا اور اہل و مال ميں برامنظر و كيھنے سے تيرى بناه مانگا ہوں۔"

فوا کدومسائل: ﴿ ہرانمان کواپنا اور مال ومتاع کی ہلاکت و بربادی اور اس کی تابی و آزمائش سے بچنے کے لیے اللہ عزوجل کے حضور ہر وقت دست بدعا رہنا جا ہے۔ ﴿ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلات کرتی ہے کہ مظلوم کی دعا اور بددعا قبول ہوتی ہے اس لیے ہر فقیل و نہیم اور باشعور مسلمان مرد وعورت کو مظلوم کی دعا حاصل کرنے اور اس کی بددعا ہے بچنے کی پوری پوری کوشش کرنی جا ہے نیز ظالم اور مظلوم بن جانے سے بچنے کی دعا کرنی جا ہے۔ ﴿ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مذکورہ و کرودعا کا کرنا اور آغاز سفر جانے سے بچنے کی دعا کرنی جا ہے۔ ﴿ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مذکورہ و کرودعا کا کرنا اور آغاز سفر

<sup>· •</sup> ٥٥ م أخرجه مسلم، الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، ح: ١٣٤٣ من حديث عاصم الأحول به، وهو في الكبري، ح: ٧٩٣٥.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ سَرْجِسَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ اللَّهُ وَاللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْمَنْقَرِفِي الْمَنْقَلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي اللهَ الْوَلَدِ».

(المعجم ٤٢) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ (التحفة ٤٢)

٢٠٥٠ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّا الْمَنْقَرِ، وَكَابَةِ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوم، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ.

> باب:۳۲ -مظلوم کی بددعا سے یناہ مانگنا

200۲ - حفزت عبدالله بن سرجس را الله نے فرمایا:
نی اکرم منافظ جب سفر کرتے تو سفر کی مشکلات والیسی
کی پریشانی نفع کے بعد نقصان مظلوم کی بدوعا اور
برے منظرے پناہ طلب فرماتے تھے۔

١٠٥٥-[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٧٩٣٦.

٢٠٥٥\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٣٧.

باب:۳۳ - (سفر کے بعد )غمناک واپسی سے بناہ کی دعا

ما ۵۵۰۳ حضرت ابو ہریرہ واٹھ نے روایت ہے افھوں نے فرمایا: رسول اللہ تکھ جب سفر شروع کرتے اور اونٹ پر سوار ہوتے تو اپنی انگشت شہادت سے (آسان کی طرف) اشارہ فرماتے (راوی حدیث) شعبہ نے اپنی انگلی کولمبا کیا (اور اشارہ کر کے دکھایا) اور یہ دعا پڑھتے: ''اے اللہ! تو ہی سفر میں اصلی ساتھی ہے۔ اور اہل و مال میں تو ہی گران ہے۔ اے اللہ! میں سفر کے مصائب اور غمناک واپسی سے تیری پناہ میں سفر کے مصائب اور غمناک واپسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔''

(المعجم ٤٣) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ كَاآبَةِ الْمُنْقَلَبِ (التحفة ٤٣)

مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُقَدَّم قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنْ مُبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرِ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرِ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرِ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتُهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ، وَمَدَّ شُعْبَةُ بِإِصْبَعِهِ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ! بِإِصْبَعِهِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي بِإِصْبَعِهِ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي اللّٰهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ».

فائدہ: ''اصلی ساتھ'' کیونکہ دوسرے ساتھی کسی بھی وقت ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ خوثی سے ناخوثی سے۔
''نگران'' عربی میں لفظ' خلیفہ''استعال ہوا ہے جس کے معنی نائب اور جانشین ہے۔ مطلب سے کہ میری عدم
موجودگی میں تو ہی میری جگہ کفایت فرمائے گا۔اس مفہوم کونگران کے لفظ سے بیان کیا گیاہے۔

باب: ۲۲۲ - برے پڑوسی سے پناہ مانگنا

(المعجم ٤٤) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ جَارِ السُّوءِ (التحفة ٤٤)

مه ۵۵۰ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ظائی نے فرمایا: "مستقل رہائش میں برے پڑوی سے پناہ مانگن چاہیے۔ عارضی پڑوی تو جلد یا بدیر تھھ سے دور ہوجائے گا۔"

200. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلِى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ مَعَيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ، «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ،

٣٠٥٥ [إسناده حسن] أخرجه ألترمذي، الدعوات، باب ما يقول إذا خرج مسافرًا، ح: ٣٤٣٨ عن محمد بن عمر المقدمي به، وقال: "حسن غريب" وهو في الكبرى، ح: ٧٩٣٨.

۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا والتجا کرنے کا بیان

٥٠-كتاب الاستعادة ... ... ... 414- فَإِنَّ جَارَ الْبَادِي يَتَحَوَّلُ عَنْكَ » .

فائدہ: مستقل رہائش گاہ ہے مراد شہراور بستیاں ہیں جہاں مکانات بنائے جاتے ہیں جوصد یوں تک قائم رہتے ہیں اور عارضی پڑوی ہے مراد سفراور صحرا کا پڑوی ہے جہاں عارضی خیے لگائے جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد اکھیڑ لیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے بستی کا پڑوی تو ساری زندگی کا پڑوی رہے گا'لہذاوہ اچھا ہونا چاہیے ورنہ زندگی اجیرن بنی رہے گی۔

باب: ۴۵-لوگوں کے غلبے سے بیچنے کی دعا (المعجم ٤٥) - **الْاسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةٍ** الرِّجَالِ (التحفة ٤٥)

2000 - حفرت انس بن ما لک رُوالَّوْ سے معقول ہے کہ رسول اللہ عَلَیْمُ نے حضرت ابوطلحہ رُوالِیْ سے فرمایا:

''اپنے نو جوان لڑکوں میں سے کوئی لڑکا علاش کرو جو میری خدمت کیا کرے۔' حضرت ابوطلحہ مجھے اپنے پیچھے سواری پر بھا کر لے گئے۔ جب رسول اللہ عَلَیْمُ اللّٰہ اللّ

وه - أخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْمَعْرُو بْنُ الْمِي عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: أَبِي عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِأَبِي طَلْحَةَ: "الْتَمِسْ لِي غَلَمًا تِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي " فَخَرَجَ بِي غُلَامًا تِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي " فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَصُولُ اللهِ عَلَيْهُ كُلَّمَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ كُلَّمَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: "اَللْهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: "اَللّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَم، وَالْحُرْنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْحَسْلِ، وَالْحَرْنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْحُرْنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسِلِ، وَالْحُرْنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسِلِ، وَالْحُرْنِ، وَطَلَعِ الدَّيْنِ، وَعَلَبَةِ الرَّبَالِ».

فائدہ: یہ جنگ خیبر کا واقعہ ہے۔ حضرت ابوطلحہ ٹائٹا، حضرت انس ٹائٹا کی والدہ محرّمہ کے خاوند تھے۔ حضرت انس ٹائٹا پہلے بھی آپ کی خدمت کیا کرتے تھے گر چونکہ عمر میں چھوٹے تھے اس لیے آپ نے محسوں فرمایا کہ شاید گھر والے اتنے چھوٹے بچکو جنگی سفر میں ساتھ بھیجنے پر راضی نہ ہوں۔ آپ نے حضرت ابوطلحہ بائٹا بی سے خادم کی خواہش فرمائی۔ انھوں نے حضرت انس کوبی ساتھ لیا۔ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ.

٥٠٥٠ـ[صحيح] تقدم. ح: ٥٤٥٢، وهو في الكبري، ح: ٧٩٤٠.

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتجا کرنے کا میان باب: ۳۱- د جال کے فتنے سے بچاؤ کی دعا

۲-۵۵۰ حضرت عائشہ رہی سے روایت ہے کہ نبی اگرم ٹائی قبر کے عذاب اور د جال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے نیز آپ نے فرمایا: "قبروں میں بھی تمھاری آزمائش ہوگی۔"

-ه-كتاب الاستعادة -a-

(المعجم ٤٦) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ (التحفة ٤٦)

٥٥٠٦ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، قَالَ: وَقَالَ: إِنَّكُمْ تُغْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ.

فاکدہ: عذاب قبر اور فتنہ وجال میں مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں ایمان کا امتحان ہے۔ منافق یہ دونوں استحان پاس نہیں کرسکیں گے۔ مخلص لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ یہاں وجال کا اقتدار ہوگا' وہاں فرشتوں کے سوالات۔

باب: ۴۷-جہنم کے عذاب اور مسیح دجال کے شرسے بچنے کی دعا

200- حضرت الوہريرہ بنائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ بنگئی نے فر مایا: 'میں جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ میں میں دجال کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اور زندگی وموت کی آ ز ماکش کے شرسے اللہ تعالیٰ کی بناہ عالیٰ کی پناہ ما نگتا ہوں۔'

(المعجم ٤٧) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ (التحفة ٤٧)

بُنِ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُوالزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعَنَّذَ اللهِ وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ مِنْ عَذَابِ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَصِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَصِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْمَاتِ».

٠٩٥٠. [صحيح] تقدم، ح: ٢٠٦٧، وهو في الكبراي. ح: ٧٩٤١.

٥٥٠٧\_ أخرجه مسلم، ح: ١٣٢/٥٨٨ من حديث أبي الزناد به، انظر الحديث الآتي برقم: ٥٩١٠، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٤٢.

۔۔ اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں وعاوالتجا کرنے کا بیان ٥٠-كتاب الاستعاذة

ﷺ فوائدومسائل: ۞اس حدیث مبارکہ ہے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر، نیز زندگی اورموت کے فتنے ہے یناہ مانگنا مشروع ہے۔ عذابِ قبر کا برحق ہونا بھی اس حدیث سے ثابت ہوااور برزخی) زندگی کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے اگر چہوہ ہمارے شعوراور فہم سے بالاتر ہے۔ ﴿ بیصدیث مبار کدرسول الله اللَّيْظِ كى نبوت كى · بھی بہت بوی دلیل ہے کہ آپ نے بی نیر دی ہے کہ آخری زمانے میں سے دجال آئے گا۔اورامت کواس کے فتنے سے خبر دار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے شرادر فتنے سے بیخنے کی دعائیں بھی سکھلائی ہیں۔

> ٥٠٨- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: عَرِ ۚ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرِّ الْمَسِيح الدَّحَّال».

> > (المعجم ٤٨) - ٱلْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ (التحفة ٤٨)

٥٥٠٩- أَخْبَوْنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَشْخَاشٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: «يَاأَبَا ذَرِّ! تَعَوَّذْ

۸۰۵۰-حضرت ابوہریرہ جانٹؤ سے منقول ہے کہ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَركَ عذاب سے ( بَحِنے کے لیے ) تیری پناہ سی آتا ہوں۔ میں آگ کے عذاب سے تیری بناہ مانگتا ہوں۔ میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ جا ہوں اورمسے دحال کے فتنے سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔''

باب: ۴۸- شیطان انسانوں کے شرسے يناه مانكنا

9 - ۵۵ - حضرت ابوذ رجائتُوَّ ہے روایت ہے اُٹھوں نے کہا کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ رسول اللہ ٹاٹیٹی بھی وہیں تشریف فرماتھ۔ میں آ کرآپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا:''ابوذر! تو شیطان جنوں اور انسانوں ہےاللہ تعالیٰ کی بناہ مانگا کر۔'' میں نے عرض ک: انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے

٨٠٥٥ [إسناده صحيح] تقدم ؟ ح: ٢٠٦٢، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٤٣.

**٩٠٥٠٩ [اسناده ضعيف]** أخرجه أحمد: ٥/ ١٧٨ عن وكبع عن عبدالرحلن بن عبدالله المسعودي به، وهو في الكبرى، \* . ٧٩٤٤ . \* أبوعمر الدمشقى ضعيف (تقريب)، وعبيد لين (أيضًا)، وله شاهد ضعيف، ند أحمد: . 470/0

بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ». فرمايا: 'بال-'

قُلْتُ: أَوَلِلْإِنْسِ شَيَاطِينُ قَالَ: «نَعَمُ».

(المعجم ٤٩) - اللاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِنْنَةِ الْمَحْمَا (التحنة ٤٩)

٥٥١٠ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغَيَانُ وَمَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوالزِّنَادِ عَنِ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوالزِّنَادِ عَنِ النَّبِيِّ وَعَلِيْهُ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَعَلِيْهُا النَّبِي النَّبِي وَعَلِيْهُا النَّبِي النَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ: «عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ،

عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

الکے فائدہ: زندگی کے فتنے سے مراو گمراہی ہے یا مصائب وآ زمائش جنھیں انسان برداشت نہ کر سکے۔

مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: مَدُّةُ نَا عَلَى أَنُ عَظَاءٍ قَالَ: مَدُّةً أَلَا عَلْقَامُ أَذَةً أَدُّهُ عَنْ أَلَا هُوَدُونَا أَلَا عَلْقَامُ أَذَةً أَدُّهُ عَنْ أَلَا هُوَدُونَا أَلَا عَلْمُ أَوْمَ أَدُونَا إِلَا عَلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ الْحَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّلْمُل

سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسِ

يَقُولُ: "عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ"َ

وَمِنُ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمْ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرَّ الْمَسِيح الدَّجَالِ».

١٢٥٥- أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ

.

باب:۴۹-زندگی کے فتنے سے پناہ مانگنا

ما ۵۵۱- حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئا سے روایت ہے کہ نبی اکرم طالع نے فر مایا: '' قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما لگا کرو۔ زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما لگا کرو۔ سے دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو۔''

اا ۵۵- حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹٹ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ٹٹائٹٹ پانچ چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ فرماتے: ''تم قبر کے عذاب' جہنم کے عذاب' زندگی وموت کے فتنے اور سے دجال کے شرسے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگا کرو۔''

۵۵۱۲- حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے نے فرمایا کہ میں نے

<sup>.</sup> **٥٥١ ـ أخرجه مسلم، المساجد، باب ما يستعاد منه في الصلاة، ح: ١٣٢/٥٨٨ من حديث سفيان بن عيينة به،** وهو في الكبراي. ح: ٧٩٤٥.

١١٥٥-[إسناده صحيح] انظر الحديث الآتي، وهو في الكبرى، ح:٧٩٤٦.

<sup>·</sup> ٢٢ ٥٥ ما أخرجه مسلم، الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ح: ٣٣/١٨٣٥ ◄

-418- الله تعالى كي مار گاه مين وعاوالتحاكرنے كايمان ٥٠-كتاب الاستعادة

مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ رسول الله تَالِيُّمْ كوفرماتے منا: "جَس شخص نے میری عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا عَلْقَمَةً الطاعت كَيْ الله تعالى كي اطاعت كي اورجس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی : کی۔'' آپ قبر کے عذاب' جہنم کے عذاب' زندوں اور مردول کے فتنے اور سیح د جال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی بناه ما نگا کرتے تھے۔

الْهَاشِمِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدُ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ﴾ وَكَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَعَذَابِ جَهَنَّمَ، وَفِتْنَةِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

ﷺ فاکدہ: زندوں اور مردوں کے فتنے سے مراد بھی زندگی اور موت کا فتنہ ہی ہے، یعنی وہ فتنہ جو زندوں یا مردول کولاحق ہوتا ہے۔زندوں کا فتنہ گراہی اور مردوں کا فتنہ براانجام' یعنی بری موت ہے۔

۵۵۱۳- حضرت ابوعلقمه نے کہا کہ مجھے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹونے بالمشافہ بیان کیا کہ نی اکرم ٹاٹیٹر نے فرمایا: '' مانچ چزول ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کیا کرو:

٥٥١٣- أَخْبَرَنَا أَبُهِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى ابْن عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ: حَدَّثَنِي أَبُوهُرَيْرَةَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ قَالَ: وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ جَبْم كَ عذاب قبر كَ عذاب زند كَى وموت كَ فَتْحَ وَيَعِينَهُ: "اِسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ خَمْسِ: مِنْ عَذَابِ اور كَ وجال ك فتف عـ '' جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

ﷺ فائدہ: زندگی اورموت کا فتنہ گنتی میں دو ہیں تیجی یا نچ چیزیں بنیں گی کینی زندگی کا فتنہ اورموت کا فتنہ۔

باب: ۵۰-موت کے فتنے سے بیاؤ کی دعاكرنا

۵۵۱۴-حفرت عبدالله بن عباس جانئوسے روایت

(المعجم ٥٠) - الْاسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَمَات (التحفة ٥٠)

٥١١٥- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ

◄ عن محمد بن بشار به، وهو في الكبري، ح: ٧٩٤٧.

١٣ ٥٥\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٧٩٤٨.

١٤٥٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٢٠٦٥، وهو في الموطأ: ١/ ٢١٥، والكبري، ح: ٧٩٥٠.

. الله تعالى كى بارگاه ميں دعا والتجاكرنے كابيان جسے قرآن مجید کی سورت یاد کرواتے تھے۔ (فرماتے:) '' کہو: اے اللہ! ہم جہنم کے عذاب سے تیری بناہ میں آتے ہیں۔ میں قبر کے عذاب سے تیری بناہ حابتا موں۔ میں مسیح وجال کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔''

۵۵۱۵-حفرت الوهرريه والنفظ سے روايت ہے كه نی اکرم ٹاٹیٹر نے فرمایا: 'اللہ کے عذاب سے (بیجنے کے لیے)اللہ تعالٰی کی بناہ حاصل کرو۔ زندگی اورموت کے فتنے سے (بحنے کے لیے) اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب كرو نيز عذاب قبراورميح دجال كے فتنے سے اللہ تعالی کی بناہ مانگو۔''

# باب: ۵۱- عذاب قبرسے بناہ کی دعا

١٥٥١٦ حضرت ابو مرمره رالني سے منقول ہے كه رسول الله طَالِيْظُ ايني دعا مين يون فرمايا كرتے تھے: "اے اللہ! میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ حاصل کرتا ہوں ۔ مسے وجال کے فتنے سے تیری بناہ مانگنا ہوں اور

أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِهِ كدرسول الله الله الله عَنْ عَبد وعا يون سكمات عَبَّاسِ:أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: "قُولُوا: اَلِلَٰهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

٥٠-كتاب الاستعاذة\_

٥١٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُوذُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةٍ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

(المعجم ٥١) - ٱلْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر (التحفة ٥١)

 ٥١٦ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِين قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِم، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ فِي دُعَاثِهِ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ

<sup>0100-</sup> أخرجه مسلم، المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، ح: ٥٨٨/ ١٣٢ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبري، ح: ٧٩٥١، ٧٩٥٢.

١٩٥٥\_[صحيح]أخرجه أحمد: ٢٥٨/١ من حديث مالك به. وهو في الكبرى، ح: ٧٩٥٣.

بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ زندگی وموت ك فَتْخَ سے تیری پناه جا ہتا ہوں۔'' الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِّ».

(المعجم ٥٢) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرِ الْمُقْرِىءُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ الْمُقْرِىءُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ يُقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اَللَّهُمَّ إِنِّي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

ُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: هٰذَا خَطَأْ، وَالصَّوَاتُ سُلَيْمَانُ بْنُ سِنَانِ.

باب:۵۲-قبرکی آ زمائش سے پناہ مانگنا

2012 - حضرت ابوہر یرہ ڈھٹٹؤ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ظائیم کو اپنی دعا میں فرماتے سنا: ''اے اللہ! میں قبر کی آز مائش' دجال کے فتنے اور زندگی وموت کی آزمائشوں سے تیری بناہ مانگنا ہوں۔''

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی براٹ ) نے کہا کہ یہ (سند میں مذکور سلیمان بن بیار) غلط ہے جبکہ سلیمان بن

سنان درست ہے۔ زیم میں رکٹ میں مذہبی میں مدار میں ا

فاکدہ:عذاب قبراور قبر کی آ زمائش الگ الگ ہوں تو قبر کی آ زمائش سے مرادفر شتوں کے سوالات ہوں گے اور عذاب قبر سے مرادوہ مزاہے جو کا فز منافق اور نافر مان کو سوالات کے بعد قبر میں دی جاتی ہے۔ اُعَادَنَا اللّٰهُ مِنْهُ. فرشتوں کے سوالات سے پناہ کا مطلب ہے کہ میں ان کے سیح جواب دے سکوں اور اس آ زمائش میں کا میاب ہوجاؤں۔

باب:۵۳-الله کے عذاب سے پناہ کی دعا

۵۵۱۸- خضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ

(المعجم ٥٣) - **اَلْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ اللهِ** (التحفة ٥٣)

٥١٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ

١٧٥٥٥ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٧٩٥٤، وانظر الحديث الآتي: ٥٥٢٢.

۱۸ ٥٥\_[صحيح] نقدم، ح: ٥٥١٠، وهو في الكيرى، ح: ٧٩٥٧.

۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتجا کرنے کا بیان ٥٠-كتاب الاستعاذة \_\_\_\_

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ نِي الرِّيانِ الله تعالى كعذاب الله الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ تَعَالَى كَى يَاه مَا لَكُو قَبْرَكَ عَذَاب سے الله تعالی كی يناه قَالَ: "عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، عُوذُوا مَا تُلورزندكي وموت كے فتنے سے الله تعالى كى پناه ماتكو

بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ اورْسِيح وجال كے فقتے سے اللہ تعالیٰ كی پناہ مانگو۔'' فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

باب:۸۴-جہنم کےعذاب سے يناه ما نگنا

٥٥١٩ - حضرت ابو ہر برہ رہائٹؤ نے فر مایا: رسول اللہ

طَلِينًا عذاب جہنم عذاب قبراورمسے وجال کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔

(المعجم ٥٤) - ٱلْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ (التحفة ٥٤)

٥١٥- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عُلِيَّةً يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَالْمَسِيحِ الدُّجَّالِ.

فاكده اسيح دجال كشر بر ماداس كى بيروى سے انكار پر ملنے والى سزا ہے، ياس كى بيروى كرنے پر ملنے والى سزارىپلى سزاد جال كى طرف ہے ہوگى دوسرى الله تعالى كى طرف ہے۔

باب:۵۵-آگ کے عذاب سے يناه مآنكنا

-۵۵۲- حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹنے نے بیان کیا کہ رسول الله على نے فر مایا: "آگ کے عذاب تبر کے (المعجم ٥٥) - ٱلْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَاب النَّار (التحفة ٥٥)

٠ ٢٥٥- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُوعَمْرِهِ عَنْ

<sup>100-</sup> أخرجه مسلم، المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، ح:١٣٣/٥٨٨ من حديث شعبة به، وهو في الكيرى، ح: ۷۹٥۸.

<sup>•</sup> ٢٥٥٠ أخرجه مسلم (انظر الحديث السابق) من حديث الأوزاعي، والبخاري (كما تقدم، ح: ٢٠٦٢) من حديث يحيي بن أبي كثير به، وهو في الكبري، ح: ٧٩٥٩.

4- الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتجا کرنے کا بیان عذاب 'زندگی اور موت کے فتنے اور میں دجال کے شرے اللہ کی پناہ حاصل کیا کرو۔''

فائدہ: اصل تو یہی ہے گہ آگ کے عذاب سے مراد جہنم کا عذاب ہے کیونکہ جہنم میں سب سے بڑا ذریعہ عذاب آگ ہے لیکن ظاہرالفاظ کے لحاظ سے دنیا میں آگ سے جل مرنے کو بھی آگ کا عذاب کہا جا سکتا ہے۔ واللّٰہ أعلم آئندہ باب اور حدیث میں بھی بیا حمّال ہوسکتا ہے۔

# باب ۵۱-آ گ کی تپش سے بچاؤ کی دعا

م ا ۵۵۲۱ حضرت عائشہ بڑھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بڑھی نے (دعا کرتے ہوئے) فرمایا: 'اے اللہ! جبریل ومیکائل کے رب! اسرافیل کے رب! میں آگ کی پیش اور قبر کے عذاب سے تیری بناہ چاہتا ہوں۔''

محرت ابوہریرہ ڈاٹھ نے فرمایا: میں نے ابوالقاسم کا کھٹے کو دوران نماز فرماتے سنا: ''اے اللہ! میں قبر کی آ زمائش اور عذاب دجال کے فتنے' زندگی اور مہنم کی تیش سے تیری پناہ میں اور مہنم کی تیش سے تیری پناہ میں

(المعجم ٥٦) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ حَرِّ النَّارِ (التحفة ٥٦)

المحه أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حَسَّادٍ، عَنْ جَسْرَةَ، عَنْ عَشْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَة: اللهُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَة: اللهُ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَة: اللهُ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَة: اللهُ عَرْبَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ، أَعُوذُبِكَ مِنْ حَرِّ النَّادِ وَ[مِنْ] عَذَابِالْقَبْرِ».

٣٢٥٥- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ سِنَانٍ الْمُزَنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ

۲۱ ٥٥. [حسن] أخرجه أحمد: ٦/ ٦٦ بإسناد حسن عن جسرة به، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٦٠ . \* إبراهيم هو ابن طهمان، أبوحسان تابعه قدامة بن عبدالله العامري عند أحمد.

٧٢٥٥\_[إسناده صحيح]وهو في الكبري، ح: ٧٩٦١.

> يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَيَّا يَقُولُ فِي آتا مِولَ. ' صَلَاتِهِ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ حَرِّجَهَنَّمَ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: هٰذَا الصَّوَابُ. البعبدالرَمْن (امام نسائى رَّكُ) نَهُ البيدرست بـ

فَلْكُده: جنت جَهْم اور آگ وغيره الله تعالى كى كلوق بير وه الله تعالى سے باتيں كرتى بير الله تعالى ان سے باتيں فرما تا ہے۔ اس پركى كوكوكى اعتراض نہيں ہونا چاہيے اور نه كوكى تكليف دارشاد بارى تعالىٰ ہے: ﴿وَ اِنْ مِنْ شَيءَ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ وَلْكِنُ لاَّ تَفْقَهُونَ تَسُبِيعَهُمُ ﴾ (بنتي إسرآئيل ١٥٠٣) يهاں حال و

٣٢٥٥ [صحيح] أخرجه الترمذي، صفة الجنة، باب ماجاء في صفة أنهار الجنة، ح: ٢٥٧٢ من حديث أبي الأحوص به، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٦٢، وصححه ابن حبان، ح: ٢٤٣٣، والحاكم: ١/ ٥٣٥، ووافقه الذهبي. وله شواهد عند ابن حبان (الإحسان: ١/ ١٧٨، ح: ١٠١٠) وغيره.

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتجا کرنے کا بیان

٥٠-كتاب الاستعاذة معالم المستعادة معالم

قال کی بحث کی ضرورت نہیں۔ بیخالق ومخلوق کا معاملہ ہے۔

(المعجم ٥٧) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فِيهِ (التحفة ٥٧)

عَرَّمَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَرَيْدَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُ قَالَ: "إِنَّ سَيِّدَ اللهِ مَنْ شَدَّادِ بْنِ الْمِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللهُمَّ! أَنْتَ مَلَا اللهُمَّ! أَنْتَ مَلَا اللهُمَّ! أَنْتَ مَلَا اللهُمَّ! أَنْتَ مَلَا اللهُمَّا أَنْتَ مَلَا اللهُمَّ أَلْوَ اللهَ إِلَّا أَنْتَ مَلَا اللهُمَّا اللهُ عَبْدُكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ مَا وَأَنَا عَبْدُكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ مَا اللهُ أَنْتَ مَعْدُ مَا اللهُ عَبْدُكَ وَوَعْدِكَ مَا اللهُ عَبْدُكَ وَوَعْدِكَ مَا السَّطَعْتُ مَا اللهُ اللهَ إِلَا أَنْتَ ، فَإِنْ قَالَهَا بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ فَاعْفِرْ لِي وَاللهَ إِلَا أَنْتَ ، فَإِنْ قَالَهَا بِيَعْمَتِكَ عَلَيَّ فَاعْفِرْ لِي وَاللهَا عِينَ يُمْتِكَ عَلَيَّ فَاعْفِرْ لِي اللهَ إِلَّا أَنْتَ ، فَإِنْ قَالَهَا عِينَ يُمْتِكَ عَلَيَّ فَاعْفِرْ لِي عَنْ يَعْمُ اللهُ وَلَكَ بِيعْمَتِكَ عَلَيَّ فَاعْفِرْ لِي عَنْ اللهَا عَيْنَ اللهُ اللهُ

خَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ نَعْلَبَةً.

باب ۵۷-اپنے کیے ہوئے گناہوں کشرسے پناہ مانگنااوراس حدیث میںعبداللہ بن بریدہ پراختلاف

ولید بن تغلبہ نے اس (حسین المعلم) کی مخالفت کی ہے۔

المرائل: ﴿ المام نما فَي الله في جوتر جمة الباب قائم كيا باس ان كامقصديه مئله بيان كرناب في الكراء المام نما في المام نمام نما في المام في المام

**٥٧٤ أ**خرجه البخاري، الدعوات، باب ما يقول إذا أصبح، ح:٦٣٢٣ من حديث يزيد بن زريع به، وهو في الكبراي. ح: ٧٩٦٣.

ـ الله تعالي كي بارگاه مين دعا والتجاكرنے كابيان --425-٥٠-كتاب الاستعادة.

كدانيان كوجاي كدوه اينے كيے ہوئے كامول كے شراوران كے نقصان سے بيخے كے ليے الله تعالى كى پناه ا ما صل کرے۔ شرعاً میں متحب اور پیندیدہ عمل ہے۔ ﴿ اس حدیث مبارک میسے معلوم ہوا کہ مذکورہ دعا' افضل استغفار ہے۔ 🛡 ''اہم وافضل' لیعنی اینے الفاظ کی مناسبت سے اور جامع ہونے کی وجہ سے۔ عربی میں لفظ سیداستعال فرمایا گیا ہے جس کے فظی معنی ''سردار'' کے ہیں۔ترجمہ میں لازم معنی اختیار کیا گیا ہے تا کہ مقصود ظاہر ہوجائے۔ ﴿ "استطاعت كے مطابق" يدراصلَ اپني كوتا ہي أور البجز كا اعتراف ہے نہ كد دعوى -@ "عبد ووعدے" سے مراد فطری عبد بھی ہوسکتا ہے جے عَهْدِ أَلْسُتُ كَها جاتا ہے اور زبانی عهد بھی مثلاً: کلمہ کو حید ورسالت کی ادائیگی وغیرہ۔ ۞ '' داخل ہوگا'' یعنی مرتے ہی اولیں طور پر۔ گویا اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق ہی اس شخص کو دے گا جس کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہو ور ندمکن ہے آیک شخص ساری زندگی بیدعا پڑھتا رب مرموت والع ون يارات نصيب نه مو- ألعِيَاذُ باللهِ. ياير مصنوسيمي مكرايمان ويقين نه مو-الله تعالى اليي فتبيح حالت سے بحائے۔ آمین.

(المعجم ٥٨) - الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ وَذِكْرُ الْإِخْتَلَافِ عَلَى هِلَالِ (التحفة ٥٨)

> ٥٧٥- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ ابْنَ يَسَافِ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْةً مَا كَانَ أَكْثَرُ مَا يَدْعُو بِهِ زُسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِه؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ بَعْدُ».

باب: ۵۸-ایخ برے اعمال کے شرسے الله تعالى كى يناه ما نگنااور (راوى حديث) بلال يراختلان كابيان

۵۵۲۵- حطنرت ہلال بن بیاف سے منقول ہے كه مين نني أركرم ظافيم كي زوجه محترمه ام الموسين ہے بل کون سی دعا زیادہ پڑھتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: یدعازیادہ پڑھتے تھے:"اےاللہ!میںان گناہوں کے شرے تیری پناہ میں آتا ہوں جومیں کرچکا ہوں اور ان گناہوں کے شرسے بھی جوابھی نہیں کیے۔''

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 اس قتم كى دعائين امت كى تعليم كے ليے بين يا اپنى عبوديت كي اظهار كے ليے ورنه

٥٢٥هـ[صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٧٩٦٤ . \* ابن يساف هو هلال، أخرجه مسلم، ح: ٢٧١٦، ٢٦ وغيره من حديث الأوزاعي عن عبدة عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل عن عائشة به، وهو الصواب، انظر الحديث: ٥٥٢٧ .

----- الله تعالى كى بارگاه مين دعاوالتجاكر في كابيان ٥٠-كتاب الاستعاذة \_\_

آپ سے گنا ہوں کا صدور ممکن نہیں تھا۔ انبیاء پیلی معصوم ہوتے ہیں۔اللہ تعالی انھیں گناہ سے بچا کر رکھتا ہے۔ 🗨 گناہوں کے شرسے مراد وہ سزا ہے جو گناہوں کے لیے مقرر کی گئی ہے کینی میرے گناہ معاف فرما۔ آئندہ گناہوں کے شرسے مرادان کا صدور بھی ہوسکتا ہے کہ مجھ سے وہ گناہ ہی صاور نہ ہوں کیونکہ تقدیر سے تو کوئی واقف نبيس - والله أعلم. ﴿ " كناه " خواه و فعل بوياترك \_

٥٩٢٦ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّادٍ:

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ: حَدَّثَنِي ابْنُ يَسَافٍ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ يَتَظِيرُ؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاتِهِ أَنْ يَقُولَ: "اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شُرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ بَعْدُ».

٥٥٢٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْن يَسَافٍ ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلُ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ».

٨٨ ٥٥- أَخْبَرَنَا هَنَّادٌعَنْ أَبِي الْأَحْوَس، َ عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ فَرُوَةَ بْنِ نَوْفَلِ،

۵۵۲۹- حفرت ہلال بن پیاف نے کہا کہ حضرت عائشہ رہیں ہے پوچھا گیا: نبی اکرم مٹایٹی اکثر کون می دعا کیا کرتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: آپ اکثر يدوعا فرمايا كرتے: "اے الله! يس تيري پناه مين آتا ہوں اینے ان کامول کے شرسے جومیں کر چکا ہوں اور ان کامول کے تثر سے جو میں نے ابھی نہیں کے۔''

۵۵۲۷-حضرت فروہ بن نوفل نے کہا کہ میں نے ام المومنين حضرت عا كشه والفاس يوجها: رسول الله عليماً كيا دعا فرمايا كرتے تھے؟ انھوں نے كہا كه آب يوں دعا فرمایا کرتے تھے:''(اے اللہ!) میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان کامول کے شرسے جومیں کر چکا ہوں اور ان کاموں کے شرسے جومیں نے نہیں کیے۔''

۵۵۲۸-حضرت عا نشه دانتها سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ رسول الله ظائم فرمایا کرتے تھے: ''اے اللہ!

<sup>.</sup>٧٩٦٥ [صحيح] انظر الحِذْيث السابق، وهو في الكبرى، تح: ٧٩٦٥.

٥٩٢٥ أخرجه مسلم، الْمدعوات، باب في الأدعية، ح:٢٧١٦ من حديث جرير بن عبدالحميد به، وهو في الکبری، ح:۷۹۲۲.

٧٧٥٥\_ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ح:٧٩٦٧، أخرجه مسلم، ح:٢٧١٦ من حديث

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں وعاوالتجا کرنے کا بیان

٥٠-كتاب الاستعاذة

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: مِين اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مِين إله اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: مِين اللهُ عَلَيْتُ مَا عَمِلْتُ، طاصل كرتا بون ""

وَمِنْ شُرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ».

غائدہ: ''کردہ و ناکردہ'' بیمفہوم بھی ہوسکتا ہے کہ میں حساب و کتاب کے بھیڑے میں نہیں پڑتا۔ تو سب گناہ معاف فرما۔ اس کے الفاظ کا بیائی بلیغ مفہوم ہے جو عرف عام میں استعال ہوتا ہے۔ والله أعلم.

(المعجم ٥٩) - اللاستِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَعْمَلْ (التحفة ٥٩)

باب: ۵۹- ناکرده گنامهوں کے شرسے پناه مانگنا

م ۵۵۲۹ - حفرت فروہ بن نوفل نے کہا کہ میں نے حفرت عائشہ طبیع سے عرض کی: مجھے وہ الفاظ بیان فرمائیے جن کے ساتھ رسول اللہ طبیع دعا فرمایا کرتے میں۔ نصے۔ انھول نے کہا: رسول اللہ طبیع (یوں دعا) فرماتے میں: ''اے اللہ! میں اپنے کردہ و نا کروہ گنا ہوں کے شرے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔''

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خُصِيْنِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ ابْنِ نَوْفَلِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً فَقُلْتُ حَدَّثِينِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ يَكُونُ يَدُعُو بِهِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ يَكُونُ يَقُولُ: هِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

میں نے حضرت فروہ بن نوفل سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ راتھ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی وعا بتلا ہے جورسول اللہ تاللہ فرمایا کرتے تھے۔انھوں نے کہا: آپ فرماتے تھے: ''اے اللہ! میں ان کاموں کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں کر چکا ہوں اور ان کاموں کے شرسے بھی جو میں نے (ابھی تک) نہیں

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنٍ: سَمِعْتُ هِلْالَ بْنَ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ ابْنِ نَوْفَلِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَخْبِرِينِي بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْعُو بِهِ. قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّمَا لَمْ أَعْمَلْ».

٢٩٥٥ ـ [صحيح] تقدم، ح: ١٣٠٨ وغيره، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٦٨.

٠٥٥٠ [صحيح] تقدم، ح: ١٣٠٨ وغيره، وهو في الكبري، ح: ٧٩٦٩.

قیامت ئے دن سب گناہ ہی نامہ اعمال میں موجود ہوں گے۔ ور مان کا در مان کا در کا نائز کر کر کا گرفت نے میں مان کا موجود ہوں کا مان کر جا کر اسے اول تعالیٰ

باب: ۲۰- دھنسائے جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا

ا ۵۵۳ - حضرت ابن عمر الشخان فرمایا: میں نے رسول اللہ طافیۃ کو فرماتے سنا: ''اے اللہ امیں اس بات سے تیری عظمت کی بناہ میں آتا ہوں کہ میں بنچ سے اچا تک ہلاک کر دیا جاؤں۔'' بیحدیث مختصر ہے۔ جبیر نے کہا کہ بنچ سے اچا تک ہلاک کر دیے جانے سے مراد ہے زمین میں رصنی جانا عبادہ نے کہا: میں نہیں جانتا کہ بین بی طافیۃ کا فرمان ہے یا جبیر کا (اپنا) قول ہے۔

(المعجم ٦٠) - **اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْخَسْفِ** (التحفة ٦٠)

قُالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ فَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». مُخْتَصَرٌ. بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». مُخْتَصَرٌ. قَالَ جُبَيْرٌ: وَهُو الْخَسْفُ، قَالَ عُبَادَةً: فَلَا أَدْرِي قَوْلُ النَّبِيِّ يَعَلَيْهُ أَوْقَوْلُ جُبَيْرٍ.

فوائد ومسائل: (۱٬۰۰ تیری عظمت٬۰۰ سطرح الله تعالیٰ کی ذات سے پناہ لی جاسکتی ہے اس طرح الله تعالیٰ کی ذات سے پناہ لی جاسکتی ہے اس طرح الله تعالیٰ کی ضاحہ کی پناہ بھی لی جاسکتی ہے کیونکہ صفاحہ ذات سے الگنہیں ہوتیں۔مقصودایک ہی ہے۔ (۱٬۰۰ نیچ سے بعنی ایسے عذاب سے جوز مین سے آئے۔ اور دصنہ میا جانا (حسن بھی زمینی عذاب ہی سے ہوتا ہے۔ زلزلہ بھی مراد ہوسکتا ہے۔ والله أعلم.

محسرت ابن عمر والتين نفر ما يا كه بى أكرم عليمً فرما يا كرتے تھے: "اے الله!" پھر راوى نے دعا ذكرى جس كے آخر ميں يافظ ہيں۔" ميں اس بات سے تيرى پناه ميں آتا ہوں كه مجھے نيچے سے اچا مك ہلاك كر ديا جائے۔" ان الفاظ سے آپ كا مقصد دھنسائے قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ - عَنْ عَلْ الْخَلِيلِ عَلْ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ الْفَرَارِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الْفَرَارِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ اللهُمَّ الْفَرَارِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهِمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ الله

**٥٥٣١ [إسناده صحيح]** وهو في الكبرى، ح: ٧٩٧١، وصححه ابن حبان، ح: ٢٣٥٦، والحاكم: ٥١٨،٥١٧/١

٣٧٥ ٥\_[إسناده صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٧٠.

الله تعالى كى بارگاه مين دعاوالتجاكرنے كابيان ٥٠-كتاب الاستعاذة\_

فَذَكَرَ الدُّعَاءَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «أَعُوذُ بِكَ أَنْ جَانِے سے پِناه طلب كرنا تھا۔

أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي " يَعْنِي بِذَٰلِكَ الْخَسْفِ.

(المعجم ٦١) - ٱلْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ التَّرَدِّي وَالْهَدْم (التحفة ٦١)

٣٣٥٥ - أَخْبَرَنَا مَحْمُو دُيْرُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَعِيدٍ، عَنْ صَيْفِيِّ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَالْهَدْم، وَالْغَرَقِ، وَالْحَرِيقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أُنْ يَّتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ

أَمُّو تَ لَدِيغًا » .

باب: ٢١- ينج كرجاني اوردب كرمرجاني ہے بناہ کی وعا

۵۵۳۳-حفرت ابواليسر الني سے روايت ہے كه رسول الله عَلَيْمُ فرمايا كرتے تھے:"اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ کسی او نجی جگہ سے گر جاؤں یا کوئی عمارت مجھ برگر جائے یا غرق ہو جاؤں یا آ گ میں جل مروں ۔اوراس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے مرتے وقت شیطان بدحواس کر دے۔اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہول کہ تیرے رائے میں (دوران جہاد میں) میدان جنگ سے پیٹھ چھیر کر بھاگتا ہوا مارا جاؤں۔ اور اس بات ہے بھی تیری پناہ میں آتا ہول کہ سی زہر ملی چیز کے ڙينے ہے مرجاؤل۔''

💥 فوائد ومسائل: 🛈 ان میں ہے آکثر حادثاتی موتیں ہیں جن میں انسان احیا تک مرجاتا ہے۔ کلمہ اور توبہ کا موقع نہیں ماتا' لہذا بیموتیں اچھی نہیں۔ ویسے بھی ان سے انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے جو ظاہر ہے اچھی بات نہیں' اس لیےان سے بناہ مانگناحق ہے۔ ﴿ میدان جنگ سے بھا گنا جرم عظیم ہے۔اس حال میں موت گناہ والی موت ہے۔قرآن مجید میں اس کی ندمت کی گئی ہے۔ ﴿ "بدحواس کردئ مینی مگراہ کردے یا توبہ وکلمہ کی طرف توجہ نہ کرنے دے یا اللہ تعالی ہے بدگمان کردے وغیرہ۔ ﴿ ''گرجانے'' فضاہے یا پہاڑے یا مکان کی حیت وغیرہ سے کہ بچنے کاامکان نہ ہو۔

٤ ٥٥٣٤ أَخْبَرَنَا يُونُسُ نْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى

۵۵۳۴-حفرت ابواليسر الليون عادوايت بكه

٣٣٥٥\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب في الاستعادة، ح: ١٥٥٣،١٥٥٢ من حديث عبدالله بن سعيد بن أبي هند به، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٧٢.

٢٣٥٥ [إسناده حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٩٧٣.

ڈ نک سے مرحاؤں۔''

> باب:۹۲-الله تعالیٰ کی ناراضی ہے بیخے کے لیے اللہ کی رضامندی کی پناہ حاصل کرنا

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ كَانَ يَدْعُو وَيَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ، وَالتَّرَدِّي، وَالْغَرَقِ، وَالْغَرَقِ، وَالْغَرَقِ، وَالْغَرَقِ، وَالْغَرَقِ، وَالْغَرَقِ، وَالْغَرَقِ، وَالْغَرَقِ، وَالْغَرَقِ، وَالْعَرْقِ، وَالْعَرْقِ، وَالْعَرْقِ، وَالْعَرَقِ، وَالْعَرْقِ، وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَرْقِ، وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُو

٥٠ - كتاب الاستعاذة \_\_\_\_\_

وَ وَ الْمُثَنَّ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ وَ الْمُثَنَّ وَ الْمُثَنَّ وَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللللَّهُ ال

(المعجم ٦٢) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ بِرِضَاءِ اللهِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تَعَالَى (التحفة ٦٢)

٥٣٥ [إسناده حسن] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبري، ح: ٧٩٧٤.

٥٠ - كتاب الاستعاذة \_\_\_\_ ما والتجاكر في كاييان

قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ عُمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: طَلَبْتُ رَسُولَ اللهِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: طَلَبْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْدِي عَلَى بَيْدِي عَلَى رَأْسِ الْفِرَاشِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بِيكِي عَلَى رَأْسِ الْفِرَاشِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَيْدِي عَلَى اللهِ مَنْ عَقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ اللهِ الْعُولُ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ عَقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ مَنْ عَنْ اللهِ مِنْ عَنْ اللهِ مِنْ عَنْ اللهِ مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مَنْ عَنْ عَلَى مَنْ عَنْ اللهِ مَنْ عَنْ اللهِ مِنْ عَنْ عَلَى مَنْ مَنْ عَنْ اللهِ مَنْ عَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَنْ اللهِ مَنْ عَنْ اللهِ مَنْ عَنْ عَلَى مَنْ عَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مَنْ مَا مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهِ الْهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فائدہ: حضرت عائشہ وہ اچا تک جاگیں تو آپ کو بستر پر نہ پاکر پریشان ہوگئیں۔''فرمارہے تھ''گویا حضرت عائشہ وہ کا ہاتھ لگنے کے بعد آپ نے اونچا پڑھنا شروع کر دیا تا کہ ان کو پتا چل جائے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پناہ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! تو مجھ پر راضی ہوجا۔ ناراض نہ رہناوغیرہ۔

(المعجم ٦٣) - اللاستِعَاذَةُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (التحنة ٦٣)

باب: ٦٣- قيامت كردن تنگى مقام سے بچاؤكى دعا

2002 - حفزت عاصم بن حمید سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے پوچھا: رسول اللہ مٹاٹھ رات کی نماز کس دعا سے شروع فرماتے سے؟ انھوں نے کہا: تو نے مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کسی اور نے وہ چیز نہیں پوچھی ۔ آ ب

۵۳۳ - [حسن] وهو في الكبرى، ح: ۷۹۷٥، وله شواهد عند المؤلف: (۱۱۰۱،۱۲۹) وغيره. \* عبيدالله هو ابن عمرو الرقي، وزيد هو ابن أبي أنيسة، والقاسم هو ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود.

٥٣٧ ٥- [إسناده حسن] تقدم، ح: ١٦١٨، وهو في الكبراي، ح: ٧٩٧٦.

۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتجاکرنے کا بیان ---432-وس دفعه الله اكبر كهيِّ وس دفعه سجان الله كهيٌّ وس دفعه بِمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ قِيَامَ اللَّيْل؟ استغفرالله كتبير كرفرماتے: "اے اللہ! مجھے معاف قَالَتْ: سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَّا سَأَلَنِي عَنْهُ

فرمار مجھے ہدایت وے۔ مجھے رزق عطا فرما۔ مجھے عافیت عطافر ما۔'' پھرآ ب قیامت کے دن مقام کی تنگی

ہےاللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرماتے۔

🚨 فوائد ومسائل: ① قیامت کے دن ہر مخص کواللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوکر چند سوالات کے جوابات دینے مول كي تنكى مقام يه ب كدان سوالات كاجواب نه سوجهد اوريريشاني كاسامنا كرناير د أعَاذَنَا الله مِنهُ.

🗨 یہ ذکرادر دعاممکن ہے نماز شروع کرنے سے پہلے فرماتے ہوں۔اگر دعائے استفتاح کی جگہ ہوتب بھی کوئی

(المعجم ٦٤) - اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ (التحفة ٦٤)

أَحَدٌ، كَإِنَ يُكَبِّرُ عَشْرًا، وَيُسَبِّحُ عَشْرًا،

وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُولُ: "اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي

وَاهْدِنِي وَارْزُوْنْنِي وَعَافِنِي، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ

ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٥٠-كتاب الاستعاذة\_\_

باب ۲۴۰ - ایسی دعائے پناہ مانگناجو سنی نہ جائے

۵۵۳۸-حضرت ابو ہر رہ ڈائٹوز سے روایت ہے کہ رسول الله تاليل في فرمايا: "الله! ميس تيرى بناه ميس آتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے اس دل سے جو الله تعالیٰ کے سامنے عاجزی نہ کرئے اس نفس سے جو سیر نه ہواوراس دعاہے جو تبول نہ ہو۔''

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی رشك) نے قرمایا: سعید (مقبری) نے بیر حدیث حضرت ابو ہر ریرہ وہائی سے نہیں سیٰ بلکہ اس نے اینے بھائی (عباد بن ابوسعید) سے سی ہے اوراس (عباد) نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے (جبیہا

٥٣٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عُنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةٍ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ ١٠.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً، بَلْ سَمِعَهُ مِنْ أَخِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةً.

٣٥٥ـ [صحيح] أخرجه ابن ماجه، المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، ح: ٢٥٠ من حديث أبي خالد الأحمريه، وله شاهد حسن، انظر الحديث الآتي.

#### www.minhajusunat.com

۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتحا کرنے کابیان ٥٠-كتاب الاستعاذة کہ اگلی روایت میں اس کی صراحت ہے)۔

ﷺ فوائدومسائل: ① امام برسك كامقصديه بتانا ہے كه بيسندمنقطع ہے تا ہم روايت صحيح ہے كيونكه اگلي روايت كى سنديين انقطاع نبين ہے۔والله أعلم. ﴿ "جوقبول نه بو"مقصد بيہ كه ياالله! مجصے ان خرابيول سے بيا جن كى بنا پر دعا قبول نهيں ہوتى ' مثلاً: رزق حرام' عدم خلوص' ناجائز دعا وغيره ـ (باقى تفصيلات ديكھيے' حديث :

۵۵۳۹- حضرت ابو برريه والني فرمات بس كه رسول الله ظائم فرماما كرتے تھے: ''اے اللہ! میں تیری پناہ حابتا ہوں اس علم سے جونفع مند نہ ہؤاس دل سے جس میں خشوع وخضوع نہ ہواں نفس سے جوسیر نہ ہو اوراس دعاہے جوئی نہ جائے۔'' ٥٣٩- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ فَضَالَةَ بْن إِبْرَاهِيمَ قَالَ:أُخْبَرَنَا يَحْلِي- يَعْنِي ابْنَ يَحْيِي - قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبَّادِ بْن أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْب لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ».

#### (المعجم ٦٥) - اَلْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَاءِ لَا يُسْتَجَاتُ (التحفة ٦٥) قبول نهرہو

• ١٥٥٥ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِم بْن سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَ إِذَا قِيلَ لِزَيْدِ ابْن أَرْقَمَ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيٌّ يَقُولُ: لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ حَدَّثَنَا بِهِ وَيَأْمُرُنَا أَنْ نَقُولَ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي

# باب: ۲۵ - اس دعاہے پناہ جو

۵۵۴۰-حفرت عبدالله بن حارث معقول ب کہ جب حضرت زید بن ارقم سے کہا جاتا کہ ہمیں کوئی الى چىز بيان كريں جو آپ نے رسول الله عليم كو فرماتے سنا ہوتو وہ فرماتے: میں شمصیں وہی چیز بیان كرول كاجوجمين رسول الله ظافية في بيان فرمائي -آب ہمیں پہ کلمات پڑھنے کا حکم دیتے تھے:''اےاللہ! میں

٥٤٦٩ [إسناده حسن] تقدم، ح: ٥٤٦٩.

٠٥٥٥ [صحيح] تقدم، ح: ٥٤٦٠.

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوالتجا کرنے کابیان أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَل، وَالْبُخْل عَلَى بِن كَابِلَىٰ كَنْجُوَّىٰ بِرُدِلَىٰ شديد برُ هاي اورقبرك عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔اے اللہ! میرے نفس کو تفویٰ عطا فرما اور اس کو پاکیزہ فرما کیونکہ تو

بہترین یا کیزہ فرمانے والا ہے۔ تو اس کا دوست اور مالک ہے۔اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس نفس

سے جوسیر نہ ہؤاس دل ہے جوخشوع وخضوع والا نہ ہؤ اس علم سے جومفیدنہ ہواوراس دعاسے جو قبول نہ ہو۔''

۵۵۳-حضرت امسلمه زاتشاہے مردی ہے کہ نبی اکرم عَلَيْمُ جب گھرے باہرتشریف لے جاتے تو فرماتے: "الله تعالى كے نام كى بركت سے اے ميرے رب! میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں پھل حاؤں ( کوئی لغزش اورغلطی کروں ) یا گمراہ ہو جاؤں یا میں کسی برظلم کروں یا مجھ برظلم کیا جائے یا میں کسی کے ساتھ نامناسب سلوک کروں یا مجھ سے نامناسب سلوک

٥٠-كتاب الاستعاذة \_\_\_\_ وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَم، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اَللَّهُمَّ! آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْس لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ قَلْب لَا يَخْشَعُ، وَمِنٌ عِلْمُ لَا يَنْفَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ».

١٥٥٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: "بِسْم اللهِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ».

علا فائده: دیکھے روایت:۵۴۸۸.



كما حائے-"

٥٤١٥ [إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٥٤٨٨ .

### (المعجم ٥١) - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ (التحفة ٣٤)

# مشروبات سيمتعلق احكام ومسائل

أَشُربَةٌ شراب كى جمع ہے جومشروب كے معنى ميں استعال ہوتا ہے لعنى بى جانے والى چيز خواه يانى ہو یا دود ه کسی ہویا سرک نبیذ ہویا خمر۔ اردومیں بیلفظ نشہ آور مشروب کے معنی میں استعال ہوتا ہے اس لیے بسااوقات اس کا عربی استعال غلط فہمی کا موجب ہوتا ہے کہذا اردو میں اس کا ترجمہ مشروب کیا جائے گا۔اور خمر کے معنی شراب کیے جائیں گے جس سے مراد نشہ آور مشروب ہوگا۔

باب: ا-خمر (شراب) کی حرمت

كإبيان

الله تبارك و تعالى نے فرمایا: "اے ایمان والو! سکو۔شیطان تو حابتا ہی یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے الله تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ تو کیاتم باز (المعجم ١) - بَابُ تَحْرِيم الْخَمْرِ (التحفة ١)

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَمِ: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَنْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَلَهُ رِجْسٌ بلاشبشراب جوا بت اور فال لكالنے كے تير پليد شيطاني مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتِنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ نَقْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا كَام بِيلِ-اس ( كُندكَى) عددور بهوتا كم تم كامياب بو يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآة فِي ٱلْخَمَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ذريع عَتم مين رَثْني اور بغض بھيلا دے اور شھيں ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْنُم مُّنَهُونَ﴾ [المآئدة ٥٠: ٩٠، ٩١].

💒 فوائد ومسائل: 🛈 شراب پینا' بیجنا اور کشیده کرانا' سب حرام کام ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت اہل عرب شراب کے خوب رسیا تھے اس لیے اسے تدریجا حرام ظہرایا گیا۔ پہلے پہل سورۂ بقرہ کی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ہے کہ''وہ (لوگ) آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے جبکہ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔اوران دونوں کا گناہ'ان دونوں کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔'' (البقرۃ ۲۱۹:۲) جب بہآیت نازل ہوئی تو کچھلوگوں نے ئے نوشی ترک کر دی اور انھول نے کہا کہ جس چیز میں گناہ ہے' ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں لیکن بعض لوگوں نے اسے نہ حصورْ ااور

کہا کہ ہم اس کے فائدے ہے مستفید ہوتے رہیں گے جبکہ اس کے گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ بعدازاں وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ نیاء میں ہے۔ اس میں اہل ایمان سے فرمایا گیا: '' جب ہم نشے کی حالت میں ہوتو نماز کے قریب مت جاؤ۔' (النسآء ۳۳: ۳۳) اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر بھی کی لوگ شراب نوشی سے یہ کہ کر زک گئے کہ جو چیز ہمیں نماز سے غافل کرنے والی ہے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں' تاہم پھر بھی پچھ لوگ اوقات نماز کے علاوہ شراب نوشی کرتے رہے۔ بالآخر جب سورہ مائدہ والی آیت نازل ہوئی تو پھراس وقت سار بے لوگ نے نوشی سے باز آ گئے کیونکہ اس آیت میں اسے نئی وجوہ سے حرام قرار دیا گیا۔ فرمانِ باری ہے: ''اے اہل ایمان! بقینا شراب جوا' بت اور فال نکالنے کے تیر نا پاک ہیں' شیطان کے ممل سے ہیں' لہذاتم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پس شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمھارے درمیان عداوت اور بخض ڈال دے اور تمھیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم (ان شیطانی کاموں سے ) باز آتے ہو؟'' (المآئدة ۵: ۱۹۰۹)

ا مام طبی بڑنے فرماتے ہیں کہ (سورہُ ما کدہ کی) ندکورہ دوآیتوں میں حرمت شراب وجوئے کے سات دلائل موجود ہیں: ٥ ایک دلیل ہےاللہ کا فرمان: ﴿ رِجُسٌ ﴾ ۔ رجس کہتے ہیں نایاک اور گندی چیز کو۔اور نایاک چرجرام ہوتی ہے، لبذا شراب حرام ہے۔ ٥ دوسرى دليل ہے: ﴿مِن عَمَل الشَّيطَان ﴾ اور شيطاني عمل حرام ہوتا ہے۔ ٥ تيسري دليل ہے: ﴿فَاجْتَنِبُو هُ﴾ ''اس ہے اجتناب كرو''جس چيزيا كام ہے بچنے كاحكم اللہ نے د باہواس کا کرناحرام ہوتا ہے۔ ٥ چوتھی وکیل ہے: ﴿لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ '' تا كەتم فلاح باجاؤ''اس میں فلاح ونجات كى اميد دلائي كل بن اس ليے اس كرنا غلط موار ٥ يانچويں وليل ب: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيُطُنُ أَدُ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدْوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ "شراب اور جوئے ك ذريع سے شيطان تمھارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے'' اوریہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو چیز مسلمانوں کے درمیان عداوت و تشمنی پیدا کرے اور ان کے باہمی بغض کا سبب ہے وہ حرام ہوگی۔شراب نوشی اور جوئے بازى اس كابهت براسب بين البذاية رام بين - ح جهنى وليل ب: ﴿ وَيَصُدُّ كُمُ عَنُ ذِكُر اللَّهِ وَعَن الصَّلَهِ وَ﴾ ''اور یہ کہوہ (شیطان) شمصیں اللّٰہ کی باداور نماز سے روک دے'' یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جس کام کے ذریعے سے شیطان' انسان کواللہ تعالٰی کی یا داورنماز سے روک دینا جا ہتا ہوؤوہ کام حرام ہی ہوتا ہے۔ O ساتوين دليل سے: ﴿ فَهَلُ أَنْتُمُ مُّنْتَهُونَ ﴾ "تو كياتم بازآن والے مو؟" مطلب بيہ كد إنتَهُوا، لعنى تم اس سے رک جاؤ۔ الله تعالیٰ اینے بندوں کوجس چیزیا جس کام سے رک جانے کا حکم دیے اس سے رکنا واجب اورا سے کرناحرام ہوتا ہے۔ بیفیس بحث عون المعبودُ (شرح سنن ابوداود: • ا/ ۷۷ طبع دارالکتب العلميه ) میں ہے۔ ﴿ عربی لغت اور عرف عام میں ہرنشہ آ ورمشروب کو خمر ہی کہتے ہیں۔احادیث صححہ میں بھی ہرنشہ آ ور مشروب کو خمر کہا گیا ہے مگر اہل رائے ' یعنی احناف نے اس مسلے میں ساری امت سے اختلاف کیا ہے اور

شراب کینی خمرکوانگور سے بنائی گئی شراب سے خاص کیا ہے بلکہ مزید قیود بھی لگائی ہیں کہ انگور کا نچوڑا ہوا یانی آ گ برگرم کے بغیردوثلث ہے کم خشک ہوجائے اس میں جھاگ پیدا ہو جائے اور و دنشہ دی تو اسے خمر کہا جائے گا۔اس کےعلاوہ کوئی دوسرا نشر آ ورمشر و بخمز نہیں کہلاتا' مثلاً:انگور کےعلاوہ کسی اور کیمل کانچوڑ ہویانچوڑ توانگور کا ہوگراہے آگ برگرم کر کے خٹک کیا گیا ہویاد وثلث سے زائد خٹک ہوجائے' خواہ آگ کے بغیر ہی ہو۔ان تمام صورتوں میں ان کے نز دیک اسے خمزہیں کہا جائے گا' خواہ وہ نشہ دیتا ہو'الدیتہ اسے مُسُکر کہا جائے گا۔ احناف کے نز دیک خمر کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے مگر عام مسکرات نشے کی حدے کم پینا جائز ہیں۔احناف کی اس توجیہ کا ثبوت شریعت سے تو کیاعقل سلیم بھی اس کا انکار کرتی ہے کیونکہ شراب کی حرمت کی وجہ تو نشہ ہے۔ پھر کیا ا وجہ ہے کہ شراب اور دیگرنشہ آ ورمشر و ہات کے حکم میں فرق کیا جائے ؟ جب کہ احادیث صراحنا دلالت کرتی ہیں ۔ کہ جو چیز بھی نشدد بےخواہ وہ ایک گھونٹ ہی ہوحرام ہے۔آ خرشریعت'اصول اورعقل سلیم کو چھوڑ نے کی کون می معقول وجہ ہے؟ ای لیے عام مشہور ہے کہ اہل رائے شراب کو جائز شبچھتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے۔ کیا ا حناف مسی اسلامی ملک میں شراب کی بندش کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ ہرگزنہیں کیونکہ ان کی تعریف کے مطابق شاید ہی کوئی شراب (خمر) کہلا سکے للبذا برخص موجودہ شرامیں بیا کہ کریں سکتا ہے کہ میں نشے کی حدے کم استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ خمز نہیں' نشہ آ ورمشروب ہے۔اس جعلی تفریق کے ساتھ شراب کواس طرح حلال کر دیا گیا جس طرح شيعه حضرات نے متعے کو جائز کر کے زنا کو حلال کر دیا۔ نَعُو ذُ باللّٰهِ مِنُ ذٰلِكَ. ۞ "انصاب" وہ پھراور استھان جہاں بتوں کے نام پر جانور ذیج کیے جاتے تھے۔ ﴿" تیز "مراد قسمت آ زمانے کے تیر ہیں جن کو بتوں کے کا بن بت کا نام لے کر استعال کرتے تھے۔ یہ بھی شرک ہے کیونکہ اس سے بتوں کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ ۞''لید''معنوی طور پر گندے کام ۔ شیطانی کام اس کی تفسیر ہے۔ ظاہری بلیدی مرادنہیں۔

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَحْمَدُ اللهُ [تَعَالٰی] ابْنُ شُعَیْبِ النَّسَاتِیُ رَحِمَهُ اللهُ [تَعَالٰی] قَالَ: حَدَّنَنَا عُبَیْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّنَنَا عُبَیْدُ اللهِ ابْنُ مُوسٰی قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِیلُ عَنْ ابْنُ مُوسٰی قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِیلُ عَنْ ابْنُ مُوسٰی قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِیلُ عَنْ

کا ۵۵۴۲ حضرت عمر رفائن نے شراب کی حرمت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عمر نے کہا: اے اللہ! ہمارے لیے! شراب کے بارے میں واضح تھم بیان فرما تو وہ آیت اتر کی جوسورہ بقرہ میں ہے کچر عمر بلائے گئے اور انھیں وہ آیت سائی گئی تو عمر نے کہا: اے اللہ! ہمارے لیے شراب کے بارے میں (مزید) واضح بیان ہمارے لیے شراب کے بارے میں (مزید) واضح بیان

٣٩٤٥ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود. الأشربة. باب في تحريم الخمر، ح: ٣٦٧٠ من حديث إسرائيل به، وهو في الكبرى، ح: ٩٩٤٩. وصححه الترمذي، ح: ٣٠٤٩، وابن المديني. \* أبوإسحاق عنعن، وعمرو بن شرحبيل لم يسمع من عمرو. وحديث أبي داود، ح: ٣٦٦٩ يغني عنه.

فرما۔ پھروہ آیت اتری جوسورہ نساء میں ہے: ''اب ایمان والو! تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔'' رسول اللہ ﷺ کامؤذن نماز کے قیام کے وقت اعلان کرتا تھا کہ '' نشے کی حالت میں نماز کے قیام کے وقت جاؤ۔'' پھرعمر ( ڈھائن ) کو بلا کران پر بیآیت پڑھی گئ تو افعوں نے کہا: اے اللہ! شراب کے بارے میں مزید واضح حکم فرما۔ پھر وہ مائدہ والی آیت اتری (جو باب میں درج ہے) تو عمر ( ڈھائن ) کو بلا کران پر پڑھی گئ۔ میں درج ہے) تو عمر ( ڈھائن ) کو بلا کران پر پڑھی گئ۔ عبر دان الفاظ تک پہنچ ' تو کیا تم باز آؤگے؟'' حضرت عمر ہھائن نے کہا! ہم رک گئے۔ہم رک گئے۔

۔ ۔ شراک کی حرمت کا بیان

أَبِي إِشْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَرَ مَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ بَيَانًا فَي الْخَمْرِ بَيَانًا فَي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ فَلُمْعِي عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ: اللّٰهُمَّ! بَيِّنْ لَنَا فِي الْبَقَرَةِ فَلُمْعِي عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ: اللّٰهُمَّ! بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الْمَكَلُوةَ وَالسَّهُ ٤: ١٤٤ فَكَانَ شَادِي وَلَا تَقْرَبُوا الصَّكُوةَ وَالنَّهُ شَكَرَى ﴿ السَاءَ ٤:٢٤ فَكَانَ شُنَادِي وَلَا الصَّكُوةَ وَالنَّهُ شُكَرَى ﴿ السَاءَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ فَهَلُ الْخَمْرِ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ فَهَلَ اَنَمُ مِنَا اللّٰهُ عَنْهُ : إِنْتَهَيْنَا . فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ فَهَلُ اَنَمُ مِنَا اللهُ عَنْهُ : إِنْتَهَيْنَا . فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ فَهَلُ اَنَمُ مِنَا اللهُ عَنْهُ : إِنْتَهَيْنَا . فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ فَهَلُ اَنَمُ مِنَا اللهُ عَنْهُ : إِنْتَهَيْنَا . فَنَوْلَتُ عَمَرُ وَضِيَ الللهُ عَنْهُ : إِنْتَهَيْنَا . النَّهُ عَنْهُ : إِنْتَهَيْنَا . فَقَالَ عُمْرُ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ : إِنْتَهَيْنَا .

٥١-كتاب الأشربة ...

فائدہ: حضرت عمر واللہ کے دل میں شراب کی حرمت کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام تھا جوقطعی حکم اتر نے سے پہلے القاکیا گیا تھا تا کہ لوگوں کے دلوں میں شراب سے نفرت پیدا ہوجائے۔

باب:۲-وہ شراب جو حرمت کے حکم کے وقت بہائی گئ

مهمه - حضرت انس بن مالک دانتی نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو جو میرے چیا گئتے تھے' کھڑا گدر مجور کی شراب بلار ہا تھا۔ میں ان

(المعجم ٢) - ذِكْرُ الشَّرَابِ الَّذِي أُهْرِيقَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ (التحفة ٢)

الخُبرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ
 سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ

**٥٥٤٣ أ**خرجه البخاري، الأشربة، باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، ح:٥٥٨٣، ومسلم، الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب . . . الخ، ح:١٩٨٠ من حديث سليمان التيمي به، وهو في الكبرى، ح:٥٠٥٠.

. . . . . شراب کی حرمت کا بیان ٥١ - كتاب الأشربة

سب میں سے چھوٹا تھا۔اتنے میں ایک آ دی نے آ کر قَالَ: بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ وَأَنَا کہا: شراب حرام کر دی گئی ہے۔ انھوں نے کہا: اسے بہا دے۔ میں نے وہ سب کی سب بہادی۔ میں (سلیمان تیمی) نے حضرت انس سے یو چھا: وہ شراب کس چیز کی تھی؟ انھوں نے فر مایا: وہ کچی تھجوروں ( گدر ) اور خشک تھجوروں کو ملا کرینائی گئی تھی۔حضرت انس ڈاٹٹیؤ کے بیٹے حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان دنوں لوگ تھجوروں کی شراب ہی پیتے تھے۔حضرت انس شاشنے ن ان کی بات

کی تردیدنہیں فر مائی۔

أَصْغَرُهُمْ سِنًّا عَلَى عُمُومَتِي، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ - وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخ لَهُمْ - فَقَالُوا: إِكْفَأْهَا فَكَفَأْتُهَا فَقُلْتُ لِأَنَس: مَا هُوَ؟ قَالَ: ٱلْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. قَالَ أَبُو يَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ.

الکے فائدہ: بیحدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ خرصرف انگورے کشید شدہ شراب کونہیں کہتے بلکہ ہرنشہ آ ورمشر دے کوخم ہی کہا جاتا ہے' خواہ وہ انگوروں سے کشد کہا گیا ہو یا تھجوروں سے ۔اسی طرح اسے کشمش سے بنایا گیا ہو یا شہد سے تیار کردہ ہو۔خمراسم جنس ہے اور ہرنشہ آ ورمشر دب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔اگر چہ وہ تھوڑی مقدار ہی بیں پیا جائے تب بھی حرام ہے کیونکدرسول الله تاثیم کا ارشادگرامی ہے:[مَا أَسُكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ] "جس چیز کی زیادہ مقدارنشہ چڑھا دےاس کی تھوڑی سی مقدار (لینا) بھی حرام ہے۔" (سنن أبي داود' الأشربة' باب ما جاء في السكر' حديث:٢٣٨١٬ و سنن ابن ماجه' الأشربة' باب ما أسكر کثیرہ فقلیلہ حرام' حدیث: ٣٣٩٣) رسول الله الله الله علیہ نے بذات خود خمر کی وضاحت فرما دی ہے۔ آپ نے فرمایا: اکُلُ مُسُکِر حَمُرٌ، وَ کُلُ مُسُکِر حَرَامٌ "البرنشة ورچیز خرب اور برنشة ورچیز حرام بـ" (صحیح مسلم' الأشربة' بیان أن كل مسكر خمر و أن كل حمر حرام' حدیث: ٢٠٠٣) ان مح احادیث کے باوجودبعض الناس کا صرف انگوروں ہے کشید کردہ شراب کوخمر کہہ کرحرام قر اردینااور دیگر شرابوں کو جائز کھہرانا سینہ زوری کے سوا کچھنہیں۔ گویا جس شراب کوا حناف خمر کہتے ہیں وہ تو تحریم کے وقت تھی ہی نہیں یا بہت کم تھی۔ پھرآ خرحرام کس کو کہا گہا؟ نیز اگروہ خمرتھی ہی نہیں تواہے بہایا کیوں گیا؟ جب کہ احناف کے بقول اسے نشے ہے کم کم پیاجا سکتا تھا؟ وہ خالص عربی لوگ تھے۔اگر وہ بھی خمر کامفہوم نہ بمجھ سکے تو عجمیوں کواس کی سمجھآ گئی؟ ایں چہ بوالعجی ست؟

٤٤٥٥- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ۵۵۴۴-حضرت انس ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ میں'

٤٤٥٥ أخرجه مسلم، ح: ١٩٨٠/٧، انظر الحديث السابق من حديث سعيد بن أبي عروبة به، وهو في الكبري، ح:٥٠٥١.

- - - - - شراب کی حرمت کابیان 

> قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبُ وَأَبَا دُجَانَةَ فِي رَهُطٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَكَفَأْنَا قَالَ: وَمَا هِيَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْفَضِيخُ خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، قَالَ: وَقَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَإِنَّ عَامَّةَ خُمُورهِمْ يَوْمَتِذِ الْفَضِيخُ.

٥٤٥- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر قَالَ: أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حُمَيْدٍ الطُّويل، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

(المعجم ٣) - إِسْتِحْقَاقُ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ (التحفة ٣)

٥٥٤٦ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُحَارِب بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ - قَالَ: ٱلْنُسْرُ وَالتَّمْ كُمْرٌ.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْتِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ ابوطلحُ الى بن كعب ابو وجانه اور كجه دوسرے انصارى سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنس لوكول كو كر مجور كي شراب يا رباتها كه مارے ياس ایک آ دی آیا اوراس نے کہا: ایک نیا حکم جاری ہوا ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم اتر آیا ہے۔ ہم نے شراب انڈیل دی' حالانکہ وہ اس دن کچی تھجوروں اور خشک کھجوروں کو ملا کر تیار کی گئی تھی۔حضرت انس ڈاٹنڈ نے فرمایا: شراب حرام کی گئی تو لوگوں کی عام شراب تھجوروں ہے تیار کر دہ تھی۔

-۵۵۲۵ حضرت انس بن مالك اللي ن غرماما: جب شراب حرام قرار دی گئی تو ان لوگوں کی شراب چچی تھجور وں اور خشک تھجور وں کو ملا کر تنار ہو تی تھی ۔ ۔

باب:۳- گدر (ادھ کی) اور خشک کھجوروں كوملاكر تياركرده نشهآ ورمشروب كوخمركها جاسکتا ہے

٥٥٢٦ حضرت جابر بن عبدالله والنافيان فرمايا: گدر (ادھ کی) اور ختک تھجوروں سے تیار کردہ نشہ آور مشروب خمر ہے۔

٥٤٥٥ـ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ١٨١ من حديث حميد به مطولاً، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٥٢، وله طرق أخرى عند البخاري، ح: ٥٥٨٠، ٥٥٨٥ وغيره. \* عبدالله هو ابن المبارك.

٥٤٥-[إستاده صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٥٠٥٣. \* عبدالله هو ابن المبارك.

#### www.minhajusunat.com

٥١ - كتاب الأشربة ..... - 444- نبيذ عيم علق احكام وسائل

ے۵۵۳-حضرت جابر بن عبدالله رہا ہی فرمایا: گدر اور خشک تھجوروں سے خمر تیار ہوتی ہے۔

الشهر قال: الله عَنْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: الله عَنْ مُحَارِبِ الله عَنْ مُحَارِبِ الله الله عَنْ مُحَارِبِ الله الله عَنْ مُخَارِبِ الله عَنْ مُخَارِبِ الله قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: الله قَالَا الله ق

اعمش نے اس (حدیث) کومرفوع بیان کیا ہے۔

رَفَعَهُ الْأَعْمَشُ.

فائدہ: امام نسائی وطف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شعبہ سفیان اور اعمش تینوں نے بیروایت محارب بن دارسے بیان کی ہے۔ شعبہ اور سفیان نے تو اسے موقوف کیعنی حضرت جابر طفی کی تاریخ ایس کیا ہے جبکہ اعمش نے ان دونوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس کومرفوع وین کیعنی رسول اللہ کا فرمان کہا ہے جبیبا کہ اس سے اگلی روایت: ۵۵۲۸ کی سند دیکھنے سے بیرواضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ یہ روایت موقوفا اور مرفوعاً دونوں طرح درست اور سمجے ہے۔ واللہ اُعلم.

۵۵۳۸-حفرت جابر اللفظات روایت ہے کہ نی اکرم نظفی نے فرمایا: "منقی اور مجوروں سے تیار کردہ نشر آور مشروب خمر (شراب) ہے۔ "

الخَبْرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا قَالَ:
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «اَلزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ».

فائده:اس باب اورمتعلقه احادیث کامقصداحناف کےموقف کی تردید ہے۔

باب:۴- دو چیزوں گدراور خشک تھجور کوملا کر بنائے گئے نبیذکی ممانعت کا بیان

(المعجم ٤) - نَهْيُ الْبَيَانِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى بَيَانِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ (التحفة ٤)

٥٥٣٩- ني اكرم مِنْ اللَّهُ كالكِ صحابي سے روایت

**٥٤٥- أَخْبَرَنَا** إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ

٧٤ ٥٥ [إسناده صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٥٤.

٥٠٥ [حسن] أخرجه الحاكم: ١٤١/٤ من حديث عبيدالله بن موسى به، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٥٥، وله شواهد كثيرة، وصححه الحافظ في الفتح.

<sup>9300 [</sup>إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الأشربة، باب في الخليطين، ح: ٣٧٠٥ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٥٦ . \* الحكم بن عتيبة صرح بالسماع عند أحمد: ٤/ ٣١٤.

٥١ - كتاب الأشرية المسلمة المسلم - 442 - مسلم المسلم المسل

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ جِهُ بَيُ الرَّمِ النَّهِ فَيُ لَدراور خَلَ مَجُور كَ مُشْرَكَ بَينِ الْمُنَ الْمُعْبَةَ، عَنِ رَجُلٍ مِّنْ اور مُقَلَ اور مَجُور كَ مُشْرَكَ بَينِ سَعْفِر ما يا جـ الْمُحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اور مُقَلَ اور مَجُور كَ مُشْرَكَ بَينِ سَعْفِر ما يا جـ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَلَيْلِيْ النَّبِيِّ وَلَيْلِيْ النَّبِيِّ وَلَيْلِيْ اللَّهِيِّ وَلَيْلِيْ اللَّهِيِّ وَلَيْلِيْ اللَّهِيِّ وَلَيْلِيْ اللَّهِيِّ وَلَيْلِيْ اللَّهِي عَنِ

(المعجم ٥) - خَلِيطُ الْبَلَحِ وَالزَّهْوِ باب: ۵- بلِّح ( کِی) اور زبو ( کِیْنے کے قریب ) (النحفة ٥)

-۵۵۵ حضرت ابن عباس و الله الله عبار و ایت ب کدرسول الله طاق از کدو کے برتن منک تارکول گے موت برتن (میں نبیذ ہوئے برتن (میں نبیذ بنانے کے برتن (میں نبیذ بنانے ) منع فر مایا ہے۔ ای طرح بلح اور زہو کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے بھی منع فر مایا ہے۔

•••• أَخْبَرَفَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَبْلَا عَنْ مَوْلُ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَبْلَا عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَبْلَا عَنْ اللهِ عَبْلَا عَنِ اللهِ عَبْلِهِ عَنِ اللهِ عَبْلَا عَنْ اللهِ عَلَيْكَ عَنِ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ عَنِ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ عَنِ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ اللهِ عَبْلُولُ عَلَيْكُ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ ال

قائم مقام قرار دیا گیاہے۔

<sup>•</sup> ٥٥٥\_ أخرجه مسلم، الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء . . . الخ، ح: ١٩٩٥/ ٤١ من حديث محمد بن قضيل بن غزوان به، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٥٧.

\_ نبیذیے متعلق احکام ومسائل ٥١-كتاب الأشربة

الله فوائدومسائل: () فدكوره برتنول مين مسام ند ہونے يامسام بند ہونے كى وجه سے جلدى نشه پيدا ہوجا تاہے اس لیے ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا۔ یا یہ برتن شراب بنانے کے لیے استعال ہوتے تھے۔شراب کی حرمت کے وقت عارضی طور پران برتنوں کے جائز استعال سے بھی روک دیا گیا تا کہ شراب کا خیال بھی نہ آئے۔ بعد میں یہ برتن استعال کرنے کی اجازت دے دی گئ البتہ احتیاط کی جائے کہ نشہ پیدا نہ ہو ور نہ مشروب حرام ہو جائے گا۔ نشہ پیدا نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔ ﴿ بِلِّح ، زہو، بسر، رطب اور تمریحجوز ہی کی مختلف حالتیں ہیں۔ بلخ کچی تھجور کو کہتے ہیں جب تک اس کا رنگ سبز ہو۔ بسر گدر' یعنی نیم پختہ تھجور کو جب وہ کچھ نرم ہو جائے۔ زہوجب وہ کینے گے اور رنگ بدل جائے۔ رطب جب وہ کمل یک جائے اور تازہ ہو۔ اور تمرجب وہ خشک ہوجائے اور تری جاتی رہے۔ بیتمام خالتیں ایک دوسری سے بہت مختلف ہیں الہذاان کوالگ الگ پھل کا تھم دیا جائے گا۔اوران میں کوئی تی بھی دوقسموں کی مشتر کہ نبیذ پینامنع ہے۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: ہوئے برتن اور کھورکی جڑے بنائے گئے برتن سے منع فرمایا' نیز کھجور کومنقل سے ملا کراور یکنے کے قریب کھجور کو ختک تھجور سے ملا کرنبیذ بنانے سے بھی منع فر مایا۔

١٥٥٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ١٥٥٥ - مفرت ابن عباس اللها الله الدوايت ب قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً ، كه رسول الله تَاثِيمٌ نِي كدوك برتن تاركول كل نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ -وَزَادَ مَرَّةً أُخْرٰى - وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُتَّخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ، وَالزَّهْوُ بِالتَّمْرِ.

۵۵۵۲ حضرت ابوسعيد خدري والنواس مردي ے کہ رسول الله ظافیات یکنے کے قریب اور خشک تھجور' نیزمنقیٰ اورخٹک کھجور کی مشتر کہ نبیذ کے استعال سے منع فرمایا۔

٢٥٥٥- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُور بْن جَعْفُر قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَرْطَاةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللهِ عِيَا إِنَّ هُو وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالزَّمْرِ .

باب: ٧- يكنے كے قريب اور تازه كى ہوكى محجور کی مشتر که نبیذ

(المعجم ٦) - خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ (التحفة ٦)

١٥٥٥\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٥٠٥٨.

٢٥٥٥\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٥٨ عن عبدالله بن نمير به، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٥٩، وللحديث شواهد كثيرة عند مسلم وغيره، وانظر الحديث الآتي.

مَّوَّهُ مَعُوراً اللهِ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّنَنَا بَيُ اَكُمْ طَلَيْهُ فَعُوراً وَرَفَقَ الى طُرح كِئَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّنَنَا بَيُ اَكُمْ طَلَيْهُ فَعُوراً وَرَفَقَ الى طُرح كِئِ اللهِ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ عَنِ النَّبِي عَبْدُ اللهِ عَنِ النَّبِي عَبْدُ اللهِ عَنِ النَّبِي قَالَ: نَهُ رُورُ اللهِ عَنِ النَّبِي قَالَ: نَهُ رُورُ اللهِ عَنِ النَّبِي وَلَا بَيْنَ التَّمْوِ وَالزَّبِيبِ وَلَا بَيْنَ النَّمْوِ وَالزَّبِيبِ وَلَا بَيْنَ النَّمْوِ وَالزَّبِيبِ وَلَا بَيْنَ النَّمْوِ وَالرُّطِب.

۵۵۵۴-حضرت ابوقادہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹا نے فرمایا:'' کچی اور تازہ کھجور کی مشتر کہ نبیذ نہ بناؤ۔اسی طرح منقیٰ اور تازہ کھجور کی مشتر کہ نبیذ نہ بناؤ۔''

قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ قَالَ: «لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا».

## باب: ۷- پکنے کے قریب اور گدر کھجور کی مشتر کہ نبیز

(المعجم ٧) - خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالْبُسْرِ (التحفة ٧)

۵۵۵۵- حفزت ابوسعید خدری بھائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملائی نے مجور اور منقیٰ یا پکنے کے قریب اور خشک مجوریا کچی اور گدر مجورکو ملا کر نبیذ بنانے سے منع

٥٥٥- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ - هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ - عَنْ عُمَرَ بْنِ

**۵۵۵۳** أخرجه البخاري، الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر . . . الخ، ح: ۵۰۲، ومسلم، الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، ح: ۱۹۸۸ من حديث يحيى بن أبي كثير به، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٦٠.

\$000\_ أخرجه مسلم، ح:١٩٨٨/ ٢٥ عن محمد بن المثنّى به، انظر الحديث السابق، وهو في الكبرْى، ح:٥٠٦١.

٥٥٥٥\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٦٢ من حديث سليمان الأعمش به، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٦٢، وللحديث شواهد. ٥١ - كتاب الأشربة \_\_\_\_\_ 445 - \_\_\_\_ 445 ماكل

سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ فرمايهـ

الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَأَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوُ وَالتَّمْرُ،

وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ .

وَالْبُسُرِ وَالرُّطَبِ.

(المعجم ٨) - خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ

(التحفة ٨)

٢٥٥٦ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْلِى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهْى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

٥٥٥٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ الْبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِسْطَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ: «لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ».

(المعجم ٩) - خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ (التَّخفة ٩)

٥٥٥٨ - أَخْبَرَنَا قُتَنِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّبْتُ

باب: ۸- گدرادر تازه هجور کی مشتر که نبیز

۵۵۵۱-حفرت جابر رہائیئے ہے منقول ہے کہ نبی اکرم ناٹیئے نے مجور اور منقل' نیز گدر اور تازہ مجور کی مشتر کہ نبینہ ہے منع فرمایا ہے۔

ے ۵۵۵- حضرت جابر وہائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ناہی نے فرمایا: ''منقی اور تھجور ای طرح گدر اور خشک تھجور کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ۔''

باب: ۹- گدراور ختک تھجور کی مشتر کہ نبیز

۵۵۵۸- حفرت جابر دان سے مروی ہے کہ

<sup>`</sup> ٥٥٥٦ أخرجه مسلم، الأشربة، ياب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، ح: ١٨/١٩٨٦ من حديث يحيى القطان، والبخاري، الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر . . . الخ، ح: ٥٦٠١ من حديث ابن جريج، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٦٣.

١٥٥٥ [إسناده صحيح] وهو متفق عليه من حديث عطاء به، انظر الحديث السابق والآتي، والحديث في الكبرى، ح: ٥٠٦٤. . \* بسطام هو ابن مسلم.

٨٥٥٥\_أخرجه مسلم: ١٩٨٦/ ١٧، انظر الحديث المتقدم: ٥٥٥٥ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٦٥.

٥١-كتاب الأشربة ... عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ النِّبُسُرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا.

٩٥٥٥ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ فَضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الدُّبَاءِ، وَالْخُنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَالنَّقِيرِ، وَالنَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ: أَنْ لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا.

علام قائدہ تفصیل کے لیے دیکھیے ٔ حدیث: ۵۵۵۰.

- 700- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ،
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ وَمَعَ
 التَّمْر حَرَامٌ.

۵۵۹۰-حفرت ابن عباس ٹاٹٹنے نے فرمایا: بسر مینی گدر کھجور اکیلی کی نبیذ بھی حرام ہے اور خشک کھجور کے ساتھ ملاکر بھی حرام ہے۔

فائدہ جمکن ہے بسر کی نبیذ میں جلدی نشہ پیدا ہوتا ہؤاس لیے حضرت ابن عباس پھٹے اسے حرام سجھتے ہوں۔
بہرصورت بیحرام بھی ہے جب اس میں نشہ پیدا ہوجائے ور نہیں مگر بسر دہمر کی مشتر کہ نبیذ ہر حال میں حرام ہے
نشہ پیدا ہویا نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ علی آنے اس سے مطلقاً منع فر بایا ہے۔ اگر چدا حناف کے نزد کیے مشتر کہ نبیذ
اگر نشہ آور نہ ہوتو جائز ہے مگر بیصر کے احادیث کے خلاف ہے۔ رائے اور قیاس نص کے مقابلے میں نہ موم
ہے۔ (مزید دیکھیے عدیث: ۵۵۲۹)

<sup>9000</sup>\_أخرجه مسلم، ح: ١٩٩٠ من حديث أبي إسحاق الشيباني به، وهو في الكبراي، ح: ٥٠٦٦.

<sup>•</sup> **٥٠٦٠ [صحيح موقوف]** وهو في الكبرى، ح: ٥٠٦٧، وله شواهد عند أبي داود، ح: ٣٧٠٩، وأحمد: ١/٠ ٣٣٤ وغيره. \* يزيدهو ابن هارون.

-447-

نبيذي يمتعلق أجكام ومساكل

٥١-كتاب الأشرية -

# باب: ١٠-منقيٰ اورخشك تحجور كي مشتر كه نبيذ

#### (المعجم ١٠) - خَلِيطُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ (التحفة ١٠)

٥٥٦١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ حَبيب بْن أَبِي عَمْرَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَلِيطٍ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ.

ا ۲۵۵-حفرت ابن عباس والنفهاسے روایت ہے کہ رسول الله عَلَيْظَ نِے تھجور ومنقیٰ اور خشک و گدر تھجور کی مشترکہ نبیز سے منع فرمایا ہے۔

> ٥٥٦٢ أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَاوَرْدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْرُ بْنُ وَاقِدِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَنَهٰى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبُذَا جِّمِيعًا .

۵۵۶۲-حضرت حابر بن عبدالله دلانخاسے روایت ہے کہ رسول اللہ تَالِيُّا نے تھجور ومنقیٰ کو ملا کر اور خشک اور گدر کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرماً ہاہے۔

#### (المعجم ١١) - خَلِيطُ الرُّطَب وَالزَّبِيب (التحفة ١١)

باب:۱۱- تازه تھجوراورمنقیٰ کی مشتر کہ نبیز

٣٥٥٥- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ هِشَام، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَا دَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ،

۵۵۶۳- حضرت ابوقاده ڈائٹؤ سے زوایت ہے کہ ني اكرم نافيًا نے فرمایا: ' كينے كے قريب اور تازه تھجور کی مشتر که نبیذینه بناؤ۔ اور تازہ تھجوراورمنقیٰ کو ملا کر نبینہ نە بناؤ ـ''

٥٦١ من حديث المنشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء . . . الخ، ح : ٩٩٥ / ٤١ من حديث حبيب به مطولاً ، وهو في الكبرى ، ح: ٥٠٦٨ . \* عبدالرحيم هو ابن سليمان.

٥٦٢٥ .. [إسناده صحيح] وهو في الكبري، ح: ٥٠٦٩، وله شواهد، انظر، ح: ٥٥٦٤. \* علي بن الحسن هو ابن

٥٩٣٣\_[صحيح] تقدم. ح: ٥٥٥٣، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٧٠.

٥١ - كتاب الأشربة \_\_\_\_\_\_ -448 - ينيذ متعلق احكام وسائل

وَلَا تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا».

(المعجم ۱۲) - خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ (التحفة ۱۲)

2001 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ نَهْى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيثُ وَالْبُسُرُ جَمِيعًا، وَنَهْى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيثُ وَالْبُسُرُ جَمِيعًا، وَنَهْى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسُرُ وَالرُّطَتُ جَمِيعًا.

(المعجم ١٣) - ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ وَهِيَ لِيَقُوٰى أَحَدُهَمَا عَلَى صَاحِبِهِ (التحفة ١٣)

# باب:۱۲- گدر تھجوراور منقیٰ کی مشتر که نبیز

۵۵۱۴- حفرت جابر ٹھاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے منقی اور گدر مجور کو ملا کر نبیز بنانے سے منع فرمایا۔ ای طرح گدر مجور اور تازہ مجور کو ملا کر نبیز بنانے سے منع فرمایا۔

باب:۱۳-وہ علت جس کی وجہ سے دو پھلوں کی مشتر کہ نبیذ منع ہے کہ ایک دوسری سے مل کر قوی ہوجائے گی

مالک ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظائی نے ہمیں نبینہ میں دو چیزیں اکٹھی کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ ایک دوسری کو تیز کر ہے گی۔ میں نے ان سے فقیح کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے جھے اس سے منع کر دیا۔ وہ اس گدر کھجور کی نبینہ کو ناپسند کرتے تھے جو ایک طرف سے پک چکی ہوئا اس خطرے سے کہ وہ دو تم کا پھل ہے۔ تو ہم اس کی ایک جانب کاٹ دیتے تھے۔

فوائدومسائل: ﴿ "تيزكر \_ گى " يعنى دوتىم كے پھل ملنے سے تيزى پيدا ہو گى اور نشہ جلدى پيدا ہو گا 'لہذا دوتىم كے پھل ملنے سے تيزى پيدا ہو گا دوتىم كے بھلوں كو ملاكر نبيذ بنانامنع ہے۔ تفصيل پيچھے گزر چكى ہے۔ ﴿ فضيخ ، يدا يك قسم كى شراب تقى جو گدر

**٥٠٦٤ أ**خرجه مسلم، الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، ح:١٩/١٩٨٦ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٧١ .

٥٠٥٥ [حسن] وهو في الكبرى، ح: ٥٠٧٢، وللحديث شواهد، منها الحديث الآتي. \* عبدالله هو ابن
 المبارك.

٥١-كتاب الأشربة \_\_\_\_ نبيز معلق احكام وساكل

کھجور سے بغیرآ گ پر پکائے تیار کی جاتی تھی۔ یہ نشہ آور ہوتی تھی البذاممنوع ہے۔ ﴿ ''ایک طرف سے پک چکی ہو' ایک طرف سے پکی۔ گویا ایس ایک کھجور بھی بظاہر دوقتم کا پھل ہے۔ گدر بھی اور طب (تازہ کی ہوئی کھجور) بھی' اس لیے ایسی کھجور کی نبیذ سے بھی پر ہیز بہتر ہے جیسا کہ سیدنانس ڈاٹٹونے کیا۔ اگر دونوں حصوں کوالگ الگ کر کے ایک جھے سے نبیذ بنائی جائے تو سرے سے کراہت والی بات ہی نہیں رہتی جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے۔

700٦ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ: شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أُبِي بِبُسْرٍ مُذَنِّبٍ فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ.

٧٥٦٧ أَخْبَرَنَا شُوَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ: قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُنَا بِالتَّذْنُوبِ فَيُقْرَضُ.

١٠٥٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ
 لَا يَدَعُ شَيْتًا قَدْ أَرْ طَبَ إِلَّا عَزَلَهُ عَنْ فَضِيخِهِ.

(المعجم ١٤) - اَلتَّرْخِيصُ فِي اِنْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ وَشُرْبِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ فِي فَضِيخِهِ (التحفة ١٤)

٥٩٩- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ

۵۹۲۱-حفرت ابوادرلیس سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا' حضرت انس بن مالک ڈٹاٹٹؤئے پاس گدر کھجور لائی گئی جو ایک طرف سے پک چکی تھی۔ آ پ اس کے پکے ہوئے سرے کو کاٹنے لگے (تاکہ ایک جھے سے نبیذ بنائی جائے نہ کہ دونوں سے )۔

۵۵۶۷-حضرت قادہ نے فرمایا که حضرت انس اللظ میں ایک طرف سے بکی ہوئی گدر تھجور لانے کا تھم دیتے 'چراس کا وہ سرا کاٹ دیاجا تا۔

۵۵۱۸- حفرت انس ڈاٹھ کھجور کے پکے ہوئے ھے کوئیس رہنے دیتے تھے بلکہ (نبیذ بنانے کے لیے) گدر مصے سے الگ کردیتے تھے۔

باب:۱۴- اکیلی گدر کھجور کی نبیذ بنانے اور پینے کی رخصت بشرطیکهاس میں تبدیلی (نشه بیدا) نه ہو

٥٥٦٩- حضرت ابو قاده راه الله الله عند روايت ب كه

٦٦٥٥-[حسن] وهو في الكبري، ح: ٥٠٧٣ . \* أبوإدريس هو البصري، هشام بن حسان عنعن، وله شواهد.

٧٦٥٥\_[حسن] وهو في الكبراى، ح: ٥٠٧٥.

۸۲٥٥ [حسن] وهو في الكبرى، ح: ٥٠٧٤.

٥٥٥٩ [صحيح] تقدم، ح: ٥٥٥٥، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٧٦ .

ببیزے متعلق احکام ومسائل قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - رسول الله عَلَيْمَ نَ فرمايا: " كِنْ كَ قريب اور كي تحجوروں کو ملا کرنبیز نہ بناؤ۔ (ای طرح) گدر تھجوراور منقیٰ کوبھی نہ ملاؤ بلکہ ان میں سے ہرایک کی الگ الگ نبيذبناؤ\_

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْلِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَةً قَالَ : «لَا تَنْبُذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ، وَلَا الْبُسْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاجِدِ مِّنْهُمَا عَلَى جِدَتِهِ».

٥١ - كتاب الأشرية ... ... ...

باب: ۱۵- ان مشكيزون ميں نبيذ بنا ناجن کے منہ کو (تا گے وغیرہ سے ) ماندھا جاتاہ

(المعجم ١٥) - اَلرُّخْصَةُ فِي الْاِنْتِبَاذِ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا (التحقة ١٥)

• ۵۵۷- حضرت ابو قیاد ہ دلیٹیڈ سے منقول ہے کہ نی اکرم اللہ نے کئے کے قریب اور خشک کھجور کی مشتر که نبیذ اور (ای طرح) گدراورخشک تھجور کی مشتر که نبیز ہے منع کیا۔ اور آپ نے فرمایا: "ان میں سے ہر ا یک کی الگ الگ نبیز ان مشکیزوں میں بناؤ جن کا منہ باندهاجا تاہے''

• ٥٥٧ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ رَبِّكُ نَهٰى عَنْ خَلِيطِ الزَّهْو وَالتَّمْرِ، وَخَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، وَقَالَ : «لِتَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا».

الکھ فاکدہ:باب کامقصود ہے کہ نبیز مثلوں وغیرہ کی بجائے چڑے کے مشکیزوں میں بنائی جائے (چڑے کے مشکیزے کا ہی منہ باندھا جا سکتا ہے)مٹکو ن خصوصاً تارکول گئے ہوئے مٹکوں میں جلدی نشہ پیدا ہوجا تا ہے۔ چرے کے مشکیزے میں جلدی نشہ پیدائیں ہوتا اور اگرنشہ پیدا ہوجائے تو فوراً پتا چل جاتا ہے۔ (المعجم ١٦) - أَلتَّرْخِيصُ فِي انْتِبَاذِ

باب: ١٦- اكيلي خشك كهجورول كي

التَّمْر وَحْدَهُ (التحفة ١٦) ٧١٥٥- أَخْبَرُنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ:

ا ۵۵۷- حفرت ابوسعید خدری دانیز سے مروی ہے

• ٥٧ ه [إسناده صحيح] وهو متفق عليه من حديث يحيى بن أبي كثير به ، انظر الحديث السابق ، وهو في الكبرى ،

٧١٥٠١ أخرجه مسلم، الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. ح: ١٩٨٧ ٢٣/١ من حديث إسماعيل ◄

٥١ - كتاب الأشرية ..... نيذ على ادكام وماكل

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ إِسْمَا عِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْعَبْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرِ أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرِ أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ وَقَالَ: "مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِد مِنْهُ فَرْدًا: تَمْرًا فَوْ دًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا، أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا».

200٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الْخُدْرِيُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الْخُدْرِيُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الْخُدْرِي أَنْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الْخُدْرِي أَنْ النَّبِي الْمُدِا الْخُدْرِي أَنْ أَنْ يَتُخْلِطَ بُسُوا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ ، وَقَالَ: «مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ فَرْدًا».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: هٰذَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ السُمُهُ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ.

(المعجم ۱۷) - إِنْتِبَاذُ الزَّبِيبِ وَحْدَهُ (التحفة ۱۷)

٣٥٥٣ - أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا أَبُوكَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
 يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ

که رسول الله تَالَیْنَ الله تَالیْنَ الله تَالِی الله تَالیْنَ الله تَالِی الله تَالِی الله تَالِی الله تَالِی الله تَالیْنَ الله تَالِی الله تَالِی الله تَالیْنَ الله تَالِی الله تَالیْنَ الله تَالِی الله تَالِی الله تَالیْنَ الله تَالِی الله تَالیْنَ الله تَالیْنَ الله تَالِی الله تَالِی الله تَالیْنَ الله تَالِی الله تَالیْنَ الله تَالِی الله تَالِی الله تَالِی الله تَالِی الله تَالِی الله تَالیْنَ الله تَالیْنَ الله تَالِی الله تَالِی الله تَالِی الله تَالیْنَ الله تَالِی الله تَالِی الله تَالیْنَ الله تَالِی الله تَالِی الله تَالیْنَ الله تَالله تَالِی الله تَالِی الل

مان فرمایا کہ نی اگرم نی ای نی فرمایا کہ نی اگرم نی ای نی فرمایا کہ نی اگرم نی ای نی کا کرم نی ای نی کا کر کھور کے ساتھ یا منتی کو گدر کھور کے ساتھ یا منتی کو گدر کھور کے ساتھ ملانے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا: ''تم میں سے جو شخص نبیذ بینا چاہے تو ان میں سے سی ایک چیز کی نبیذ ہے۔''

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی بڑائے) نے کہا کہ راوی حدیث ابوالمتوکل کا نام علی بن داود ہے۔

باب: ١٤- صرف منقل كي نبيذ بنانا

- ۵۵۷۳ حضرت الوہریرہ ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے منع فرمایا کہ (نبیذ بنانے کے لیے) گرر مجور اور منقیٰ کو یا گدر اور خشک مجور کو ملایا جائے۔ آپ نے فرمایا: ''ان میں سے ہرایک کی الگ الگ

<sup>◄</sup> العبدي به، وهو في الكبري، ح: ٥٠٧٨.

٧٧٠٥ـ[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ح: ٥٠٧٩.

٧٧٥٠\_ أخرجه مسلم، ح: ١٩٨٩/ ٢٦م من حديث عكرمة به، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٨٠.

٥١ - كتاب الأشربة \_\_\_\_\_\_ 452 \_\_\_\_\_ فَالَ: "إِنْبِذُوا كُلَّ نبيز بناؤ." وَالنَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَقَالَ: "إِنْبِذُوا كُلَّ نبيز بناؤ." وَالدَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَقَالَ: "إِنْبِذُوا كُلَّ نبيز بناؤ."

(المعجم ۱۸) - اَلرُّخْصَةُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ (التحفة ۱۸)

2004 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى - يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ حَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى - يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ حَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِي عَيَّا لَهُ نَهٰى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِي عَيَّا لَهُ نَهٰى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالنَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَقَالَ: (النَّبِيبَ فَرْدًا وَالتَّمْرُ فَوْدًا وَالبُسْرَ فَرْدًا وَالبُسْرَ فَرْدًا وَالبُسْرَ فَرْدًا».

فَرْدًا». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَبُو كَثِيرٍ اسْمُهُ يَزِيدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ.

باب: ۱۸- صرف گدر تھجور کی نبیذ کی رخصت

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی رشظ) نے کہا کہ (راوی) حدیث)ابوکیٹر کانام پزید بن عبدالرحمٰن ہے۔

فائدہ: امام نسائی اُٹٹ جس ابوکٹیر کے نام کی وضاحت فرمار ہے ہیں وہ حدیث سابق: ۵۵۷۳ کا راوی ہے ' اس لیے اس وضاحت اور تصریح کا اصل مقام سابقہ حدیث کے تحت ہی تھا۔ بہتریہی تھا کہ یہ وضاحت اس حدیث سے اوپر والی حدیث کے تحت کی جاتی۔ شاید بیکا تب وغیرہ کا سہو ہو۔ واللّٰہ أعلم.

باب: 19-اللد تعالیٰ کے فرمان:''اور کھجوروں ادرانگوروں کے پچھ پھلوں سے تم نشہ آدر مشروب ادراج پھا(حلال دعمہ ہ) رزق تیار کرتے ہو۔'' کی تفسیر

۵۵۷۵- حضرت ابوہریرہ دلائیا سے منقول ہے کہ

(المعجم ١٩) - تَأُويلُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَغْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرً وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل ١٦:١٦] (التحفة ١٩)

٥٧٥- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ:

٤٧٥٥ـ[صحيح] تقدم، ح: ٥٥٧١، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٨١.

٥٧٥ه\_أنحرجه مسلم، الأشربة، باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا، ح: ١٤/١٩٨٥ من حديث الأوزاعي به، وهو في الْكبرى، ح: ٥٠٨٢.

بيزية متعلق احكام ومسائل ٥ - كتاب الأشربة ..... - - - ----

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ: رسول الله عَيْدُ اللهِ عَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ: رسول الله عَيْدُ فرمايا:"شراب ان دودرخول (ك

حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرِ ؛ ح : وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ تَعِلُول) سے تیار ہوتی ہے: کھجوراورانگور'' مَسْعَدَةً عَنْ شُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَمَا هُوَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُوْهِ: «اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ» وَقَالَ سُوَيْدٌ: فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: اَلنَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ.

على فوائدومسائل: ۞ كتاب الاشرب ك شروع مين بيان مو چكا ب كدائمه ما لك شافعي احداور جمهورابل علم کے نزدیک شراب کسی بھی پھل ماغلے سے تارکی حاسکتی ہے جب اس میں نشہ پایا جائے' جبکہ اہل رائے' یعنی ا حناف کے نز دیک شراب صرف انگور سے تیار ہوسکتی ہے اور وہ بھی مخصوص طریقے پرجس کی تفصیل شروع میں ، بیان ہو چکی ہے کیکن سے بات غلط ہے۔ لغت عقل سلیم اور شرع کے خلاف ہے۔ خمر کے معنی ہیں '' عقل کو وْ هانینے والیٰ' یعنی نشه ٓآ ورمشروب' خواہ وہ کسی چیز ہے تیار کی گئی ہو۔ رسول اللہ ٹَاٹیامؓ کا ارشاد ہے: [اُلُحَـمُرُ مَا خَامَرَ الْعَقُلَ ] لعنی خمر سے مراد ہروہ چیز ہے جوعقل کو پردے میں کردے کہ پینے سے عقل جاتی رہے نیزیہ مسلک اس باب میں مذکورہ آیت اورا حادیث کے بھی خلاف ہے۔ آیت ِ مذکورہ میں تھجور وانگور دونوں سے نشہ آ ورمشروب بنانے کا ذکر ہے اور دونوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔معلوم ہوا تھم بھی ایک ہے۔احادیث میں تو انتہائی حد تک صراحت ہے کہ شراب مجبور ہے بھی بن سکتی ہے۔ ﴿ حدیث میں دوچیزوں ﴿ محبور وانگور ﴾ کے ذکر کا پہمطلب نہیں کہ ان کےعلاوہ کی اور کیمل سے شراب نہیں بن سکتی بلکہ مقصد پرہے کےعمو ماً عرب یا اہل مدینہ ان دوچز دں سے شراب تیار کرتے تھے ورنہ جس کھل یا غلے سے بھی نشہ آ ورمشروب تیار کیا جائے اسے شراب ' لینی خر کاحکم حاصل ہو گااوراس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہوگا۔

٥٧٦- أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: ۵۵۷۱ - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھؤ سے روایت ہے کہ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ رسول الله تليام في فرمانا: "شراب (عموماً) ان دو درختوں (یعنی) تھجور و انگور (کے تھلوں) سے تیار الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِّي كَثِيرِ قَالَ: ہوتی ہے۔" حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ

٧٩٠٥\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٨٣.

٥١-كتاب الأشرية .... ۔ نبیزے متعلق احکام ومسائل

> رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْن الشَّجَرَتَيْن: اَلنَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ».

٧٧٥٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر قَالَ: أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شَريكٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ

۵۵۷۷-حضرت ابراہیم اورشعبی نے فر مایا: ہرنشہ آور چیز شراب ( کا حکم رکھتی) ہے۔ (یا آیت میں) إِبْرَاهِيمَ وَالشُّعْبِيِّ قَالَا: ٱلسَّكَرُ خَمْرٌ. "سكر" سے مراد شراب ہے۔ (جو حرام ہے جبکہ رزق حسن کینی نبیذ وغیرہ جونشہ آورنہ ہو ٔ حلال ہے۔)

۵۵۷۸- حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے (آیت مذکورہ میں)''سکر'' سے مراد شراب ہے۔ ٥٧٨ - أَخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: ٱلسَّكَرُ خَمْرٌ.

۵۵۷۹- حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ ''سکر'' ہے مرادشراب ہے۔

٧٩٥٥- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرُنَا جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبٍ - وُهُوَ ابْنُ أبِي عُمْرَةً - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ٱلسَّكَرُ

۵۵۸۰-خضرت سعیدین جبیر نے فر مایا:سکر (نشه آ ورمشروب) حرام ہے۔اور رزق حسن (نبیذ وغیرہ) حلال ہے۔

٥٥٨٠- أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ جُبَيْرِ قَالَ: ٱلسَّكَرُ حَرَامٌ وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ [حَلَالٌ].

ﷺ فائدہ: مختلف تابعین کے اقوال نقل کرنے ہے مقصودیہ ہے کہ کوئی بھیری اور کمی تابعین کے نز دیک انگور کی ا طرح تھجور سے بھی شراب تیار ہو تکتی ہے۔اوریہی مسلک جمہوراہل علم اورمحدثین وفقہاء کا ہے۔

٧٧٥٥ [إسناده ضعيف] وهو في الكبراي ، ح: ٥٠٨٤ . \* شريك ومغيرة مدلسان وعنعنا .

٥٧٨ هـ [صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٥٠٨٥، وانظر الحديث الآتي.

٥٠٨٦. [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح:٥٠٨٦.

٠٨٥٥\_[صحيح] وهو في الكبراي. ح: ٥٠٨٧.

-455

بنبيذ ہے متعلق احکام ومسائل باب: ۲۰- جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہواتو کن چیزوں سےشراب تیار

ہوتی تھی؟

۵۵۸۱- حضرت ابن عمر ڈاٹنجا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر ڈاٹٹو کو مدینہ منورہ کے حبر برفر ماتے سنا: العلوكو! آگاه رمو! جس دن شراب كي حرمت كاحكم نازل ہوا'ان دنوں شراب یا نچ چیز وں سے تیار کی جاتی تھی:انگوریے کھجوریے شہدیے گندم سےاور جو سے اور (یادرکھو) ہروہ چیزشراب ہے جوعقل کوڈھانے۔ ٥١-كتاب الأشربة-

(المعجم ٢٠) - ذِكْرُ أَنْوَاعِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِينَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا (التحفة ٢٠)

٥٥٨١ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الشُّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبُر الْمَدِينَةِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَب، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَل، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ .

عليه فوائد ومسائل: 0 "عقل كو دُهانيّ " يعني پينے والے كي عقل كام ندكرے - اسے اپنا اور اپنے قول وفعل كا · شعور ندر ہے۔ بکواس کجئا لٹے سید ھے کام کرے۔ درحقیقت عقل ہی انسان کا امتیاز ہے عقل کوختم کرنے والی چیز کیسے جائز ہوسکتی ہے؟ ﴿ حضرت عمر وَاللَّهُ كا تمام صحابة كرام وَاللَّهُ كَ سامنے بيعلانية فتوكل الل رائے كى آ نکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ شراب انگور کے علاوہ اور چیزوں سے بھی تیار ہوسکتی ہے اور ان سب کو شراب (خمر) کا حکم حاصل ہوگا، لیعنی ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔حضرت عمر دہنٹیا سے بڑا فقیہ اور مجتہد صحابی کون ہو سکتا ہے؟ اور اہل الرائے تو فقیہ صحابی کے قول کے سامنے حدیث بھی ترک کر دیتے ہیں۔ کیا اپنی رائے کو ترکنہیں کریں گے؟ بلکہ بیمسکلة واجماعی بن جاتا ہے کیونکه کسی صحابی نے حضرت عمر ڈھائنز کی بات کی ترویذ نہیں کی اور کیا جاہیے؟

۵۵۸۲-حفرت ابن عمر دافتیاسے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب داللہ کا کورسول اللہ عالیہ

٨٧٥٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ نِنُ الْعَلَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ زَكَرِيًّا وَأَبِي حَيَّانَ،

٨٥٥١ أخرجه مسلم، التفسير، باب في نزول تحريم الخمر. ح:٣٣/٣٠٣ من حديث إسماعيل ابن علية، والبخاري، الأشربة، باب الخمر من العنب وغيره، ح:٥٥٨١ من حديث أبي حيان به، وهو في الكبرى،

٨٨٥٥\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٨٩.

نبيذ ہے متعلق احکام ومسائل عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ: سَمِعْتُ کے منبرمبارک برفرماتے سنا: حدوصلاۃ کے بعد (یا در کھو

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلْى مِنْبُر كه) شراب كى حرمت نازل بوكى تووه يا في چيزوں سے رَسُهولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْخَمْرِ تارك جاتى تقى: اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْخَمْرِ

نَزَلَ تَحْرِيمُهَا وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وورثهديـــ وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ.

٥١-كتاب الأشربة

علاه ان یانج چیزوں کے ذکر ہے مقصود باقی چیزوں کی نفی نہیں بلکہ اپنارواج بتانا ہے ورنہ شراب جس چیز سے بھی تیار کی جائے 'حرام ہے۔ ایک قطرہ بھی حرام ہے۔

۵۵۸۳- حضرت ابن عمر والنَّبِيّانے فر ماما که شراب قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ يَا فَي جِيرون سے تيار ہوتی ہے: مجور سے گندم سے جو

٥٥٨٣- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبِي حَصِينِ، عَنْ عَامِرِ، عَن ابْن عُمَرَ عَ شَهدے اور انگورے۔ قَالَ: ٱلْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ التَّمْر، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْعِنَب. (المعجم ٢١) - تَحْرِيمُ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ

باب:۲۱- پینے والوں کے لیے ہرنشہ آور مشروب حرام ہے خواہ وہ کسی قتم کے پھل باغلے سے تنارہو

مِنَ الْأَثْمَارِ وَالْحُبُوبِ كَانَتْ عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَامِهَا لِشَارِبِيهَا (التحفة ٢١)

۵۵۸۴- حضرت ابن سیرین سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ ایک آ دی نے حضرت ابن عمر والنفا کے یاس آ کر کہا: ہمارے گھر والے شام کے وقت نبیز بناتے ہیں۔ ہم صبح کے وقت وہ لی لیتے ہیں۔ ( کیا یہ جائزے؟) آپ نے فرمایا: میں تجھے نشہ آ ورے روکتا ہوں۔تھوڑ ا ہو یا زیادہ۔اور میں اللّٰہ تعالٰی کو تجھ بر گواہ بنا کر تھے نشہ آ ور چیز ہے روکتا ہوں قلیل ہو پاکثیر۔اور

٥٨٤٥- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَن ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُونَ لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا فَإِذَا أَصْبَحْنَا شَرِبْنَا، قَالَ: أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ إِنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ

٥٨٣-[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبري، ح: ٥٠٩٠.

٨٥٥ [إسناده صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٥٠٩١ . \* عبدالله هو ابن المبارك.

بیندے متعلق احکام وسائل میں اللہ تعالی کو گواہ بنا کر تجھے بتا تا ہوں کہ خیبر والے فلاں فلاں چیز سے مشروب تیار کرتے ہیں اور اس کا نام یہ یہ رکھتے ہیں مگر وہ در حقیقت شراب (خمر) ہے۔ اور فدک والے بھی فلاں فلاں چیز سے مشروب تیار کرتے ہیں اور اس کا نام یہ اور یہ رکھتے ہیں ٔ حالانکہ وہ بھی شراب ہیں ہے جتی کہ انھوں نے چار (قتم کے) مشروب شار کے ۔ان میں سے ایک شہد (سے تیار ہوتا) تھا۔

يَنْبِذُونَ شَرَابًا مِّنْ كَذَا وَكَذَا [وَ ]يُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ حَتَّى عَدَّأَ شُرِبَةً أَرْبَعَةً أَحَدُهَا الْعَسَلُ.

٥١-كتاب الأشرية .... --------

فائدہ: یہ وہی بات ہے جواحناف کے علاوہ جمیع اہل علم کا مسلک ہے کہ نشہ آور چیز کسی بھی پھل غلے یا مشروب سے تیار ہؤوہ شراب بعنی خمر کا حکم رکھتی ہے۔ وہ قلیل بھی حرام ہے خواہ ظاہراً اس کا نام کوئی رکھ لیا جائے۔

باب:۲۲- ہرنشہ آ در مشر دب کو شراب (خمر) . کہا جائے گا

۵۵۸۵- حضرت ابن عمر چھنے سے روایت ہے کہ نی اکرم علی نے فرمایا: '' ہرنشہ آور چیز حرام اور ہرنشہ آور چیز خمر ہے۔' (المعجم ۲۲) - إِثْبَاتُ اسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِّنَ الْأَشْرِبَةِ (التحفة ۲۲)

- أخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
 أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ
 قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ».

الله فاكده: ويكهي الرصرح فرمان رسول كرسامة الله رائ كيا جت كرت بين؟ ألعِيادُ بِاللهِ.

٣٥٥٦ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ
 جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ

٥٨٥هـ أخرجه مسلم، الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل محمر حرام، ح: ٢٠٠٣ من حديث حماد بن زيد به، وهو في الكبراي، ح: ٢٠٠٣ م

٨٥٥٦ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٩٣.

٥١- كتاب الأشربة \_\_\_\_\_ 458 \_\_\_\_ 456 \_\_\_\_ نيز مَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ا

فائدہ: امام نسائی برات نے امام احمد برات کا قول اس لیے نقل فر مایا ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ امام یجیٰ بن معین نے اس حدیث کوضعیف کہا ہے والانکہ ابن معین سے بیقول کہیں بھی ٹابت نہیں۔ بے پر کی اڑانے سے کیا فائدہ؟ پھرکوئی ایک حدیث ہے جسے ضعیف کہنے سے جان چھوٹ جائے گی؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟

۵۵۸۷- حضرت ابن عمر ﴿ فَيْجُهَا ہے مروی ہے کہ رسول الله تَالِيَّةُ نے فرمایا: ''ہرنشہ آور چیز خمر (شراب) ہے۔''

٧٩٥٥ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ
 عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ
 خَمْرٌ».

۵۵۸۸- حفرت این عمر بیش کا بیان ہے کہ رسول الله تالی نے فرمایا: "ہرنشہ آور چیز شراب ہے اور ہرنشہ آور چیز شراب ہے اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔"

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيدٌ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَتُكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَتُكُلُ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَتُكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَتَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ».

۵۵۸۹-حفرت ابن عمری کافرمان ہے کہ نی اکرم علی نے فرمایا: '' ہرنشہ آور چیز حرام ہے اور ہرنشہ آور چیز خمرہے۔'' • ٥٥٨٩ - أَخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْرَنَا عَنْ نَافِع، عَبْدُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ».

باب:۲۳- ہرنشہ آورمشروب حرام ہے

(المعجم ٢٣) - تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ (التحفة ٢٣)

**۱۸۰۰-[صحیح]** نقدم، ح: ۵۸۵، وهو في الکبرای، ح: ۵۰۹۱. ۱۵۸۰-[**صحیح]** تقدم، ح: ۵۸۵، وهو في الکبرای، ح: ۵۰۹۵. ۱۵۸**۱-[صحیح]** وهو في الکبرای، ح: ۵۰۹۱، وانظر، ح: ۵۸۵. 459 --- نبيذ معلق احكام ومسائل

٥١-كتاب الأشربة...

موهه- حضرت ابن عمر دانش سے روایت ہے کہ نبی اکرم نائی نے فرمایا:''ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔''

٥٥٩- أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

ا ۵۵۹- حفرت الوبريره ولائن سے روايت ہے كه رسول الله عليم في مايا: "برنشآ ور چيز حرام ہے۔"

وَ وَ وَ الْمُثَنَّى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ الْمُثَنِّى وَ الْمُثَنِّى وَ الْمُثَنِّى وَ الْمُثَنِّى وَ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

ما ۵۵۹۲ حضرت الوہریرہ ڈٹٹٹو سے منقول ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے کدو کے برتن تارکول گلے ہوئے برتن اور منظے میں نبیذ برتن اور منظے میں نبیذ بنانے ہوئے برتن اور منظے میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا۔اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

إسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَقِّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

#### على فائده: ريكھے ٔ حدیث: ۵۵۵۰.

- ۵۵۹۳ حضرت عائشہ واللہ ہے روایت ہے کہ نی اکرم اللہ نے اور کی برتن تارکول لگے ہوئے برتن میں نبیذ ہوئے برتن میں نبیذ

٥٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ زَبْرٍ عَنِ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ زَبْرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّبِي عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّهِ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّهِ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّهِ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّهِ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّهُ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّهِ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّهُ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّهُ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّهَ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّهُ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّهُ عَانِهُ عَالَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّهُ عَائِشَةً عَنْ النَّهُ عَالَى الْمُعْلَى الْمُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

<sup>.</sup> ٥٥٥\_[إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، الأشربة، باب: كل مسكر حرام، ح: ٣٣٩٠ من حديث محمد بن عمرو به، وهو في الكبراي، ح: ٥٠٩٧، وقال الترمذي، ح: ١٨٦٤ "حسن صحيح".

٩١ ٥٥. [إسناده حسن] وهو في الكبرى، ح: ٩٨٠٥.

٧٩٥٥\_ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٥٠١ من حديث محمد بن عمرو بن علقمة الليثي به، وهو في الكبرى، ح: ٥٠٩٩.

٣٩٥٥ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٦/ ٣٣٣،٣٣٢ من حديث القاسم به، وهو في الكيرى، ح: ٥١٠٠ . \* محمد بن سليمان هو ابن أبي داود الحراني، وابن زبر هو عبدالله بن العلاء بن زبر .

قَالَ: «لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا الْمُزَفَّتِ، نه بناؤ اور برنشآ ور چيز حرام ہے۔'' وَلَا النَّقِيرِ، وَكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ».

3094 - أَخْبَرَ فَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ عَنْ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ : «كُلُّ شَرَابٍ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ .
أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ » قَالَ قُتَيْبَةُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ .

م ۵۵۹۴ - حفرت عائشه بالله سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "ہرنشہ آور مشروب حرام ہے۔" قتیبہ نے کہا: عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم.

فَاكُده: المام نسائى رَثِكَ في يعديث دواستادول: اسحاق بن ابرائيم اور قتيبه سے بيان كى ہے۔ استاد اسحاق بن ابرائيم في خديث بيان كرتے ہوئے كہا عَنُ عَائِشَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى عَائِشَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى كَالِشَةَ، عَنِ البَّبِي عَنَى اللهِ اللهِ المحدثين كرام رَبِّكَ نقل روايت مِن كس درجه محتاط تقد.

وه وه - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ ؟ حِ : وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا مَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا مَنْ كَرَ سُولًا عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ : "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ » واللَّفْظُ لِسُويْدٍ .

۵۵۹۵- حضرت عائشہ بھا سے منقول ہے کہ رسول اللہ علیا سے شہد کی نبیذ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:''جس مشروب میں نشہ پیدا ہوجائے' وہ حرام ہے۔''

یالفاظ سوید کے ہیں۔

٥٩٦- أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَول اللهُ عَالَةُ مَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رسول اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رسول اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ مِن لِوجِها كيا تُو آپ نِ فرمايا: "جس مشروب مين جي اللهُ عَنْهَا: أَنَّ مِن لِوجِها كيا تُو آپ نِ فرمايا: "جس مشروب مين جي

**٩٩٥هـ أ**خرجه البخاري، الوضوء، باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، ح: ٢٤٢، ومسلم، الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، ح: ١٩/٢٠٠١ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ١٠١٠.

٥٩٥٥-[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٥١٠٢.

٩٩٠-[صحيح] تقدم، ح: ٥٥٩٤، وهو في الكبري، ح:٥١٠٣، ' والبتع من العسل' مدرج.

٥١ - كتاب الأشربة \_\_\_\_\_ بيز \_ متعلق احكام ومسائل

رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: «كُلُّ نشر پيدا ہو جائے وہ حرام ہوجاتا ہے۔' بِسَع (نبیز شَرَابِأَ سُكَرَفَهُوَ حَرَامٌ ، وَالْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ» . ہے جو) شہدسے تیار کی جاتی تھی۔

2092- حضرت عائشہ اللہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم نگائی ہے بیتع کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ''برنشہ آورمشروب حرام ہے۔''بِتُع شہد کی نبیذ کو کہتے ہیں۔

200٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَيْقِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِشَ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ عَائِشَةً سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» وَالْبِتْعُ هُوَ حَرَامٌ» وَالْبِتْعُ هُوَ خَرَامٌ» وَالْبِتْعُ هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ.

الکون آپ کے جواب کامقصود ہے کداگر بتع نشہ آور ہے تو حرام ہے ور شہیں۔

٥٩٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِي بْنِ عَلِي بْنِ مُنْ بُنِ مُنْ بُنِ مُنْ بُنِ مُنْ بُنِ مَنْ مُنْ مُوفٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مَنْ مَعْيلِدِ اللهِ بُنْ مَعْيلِدِ اللهِ بُنْ مَعْيلِدِ اللهِ بُنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
 ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

٩٩٥- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْمِ اللهِ بْنِ عَلْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي وَمُعَاذًا عَنْ أَبِي وَمُعَاذًا عَنْ أَبِي قَالَ: بَعَشَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَمُعَاذًا

۵۵۹۸- حضرت ابوموی والت ہے کہ رسول اللہ مظالم نے فر مایا: ' ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔''

صرت الوبردہ کے والد محترم (حضرت الوبردہ کے والد محترم (حضرت الومویٰ اشعری واللہ مالیڈ کا اللہ مالیڈ کا اللہ مالیڈ کا اللہ مالیڈ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا تا کا تا کہ کا تا

٧٩٥٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٥٩٤٤، وهو في الكبرى، ح: ٥١٠٤.

٥٩٨- أخرجه البخاري، المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل جحة الوداع، ح: ٤٣٤٥، ٤٣٤٤، و٥٩٨، ومسلم، الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر ... الخ، ح: ١٧٣١/ ٧٠ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٥١٠٥.

١٩٩٥ [صحيح] أخرجه الدارمي، ح: ٢١٠٤ من حديث إسرائيل به، وهو في الكبرى، ح:٥١٠٦، وانظر
 الحديث السابق.

462 - - نیذ ہے متعلق احکام وسائل یں علاقے کی طرف بھیج رہے ہیں جہاں کے لوگ بہت قسم : کے مشروب بیتے ہیں۔ میں کون سا مشروب ہوں؟

آپ نے فر مایا: ''جو چاہے پی لومگر نشد آور مشروب منا ''

- ۵۲۰۰ حضرت ابوموی واثن ہے منقول ہے کہ رسول اللہ علیا نے فرمایا:''ہرنشے والی چیز حرام ہے۔''

۵۱۰۱ - حفرت اسود بن شیبان سدوی نے کہا کہ حفرت عطا ہے ایک آ دی نے بوچھا: ہم لمبے لمبے سفر
کرتے ہیں تو بازاروں میں ہمارے سامنے بہت سے مشروب آتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہوتا کہوہ کس برتن میں ہنایا گیا؟ حضرت عطا نے فرمایا: ہرنشہ آ ورمشروب حرام ہے۔ وہ دوبارہ وہی سوال کرنے لگا تو انھوں نے پھر فرمایا: ہرنشہ آ درمشر وب حرام ہے۔ وہ پھر سوال دہرانے لگا تو انھوں نے کہا: جواب وہی ہے جو میں تجفے دے چکا۔

إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى أَرْضِ كَثِيْرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا، فَمَا أَشْرَبُ؟ قَالَ: «إِشْرَبْ وَلَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا».

٥١-كتاب الأشرية\_

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ مُوسَى الْيَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الْأَيَامِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

مَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ السَّدُوسِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً سَأَلَهُ رَجُلٌ السَّدُوسِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ أَسْفَارًا فَتَبْرُزُ لَنَا الْأَشْرِبَةُ فِي الْأَسْوَاقِ لَا نَدْرِي مَا أَوْعِيَتُهَا، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ: هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ.

علا کہ ہ: حضرت عطا کا مقصود بیتھا کہ برتن کسی چیز کوحرام یا حلال نہیں کرتا۔ اگر مشروب نشہ آور ہوتو وہ جس برتن میں بھی بنایا گیا ہوئرام ہے اوراگراس میں نشہیں تو حلال ہے خواہ کسی برتن میں تیار کیا گیا ہو۔

۵۲۰۲ حضرت ابن سيرين نے فرمايا: برنشه آور

٥٦٠٢ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ:أَخْبَرَنَا

<sup>•</sup> ٣٠٠ [صحيح] أخرجه أحمد: ٤/٤١٥،٤١٥ عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي به، وهو في الكبرى، ح: ٥١٠٧، وانظر الحديثين السابقين.

٥٦٠١ [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح:٥١٠٨ \* عبدالله هو ابن المبارك.

مُعْمِرُ مُعَامِرُي، ح: ٥١٠٩ .

نبيذ ہے متعلق احکام ومسائل ٥١-كتاب الأشرية ... - --

> عَبْدُ اللهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ چِيرِ مِرام ب (مشروب بويامطعوم)-سِيرِينَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ.

> > ٥٦٠٣ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز: لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى

> > ثُلُثُهُ ، وَكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ .

٥٦٠٤ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ: كُلُّ

مُسْكِر حَرَامٌ.

٥٦٠٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِينَ قَالَ: "كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ".

(المعجم ٢٤) - تَفْسِيرُ الْبِتْعِ وَالْمِزْرِ (التحفة ٢٤)

٥٦٠٦ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا

۵۱۰۳- حفرت عبدالملك بن طفيل جزري سے منقول ہے كە حضرت عمر بن عبدالعزيز راش (خليفه راشد) نے ہمیں لکھا کہ طلاء نہ پوچتی کہ دوتہائی خشک ہوکرایک تہائی رہ جائے اور ہرنشہ آور چیزحرام ہے۔

۵۲۰۴-حفرت صعق بن حزن سے منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزيز نے عدى بن ارطا ۃ كولكھا كہ ہر نشہ ورچیزحرام ہے۔

۵۲۰۵-حضرت ابومویٰ اشعری ڈاٹٹؤ سے روایت 

باب:۲۴-بِنُعٌ اورمِنُزِدٌ كَي تَفْير

١٠٦٥ - حضرت ابوموى والتُوان في مايا كدرسول الله

٥٦٠٣ [إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح: ٥١١٠ . \* عبدالملك الجزري مجهول الحال، وانظر الحديث الآتي.

٥٦٠٤\_[إسناده حسن] وهو في الكبرى، ح: ٥١١١.

٥٦٠٥ [صحيح] تقدم، ح: ٥٦٠٠، وهو في الكبرى، ح: ٥١١٢.

٥٦٠٦\_ [حسن] أخرجه أحمد: ٤/٣٠٤ من حديث الأجلح به، وهو في الكبرى، ح: ٥١١٣، وللحديث شواهد.

۔۔ نبیزے معلق ادکام دسائل اللہ نبیزے معلق ادکام دسائل اللہ نے مجھے یمن کی طرف (مبلغ اور امیر بناکر) بھیجا۔
میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! دہاں کئی قتم کے مشروب استعال ہوتے ہیں۔ میں ان میں سے کون سا پیوں' کون سا ترک کروں؟ آپ نے فرمایا: مثلاً: ''وہ کون کون سے ہیں؟'' میں نے کہا: جع اور مزر۔ آپ نے فرمایا: ''یہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا: جع تو شہد کی نبیذ ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی نبیذ ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی نبیذ ہوتی ہے۔ رسول اللہ برشم آ ورمشروب نہ بینا کیونکہ میں ہرشم آ ورمشروب کورام قراردے جاہوں۔''

٥٥-كتاب الأشربة مند الشربة عبد الله عند الله عند الله عند الأجلَح قال : حَدَّ تَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَشَنِي رَسُولُ اللهِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَشَنِي رَسُولُ اللهِ إِنَّ بِهَا إِنَّى اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً فَمَا أَشْرَبُ وَمَا أَدَعُ؟ قَالَ : "وَمَا الْبِنْعُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

فوائد ومسائل: ۞ حضرت ابومویٰ اشعری واثنُّو خود یمنی سے الہذا اس علاقے کے مشر و بات کوخوب جانے سے ۔ ﴿ ہر علاقے کے کھانے اور مشر و ب الگ الگ ہوتے ہیں۔ دوسرے علاقے کے لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے ' اس لیے رسول اللہ عَلَیْمَ کو ان سے بتع اور مزر کے بارے میں پوچھنا پڑا کیونکہ ہر علاقے کی اصطلاحات اپنی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ ﴿ "مِدرُد" کے معنی مکی اور جو کی شراب کے کیے اصطلاحات اپنی ہوتی ہیں امام نووی والے فرماتے ہیں کہ گذم سے بھی یہ شراب بنائی جاتی ہے۔ ﴿ "حرام قرار دے چاہوں' یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیونکہ صلت وحرمت کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ وی جلی کے ذریعے سے بتائے یا وی خفی کے ذریعے سے۔

مُنكَّمَانَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ شَكَيْمَانَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَشَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَبِيهِ قَالَ: بَعَشَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَشْرِبَةً إِلَى الْيُمَنِ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً يُقَالُ لَهَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، قَالَ: "وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، قَالَ: "وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، قَالَ: "وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، قَالَ: "وَمَا الْبِتْعُ الْمَعْرِ وَالْمِزْرُ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ:

2910- حضرت ابوبردہ کے والد محترم (حضرت ابوبردہ کے والد محترم (حضرت ابوبردہ کے والد محترم (حضرت ابوبردہ کے درسول اللہ تکافیا نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یمن میں گئ قتم کے مشروب ہیں جنھیں تع اور مزر کیا ہیں؟'' مزر کہا جاتا ہے۔آپ نے فرمایا:''بعت اور مزر کیا ہیں؟'' میں نے عرض کیا: جع تو ایسا مشروب ہے جوشہد سے تیار کیا جاتا ہے اور مزر جو سے۔آپ نے فرمایا:''ہرنشہ آور کیا جاتا ہے اور مزر جو سے۔آپ نے فرمایا:''ہرنشہ آور

٥٦٠٧ أخرجه البخاري، المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ح: ٤٣٤٣ من حديث أبي إسحاق الشيباني به، وهو في الكبرى، ح: ٥١١٤.

غلادہ: ''مزر''جوار کے علاوہ جوحتیٰ کہ گندم ہے بھی تیار کیا جاتا تھا' لہذا بیتناتض نہیں۔ یہ ایک قسم کی نبیذ ہوتی تھی۔

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ قَالَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:
 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ:
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولُ اللهِ!
 أَرَأَيْتَ الْمِزْر؟ قَالَ: "وَمَا الْمِزْرُ؟" قَالَ حَبَّةٌ أَلْحَمْنِ فَقَالَ: "تُسْكِرُ؟" قَالَ: نَعَمْ،
 قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
 قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

٥٦٠٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ فَقِيلَ لَهُ أَفْتِنَا فِي الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

۵۲۰۹-حضرت ابوالجوریہ نے کہا: میں نے سنا کہ حضرت ابن عباس ہا ہیں ہے ہا کہا: باذق کے بارے میں فتوئی و بیجے۔ انھوں نے فرمایا: حضرت محمد علی افتا ہے بہلے تشریف لے گئے اور (یا در کھو) جو چیز نشہ آورے مرام ہے۔

فوائدومسائل: ﴿ يحديث صرح دليل ہے کہ وہ شراب جے باذق کا نام دیاجا تا ہے اس کا پینا حرام ہے۔

باذق کہتے ہیں انگوروں کا نچوڑ اور شیرہ جے معمولی ساجوش دے کر ہاکا سال کالیاجائے۔ اس طرح اس کا نشہ شدید

ہوجا تا ہے۔ ﴿ یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس جائی کی عظیم فقاہت کی دلیل ہے کہ انھوں نے سائل

کو انتہائی مختر مگر نہایت بلیغ و جامع جواب دیا۔ بعدازاں انھوں نے اس کے سامنے بیاصول بیان فرمادیا کہ مَا

مُسْکَرَ فَهُوَ حَرَامٌ یعنی جو چیز نشہ آور ہووہ حرام ہے۔ بیابینہ اس طرح کی بات ہے جیسی مختصر بات رسول اللہ

٥١١٥. [إسناده صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٥١١٥.

٩٦٠٩ أخرجه البخاري، الأشربة، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة . . . الخ، ح : ٥٩٨ من حديث أبي الجويرية به، وهو في الكبرى، ح : ٥١١٦.

٥١ - كتاب الأشربة 466 - - - فبيز على الأشربة

باب: ۲۵- جومشروب زیادہ پینے سے نشہ آتا ہواسے بینا مطلقاً حرام ہے

۵۱۱۰- حفرت عمرو بن شعیب کے پردادامحترم (حضرت عبدالله بن عمرو بات سے روایت ہے کہ نی اکرم اللہ نے فرمایا: ''جس مشروب کا زیادہ پینا نشد آور ہو اس کو تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔''

(المعجم ٢٥) - تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ (التحفة ٢٥)

- ٥٦١٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
حَدِّثَنَا يَحْلَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ شُعَبْ عَنْ أَبِيهِ ، غَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ ، غَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ ، غَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلَلُهُ حَرَامٌ».

فاکدہ: احناف کا خیال ہے کہ خمرتو قلیل بھی حرام ہے اور کیٹر بھی 'گردوسرے نشہ آ ور مشروب نشے کی حدسے کم کم ہے جاسکتے ہیں۔ بیحدیث ان کی تروید کرتی ہے۔ احناف کے نزویک خمر کے کہتے ہیں؟ یہ بحث چیچے گزر چکی ہے۔

ا ۵۱۱۱ - حضرت سعد جانثنا ہے مروی ہے کہ نبی اکرم

. ٥٦١١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ:

 <sup>•</sup> ١٦٥ [استاده حسن] أخرجه ابن ماجه، الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، ح: ٣٣٩٤ من حديث عبيدالله بن عمر به، وهو في الكبرى، ح: ١١٧٠ .

٥٦١١ من حديث سعيد بن الحارود في المنتقى، ح: ٨٦٢ من حديث سعيد بن الحكم به، وهوفي ۗ ♦

نبيذ ہے متعلق احکام ومسائل

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَم قَالَ: أَخْبَرَنَا تَالِيًّا فِرْمايا: "مِي شَصِي وه چِرِمعمولي ييخ سے عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، پِيْخِ سَ نَشْمُيْنِ مِوتا) ـُـ' عَنْ عَامِرِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ قَالَ: «أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ».

٥١-كتاب الأشربة :....

٥٦١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ اللَّهِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ.

٥٦١٣ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْن وَاقِدٍ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَضُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيدٍ صَنَعْتُهُ لَهُ فِي دُبَّاءٍ فَجِئْتُهُ بِهِ، فَقَالَ: "أَدْنِهِ" فَأَدْنَيْتُهُ مِنْهُ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ: "إضْربْ بِهٰذَا الْحَاتِطَ، فَإِنَّ لَهٰذَا شَرَابُ مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ».

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَاكُ بْنُ مَمِى روكا بول جے زیادہ یہنے سے نشرآتا ہے (اور کم

۵۶۱۲ حضرت سعد والنفظ سے روایت ہے کہ نبی اکرم عَلَيْهُ ف اس چيز كوتهور ايينے سے منع كيا ہے جسے زياده بينانشهآ درهوبه

١١٣٥ - حضرت ابو مريره والنفائ في مايا: مجهوعلم تفا كدرسول الله طَالِيْلُ في روزه ركها موات تو ميس في آپ کی افطاری کے لیے کدو کے برتن میں نبیذ تیار کر کے ایک طرف رکھ جھوڑی۔ پھرانطاری کے وقت میں وہ نبیز لے کرآپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: ''(میرے)قریب کرد'' میں نے وہ آپ کے قریب کی تووہ جوش ماررہی تھی۔ آپ نے فرمایا: ''اہے اس د بوار پروے مارو۔اس شم کی نبیز تو وہ لوگ پیتے ہیں جو الله تعالى اور آخرت كونهيں مانتے''

<sup>﴾</sup> الكبري، ح:١١٨٥، وصححه ابن حبان، ح:١٣٨٦، وابن الملقن في تحفة المحتاج، ح:١٦٠٣.

٩٦١٣-[إسناده حسن] انظر الحديث السابق، أخرجه أحمد في الأشربة: ٩ من حديث الوليد بن كثير بن سنان به، وهو في الكبرى، ح:٥١١٩.

٥٦١٣ـ[صحيح] أخرجه أبوداود، الأشربة. باب في النبيذ إذا غلا، ح:٣٧١٦عن هشام بن عمار به، وهو في الكبرى، ح: ٥١٢٠. \* خالد مستور، وتابعه قزعة بن يحيي عند الدارقطني: ٢٥٢/٤. وبه صح الحديث.

ابو عبدالرحمٰن (امام نسائی) رشت نے فرمایا: اس حدیث میں دلیل ہے کہ نشہ آور چرقلیل بھی حرام ہے کشے بھی نہ کہ جلاے اپنے آپ کو دھوکا دینے والے لوگ کہتے ہیں کہ آخری گھونٹ جس سے نشہ آیا کرام ہے۔ پہلے گھونٹ حلال ہیں خواہ وہ ایک فرق پی لئے حالانکہ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ نشہ صرف آخری گھونٹ ہیں کہ نشہ صرف آخری گھونٹ ہیں یہ بیائے گھونٹ بھی نشے والے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: وَفِي هٰذَا دَلِيلٌ عَلٰى تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَادِعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرَ الشَّرْبَةِ وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْشَرْبَةِ وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْشَرْبَةِ وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ قَبْلَهَا، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَ السَّكْرَ بِكُلِيتِهِ لَا يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الْآخِرةِ السَّكْرَ بِكُلِيقِ فِي وَالتَّانِيَةِ بَعْدَهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. وَنَ الْأُولِي وَالتَّانِيَةِ بَعْدَهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نشر آ ورطعام وشراب کوضائع کرنا ضروری ہے حتی کہ اگر کوئی . هخص کسی مسلمان کی ملکیت نشه آور چیز کواس طرح ضائع کردے تواس پر کوئی تاوان وغیره نہیں ۔ کسی بھی مسلمان شخص کے ہاں منشیات کی کوئی وقعت اور ان کا کوئی احترام نہیں ہونا چاہیے۔ساری کی ساری نشیآ وراشیاءاور ہر قتم کی منشیات حرام ہیں۔ ﴿ بعض اعمال ایمان کامل کے منافی ہیں' اس لیے ان سے بچنا حیا ہے۔ ﴿ امام صاحب رسك كامقصدييب كما كرنشة ورنبيز تحوري مقداريين بيني جائز موتى تو آپ ايك گونت سے روزه افطار کر لیتے اور باتی واپس کر دیتے تا کہ کوئی دوسرا شخص بھی تھوڑی تی لیے جبکہ آپ نے تو ساری ضائع کرنے کا حکم دیا۔ ثابت ہوا نشہ آ درمشروب کا ایک گھونٹ بھی جائز نہیں' خواہ وہ کوئی سابھی مشروب ہو۔ اور بیہ بالكل صحيح استدلال ہے۔ ﴿'' جوش مار رہى تھى'' يعنی اس میں نشے کی علامات تھیں ۔ ﴿''نہیں مانتے'' یعنی ہیہ کا فروں کا مشروب ہے مسلمانوں کانہیں۔ بیہ مطلب نہیں کہ جو پے گا' کا فر ہوجائے گا' جیسے ریشم کے بارے میں گزرا۔ ﴿ " دھوكا دينے والے " مراداحناف ہيں۔اور دھوكا يہ ہے كه شراب كودوسرے نامول سے لي ليتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ ہم نے شراب نہیں پی۔ ② "فسر ق" تین صاع کو کہتے ہیں۔ پیر بطور مبالغه فرمایا ورنه بیک وقت اتنی پینی ممکن نہیں۔ ﴿ '' آخری گھونٹ سے 'امام صاحب کامقصود سے کہ بیاسے آپ کودھوکا دینے والی بات ہے کہ'' صرف وہ گھونٹ حرام ہے جس سے نشہ پیدا ہوا۔ پہلے گھونٹ نشہ آ ورنہیں تھے'' جب کہ مشروب ایک ہی ہے۔ جب اس کا آخری گھونٹ نشہ آور ہے تو پہلے کیوں نہیں؟ نیز اگروہ پہلے گھونٹ نہ بیتا تو کیا صرف اس گھونٹ سے نشر آتا؟ ظاہر ہے کہ وہ سارامشر وب نشر آور ہے۔ اتنی بات ہے کہ نشے کا اظہار آخری گھونٹ پر ہوا کینی زیادہ پینے سے ہوااورشراب (جے حنفی بھی خمر کہتے ہیں) بھی ایسے ہی ہے۔اس کا ایک گھونٹ مینے سے نشه محسور نہیں ہوتا۔ نشدزیادہ پینے ہے ہی ہوگا۔ تو آخر کس عقلی وشری علت کی بناپر شراب اور دوسر نے نشہ آور مشروب میں فرق کیا گیا؟

باب:۲۱-جعَه نبیز حرام ہے اور بیمشروب جوسے تیار کیا جاتا ہے

۵۱۱۴ - حضرت علی جائشے سے روایت ہے کہ نی اکرم خانش نے مجھے سونے کی انگوشی قسی (ریٹمی) کیڑے سرخ ریٹمی گدیلے اور جوکی نبیز سے منع فرمایا۔ (المعجم ٢٦) - اَلنَّهْيُ عَن نَبِيذِ الْجِعَةِ وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنَ الشَّعِيرِ (التحفة ٢٦)

الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ يَئِيُكُمْ عَنْ حَلَقَةِ وَجْهَهُ - قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ يَئِيكُمْ عَنْ حَلَقَةِ الذَّهَبِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَالْمِيثَرَةِ ، وَالْجِعَةِ .

الکترہ: ''دمنع فرمایا''قلیل وکثیر کا فرق نہیں فرمایا جبکہ بیمشروب جوسے تیار ہوتا ہے۔اورا حناف کے نز دیک اس مشروب کو نشخے ہے کم کم پینا جائز ہے۔ کیا بیصر تح صدیث کی صرت کم خالفت نہیں؟

۵۲۱۵-حضرت صعصعہ نے حضرت علی بن ابی طالب بن اللہ علی بن ابی طالب بن اللہ علی بن ابی طالب بن اللہ علی بنانے اللہ علی بن اللہ علی بنانے اللہ بنانے اللہ علی بنانے اللہ علی بنانے اللہ بن

مَا ٥٦١٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعِ - قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالً صَعْصَعَهُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ - . إِنْهَنَا يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ! عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ قَالَ: نَهَا نِي رَسُولُ اللهِ عَيْقَ قَالَ: عَمْ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ مَا لَهُ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ مَا لَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

البته نے کا کدہ: یہ نبی پہلے تھی بعد میں آپ نے اجازت فرمادی کہ برتن کسی چیز کوحلال یا حرام نہیں کرتا البتہ نشے سے بچو۔اس حدیث کی متعلقہ باب سے کوئی مناسبت نہیں الابید کے سابقہ حدیث کا نکرا ہو۔

باب: ۲۷- نبی اکرم مُلَّاثِیَّا کے لیے کس چزمیں نبیذ بنائی جاتی تھی؟

(المعجم ٢٧) - ذِكْرُ مَا كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ فعه (التحفة ٢٧)

٥٦١٤\_[صحيح] تقدم. ح: ٥١٧١، وهو في الكبرى، ح: ٥١٢١.

٥٦١٥ [صحيح] تقدم، ح: ١٧٤، وهو في الكبرى، ح: ٥١٢٢.

470 ---- نبیزے متعلق احکام وسائل

٥١-كتاب الأشربة

۵۶۱۲- حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نی اکرم مُلٹِیْم کے لیے پھر کے کونڈ ہے میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔

٥٦١٦ - أَخْبَرَنَا تُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ:أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ الْأَبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ:أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِيْ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ.

فاکدہ: نبیذ کسی بھی برتن میں بنائی جاسکتی ہے بشرطیکہ نشہ بیدا نہ ہو۔ ویسے ان برتنوں سے پر ہیز کرنا چاہیے جن میں جلدی نشہ بیدا ہوتا ہو۔

ان برتنوں کا تفصیلی ذکر جن نبیز بنا نامنع ہے

باب: ۴۸- خالص مٹی کے مطلے میں نبیز بنانے کی ممانعت

۵۱۱۷- حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ ایک آدی نے حضرت ابن عمر بھٹناسے پوچھا: کیا رسول اللہ علی نمینے نے منع فر مایا ہے؟ انھوں نے فر مایا: ہاں۔ حضرت طاؤس نے کہا: اللہ کی قسم! میں نے یہا: اللہ کی قسم! میں نے یہا: اللہ کی قسم! میں نے یہا: اللہ کی قسم! میں نے یہا اللہ بن عمر بھٹنا) سے یہ (الفاظ) ان (حضرت عبداللہ بن عمر بھٹنا) سے

ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الْاِنْتِبَاذِ فِيهَا دُونَ مَا سِوَاهَا مِمَّنْ لَا يَشْتَدُّ أَشْرِبَتُهَا كَاشْتِدَادِهِ فِيهَا

(المعجم ٢٨) - **بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَبِي**ذِ **الْجَرِّ مُفْرَدًا** (التحفة ٢٨)

المُحْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَاللهِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ طَاوُسٌ: وَاللهِ! إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

فائدہ: یہاں اگر چہ مطلق منکے کا ذکر کیا گیا ہے مگر دیگر روایات میں یہ قید بھی ہے کہ جس منکے پر تارکول یا روغن لگا کراس کے مسام بند کردیے گئے ہوں۔ تفصیل ملاحظہ فرمائے: (احادیث: ۵۵۵۰-۵۲۱۲۸۵۱۸)

سے ہیں۔

۵۷۱۸- حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ ایک آ دی نے

**٦١٨ - أُخْبَرَنَا** هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ

٥٦١٦ أخرجه مسلم، الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير . . . الخ،
 ح: ١٩٩٩/ ٦٦ من حديث أبي عوانة به، وهو في الكبرى، ح: ٥١٢٣.

١٩٩٧ - أخرجه مسلم. ح: ١٩٩٧/ ٥٠، انظر الحديث السابق من حديث سليمان التيمي به، وهو في الكبرى،
 ح: ١٢٤٥.

١١٥هـ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ١١٥ من حديث شعبة به، وانظر الحديث السابق، وهو في الكبرى. ٩٨.

نبيز ي متعلق احكام ومسائل

٥١- كتاب الأشربة ......

(ایک راوی) ابراہیم بن میسرہ نے اپنی حدیث میں کدو کے برتن کا بھی ذکر کیا ہے۔

ابُن أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حضرت ابن عمر وروا الله عَلَيْهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ فِي مَثِلَى نبيز عَمْع فرمايا هِ؟ انهول في كها: بال ابْن مَيْسَرَةَ قَالًا: سَمِعْنَا طَاوُسًا يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَنْهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، زَادَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ: وَالدُّبَّاءِ.

919 ۵- حضرت ابن عماس والنفيان كها كدرسول الله 

٥٦١٩ - أَخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ يَتَلِيُّهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ .

۵۱۲۰ حضرت این عمر بی این سے روایت ہے کہ رسول الله تلفظ نے حَنتُم (میں نبیز بنانے) سے منع فرمایا ہے۔ (جبلہ بن حیم نے کہا:) میں نے پوچھا کہ حَنْتُم كيابوتا ب? انھوں نے فر مايا مٹى كامنكا ـ

• ٢٠٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُحَيْم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الْحَنْتُم قُلْتُ: مَا الْحَنْتَمُ قَالَ: ٱلْجَرُّ.

جوكم غلط ب مسيح "جبلم بن محيم" ب د (ذخيرة العقبلي شرح سنن النسائي:٢٠٤/٢٠٠)

٥١٢١ - حفرت عبدالعزيز بن اسيدطاحي بصرى نے

٥٦٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى

₽٦:٥٢١٥.

٥٩١٩ـ[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢٢٨/١ من حديث عيينة بن عبدالرحمٰن بن جرشن به، وهو في الكبرى،

<sup>•</sup> ٦٦ ٥- أخرجه مسلم، الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء . . . الخ، ح: ١٩٩٧/٥٦ من حديث شعبة به، انظر الحديث المتقدم: ٥٦١٧، وهو في الكبرى، ح:٥١٢٧.

٥٢٢١ [حسن] أخرجه أحمد: ٣/٤، ٥ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٥١٢٨ . \* أبومسلمة هو سعيد ابن يزيد، وعبدالعزيز وثقه ابن حبان وحده، وللحديث شواهد.

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فرمایا: حضرت (عبدالله) ابن زبیر النَّهَا عَ مُنْ كَى نبیذ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ - كَ بارے مِن بوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: رسول الله - يَعْنِي ابْنَ أَسِيدِ الطَّاحِيَّ بَصْرِيٌّ - يَقُولُ: وَيَعْفَلُ اللهِ عَمِيلَ اللهِ عَلَا اللهُ اللهِ الطَّاحِيَّ بَصْرِيٌّ - يَقُولُ: وَيَعْفَلُ اللهِ عَلَا اللهُ الل

سُئِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ: نَهَانَا

عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

٥٦٢٢ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عَلِيِّ بُنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ

أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ:

حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَنَيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ

فَقُلْتُ سَمِعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا عَجِبْتُ مِنْهُ ، قَالَ : مَا هُوَ؟ قُلْتُ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ

فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: صَدَقَ

ابْنُ عُمَرَ، قُلْتُ: مَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ

مِنْ مَّلَدرٍ .

انسوں نے کہا کہ ہم نے حضرت ابن عمر جائیں ہے مکلے کی استے میں پوچھا تو انسوں نے فر مایا: رسول اللہ نبیذ کے بار نے میں پوچھا تو انسوں نے فر مایا: رسول اللہ ناٹیٹی نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ پھر میں حضرت ابن عباس بڑائیٹی کے پاس حاضر ہوااور کہا کہ میں نے آئ ایک ایک بات تی ہے جس پر مجھے بہت تجب ہوا ہے۔ انسوں نے کہا: وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے در ابن عمر جائیٹی ہے ملکے کی نبیذ کے بارے میں پوچھا تو انسوں نے فر مایا کہ رسول اللہ نٹائیٹی نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس بڑائیٹ نے کہا کہ حضرت ابن عباس بڑائیٹ نے کہا کہ حضرت ابن عمر جائیٹ نے کہا کہ حضرت ابن عباس بی ملکے کہا دی امکلے حضرت ابن عمر جائیٹ نے کہا کہ حضرت ابن عمر جائیٹ نے کہا دی ایک میں نے کہا: جی! مکلے سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے فر مایا: مٹی سے بنا ہوا

٥٦٢٣- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ

۵۹۲۳-حفرت سعید بن جیرنے کہا کہ میں حضرت ابن عمر وہ اللہ کے پاس بیٹا تھا کہ ان سے مٹکے کی نبیذ کے بارے میں یو چھا گیا۔ انھوں نے فرمایا: رسول اللہ تالیہ

ہر برتن۔

٣٦٢٥ أخرجه مسلم، الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء . . . الخ، ح : ١٩٩٧ من حديث سعيد بن جبير به، وهو في الكبرى، ح : ٥١٢٩ .

٩٢٣ ٥ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٥١٣٠، وانظر الحديث السابق.

4- سید کام وسائل

٥١-كتاب الأشربة

نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ میں نے یہ بات می تو یہ مجھے بہت شاق گزری۔ میں حضرت ابن عباس ڈاٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹا کی ایک مسئلہ پوچھا گیا تو میں ان کے جواب پر بہت حیران ہوا ہوں۔ فرمانے گئے: وہ کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا: ان سے منکے کی نبیذ کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس ڈاٹٹا نے فرمایا: انھوں نے سے فرمایا۔ رسول اللہ گڑی نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ہی نے کہا: منکلے سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے فرمایا: منگلے سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے فرمایا: منگلے سے بناہوا ہر برتن۔

(المعجم ٢٩) - ٱلْجَرُّ الْأَخْضَرُ (التحقة ٢٩)

عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَّمَهُ

رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَشَقَّ عَلَىَّ لَمَّا سَمِعْتُهُ

فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُٹِلَ

عَنْ شَيْءٍ فَجَعَلْتُ أُعَظِّمُهُ، قَالَ: مَا هُوَ؟

قُلْتُ: سُئِلَ عَنْ نَبيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: صَدَقَ،

حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟

قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنْ مَّدَرٍ.

2778 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُبْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَيْقُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ: فَالْأَنْتُمُ ؟ قَالَ: لَا أَدْرى.

فائدہ: سبز منکے سے مراد وہ منکا ہے جے روغن لگا کر مسام بند کر دیے گئے ہوں۔ ایسے منکے میں نبیذ بنائی جائے تو جلدی نشہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے' اس لیے اس سے منع فر مایا گیا۔ صحیح بخاری میں (حدیث: ۵۵۹۱) میں لفظ "لا" کے ساتھ روایت منقول ہے' یعنی جواباً انھوں نے فر مایا کہ سفید منکے میں بھی جائز نہیں' جبکہ مذکورہ روایت میں "لا" کے ساتھ "اُدری" کا بھی اضافہ ہے جوشخ البانی بلت کے نز دیک شافہ۔

٥٦٢٥ - أَخبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ:

باب:۲۹-سنر منكے كابيان

٥٦٢٥ - حضرت ابن ابي او في رافيز سے روايت ہے

<sup>3770</sup> أخرجه البخاري، الأشوبة، باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي، ح:٥٩٦ من حديث أبي إسحاق سليمان الشيباني به إلى "الأخضر"، وهو في الكبرى، ح:٥٣١، قوله: "لا أدري" وقبله مدرج. والله أعلم.

٥٦٢٥\_ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح:٥١٣٢ . \* "والأبيض" مدرج، انظر الحديث السابق.

٥١-كتاب الأشربة.... نبيذ سيمتعلق احكام ومسائل

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كرسول الله تَاثِيَّا في سِرَاورسفيد عَكَى نبيذ يمنع فرمایا ہے۔

قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَيْلِيٌّ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْأَبْيَضِ.

علام فاكره: "سفيد مك كالفاظ مدرج بس\_

٥٦٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: حَرَامٌ، قَدْ حَدَّثَنَا مَنْ لَّمْ يَكُذِبُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ نَبِيذِ الْحَنْتَم، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ.

٥٦٢٢ حضرت ابورجاء سے منقول ہے كه ميں نے حضرت حسن بھری سے ملکے کی نبیذ کے بارے میں یو چھا: کیا وہ حرام ہے؟ انھوں نے کہا کہ خرام ہے۔ مجھےاں شخص نے بیان کیا جس نے مجموبے نہیں بولا کہ رسول الله ظافظ نے (روغنی) مظئے کدو کے برتن تارکول لگے ہوئے ملے اور مجور کی جڑ سے بنائے گئے برتن (میں نبیذ بنانے) سے منع فر مایا ہے۔

> باب: ۳۰- کدو کے برتن میں نبیذ بنانے كاممانعت

٥١٢٧- حضرت ابن عمر والنياس روايت ب كه رسول الله ظَلِمَ في كدوك برتن (مين نبيذ بناني) سے منع فرمایا ہے۔ (المعجم ٣٠) - اَلنَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ (التحفة ٣٠)

٥٦٢٧ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَـ ١ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ طَاوُسِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ .

على فاكده: براكدوسوكه جائة تواس كواندر سے صاف كرليا جاتا ہے۔ اس كا چھلكا براسخت ہو جاتا ہے اور وہ برتن جیسا بن جاتا ہے۔ اہل جالمیت اس میں شراب بناتے تھے کیونکہ مسام نہ ہونے کی وجہ سے اس میں خوب

٦٢٦ ٥- [إسناده صحيح] وهو في الكبري، ح: ١٣٣ د.

<sup>.</sup> ٧٦٢٠ أخرجه مسلم، الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء . . . النخ. ح : ٥٣/١٩٩٧ من حديث إبراهيم بن ميسرة به، وهو في الكبراي، ح: ١٣٤.

٥١ - كتاب الأشربة ... نبيز ع علق احكام وماكل

نشہ پیدا ہوتا تھا۔شراب حرام ہوئی تو آپ نے شراب کے برتنوں سے بھی منع فرما دیا مگر بعد میں برتنوں کے استعال نہ استعال کی اجازت دے دی البتدنشہ پیدائیس ہونا چا ہے۔احتیاط یہی ہے کہ ایسے برتن نبیذ کے لیے استعال نہ کیے جائیں۔

٥٦٢٨ - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَنِيَةً نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ.

(المعجم ٣١) - اَلنَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ (التحفة ٣١)

٥٦٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحَمَّادٍ وَسُلَيْمَانَ، عَنْ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحَمَّادٍ وَسُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

٥٦٣٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ،
 عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْهِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ
 سُویْد، عَنْ عَلِیٌّ - کَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - عَن

۵۹۲۸ - حضرت ابن عمر والني سے منقول ہے كه رسول الله علي في كدوك برتن سے منع فر مايا ہے۔

باب:۳۱- کدو کے برتن اور تارکول گگے برتن میں نبیذ بنانے کی ممانعت

۵۲۲۹-حفرت عائشہ واللہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ علیا کی نے کدو کے برتن اور تارکول لگے ہوئے برتن (میں نبیذ بنانے)سے منع فرمایا ہے۔

۵۱۳۰ - حضرت علی والتا سے روایت ہے کہ نبی اکرم طالتا نے کدو کے برتن اور تارکول لگے ہوئے برتن (کے نبیذ) منع فر مَا یا ہے۔ ا

**٥٢٨هـ [صحيح]** انظر الحديث السابق. أخرجه مسلم، الأشربة، الباب السابق، ح: ٥٢/١٩٩٧ من حديث وهيب به، وهو في الكبرى. ح: ٥١٣٥.

٩٢٢ه\_أخرجه مسلم، الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء . . . الخ، ح: ٩٩٥/ ٣٦ من حديث يحيى القطان. والبخاري، الأشربة، باب ترخيص النبي رفي في الأوعية والظروف بعد النهي، ح: ٥٥٩٥ من حديث جرير بن عبدالحميد عن منصور عن إبراهيم النخعي من حديث منصور به، وهو في الكبرى، ح: ٥١٣٦.

٥٦٣٠ أخوجه البخاري، ح:٥٩٤ من حديث يحيى القطان، ومسلم، ح:١٩٩٤ ٣٤ من حديث سليمان
 الأعمش به، انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح:٥١٣٧.

٥١ - كتاب الأشربة ..... خبيز ع متعلق احكام ومساكل

َ النَّبِيِّ عَيْكُ إِنَّا أَنَّهُ نَهِي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

٥٦٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ:
حَدَّنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ عَظِيَّةٍ: نَهْى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

النَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ:
اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ:
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنْسٍ عَنِ الدُّبَّاءِ
وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبُدُ فِيهِمَا.

٣٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: الْخُبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبُذَ فِيهِمَا.

حَرَّنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

۱۹۲۵- حضرت عبدالرحلٰ بن يعمر والتَّفَا سے منقول ہے کہ نبی اکرم طَلْقَام نے کدو کے برتن اور تارکول ملے ہوئے برتن سے منع فر مایا ہے۔

۵۹۳۲- حضرت انس بن مالک ڈاٹٹؤ نے بتآیا کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹے نے کدو کے برتن اور تارکول کگے ہوئے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔

۵۲۳۳-حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹا نے کدو کے برتن اور تارکول لگے ہوئے برتن میں نبیذ بنانے ہے منع فر مایا ہے۔

۵۱۳۴- حضرت ابن عمر الله الله عروى ہے كه رسول الله علیا نے تاركول كے ہوئے برتن اور كدو كے

١٣٦٥ [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الأشربة، باب النهي عن نبيذ الأوعية، ح: ٣٤٠٤ من حديث شبابة
 به، وهو في الكبرى، ح: ١٣٨٥ .

۱۳۲۵ م. أخرجه مسلم، الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء . . . الخ، ح: ۱۹۹۲ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح: ٥١٣٩ .

**٩٦٣٠ أ**خرجه مسلم، ح:١٩٩٣ من حديث سفيان بن عبينة به، انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح:٥١٤٠.

3**٣٤ م**ـ أخرجه مسلمٍ؛ ح:١٩٩٧/ ٤٩ من حديث يحيى القطان به، انظر الحلتيث الآتي، وهو في الكبرْى، ح:١٤١ . ٥١ - كتاب الأشربة ...... نبيز على الأمام وسائل

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ بِرَن (مِين نبيذ بنانے) منع فرمایا۔

الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ.

باب:۳۲- کدو کے برتن روغنی منکے اور کھور کی جڑسے بنائے گئے برتن میں نبیذ بنانے کے ممانعت

(المعجم ٣٢) - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدَّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ (التحفة ٣٢)

۵۹۳۵-حضرت ابن عمر جانشات روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے کدو کے برتن روغنی منظے اور کھجور کی جڑسے بنانے سے منع فرمایا۔

٥٦٣٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ فَرْوَةَ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ كُرْدِيِّ بَصْرِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَعِيدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَعِيدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْقَدُ اللهِ عَنِ الدُّبَاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِيرِ.

فاکدہ: کھجور کی جڑکواندر سے کرید کرید کریرتن کی صورت دی جاتی ہے۔اسے نقیب کہا جاتا تھا۔ یہ برتن کی صورت دی جاتی ہوئے سے الہذا نشہ جلدی بیدا ہوتا ہی شراب بنانے کے لیے استعال کیا جاتا تھا۔ اس میں مسام نہیں ہوئے سے الہذا نشہ جلدی بیدا ہوتا تھا۔شراب کی حرمت کے ساتھ ان برتنوں سے بھی روک دیا گیا مگر بعد میں اس برتن کی اجازت دے دی گئے۔(دیکھے،روایت: ۵۵۵۰۔)

۵۱۳۱ - حضرت ابوسعید خدری بناتش سے روایت برتن اور بے کہ رسول اللہ تالی نے رفنی مکے کلو کے برتن اور کھور کی جڑسے بنا ہے گئے برتن میں بنائی گئی نبیذ پینے سے منع فرمایا۔

٦٣٦ - أَخْبَرَنَا مِسُويْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ، وَالدَّبَاءِ، وَالتَّقِيرِ.

٥٦٣٥\_ أخرجه مسلم، الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المُزَفِّت والدباء . . . الخ، ح : ١٩٩٧/ ٥٨ من حديث عبدالخالق به، وهو في الكبرى، ح : ٥١٤٢ .

٥٦٣٦مـ أخرجه مسلم، ح: ١٩٩٩/ ٤٥ من حديث المثنى بن سعيدبه، وهو في الكبرى، ح: ٥١٤٣.

٥١ - كتاب الأشربة ...... 478 - .... نبيز معلق احكام ومسائل

فائدہ: مبادااس میں نشہ ہو مگر ہلکا ہونے کی وجہ ہے محسوں نہ ہو۔ بہ تھم ابتدا میں تھاجب لوگ شراب کے رسیا تھے اور انھیں شراب سے روک دیا گیا تھا۔ معمولی نشدان کومحسوں نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں جب نشے والی بات پرانی ہوگئ تو ان برتنوں میں نبیذ کی اجازت دے دی گئ بشرطیکہ اس میں نشہ نہ ہو۔ یہ جمہور اہل علم کا مسلک ہے۔

(المعجم ٣٣) - اَلنَّهْيُ عَنْ نَبِيلِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ (التحفة ٣٣)

٥٦٣٧ - أَخْمَونَا سُونْدٌ قَالَ: أَخْمَانَا

عَبْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَيْدُ

عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ.

باب: ۳۳- کدو کے برتن روغی مظکے اور تارکول گئے ہوئے برتن کی نبیذ کی ممانعت

۵۹۳۷-حفرت ابن عمر ڈائٹاسے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹی نے کدو کے برتن روغنی منکے اور تارکول سکے ہوئے برتن (میں نبیذ بنانے)سے منع فرمایا۔

ہے۔ ۵۶۳۸-حضرت ابو ہریرہ جھٹٹا نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مٹکول کرو کے برتن اور تارکول ملے ہوئے برتنوں ہے منع فر مایا۔ مَهُ مَهُ اللهُ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَخْلَى: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الْجِزَادِ، وَالظُّرُوفِ الْمُزَقِّيَةِ.

۵۶۳۹-حفرت عائشہ بھانے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ بھٹا کو ایسا مشروب پینے سے منع فرماتے سا ٥٦٣٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ صَالِحِ الْبَارِقِيِّ، عَنْ

٩٣٧ هـ أخرجه مسلم؛ ح: ١٩٩٧/ ٥٤ من حديث شعبة به، وهو في الكبراى، ح: ٥١٤٤، وقع في الأصل: "سعيد عن محارب" والصواب: "شعبة عن محارب" كما في تحفة الأشراف، وجاء في الكبراى، ح: "سعيد بن محارب" كما في أصول المجتبى.

٦٣٨ ٥-[إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الأشربة، باب نبيذ الجر، ح: ٣٤٠٨ من حديث الأوزاعي به، وهو في الكبرى، ح: ٥١٤٥ . \$ يحيى هو ابن أبي كثير، وله شاهد صحيح عند أبي نعيم في الحلية: ٣٦/٣٣.

٥٦٣٩ - [صحيح] وهو في الكبرى، ح:٥١٤٦، وللحديث شواهد.

بنبيز ہے متعلق احکام ومسائل

٥٠-كتاب الأشربة ...

سَمِعَتَا عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَنْهٰى عَنْ شَرَابِ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ، أَوْ حَنْتَم، أَوْ مُزَفَّتِ لَا يَكُونُ زَيْتًا أَوْ خَلًا.

زَيْنَبَ بِنْتِ نَصْرِ وَجُمَيْلَةَ بِنْتِ عَبَّادٍ أَنَّهُمَا ﴿ وَكُدُوكَ بِرَنْ يَارُونُي مَثِكَ يَا تَارُول كَلَّ مُوحَ برَنْ میں تیار کیا گیا ہو' علاوہ زینون کے تیل اور سرکے کے۔

الده: "علاوه زيتون كے تيل كے" يه بات ياور ہے كہ تيل خواه زيتون كا مو ياكس اور چيز كاكسى بھى برتن میں ہؤاستعال ہوسکتا ہے کیونکہ تیل میں نشہ پیدا ہونے کا امکان نہیں۔ای طرح سرکہ وغیرہ کیونکہ نہی کی وجہ تو نشہ ہے جواس میں پیدائہیں ہوتا۔

> (المعجم ٣٤) - ذِكْرُ النَّهْي عَنْ نَبِيلِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَم (التحقة ٣٤)

باب:۳۴- کدو کے برتن محجور کی جڑ کے برتن' تارکول گلے برتن اور رغنی منکے کی نبیز ینے کی ممانعت

۵۲۴۰ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ كرو كم برتن وغني مظئ مجورى جڑ کے برتن اور تارکول گئے برتن (میں نبیذ بنانے) سے منع فرمایا به

• ٥٦٤ - أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهْي عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ.

على فائده: تفصيل ديكھيے، مديث: ٥٥٥٠.

٥٦٤١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنِ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةً فَسَأَلْتُهَاعَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ: قَدِمَ وَفْدُعَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ فِيمَا يَنْبِذُونَ،

۵۲۴-حضرت ثمامه بن حزن قشیری سے روایت ہے کہ میں حضرت عاکشہ وہ کا کو ملاتو میں نے ان سے نبیذ کے بارے میں ہو جھا۔ انھوں نے فرمایا: قبیلہ ک عبدالقيس كا وفدرسول الله طَلْيَةُ كي خدمت ميں حاضر ہوا تو انھوں نے آ بے سے یو چھا کہ وہ کس برتن میں نبیز

<sup>•</sup> ٦٤ هـ [إسناده صحيح] وهو في الكبراي، ج: ٥١٤٨ . \* علي بن الحسن هو ابن شقيق، والحسين هو ابن واقد. ٥٦٤١ مأخرَجه مسلم، الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء . . . الخ، ح: ١٩٩٥/ ٣٧ من حديث القاسم بن الفضل به، وهو في الكبرى، ح: ٥١٤٧.

.... نبیذ سے متعلق احکام ومسائل ٥١-كتاب الأشرية .... ..

فَنَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، بناكير؟ ني اكرم نَقِمْ نِهَا فَي كدوك برتن كمجورى جڑ کے برتن تارکول لگے ہوئے برتن اور رغنی منکے میں وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَم.

نبیذبنانے سے منع فر مایا۔

ﷺ فائدہ: وفد عبدالقیس کی ہے پہلی آ مدہ جوس ہجری کے آخریا سہ ہجری کے شروع میں ہوئی کیونکہ اس میں قریش کی رکاوٹ کا ذکر ہے۔ دوسری آید تو 9 ہجری میں ہوئی تھی۔اس وقت تک مکہ فتح ہو چکا تھا اور قریش کی ۔ ر کاوٹ ختم ہو چکی تھی۔ پہلی آ مد جنگ احد کے بعد قریبی دور میں ہوئی اور `یہ دورشراب کی حرمت کا تاز ہ دور تھا۔ اس دور میں شراب کے ساتھ ساتھ شراب والے برتن بھی ممنوع فر ماد بے گئے تھے تا کہ شراب کی طرف ذہن نہ حائے۔ بعد میں جب شراب اسلامی معاشرے میں بھو لی بسری ہوگئی تو ان برتنوں کےاستعال کی احاز ت بھی ۔ دے دی گئی البتہ چونکہ یہ برتن مسام بند ہونے کی وجہ سے نشہ پیدا ہونے میں ممر ہن للبذا نبیذ بنانے کے لیے ، ان ہے احتراز بہتر ہے۔ تاہم جب تک نشہ پیدا نہ ہؤان برتنوں کی نبیذ حرام نہیں ہوگی' کیونکہ برتن کسی چیز کو حلال ماحرام نہیں کرسکتا۔

برتن میں ذاتی طور پر نبیذ بنانے سے روکا گیاہے۔

٥٦٤٢ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَاذَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِيَ عَنِ الدُّبَّاءِ بِذَاتِهِ.

ﷺ فائدہ:''ذاتی طور پر''یعنی خصوصاً اس میں نشے کا امکان زیادہ ہے۔ یامعنی پہھی ہوسکتا ہے کہ کدو کے برتن میں نبیز بنانے کی ممانعت نشے کی بنا پزئہیں بلکہ کدو کا برتن ہونے کی وجہ سے بے بعنی ہر حال میں منع ہے۔ کیکن معنى ديگراحاديث كى بناير مرجوح بين - والله أعلم.

۵۶۴۳-حفرت عائشہ رہے سے روایت ہے کہ رسول الله نائیل نے کھجور کی جڑ کے برتن تارکول لگے - وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ - يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ بِرَنْ كدوك برتن اور رغنى مَك مين نبيز بنانے سے

٦٤٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ نُرُ عَنْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ

٣٨/١٩٩٥ أخرجه مسلم، لُح: ١٩٩٥/ ٣٨ من حديث إسماعيل ابن علية به، انظر البحديث السابق، وهو في الكبرى، ٠--: ١٤٩٥.

<sup>•</sup> ١٥٠٥. [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٥١٥٠.

نبيذ سيمتعلق احكام ومسائل ٥١-كتاب الأشربة ....

> عَنْ عَائِشَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ تَهٰى عَنْ مَعْفرمايا يابن عليكى روايت مين بـ نَبِيذِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم.

فِي حَدِيثِ ابْن عُلَيَّةً.

قَالَ إِسْحَاقُ: وَذَكَرَتْ هُنَدُةُ عَنْ عَائِشَةً مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذَةَ وَسَمَّتِ الْجِرَارَ، قُلْتُ لِهُنَيْدَةَ: أَنْتِ سَمِعْتِيهَا سَمَّتِ الْجِرَارَ؟

قَالَتْ: نَعَمْ.

اسحاق نے کہا کہ هنیدہ نے حضرت عائثہ ور الناس معاذہ کی حدیث کے مثل بیان کیا ہے اور (مطلقاً) مٹکول کا ذکر کیا۔ میں نے ھنیدہ سے کہا: تو نے ان (حضرت عائشہ رہیا)ہے سنا' انھوں نے مٹکوں (مٹی کے گھڑوں) کا نام لیا تھا؟اس (ھنیدہ)نے کہا: ہاں۔

۵۲۴۳ - حفرت هنیده بنت شریک بن ابان سے منفول ہے کہ میں حضرت عائشہ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِلَّى لِهِ مِينَ مَلَّى لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ میں نے ان سے شراب کی باقی ماندہ میل کچل (تل حبیث) کے بارے میں یوجھا تو انھوں نے مجھے اس ہے بھی منع کیا' نیز فرمایا: شام کونبیذ بناؤ تو صبح کو بی لیا کرو۔ اور رات کو اس کا منہ باندھ کر رکھا کرو۔ اور انھوں نے مجھے کدو کے برتن' کھجور کی جڑ کے برتن' تارکول لگے برتن اور رغنی منکے سے بھی منع فر مایا۔

٥٦٤٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ طَوْدِ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِيِّ، بَصْرِيٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هُنَيْدَةً بِنْتِ شَرِيكِ بْنِ أَبَانَ قَالَتْ: لَقِيتُ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالْخُرَيْبَةِ فَسَأَلَتُهَا عَنِ الْعَكَرِ، فَنَهَتْنِي عَنْهُ - تَعْنِي - وَقَالَتْ: اِنْبِذِي عَشِيَّةً وَاشْرَبِيهِ غُدْوَةً، وَأَوْكِي عَلَيْهِ، وَنَهَتْنِي عَن الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَم.

على فاكده: خريب بصره شهركاايك محلّه ب جے بصره صغرى (حجمونا بصرى) بھى كہا جاتا تھا۔

(المعجم ٣٥) - اَلْمُزَفَّتَةُ (التحفة ٣٥)

٥٦٤٥ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ ابْنَ فُلْفُلِ عَنْ أَنَسِ قَالَ:نَهٰى رَسُولُ اللهِ

باب: ۳۵- تارکول گئے برتنوں کا بیان

٥٦٢٥- حفرت انس جانفؤے سے روایت ہے کہ رسول الله ظائم نے تارکول کے ہوئے برتنوں (میں نبیذ بنانے)سے منع فرمایا ہے۔

٥٦٤٤ [إسناده ضعيف] وهو في الكبراي، ح: ٥١٥١ . \* طود مجهول الحال. وهنيدة مستورة الحال.

**١١٥ - [إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ٣/ ١١٢ ، ١١٩ عن عبدالله بن إدريس به، وهو في الكبراى، ح: ٥١٥٢ .

٥١ - كتاب الأشربة - بيذ على الحكام وماكل عن الظُرُوفِ الْمُزَفَّةِ .

باب:۳۶-اس بات کی دلیل که مذکوره برتنوں سے نہی قطعاً حرمت برمحمول تھی نہ کہ کراہت پر

(المعجم ٣٦) - ذِكْرُ الدَّلَالَةِ عَلَى النَّهْيِ لِلْمَوْصُوفِ مِنَ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا كَانَ حَتْمًا لَازِمًا لَا عَلَى تَأْدِيبٍ (التحفة ٣٦)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ نَهٰى يُحَدِّثُ أَنَّهُ نَهٰى رَسُولِ اللهِ عَيْنَ : أَنَّهُ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، عَنِ الدُّبَاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّعِيرِ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَ هٰذِهِ الْآيةَ : وَالنَّعِيرِ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَهُ هٰذِهِ الْآيةَ : فَانَنْكُمُ الرَّسُولُ فَحَدُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ فَانَنْهُوأً وَمَا نَهَدَكُمُ عَنْهُ فَانَنْهُواً وَمَا نَهَدَكُمُ عَنْهُ فَانَنْهُواً وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْآيَدُولُ وَمُا نَهُدُكُمْ عَنْهُ فَانَنْهُواً وَمَا نَهُدَكُمُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

فائدہ: امام نسائی بڑائے کامقصود بہ ثابت کرنا ہے کہ ان برتنوں سے نہی حرمت پرمحمول ہے کراہت پرنہیں۔
اور یہ بات ندکورہ آیت سے صاف ثابت ہورہی ہے مگراس کا مطلب بینہیں کہ خود آپ ٹائیڈ ہمی بعد میں ان
برتنوں کے استعال کی اجازت نہیں دے سکتے جو کہ شخصے ثابت ہے لبذا محقق بات یہ ہے کہ آپ نے شراب کی
تحریم کے ساتھ ان برتنوں کا استعال حکماً روک دیا تھا۔ بعد میں جب شراب ختم ہوگئ تو آپ نے ان برتنوں کے
استعال کی اجازت دے دی 'البتہ چونکہ ایسے برتنوں میں نشہ جلدی بیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے 'لہذا ان میں نبیذ
بنانا بہتر نہیں۔ مجبوری ہوتو بنائی جاسکتی ہے مگر نشے سے بچانا ضروری ہے۔ نبیذ کے علاوہ ان برتنوں کا دمگر
استعال قطعاً صحیح ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اس طریقے سے تمام متعلقہ روایات میں تطبیق ہوجائے گ

٣٦٤٦ أخرجه مسلم، الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء . . . الخ، ح : ١٩٩٧ / ٤٦ من حديث منصور به، دون تلاوة الآية، ولعلها مدرجة، والله أعلم، وهو في الكبرى، ح : ٥١٥٣ .

٥١ - كتاب الأشربة .... على المسلم المسلم على المسلم الم

عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَمِّ لَهَا يُقَالُ لَهُ أَنسٌ بِنْتِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَمِّ لَهَا يُقَالُ لَهُ أَنسٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَانَهُولُ فَحَثْدُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانَهُولُ فَحَثْدُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانَهُولُ فَحَثْدُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانَهُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا لَهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا أَمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا أَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُكُ وَمِعْ اللهُ وَلَا اللهُ يَقْلُ اللهُ يَعْلِقُونَ لَهُمُ الْقِيلِ ، وَالْمُقَيِّرِ ، وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَيَسُولُونَ اللهُ ال

(المعجم ٣٧) - تَفْسِيرُ الْأَوْعِيَةِ (التحفة ٣٧)

٥٦٤٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَاذَانَ قَالَ: سَمِعْتُ زَاذَانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ: حَدِّثْنِي قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ: حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْأَوْعِيَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ وَفَسِّرْهُ قَالَ: نَهٰي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْحَنْتَم وَفَسِّرْهُ قَالَ: نَهٰي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْحَنْتَم

٢٩١٥ - حفرت اساء بنت يزيد سے روايت به كدان كے چهازاد بھائى حضرت انس سے منقول بك حضرت ابن عباس بھائيا نے كہا: كيا اللہ تعالىٰ نے كہا: كيا اللہ تعالىٰ نے كارسول د ئے وہ كاراور جس چيز سے روك د ئاس كارسول د ئوہ ميں نے كہا: كيوں نہيں ( بلكہ فرمايا سے رك جاؤ ، ميں نے كہا: كيوں نہيں ( بلكہ فرمايا ہے ۔ ) پھرانھوں نے كہا: كيااللہ تعالىٰ نے يہنيں فرمايا: دركسى مومن مرد يا مومنہ عورت كو لائق نہيں كہ جب اللہ تعالىٰ اور اس كا رسول كوئى فيصلہ فرما ديں تو وہ اپنا اللہ تعالىٰ اور اس كا رسول كوئى فيصلہ فرما ديں تو وہ اپنا اختيار استعال كر ہے؟ ، ميں نے كہا: كيوں نہيں ( بلكہ اختيار استعال كر ہے؟ ، ميں نے كہا: كيوں نہيں ( بلكہ فرمايا ہے۔ ) كہا: ميں گواہى ويتا ہوں كہ اللہ كے نبی فرمايا ہے۔ ) كہا: ميں گواہى ويتا ہوں كہ اللہ كے نبی فرمايا ہے۔ ) كہا: ميں اور وغنى منط ہے منع فرمايا ہے۔

باب: ۳۷- ندکوره برتنوں کی تفسیر

۸۹۲۸ - حضرت زاذان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت زاذان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رہائیا سے گزارش کی کہ مجھے کوئی اللہ عالیہ سے جوآپ نے رسول اللہ عالیہ سے ان بر تنول کے بارے میں سی ہو۔ اس کی وضاحت بھی فرمایئے۔ انھوں نے کہا: رسول اللہ عالیہ ہو۔ اور د باء سے منع سے منع فرمایا اور اسے تم مطکا کہتے ہو۔ اور د باء سے منع

**٥٦٤٧\_ [صحيح]** وهو في الكبرى، ح: ٥١٥٤، فيه مجهول ومجهولة، وللحديث شواهد كثيرة، منها الحديث السابق.

٥٦٤٨ أخرجه مسلم، ح: ١٩٩٧/ ٥٧ من حديث شعبة به، انظر الحديث المتقدم برقم: ٥٦٤٦، وهو في الكبرى، ح: ٥١٥٥.

نبیزے متعلق احکام ومسائل ٥١ - كتاب الأشربة

عَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ يَنْقُرُونَهَا ، وَنَهَى عَنِ بِرَن بنا لِيتِ بِينَ نِرْ آپ في مزفت منع فرمايا اوريه وہ برتن ہوتا ہے جے تارکول پالا کھٹل دی گئی ہو۔

وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْجَرَّةَ ، وَنَهِى عَن فرمايا بحيتم كدوكا برتن كتب بو-اورتقير معنع فرمايا-الدُّبَّاءِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْقَرْعَ، وَنَهٰى يَكْجُور كَى جِرْمُوتَى بِ جَيَالُكُ اندر سَ كريد كريد كر الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ.

علاہ: ندکورہ برتنوں کی حیثیت کے متعلق محقق بات تو حدیث: ۵۲۴۷ کے تحت ذکر ہو چکی ہے مگر بعض ائمہ مجہدین مثلًا: امام مالک امام احمد اور امام اسحاق بیشتم اس بات کے قائل ہیں جو حضرت ابن عمر اور ابن عباس من الأفرام بالا فرامین سے ظاہر معلوم ہوتی ہے کہ ان برتنوں میں اب بھی نبیذ بنانا حرام ہے اور ان برتنوں میں بنائی ہوئی نبیذ پینی منع ہے۔حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر شائش کا مسلک بھی یہی معلوم ہوتا ہے مگراس سے بعض دوسری روایات متروک ہوجائیں گی جوننخ پر دلالت کرتی ہیں۔والله أعلم.

> اَلْإِذْنُ فِي الْإِنْتِبَاذِ الَّذِي خَصَّهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا

(المعجم ٣٨) - اَلْإِذْنُ فِيمَا كَانَ فِي الْأَسْقِيَةِ مِنْهَا (التحفة ٣٨)

٥٦٤٩ أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَّارِقَالَ: حَدَّثَنَاعَبْدُالْوَهَّابِبْنُ عَبْدِالْمَجِيدِ عَنْ هِشَام، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ، عَن الدُّبَّاءِ، وَ[عَنِ] النَّقِيرِ، وَعَن الْمُزَفَّتِ، وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَقَالَ: «إِنْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ، وَأَوْكِهِ وَاشْرَبْهُ حُلُواً \* قَالَ بَعْضُهُمْ: اِئْذَنْ لِي

بعض مخصوص برتنوں کا بیان جن میں نبیز بنانے کی احازت احادیث میں آئیے باب: ۳۸- چیزے کے مشکیزوں میں نبیز بنانے کی اجازت کابیان

۵۶۴۹-حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ جب قبيله عبدالقيس كا وفد رسول الله تأثيم كي خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو کدو کے برتن کھجوڑ کی جڑ کے برتن' تارکول لگے برتن اور کٹے ہوئے منہ والے مشکیزے میں نبیز بنانے ہے روک دیا اور فرمایا: "اپنے (معروف)مثکیزے میں نبیذ بناؤاوراس کا منہ باندھ کر رکھواوراہے میٹھی میٹھی ہیو۔ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اس جیسی (متغیر) نبیذ یمنے کی بھی

٥٦٤٩\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٩٩٦. من حديث هشام بن حسان، ومسلم، ح: ١٩٩٣/ ٣٣ من حديث محمد بن سيرين به، وهو قي الكبراي، ح: ٥١٥٦.

-485----- نبيز م تعلق احكام ومسائل يَارَسُولَ اللهِ! فِي مِثْل هٰذَا.قَالَ: «إِذًا اجازت دے ديجے - آپ نے فرمايا: " پھر تو تواسے الی (نشے والی) بنا لے گا۔ "آپ نے اسے بیان کرنے کے لیے ہاتھ سےاشارہ بھی فر مایا۔

تَجْعَلَهَا مِثْلَ هٰذِهِ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذٰلِكَ.

٥١-كتاب الأشرية....

💥 فوائدومسائل: 🛈 قبیله عبدالقیس ' بحرین کے رہنے والے تھے جواس دور میں یمن میں شار ہوتا تھا۔ یمن كے علاقے ميں اس وقت نشه آ ورمشروب بہت زيادہ استعال ہوتے سے اس ليے آپ نے ان كوخصوصى ہدایات ارشاد فرمائیں۔ ﴿ '' کٹے ہوئے منہ والے'' کیونکہ منہ کٹا ہونے کی صورت میں وہ منکے جیسا بن جائے گا اوراس كا منه باندهانېيں جاسكے گا'لېذااس ميں نشے كا پيانہيں چل سكے گا۔ منه والےمشكيزے كا منه باندها جائے تو نبیذ میں نشہ پیدا ہونے کی صورت میں وہ مشکیزہ پھٹ جاتا ہے الہذا نشے کا پتا چل جاتا ہے اس لیے آپ نے نبیز والےمشکیزے کا منہ باندھنے کا حکم دیا۔ ﴿ " میٹھا میٹھا پیؤ اُلینی اس کے ذائقے میں تبدیلی نہ آئی ہو کیونکہ تبدیلی کی صورت میں نشے کا امکان ہے۔ ﴿ "اجازت دیجیے" اس شخص نے بھی اشارے میں بات کی اور رسول الله طفائ نے بھی اشارے سے جواب دیا۔اس اشارے کاصبحے تعین تو نامکن ہے مرمفہوم وہی ہے جو ترجے میں بیان کیا گیا کہ اس نے ممنوع یا کم از کم مشکوک نبیذینے کی اجازت مانگی مگر آپ نے نشہ یا نشے کے خطرے کی وجہ سے اجازت نہ دی۔ والله أعلم.

> ٥٦٥٠ أَخْبَرَنَا شُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قِرَاءَةً قَالَ: وَقَالَ أَبُوالزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيُّةٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذُلَهُ فِيهِ نُبِذَلَهُ فِي تَوْرِ مِّنْ حِجَارَةٍ.

٥١٥٠ - حضرت حابر الثنة نے فرمایا كه رسول الله ناٹیٹے نے تارکول لگے ہوئے ملکے' کدو کے برتن اور تھجور کی جڑ کے برتن (میں نبیذ بنانے) ہے منع فرمایا ہے۔ اور جب رسول الله ظَيْمُ كونبيذ بنانے كے ليےمشكيزه نه ملتا تو پھر کے کونڈ ہے میں آپ کے لیے نبیذ بنائی جاتی تھی۔

> ٥٦٥١ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسحَاقُ-يَعْنِي الْأَزْرَقَ -قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ،

٥١٥١ حضرت حابر فالنيوس روايت عي أنهول نے فرمایا کہ رسول اللہ ٹاٹیل کے لیے چیڑے کے مشکیزے میں نبیذ بنائی حاتی تھی اور جب مشکیزہ میسر نہ

<sup>• 70</sup> هـ أخرجه مسلم، ح: ١٩٩٨/ ٦٠ من حديث ابن جريج به، وهو في الكبرى، ح: ٥١٥٧. ٥٦٥١ أخرجه مسلم، ح: ١٩٩٩/ ٢٢ من حديث أبي الزبير به، وهو في الكبرى، ح: ٥١٥٨.

۔ نبیزے متعلق احکام ومسائل ٥-كتاب الأشربة - - 486-

> بِرَامِ قَالَ: وَنَهٰى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّنَّبَاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ.

> ٥٦٥٢ - أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْدُ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ.

> > (المعجم ٣٩) - **اَلْإِذْنُ فِي الْجَرِّ** خَاصَّةً (التحفة ٣٩)

٥٦٥٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لَا تُرَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرَ مُزَفَّتٍ. ١

(المعجم ٤٠) - اَلْإِذْنُ فِي شَيْءٍ مِّنْهَا (التحقة ٤٠)

٥٦٥٤ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيم عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ

عَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُنْدُلُكُ فِي ﴿ مُوتَا تُو يَرْمَ لَ كُونَدْ لِ مِينَ آبِ كَ لِي نبيذ بنائي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْر جِاتَى - اوررسول الله اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ في كروك جرّ كجورك جرّ کے برتن اور تارکول لگے ہوئے مٹکے سے منع فر مایا ہے۔

۵۲۵۲- حضرت حابر بالله ہے روایت ہے کہ رسول الله تالية في ناد كروك برتن كجوركى جراك برتن (رغنی) ملکے اور تارکول لگے ہوئے برتن (میں نبیز بنانے)سے منع فرمایا۔

## باب:۳۹- منکے میں خصوصی احازت كابيان

٣٥ - حضرت عبدالله دلاٹؤ ہے منقول ہے کہ نِيُ اكرم مَثَاثِثُ نِي السِيهِ مَثِكَ مِينِ نبيذِ بنانے كي اجازت دی ہے جس کوتارکول (یارغن) نہ لگایا گیا ہو۔

باب: ۴۰ - (ندکورہ برتنوں میں سے) ہرا یک میں اجازت کا بیان

۵۲۵۳ حفرت بریده دان سے مردی ہے کہ رسول الله تالي في فرمايا: "ميس في محصر (تين دن

٢٥٢٥\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٥١٥٩.

٥٦٥٣\_ أخرجه البخاري، الأشوبة، باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي، ح:٥٥٩٣، ومسلم. الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء . . . الخ، ح : ٢٠٠٠ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبري، ح: ٥١٦٠.

3070\_[صحيح] تقدم، ج: ٤٤٣٥، وهو في الكبرى، ح: ٥١٦١.

-487-

رُزَيْقِ أَنَّهُ حَدَّتَهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الرُّبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ أَبِيهِ النُّرِيْرِ بْنِ عَدِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ».

مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُكَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النّبِيذِ إِلّا عَنْ لُكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النّبِيذِ إِلّا فَي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلَّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

سے زائد) قربانیوں کے گوشت (کھانے) سے منع فرمایا تھا۔اب(شہیں اجازت ہے) سفر میں ساتھ لے کر جاؤیا محفوظ کر کے رکھو۔ اس طرح جو شخص قبروں کی زیارت کو جانا چاہے وہ جاسکتا ہے کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اس طرح (جس برتن کی نبیذ چاہو) پولیکن ہرنشہ آورمشروب سے بچو۔''

فائدہ: یہ حدیث سابقہ حدیث سے زیادہ واضح ہے اور یہ حدیث اس بات میں صرح ہے کہ فدکورہ برتوں میں نبیذ بنانے سے روکنے کا حکم ابتدا میں دیا گیا تھا' بعد میں ریحکم منسوخ کر دیا گیا۔ جس طرح زیارت قبوراور قربانی کے گوشت کی پابندی منسوخ ہو چکی ہے اور اس پر سب ابل علم کا اتفاق ہے' اسی طرح برتوں کی پابندی بھی منسوخ ہے۔ جمہوراہل علم کا یہی مسلک ہے اور یہی درست ہے۔ تفصیل پیچھے گزرچکی ہے۔ دیکھیے' حدیث: محمد منسوخ ہونے کی مسب سے بہترین صورت ہے کہ خود رسول اللہ تاریخ کی سب سے بہترین صورت ہے کہ خود رسول اللہ تاریخ کی سب میں مندوخ ہونے کی صراحت فرمادی اور نیا حکم جاری کر دیا۔ ایسے نے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ یہ حدیث سندا بھی اعلیٰ در ہے کی صحیح سراحت فرمادی فرد ہوئے۔

١٥٢٥- حضرت بريده والثي سے روايت ہے كه

٥٦٥٦ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ

**٥٦٥٥\_[صحيح]** تقدم، ح: ٢٠٣٤، وهو في الكبرى. ح: ١٦٢٥.

**١٠٦٥\_ [صحيح]** تقدم، ح: ٢٠٣٤، وهو في الكبرى، ح: ١٦٣٥.

رسول الله علی نے فرمایا: "میں نے سمیں تین چیزوں سے روکا تھا: قبروں کی زیارت سے ابتم زیارت کیا کرو کیونکہ امید ہے قبروں کی زیارت تمھاری نیکی میں اضافے کا باعث ہوگ ۔ (یالیکن قبروں کی زیارت سے تمھاری نیکی میں اضافہ ہونا چاہیے۔) میں نے شمھیں تین دن سے زائد قربانی کے گوشت (کھانے) سے روکا تھا۔ اب جب تک چاہو کھاؤ۔ اور میں نے شمھیں چند برتنوں میں نبیذ وغیرہ بنانے سے روکا تھا' ابتم جس برتن میں چاہو بناؤ اور پیولیکن نشہ آ ورمشروب نہ ہو۔''

عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِشْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ [عَنِ ] الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فَيْهَا مَا شِشْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

خلک فائدہ: ''لیکن قبروں کی زیارت' یعنی قبروں کی زیارت کا مقصد صرف تمرک نہیں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ صالحین کی قبور کی زیارت آخرت کو یاد کرنے موت اور قبر کی خیارت آخرت کو یاد کرنے موت اور قبر کی طرف متوجہ ہونے اور اصلاح اعمال کے لیے ہونی جا ہے۔

٣٥٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمْهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، حَمَّادُ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيُهُ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيةِ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيُهُ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيةِ فَانْتَبَدُوا فِيمَا بَدَالَكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ».

مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَلِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى اللهِ عَلِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى اللهِ يَحْمَى اللهِ عَبْدُ اللهِ الْمُؤْمَنَ عَبْدُ اللهِ الْمُؤْمَنَ عَبْدُ اللهِ الْمُؤْمَنَ عَبْدُ اللهِ الْمُؤْمَنَ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ الْمُؤْمَنَ عَبْدُ الْمُؤْمَنِ وَالْمَؤْمُنَ عَبْدُ الْمُؤْمِنَ عَبْدُ الْمُؤْمِنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل

2102 - حضرت بریدہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ تُؤٹو نے فرمایا: ''میں نے شخصیں بعض برتنوں (میں نبیذ بنانے) سے روکا تھا۔ اب جس برتن میں چاہؤ نبیذ بناؤلیکن ہرنشہ آور چیز سے بچو۔''

۵۱۵۸ - حفرت بریده دان سے روایت ہے کہ ایک قوم ایک دفعہ رسول اللہ طاقی سفر فرمار ہے تھے کہ ایک قوم کے ہاں مٹم ہے۔ آپ نے ان میں شور وغل سنا تو فرمایا:

٥٦٥٧ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٥١٦٤، وتقدمت طرفه، ح: ٢٠٣٥،٢٠٣٤ وغيرهما، وانظر الحديث الآتي.

٥٦٥٨ [إسناده حسن] وهو في الكبرى، ح: ٥١٦٥، وانظر الحديث السابق.

ی نبیزے متعلق احکام ومسائل " كيسي آواز ہے؟" لوگوں نے كہا: اے اللہ كے نبي! وہ ایک قتم کا مشروب ہی رہے ہیں۔ آپ نے ان کو يغام بھيج كر بلايا اور فرمايا: "متم كس چيز ميں نبيذ بناتے ہو؟''انھوں نے کہا: ہم تھجور کی جڑے برتن اور کدو کے برتن میں نبیذ بناتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اور برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فر مایا: "مرف ایسے برتن سے ہیو (ایسے برتن میں نبیذ بناؤ) جس کا منہ تھے سے باندھ سكو "اس بات كو يجه عرصه كزراجس قدر الله تعالى نے عالم، پھرآپ دوبارہ اس قوم کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کو بیاری لاحق ہو چکی ہے اور وہ زرد ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا: 'جشمیں کیا ہوا ہے، تم تو قریب المرگ نظر آتے ہو؟" انھوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! ہمارا علاقہ وباوالا ہے جبکہ آپ نے ہم پر مشکیزے کی نبیذ کے علاوہ ہر نبیذ حرام فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا: " (جس برتن میں طاہو بنا کر) پیولیکن ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔''

الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغْطًا، فَقَالَ: "مَا هٰذَا الصَّوْتُ؟" قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ فَبَعَثَ إِلَى الْقُوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: "فَا لَمُ شَرَابٌ فِي يَشْرَبُونَهُ فَبَعَثَ إِلَى الْقُوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: "فِي يَشْرَبُونَهُ فَبَعَثَ إِلَى الْقُوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: "فِي اللهِ! لَهُ أَيْ اللهِ فِي اللهِ إِلَى الْقُومِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: النَّقِيرِ وَالدُّبَاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ فَقَالَ: النَّقِيرِ وَالدُّبَاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ فَقَالَ: فَلَيْنَ اللهِ اللهُ أَنْ يَلْبَثُ ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِلْكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثُ ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ وَصُفْرَةٌ، قَالَ: "مَا لَوْ كَنْنَا إِلَّا مَا أَوْ كَيْنَا وَبِيئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَّا مَا أَوْكَيْنَا وَبِيئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَّا مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَبَاءٌ وَصُفْرَةٌ، قَالَ: "مَا قُوكَيْنَا وَبِيئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَّا مَا أَوْكَيْنَا وَبِيئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَّا مَا أَوْكَيْنَا وَبِيئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَّا مَا أَوْكَيْنَا عَلَىٰ إِلَى مَا أَوْكَيْنَا عَلَىٰ إِلَى اللهِ إِلَى مَا أَوْكَيْنَا وَبِيئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَّا مَا أَوْكَيْنَا عَلَىٰ وَبِيئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْهِ إِلَى مَا أَوْكَيْنَا وَبِيئَةً وَحَرَّمْتَ عَلَيْهِ إِلَى مَا أَوْكَيْنَا وَلِي مَا أَوْكَيْنَا إِلَى مَا أَوْكَيْنَا وَبِيئَةً وَحَرَّمْتَ عَلَيْهِ أَلَا مُنْ مَا أَوْلَا مُنْ مَلِي مَا أَوْكَيْنَا وَمِعْمَا مَا أَوْكَيْنَا وَلَا أَوْلَا مُنْ فَا أَوْلَا مُنْ مَا أَوْكَيْهِمْ فَالَا اللّهُ وَلَا مُسْكِرٍ حَرَامٌ اللهُ وَالَا اللهُ الْمَا أَوْلَا اللّهُ وَلَا مُعْرَافًا اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَا أَوْلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا أَوْلَا اللّهُ الْمَالِولَا اللّهُ اللّهُ الْمَرْعُولُ اللّهُ الْمُعْلَا اللهُ الْعَلْمُ الْمُعْتَعَالَا اللّهُ الْمُعْلَا اللهُ اللّهُ الْمُعْلَا ال

٥١ - كتاب الأشربة \_\_\_\_\_ -

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث میں سابقہ نہی وممانعت کے ننځ کا بیان ہے۔ پہلے آپ نے انھیں سے تھم ارشاد فرمایا تھا کہ ایسے برتنوں میں نبیذ بنایا کروجن کے منہ تھے یا دھا گے وغیرہ سے بند کر کے باند ھے جاسکتے ہوں۔ پھر بعدازاں آپ نے یہ پابندی برم کر دی اور صرف یہ پابندی برقرار رکھی کہ ہر نشہ آ ورمشر وب حرام ہوں۔ پھر بعدازاں آپ نے یہ پابندی برم کر دی اور صرف یہ پابندی برقرار رکھی کہ ہر نشہ آ ورمشر وب حرام ہوں شراب اور دیگر نشہ آ وراشیاء کے نقصانات میں سے چند یہ بین: غل غپاڑہ مجانا 'بنیان بکنا' او نحی اور نجی بولنا' حرمتوں کو پامال کرنا' بے ہودگی اور آ وارگی کا مظاہرہ کرنا' دیواگی اور عشق و فریفتگی کا مظہر بن جانا فرومشر وبات ومطعومات اس لیے بھی ناجائز ہیں کہ ان خواہشات کی بیروی کرنا اور بے حیابن جانا۔ ﴿ نشہ آ ورمشر وبات ومطعومات اس لیے بھی ناجائز ہیں کہ ان کے استعال سے انسانی عقل و شعور ماؤف ہو جاتے ہیں' حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صاحب شعور بنایا ہے۔ انسانی شرف و کمال میں عقل و خرد کا بہت زیادہ عمل و فل ہے بلکہ دیگر جانداروں سے' اسے انتیازعقل و شعور ہائ کہ تیں کہ وجہ سے ۔ اورنشہ عقل کا و تمن ہے'لہذا ہے حرام ہے۔

۵۲۵۹-حضرت جابر دُنْتُؤَسے روایت ہے کہ جب رسول اللہ تَوُلِیَّ نے بعض برتنوں کے استعال ہے روک ویا تو انسار نے دست بستہ عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہمارے پاس اور برتن (زیادہ تعداد میں) نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''پھرکوئی حرج نہیں۔''

2009 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ لَمَنْصُورِ مَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ لَمَنْ لَمُ عَنْ الظُّرُوفِ شَكَتِ الْأَنْصَارُ فَقَالَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

فائدہ: گویا بد پابندی کچھ عرصے تک رہی۔ لوگوں کی تکلیف کومسوں فرماتے ہوئے بعد میں آپ نے یابندی اٹھالی۔

(المعجم ٤١) - مَنْزِلَةُ الْخَمْرِ (التحفة ٤١)

مَبْدُاللهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ عَبْدُاللهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ عَلَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَذَاكُ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

## باب:۴۱-شراب کی قباحت

مالاه- حفرت ابوہریہ ٹائی سے روایت ہے افھوں نے فرمایا: جس رات رسول اللہ ٹائی کو معراج پر لئے جایا گیا تو آپ کو دو بیائے پیش کیے گئے۔ ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھا۔ پھر دووھ (والا پیالہ) پکڑ لیا۔ حضرت جبریل علیہ نے آپ سے فرمایا: اللہ تعالی کاشکر ہے کہ اس نے آپ کو فطری چیز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر آپ شراب قبول کر لیتے تو آپ کی امت فرمائی۔ اگر آپ شراب قبول کر لیتے تو آپ کی امت (مجموع طوری) گراہ ہوجاتی۔

فوائد ومسائل: ① اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ شراب بہت بری اور گندی چیز ہے کیونکہ یہ مگراہی کا بہت بڑاسب ہوتا ہے گندا ہونے میں کیا شہرہ جاتا بہت بڑاسب ہوتا ہے گندا ہونے میں کیا شہرہ جاتا

**٥٦٥٩ أ**خرجه البخاري، ح:٥٩٢ (انظر الحديث المتقدم:٥٦٥٣) من حديث الزبيري به، وهو في الكبرى، ح:٥١٦٦ .

<sup>• 770</sup> أخرجه البخاري، التفسير، باب قوله: "أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام"، ح: ٤٧٠٩ من حديث عبدالله بن المبارك، ومسلم، الأشربة، باب جواز شرب اللبن، ح: ١٦٨ قبل، ح: ٢٠١٠ من حديث يونس بن يزيد به، وهو في الكبرى، ح: ١٦٧٥ م.

٥٦٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِيًّ قَالَ: النَّبِيِّ عَيْقِيًّ قَالَ: النَّبِيِّ عَيْقِيًّ قَالَ: النَّبِيِّ عَيْقِيً قَالَ: النَّبِيِّ عَيْقِيًّ قَالَ: النَّبِيِّ عَيْقِيًّ قَالَ: النَّبِيِّ عَيْقِيًّ قَالَ: النَّبِيِّ عَيْقِيًّ قَالَ: النَّبِيِ عَيْقِيًّ قَالَ: النَّبِيِّ عَيْقِيًّ قَالَ: النَّبِيِ عَيْقِيًّ قَالَ: النَّبِيِ عَيْقِيًّ قَالَ: النَّبِيِ عَيْقِيًّ قَالَ: النَّبِي عَيْقِيًّ قَالَ: النَّبِي عَلَيْهِ الْخَمْرَ يُسَمَّونَهَا بِغَيْر

ا ۵۱۲۱ - نی اکرم نافظ کے ایک صحابی دالت کے دوایت ہے کہ نی اکرم نافظ نے فرمایا: ''میری امت کے پھولوگ شراب پیس کے مگر اس کا نام کھی اور رکھ لیس گے۔''

اسْمهَا».

فوائد ومسائل: ﴿ يه حديث مباركه اعلام نبوت ميں سے ہے۔ رسول الله عليم نے جس طرح خبر دئ بعد ازاں بعینہ ای طرح ہوا۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مختلف نامول سے شراب پیتے ہیں۔ أَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهَا. ﴿ يعديث مباركه برقتم كى شراب كى حرمت كى صرح دليل ہے۔ اس كى حرمت برامت مسلمه كا

٣٦٦٥.[إسناده صحيح]أخرجه أحمد: ٤/ ٢٣٧ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ١٦٨٥.

اجماع ہے۔ والحمد لله علی ذلك بهان! البتة ایک فرقد ایسا ہے جوصرف انگور سے کشد کردہ شراب کوشراب مانتا او بہنا ہے' اس کے علاوہ دیگر مسکرات کوشراب نہیں کہتا۔ اس فرقے نے صرف اس پر بس نہیں کی بلکہ اس فرقے کا کہنا یہ بھی ہے کہ' تھوڑی ہی' پی لینے سے پھی بین ہوتا' اتنی ہی مقدار حلال ہے۔ حرام صرف وہ مقدار ہے جونشہ چڑھا دے۔ فرا الله وَ إِنَّا الله وَ اِنَّا الله وَ اِنَّا الله وَ الله

ِ (المعجم ٤٢) - ذِكْرُ الرِّوَّايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ (التحفة ٤٢)

777 - أَخْبَرَنَا عِسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُهَا وَهُو يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ عَلنَاسُ إِلَيْهِ فِيهَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْتِهِ بُهُا وَهُو مُؤْمِنٌ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَرْهُمْ مُؤْمِنٌ ».

باب:۳۲-وہ روایات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب پینا گناہ کبیرہ ہے

۵۱۲۲-حضرت ابوہریرہ ڈھاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظائیم نے فرمایا: ''جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ موکن نہیں رہتا۔ جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ موکن نہیں رہتا۔ جب چور چوری کرتا ہے تو وہ موکن نہیں رہتا۔ اور جب کوئی شخص ڈاکا ڈالتا ہے کہ لوگ دہشت سے دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ موکن نہیں رہتا۔''

علیہ فوا کدومسائل: ﴿ حدیث کامقصودیہ ہے کہ بیکام ایمان کے منافی ہیں۔ ایمان ان کاموں کو گوارانہیں کرتا ' بلکہ وہ ان سے رو کتا ہے۔ بیمطلب نہیں کہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی کبیرہ گناہ مسلمان کو کافر نہیں بناتا۔ تفصیل کے لیے ویکھیے 'حدیث: ۳۸۷۳۔ ﴿ اس روایت سے شراب نوشی کبیرہ گناہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اسے ایمان کے منافی بتلایا گیاہے۔ ویسے بھی شراب بینا حدکو واجب کرتا ہے اور حدوالا فعل قطعاً گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔

٥٦٦٢ أخرجه البخاري، المظالم، باب النهلي بغير إذن صاحبه، ح: ٢٤٧٥، ومسلم، الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية . . . الخ، ح: ٥٧ من حديث الليث بن سعد به، وهو في الكبرى، ح: ٥١٦٩ .

٥١ - كتاب الأشربة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 193 - حياب الأشربة \_\_\_\_\_\_

جس طرح زنا' چوری اور ڈاکا کبائز میں شامل ہیں اسی طرح شراب نوشی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ⊕ ''دیکھتے رہ

جاتے ہیں' تعنی بے بسی کی بنا پر مقابلہ نہیں کر سکتے۔

٥٦٦٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٢٥١٥ حضرت ابوبريه وَاللَّا عَروايت على

نى اكرم تلك نے فرمایا: "زانی زناكرتے وقت مومن

نہیں رہتا۔ چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔

شرا بی شراب یعتے وقت مومن نہیں رہتا۔اور ڈاکو

عظیم الثان ڈاکا مارتے وقت کہ مسلمان اس کی طرف

و یکھتے ہی رہ جائیں' مومن نہیں رہتا۔''

قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ،

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ

مَانُ مِهُ أَنُهُ مِنْ عُنْدِ النَّحْمَدِ وَأَنُو مَكْ نُنُ

وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن كُلُّهُمْ حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عبدِ الرَّحمنِ كُلهم حدويي عن أبِي هريره عَن النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهُ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي

وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ

وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ

رُ رُورُ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

فائدہ: ''مومن نہیں رہتا'' البتہ جبوہ ان کاموں سے نکل جاتا ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے' یعنی وہ کافرنہیں ہوجاتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے، البتہ ان کاموں کے دوران میں اس سے نور ایمان چھن جاتا ہے اور جب ان کاموں سے باز آجاتا ہے تو پھرنور ایمان واپس آجاتا ہے۔ اس حدیث کا میں مفہوم حضرت ابن عباس چھنے بان فرمایا ہے۔

٥٦٦٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَافُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَا ٢٥٠ - حضرت ابن عمر اور صحابه وَ الله عَلَيْ لَا لَكُ الله عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ جَاعت بروايت به كه رسول الله عَلَيْ الله عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ جَاعت بروايت به كه رسول الله عَلَيْ الله عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ بَرْوَضَ شَرَاب بِي السَّكُورُ لِ الله عَلَيْ الله عَمْ وَنَفْر ، "جو فَض شَرَاب بِي السَّكُورُ لِ الله عَلَيْ الله عَمْ وَنَفْر الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَلَيْ قَالُوا: قَالَ بَعْمُ وَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَ

--**٦٦٣ه\_[صحيح]** انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٥١٧٠.

<sup>377</sup>هـ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٥١٧١، أخرجه أبوداود، الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخم ح: ٤٤٨٣ من طريق آخر عن نافع عن ابن عمر به، وانظر الحديث الآتي.

۔ شراب ہے متعلق دیگرا دکام کا بیان ٥١-كتابالأشربة.

> فَاجِلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ».

> ٥٦٦٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ قَالَ: "إِذَا سَيكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ» ثُمَّ قَالَ فِي

الرَّابِعَةِ: «فَأَضْرِبُوا عُنُقَهُ»

٥٦٦٦ أُخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْل، عَنْ وَائِل بْن بَكْر، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسٰى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هٰذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

۵۲۲۵ - حضرت ابوہررہ رہائٹ سے مروی ہے کہ رسول الله مَالِيْزًا نے فرمایا:''جب کوئی شخص نشہ کرے تو اے کوڑے لگاؤ' پھرنشہ کرے تو پھر کوڑے لگاؤ' پھرنشہ كري تو چربهي كوڙے لگاؤ۔ اگر چوتھي دفعہ نشہ كرے تو ای کی گردن ا تاردو ''

٣١٦٦- حضرت ابوموی بناٹنز فرماما کرتے تھے: مجھے کوئی بروانہیں کہ میں شراب پیوں یا اللہ تعالیٰ کو حچھوڑ کراس ستون کی عیادت کروں۔

عقل فوائد ومسائل: ٠٠ (ريوانهين) يعني مير يزديك بيد دنول كام ايك برابر بين كيونكه شراب يي كرعقل ماؤف ہوجاتی ہے۔انسان اس حالت میں بھی گناہ کرسکتا ہے جتی کہ شرک بھی اس لیے تو شراب کوام الخبائث کہا گیا ہے۔جس طرح شرک انسان کی تمام نیکیوں کوختم کر دیتا ہے اسی طرح شرافی تحض بھی آ ہت آ ہت تمام نیکیاں چھوڑ بیٹھتاہےاورتمام گنا ہوں کاار تکاب کرنے لگتاہے۔ پیمطلب نہیں کہ شراب پینا شرک و کفرے بلکہ ' صرف تثبيه مقصود ہے جیسے مال اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیتو میرا جاند ہے۔ ﴿ ' الله تعالیٰ کو جیموڑ کر'' یا الله تعالیٰ کے سوا' یعنی اس کی بوجا کے ساتھ ساتھ ستون کی بھی بوجا کروں اور یہ دونوں صورتیں شرک اور کفر ہیں ۔

٥٦٦٥ [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الحدود، باب من شرب الخمر مرارًا، ح: ٢٥٧٢ من حديث شبابة بن سواريه، وهو في الكبري، ح: ١٧٢، وصححه ابن الجارود، ح: ٨٣١، وابن حبان، ح: ١٥١٧، والحاكم على شرط مسلم: ٤/ ٣٧١، ووافقه الذهبي.

٣٣٢٥- [إسناده صحيح موقوف] وهو في الكبراي. ح:٥١٧٣ . \* في جميع النسخ: "واثل بن بكر" والصواب بمن الله أبي بكر " وهو ابن داود كما في تحفة الأشراف، وجامع المسانيد، والسنن لابن كثير: .77./18

\_ شراب ہے متعلق دیگرا حکام گابیان ٥١ -كتاب الأشربة ...

باب:۳۳-شرابی کی نمازوں کی حالت بیان کرنے والی روایت ١٦٧٥ - حضرت ابن ديلي (گھوڑے ير) سوار حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ڈٹھٹا کو تلاش کررہے تھے۔انھوں نے کہا کہ میں ان کے پاس پہنچاتو میں نے كها: اع عبدالله بن عمروا كيا آب في رسول الله عليما کوشراب کی مابت کچھ بیان فرماتے سناہے؟ انھوں نے كها: بان، مين نے رسول الله عَلَيْمُ كو فرماتے سنا: "میری امت میں سے جو شخص شراب ہے گا' اللہ تعالیٰ حالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں فر مائے گا۔''

(المعجم ٤٣) - ذِكْرُ الرِّوَايَةِ الْمُبَيِّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ (التحفة ٤٣) ٥٦٦٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلَّاقٍ دِمَشْقِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْم: أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو! رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلَ اللهُ مِنْهُ صَلَّاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا».

الکرہ: نماز کی قبولیت ہے مرادنماز کا تواب ملناہ۔ گویا شراب پینے والے کوچالیس دن تک اس کی نماز کا توابنہیں ملے گا اگرچہ وہ اس کے ذمے سے ساقط ہوجائے گی اور اس پر قضا واجب نہیں ہوگی۔امام ابن قیم 

٥٦٦٨- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالًا: حَدَّثَنَا خَلَفٌ - يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةً - عَنْ وصول كرية اس فحرام كهايا اور جب راوت قبول مَنْصُورِ بْن زَاذَانَ، عَن الْحَكَم بْنِ عُتَيْبَةً، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: الْقَاضِي إِذَا أَكِلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ، وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ. وَقَالَ مَسْرُوقٌ: مَنْ

۵۲۲۸-حضرت مسروق نے کہا کہ جب قاضی تحفہ کر لے تو بیاس کو کفر تک پہنچادیتی ہے۔اورمسروق نے ( یہ بھی ) کہا کہ جس شخص نے شراب کی اس نے کفر کیا۔ اوراس کا کفریہ ہے کہاس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

٥٦٧٧ - [إسناده صحيح] وهو في الكبراى، ح:٥١٧٤، وضجعه ابن خزيمة، ح:٩٣٩، أخرجه ابن ماجه، ح: ٣٣٧٧ من طريق آخر عن ابن الديلمي به، انظر الحديث الآتي: ٣٧٧٠.

٥٦٦٨ [إسناده ضعيف] وهو في الكبري، ح: ١٧٥٥ . \* الحكم بن عتيبة عنعن، تقدم، ح: ١٧١٥.

-496\_\_\_\_\_\_ شراب سے متعلق دیگرا دکام کابیان

شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ، وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ.

٥١-كتابالأشرية

(المعجم ٤٤) - ذِكْرُ الْأَثَامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ (النحفة ٤٤)

٥٦٦٩ أَخْبَرَنَا سُوَنْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْر ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِجْتَنِيُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيتَهَا فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا وَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيتَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ! مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلٰكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَىَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هٰذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هٰذَا الْغُلامَ، قَالَ: فَاسْقِينِي مِنْ هٰذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا، قَالَ:زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلِ النَّفْسَ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ! لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا

باب: ۲۴ - ان گناہوں کا ذکر جوشراب پینے کے نتیج میں صادر ہو سکتے ہیں' مثلاً: نماز کا ترک' کسی بے گناہ جان کا قتل اور حرام کاریوں کا ارتکاب وغیرہ

۵۲۲۹-حضرت عبدالرحمٰن بن حارث سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان رہائی کو فرماتے سنا: شراب سے بچو۔ یہ تمام خرابیوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔تم سے پہلے لوگوں میں ایک بہت براعابد تخص تھا۔ ایک بدکارعورت اس کے پیچھے پڑگئی (اور اسے پھانسنا حایا)۔اس نے اپنی لونڈی کو عابد کی طرف بھیجا اور کہا کہ ہم آپ کوایک گواہی کے سلسلے میں بلانا عاہتے ہیں۔ وہ عابدلونڈی کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ کی دروازے میں داخل ہو جاتا تو وہ پیچھے سے بند کر دې (اور تالا لگا دې تي) حتي که وه ایک خوب صورت عورت کے پاس پہنچ گیا جس کے پاس ایک لڑکا تھا اور ایک شراب کا منکا۔ وہ عورت کہنے لگی: اللہ کی قشم! میں نے آپ کوکسی گواہی کے لیے نہیں بلایا بلکہ میں نے تو اس لیے بلایا ہے کہ آپ مجھ سے بدکاری کریں یا یہ شراب بی لیں یا پھراس لڑ کے کوئل کر دیں۔اس عابد نے (سوچ کر) کہا: مجھے اس شراب کا ایک گلاس بلا دے۔ اس نے اسے شراب کا ایک گلاس بلا دیا۔ وہ

٥٦٦٩ - [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ١٧٦ ، وانظر الحديث الآتي.

شراب سے متعلق دیگرادکام کا بیان (نشے میں آکر) کہنے لگا: مجھے اور پلاؤ۔ وہ پتیا رہاحتیٰ کہ اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر لی اور اس لڑکے کو بھی مار دیا' لہٰذا شراب سے بچو۔اللّٰہ کی قسم! شراب پر بھیشگی و دوام اور ایمان استحظے نہیں ہول گے مگر ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دے گا۔

٥١ **- كتاب الأشربة --**لَيُوشِكُ أَنْ يُتُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ .

فوائدو مسائل: ﴿ '' پیچے پڑگئ' ' یعنی اس پر عاشق ہوگئ۔ یا اس کو گراہ کرنے کے در ہے ہوگئ۔

'' گلاس پلا دے'' پیسوج کر کہ بیان تینوں میں ہے چھوٹا گناہ ہے۔ ﴿ '' مجھے اور جان بچانے کے لیے اس کا ارتکاب جائز ہوگا، یا بڑے گناہ ہے۔ ﴿ '' مجھے اور بلاؤ'' کیونکہ شراب کا ایک گھونٹ دوسر ہے کی طرف تھنچتا ہے جی کہ ایک دفعہ پی لینے والا اس کا عادی بن جاتا ہے۔ ﴿ '' مار ڈالا' نئے میں عقل پر قابونہ رہا۔ زنا کر بعیثا اور پھر راز افشا ہونے کے ڈر ہے لاکو کو بھی مار ڈالا۔ ﴿ '' نکال دے گا'' اگر ایمان توی ہوا تو ایک دفعہ پی لینے والے کو دوبارہ نہیں پینے دے گا اور اگر ایمان کمزور ہوا تو شراب گا'' اگر ایمان کو زکال دے گئا' گرایمان کو زکال دے گئا' کو ایمان کو زکال دے گئا' کہ ہمتہ اس سے ایمان کو زکال دے گئا' کو اور اگر ایمان کو زکال دے گئا ہوں کی ماں اور بڑ قرار دیا گیا ہے۔ آ ہتہ آ ہتہ اس سے ایمان کو زکال دیا گیا ہے۔ گئا ہوں کی ماں اور بڑ قرار دیا گیا ہے۔ کو امر الخبائث 'یعنی تمام خرابیوں' قباحتوں اور شرکی واخلاقی رذائل اور گناہوں کی ماں اور بڑ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے ہمیشہ پینے والا نہ صرف تمام شرکی واخلاقی کمالات سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے بلکہ دائر وَ انسانیت ہے نکل کر وائن ہوجوانیت میں جا پہنچتا ہے۔ ﴿ شراب نوشی کی خوست یہ ہمیں ایمان بی نہ ہوتو اس سے ہمیں دائر وائیا ہو جاتا ہے اور یہ خوانی آ فت ہے۔ اگر انسان کے پاس دولت ایمان بی نہ ہوتو اس سے ہر می شقاوت زائل ہو جاتا ہے اور یہ خوانی آ فت ہے۔ اگر انسان کے پاس دولت ایمان بی نہ ہوتو اس سے ہر کی شقاوت اور برختی اور کیا ہو عی ہے؟

مَرْدَا اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ يُونُسَ، عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: إِجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: إِجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ خَلَا

١٥٠٥ [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ٨/ ٢٨٨ ، ٢٨٧ من حديث يونس بن يزيد الأيلي به، وهو في الكبرى،
 ح: ١٧٧٥ .

.... شراب ہے متعلق دیگرا حکام کابیان **--498**-

وَالْإِيمَانُ أَبِدًا إِلَّا يُوشِكُ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ بِإِبْرَاكِار صَاحِنَهُ.

٥١-كتابالأشرية...

قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَرَلُ النَّاسَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. ربو الله كي فيم! شراب اورايمان كي فخص مين اكشف قَالَ: فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ! لَا يَجْتَمِعُ نَبِين بول كَمَّران مِن عَوَلَى ايك دوسر عو تكال

> ٧٦٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْعَلَاءِ - وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ - عَنْ فُضَيْل، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَتَّتَش لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَّا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، وَإِنِ انْتَشْيِ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا .

> > خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ .

ا ١٤٥- حضرت ابن عمر را النبيات روايت ہے انھوں نے فر مایا: جس شخص نے شراب لی لیکن وہ نشے میں مدہوش نہ ہوا تو جب تک وہ شراب ذرہ بھربھی اس کے پیٹ یارگوں میں رہے گی تواس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اوراگروہ اس حال میں مرگیا تو کافر کی موٹ مرے گا۔ اوراگروه نشخ میں بدمست ہوگیا تو جالیس دن تک اس کی نماز قبول نه ہو گی۔اوراگر وہ اس دوران میں مر گیا تو کافر کی موت مرے گا۔

یزید بن ابوزیاد نے اس (فضیل) کی مخالفت کی ہے۔

عَن ابُن عُمَرَ كَها يعنى است عبدالله بن عمر طائنا كى مندقر اردياجب كديزيد بن ابوزياد في مجابد سے بدروايت بيان كى توعَنُ عَبُدِ الله بُنِ عَمُرِ وكَها كُتِي اس كوعبدالله بن عمرو والنِّها كى مند كے طورير بيان كيا-والله أعلم. 🏵 '' كافركى موت' كونكه نماز قبول نه ہونے كى وجه سے وہ كافر جيسا ہو گيا اور بيانتهائى فتيج صورت ہے۔ أَعَاذَنَا اللَّهُ منهُ.

۵۶۷۲ - حضرت عبدالله بن عمر و بن تنهاسے روایت ہے کہ نبی اکرم ظاہر نے فرمایا: "جوشخص شراب پیے اور ٥٦٧٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْن سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ يَزِيدَ؛ ح:

**١٧١ه\_[إسناده صحيح موقوف]** وهو في الكبراي، ح: ١٧٨ . \* فضيل هو ابن عمرو النقيمي.

٦٧٢ ٥- [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني: ١٢/ ٤٠٤، ح: ١٣٤٩٢ من حديث واصل بن عبدالأعلى به، وهو في الكبرى، ح: ١٧٩، و اللفظ لواصل \* يزيد بن أبي زياد ضعيف مختلط مدلس. شراب ہے متعلق دیگراحکام کابیان

٥١-كتاب الأشربة \_\_\_ - 499-

اے اپنے پیٹ میں ڈالے اللہ تعالیٰ سات دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرما تا۔ اگر ود ان سات دنوں میں مر گیا تو کافر کی موت مرے گا۔ اور اگر شراب نے اس کی عقل مار دی اور وہ کسی قرآنی فریضے کے ترک کا مرتکب ہوگیا تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ اس دوران میں مرگیا تو کافر کی موت مرے گا۔

وَأَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّنَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. وَقَالَ مَحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَحَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ هَرِبَ الْخَمْرَ فَحَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ هُرِبَ اللهُ مَنْ مَنْ عَلَمُ اللهُ وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: «اَلْقُرْآنِ لَمْ قَنْ الْفُرَائِضِ». وقَالَ ابْنُ آدَمَ: «اَلْقُرْآنِ لَمْ قَنْ شَيْءٍ مِنْ الْفُرَائِضِ». وقَالَ ابْنُ آدَمَ: «اَلْقُرْآنِ لَمْ قَلْهُ عَنْ شَيْءٍ فَتَالًا إِنْ مَاتَ كَافِرًا اللهِ يَعْمَى مَاتَ كَافِرًا إِنْ مَاتَ كَافِرًا أَدْمَ : «فَلَهِ مِنْ مَاتَ كَافِرًا». وقَالَ ابْنُ آدَمَ: «فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا».

ِ (المعجم ٤٥) - تَوْبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ (التحفة ٤٥)

دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: اللهُ وُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: اللهُ عُمْرُو حَدَّثَنِي عَمْرُو اللهُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَقِيَّةً، عَنْ أَبِي عَمْرٍو اللهُ وُمُو الْأَوْزَاعِيُّ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُو فِي حَائِطٍ لَهُ الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهُطُ وَهُو فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهُطُ وَهُو مُخَاصِرٌ فَتَى الْخَمْرِ الْخَمْرِ الْخَمْرِ الْخَمْرِ الْخَمْرِ الْخَمْرِ الْخَمْرِ الْخَمْرِ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ الْخَمْرِ الْخَمْرِ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ الْخَمْرِ الْخَمْرِ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ الْخَمْرِ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ الْفَائِقِ اللهُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقِ اللهُ الْفَائِقِ الْفَائِقِ اللهُ الْفَائِقِ الْفَافِ الْفَائِقِ الْفَائِقِ الْفَائِقِ الْفَائِقِ الْفَائِقِ الْفَافِ الْفَائِقِ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفِلَاقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفِلْفَ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفِلْفِي الْفَائِقُ الْفِلْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفِلْفَاقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِقُ الْفَائِلُ الْفَائِقُولُ الْفِلْفَائ

## باب: ۴۵-شرابی کی توبه کیسے ہوگی؟

سے ۱۷۳۰ حضرت عبداللہ بن دیلمی سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص واللہ علی سے موات عبداللہ بن عمرو بن عاص واللہ علی اس حاضر ہوا تو وہ طاکف میں اپنے ایک باغ میں تھے جسے وہط کہا جاتا تھا۔ وہ اس وقت ایک قریثی نو جوان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے جارہ تھے۔ اس نو جوان کے ہارے میں مشہورتھا کہ وہ شرائی ہے۔ وہ فرمانے گے: میں نے رسول اللہ مالی اللہ مالی کی جالیں فرماتے سا: ''جرشخص نے ایک وفیشراب کی جالیس ون تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگ ۔ پھرا گروہ تو برک سے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمالے گا۔ اگر دوبارہ سے تو تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمالے گا۔ اگر دوبارہ ہے تو

٣٧٣ هـ [إسناده صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٥١٨٠، وصححه ابن حبان، ح: ١٣٧٨، وله طرق أخراي، انظر، ح: ٥٦٦٧ وغيره.

شراب معلق دیراحکام کابیان شراب معلق دیراحکام کابیان پھر چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔اگر پھر لکھ تَوْبَةُ أَرْبَعِینَ بھی توبہ کرے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لےگا۔ فَإِنْ عَادَلَمْ تُقُبَلُ لَيَن اگر پھر پی لے تو اللہ تعالیٰ نے قتم کھارکھی ہے کہ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قیامت کے دن ضرورا سے جہنیوں کی پیپ پلائےگا۔'' تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قیامت کے دن ضرورا سے جہنیوں کی پیپ پلائےگا۔'' یَسْفِیهُ مِنْ طِینَةِ (حدیث کے ) پیلفظ عرو کے ہیں۔

فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلُ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ عَادَلَمْ تُقْبَلُ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ عَادَلَمْ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَلَمْ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَامَ كَان حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ النَّهَ اللهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ النَّخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». اللَّه فَظُ لِعَمْرٍ و.

٥١-كتاب الأشرية.....

المرائد ومسائل: ١٠ امام نسائي مِنك نے بدروایت دواستادوں: قاسم بن ذکریا بن دینار اور عمرو بن عثان سے بیان کی ہے۔ حدیث کے مذکور دالفاظ استاد عمر و بن عثمان کے ہیں جبکہ استاد قاسم بن زکریا بن دینار نے روایت بالمعنی بیان کی ہے۔ ﴿ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ توبہ ہے ہرتتم کے صغیرہ وکبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کفروشرک اور نفاق سے بڑھ کر اور کون ساگناہ ہوسکتا ہے؟ اور پیسارے کے سارے گناہ بھی تیجی' کھری اور خالص توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں' نیز گناہ سرز د ہونے کے فوراً بعد توبہ کرنا' قبولیت توبہ کی شرطنہیں' تاہم افضل ضرور ہے۔ 🛡 حدیث میں مذکورسزا محض شراب نوشی کی ہے خواہ نشہ چڑھے یا نہ چڑھے اور خواہ شراب تھوڑی پی ہویا زیادہ۔ ﴿ "وَ هُطَ" بیان کا وسیع وعریض باغ تھا جوان کواینے والدمحترم سے ورثے میں ملاتھا۔ اس کی مسافت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ اکثر انگور کی بیلیں تھیں۔ ﴿ توبِ قبول کرنے سے سرادیہ ہے کہ اسے آخرت میں (شراب یینے کی) سزانہیں دے گا۔ ممکن ہے اگروہ حیالیس دن کے اندر توبہ کرلے تو اس کی نمازیں بھی قبول ہونا شروع ہوجائیں کیونکہ توبہ، گناہ اوراس کے اثر ات کومٹادیتی ہے۔ ﴿ ''قتم کھار کھی ہے'' یعنی تیسری دفعہ تو بہ قبول نہیں ہوگی بلکہ اسے آخرت میں شراب پینے کی سزا ملے گی کیکن ریبھی تب ہے جب اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ فرمائے۔ ۞ تیسری دفعہ تو بہ قبول نہ ہونے کا بیرمطلب نہیں کہ اسے جنت سے متقلاً محروم کر دیا جائے گا کیونکہ بیتو صرف کا فر کے ساتھ خاص ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب پینے کی سز اضرور دی جائے گی ۔ اس کے بعد جنت یا جہنم کوئی بھی اس کا ٹھکا نا ہوسکتا ہے ۔ ﴿ ' جہنیوں کی پیپ' عربی میں لفظ طینة العجبال استعال فرمایا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس کی تفیر جہنیوں کے زخموں کی پیپاورلہو سے کی گئ ہے'اس لیے بیرتر جمہ کیا گیاور نہ پیفظی ترجمہ نہیں۔

٥٦٧٤ - أَخْبِرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ٥٦٧٨- حضرت ابن عمر الشِّاس روايت م كه

<sup>378</sup>هـ أخرجه البخاري، الأشربة، باب قول الله تعالى: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس"، ح: ٥٦٧٥، ومسلم، الأشربة، باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها . . . الخ، ح: ٢٧،٧٦/٢٠٠٣ من حديث مالك به، وهو في الموطأ: ٢/ ٨٤٦، والكبرات، ح: ٥١٨١.

\_\_\_\_ شراب ہے متعلق دیگرا حکام کا بیان --501--٥١ - كتاب الأشربة ... .....

وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ رسول الله اللَّيْمَ فِرمايا: "جَوْض ونيا مين شراب ي

- وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي كَا اور اس سے توبہ نہیں كرے گا وہ آخرت میں جنتی مَالِكٌ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ أُرسُولَ اللهِ شراب عَمُوم م م كا-" وَيُؤْتِينَ قَالَ: "مَنَّ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرمَهَا فِي الْآخِرَةِ».

> (المعجم ٤٦) - اَلرِّوَايَةُ فِي الْمُدْمِنِينَ فِي الْخَمْر (التحفة ٤٦)

٥٦٧٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ نُبَيْطٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ ، · وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ».

## باب:۴۶ - عادی شراب نوشوں کے متعلق حديث كابيان

۵۷۷۵ - حفزت عبدالله بن عمرو والنتیاسے روایت ے کہ نی اکرم مُلِیاً نے فرمایا: "احسان جلانے والا ' ماں باپ کا نافر مان اور عادی شراب نوش جنت میں نہیں حانیں گے۔''

اکدہ: "نہیں جائیں گے الیں طور پر جنت میں نہیں جائیں گے ورنہ سزا بھکتنے کے بعد تو کوئی چیز وخول جنت سے رکاوٹ میں ۔ گویا یہ جرم نا قابل معافی ہیں۔ان کی سزا ضرور ملے گی۔ إلّا أَن يَّسَاءَ اللّهُ نيز ان تنوں سے مرادوہ اشخاص ہیں جوان گناہوں کے عادی ہوں اورموت تک ان پر کار بندر ہے ہول ورنہ بھی کھارصدورتو قابل معافی ہے جیسا کہ پیچھے گزرا، نیز توبہ گناہ کوختم کردیتی ہے۔

٥٦٧٦ - أَخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ٢٥١٥ - مفرت ابن عمر والني الله الله على الله الله الله

عَبْدُ اللهِ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فِي اكرم وَ اللهِ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا في اكرم والله اللهِ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مرتدم تك الكاعادى ربا الله عقوبَهُ الله كا و

٥٧٥٥\_ [حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٢٠١ عن محمد بن جعفر به، وهو في الكبري، ح: ٥١٨٢، وصححه ابن حبان، ح: ١٣٨٢، ١٣٨٢، وللحديث شواهد.

٥٧٦ه\_أخرجه مسلم، الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، ح: ٢٠٠٣ من حديث حماد بن زید به مطولاً ، وهو فی الکبری ، ح: ۱۸۳ هـ

شراب سے متعلق دیگرا حکام کابیان

وَيَا اللهُ عَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا آخرت مِي جِنْتَى شرابْ بِيل فِي سَكَالًا" فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ».

۵۶۷۷ - حضرت ابن عمر النفياسے روایت ہے کہ رسول الله من في فرمايا: "جو مخص دنيا مين شراب ي اورموت تک پیتارہے (توبہ نہ کرے) وہ آخرت میں جنتی شراب نہیں ہے گا۔''

٧٧٧ ٥ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ».

۵۶۷۸-حفرت ضحاک نے فرمایا جو شخص شراب کا عادی ریا اور ای حال میں مرگیا' جب وہ دنیا سے رخصت ہو گا تو اس کے چہرے پر گرم یانی ڈالا جائے گا۔ ٣٧٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْلِي ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ نُضِحَ فِي وَجْهِهِ بِالْحَمِيم حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا .

باب: ٢٨- شراني كوجلا وطن كرنا

(المعجم ٤٧) - تَغْرِيبُ شَارِبِ الْخَمْرِ (التحفة ٤٧)

٥٦٤٩-حضرت سعيد بن ميتب سے روايت ب انھوں نے کہا کہ حضرت عمر دلائٹؤ نے ربیعہ بن امیہ کو شراب پینے کی بنا پرخیبر کی طرف جلاوطن کر دیا تھا مگر وہ (رومی بادشاہ) ہرقل کے ہاں چلا گبااور عیسائی بن گیا۔ حضرت عمر جائنًا نے فرمایا: آج کے بعد میں کسی مسلمان کو

٩٧٩ - أُخْبَرَنَا زَكَريَّا بْنُ يَحْلِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ قَالَ:غَرَّبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٧٧٧ ٥- [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٥١٨٤.

٧٧٨ ٥- [إسناده صحيح] وهو في الكبري، ح: ٥١٨٥ . \* عبدالله هو ابن المبارك، والحسن بن يحيي هو البصري، سكن خراسان.

٥٦٧٩ [إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح:٥١٨٦، ومصنف عبدالرزاق: ٩/ ٢٣٠، ٢٣١، ح:١٧٠٤٠ . # الزهري عنعن، وله شاهد عند عبدالرزاق: ٧/ ٣١٤، ح: ١٣٣٢٠، وسنده ضعيف منقطع،

503- -- شراب م تعلق دیگرا حکام کابیان

رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةً فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ جَلاو طَنْ بِينَ كُرول كار

٥١-كتاب الأشربة ..... . . . . . .

بِهُرَقَّلَ فَتَنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَا أَغَرِّ نُ يَعْدَهُ مُسْلِمًا.

(المعجم ٤٨) - ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شَرَابَ الْمُسْكِرِ (التحفة ٤٨)

• ٥٦٨٠ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ بُرْدَةً ابْنِ غَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً ابْنِ نِيَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ابْنِ نِيَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلَا تَسْكَرُوا».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: وَهٰذَا حَدِيثٌ مُنْكُرٌ غَلِطَ فِيهِ أَبُو الْأَخْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْم، لَا غَلِطَ فِيهِ أَبُو الْأَخْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْم، لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحْدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ ابْنِ حَرْب، وَسِمَاكُ لَيْسَ بِالْقُويِّ وَكَانَ يَقْبَلُ ابْنِ حَرْب، وَسِمَاكُ لَيْسَ بِالْقُويِّ وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ التَّلْقِينَ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ أَبُو الْأَحْوِيثِ. أَبُو الْأَحْوَصِ يُخْطِيءُ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ. فَاللَّهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي لَفْظِهِ.

باب: ۴۸ - وہ احادیث جن سے بعض لوگوں نے نشہ آ ورمشروب پینے کا جواز نکالا ہے

٥٦٨٠ - حضرت ابو برده بن نيار رفائيًّ سے روايت به ١٩٠٥ - حضرت ابو برده بن نيار رفائيًّ سے روايت به كهرسول الله مُلْفِيًّا نے فرمایا: "تمام برتنوں میں بنا ہوا مشروب تم پی سکتے ہولیکن تم نشے میں ندآ نا۔ "

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی بنت ) نے کہا کہ بیہ حدیث منکر ہے۔ ابوالاحوص سلام بن سلیم نے اس میں غلطی کی ہے۔ ساک بن حرب کے اصحاب (شاگردوں) میں سے کسی نے بھی اس کی متابعت نہیں گی، جبکہ (خود) ساک قوی نہیں۔ اور وہ تلقین قبول کرتا تھا (جس طرح مدل کوئی کہتا اسے مان لیتا اور اپنی روایت اسی طرح مدل لیتا تھا)۔ امام احمد بن ضبل برشت نے فر مایا کہ ابوالاحوص اس حدیث میں ضلطی کیا کرتا تھا۔ اس حدیث کی سنداور اس کے الفاظ میں شریک نے اس کی مخالفت کی ہے۔

فوا کدومسائل : © '' پیر حدیث منکر ہے'' یعنی ضعیف اور صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ دوسرے ثقہ راوی اس طرح بیان نہیں کرتے۔ صرف ابوالاحوص بیان کرتا ہے اور وہ بقول امام احمد بن خنبل بڑھے ضعیف ہے۔ اور

<sup>•</sup> ٦٨٠ هـ [إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح: ٥١٨٧ . \* سماك هو ابن حرب، وأبوالأحوص هو سلام بن سليم (انظر نصب الراية: ٣٠٩ ، ٣٠٩)، سماك اختلط.

\_\_\_\_ شراب ہے متعلق دیگرا حکام کابیان

-504-

٥١-كتاب الأشرية . .....

اس کا استادساک بھی قوی نہیں بلکہ وہ لوگوں کی تلقین قبول کر لیا کرتا تھا۔ ﴿ بعض لوگوں سے احناف مراد ہیں۔ ان کا استدلال''تم نشے میں نہ آنا'' ہے ہے۔ گویا بینامنع نہیں' نشے میں آنامنع ہے مگر یہ درست نہیں کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے جبکہ دیگرروایات میں بدلفظ ہیں''لیکن تم نشه آ ورمشروب نه بینا'' یعنی ہر برتن میں نبیذ بنائی جا سکتی ہے مگراس میں آثبہ پیدانہ ہو، نیز ان الفاظ کے معنی بھی دوسری روایات کے مطابق ہو سکتے ہیں کہتم نشہ آور چیز نہ بینا کوئکہ پیے بغیرتو نشے میں نہیں آسکتے کی ایک روایت کے معنی دوسری سیح روایات کے خلاف نہیں کیے جاسكتے اور ندكسى ايك ضعيف روايت كى وجه سے ديگر كثير صحح روايات كوچھوڑ اجاسكتا ہے۔

٥٦٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ٥٦٨١ - حفرت بريده والثَّا سے مروى ہے كه قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ رسول الله نَ اللهِ عَلَيْهِ فَي كُرُوكِ بِرِن رفى مَع مجور كي جرا سِمَاكِ بْن حَرْب، عَن ابْن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ يَ رِبْن اور ، اركول لَكَ بوع برتن (مين نبيز بنانے)

رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتُم، عَمْع فرماياـ وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ .

خَالَفَهُ أَنُو عَوَانَةً.

ابوعوانہ نے اس (شریک راوی حدیث) کی مخالفت

🗯 فوائدومسائل: 🛈 ندکورہ روایت میں ابوعوانہ نے شریک کی مخالفت کی ہے۔ پیخالفت سندمیں بھی ہے اور متن میں بھی جیسا کہ آئندہ روایت سے پیخالفت واضح طور برمعلوم ہو جاتی ہے۔ ﴿ الویااصل روایت اس طرح ہے۔اس ضعیف راوی نے سندبھی بدل دی اور روایت کے الفاظ بھی ،لہٰذا وہ ضعف روایت کسی بھی لجاظ ے قابل استدلال نہیں محقق کتاب کا سے مجھے کہنا درست نہیں۔

٥٦٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيِّ قَالَ: ٥٦٨٢ - قرصافه نامى الكورت سروايت ب أَخْبَرَنَا إِبْزَاهِيمُ بْنُ حَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا كه حضرت عائشه الله في فرمايا: برمشروب بي سكت بومر

أَبُوعَوانَةَ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ قِرْصَافَةَ امْرَأَةِ فَعُينِ نَهَ وَيَ مِّنْهُمْ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اِشْرَبُوا وَلَا تَسْكُرُ وا .

٦٨١ ٥- [صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٥١٨٨، وللحديث شواهد، وأصله في صحيح مسلم. ٦٨٢٥ - [إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح: ٩١٨٥ . \* قرصافة لا يعرف حالها (تقريب). شراب ہے متعلق دیگرا حکام کا بیان

-505-

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: وَلهٰذَا أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ، وَقِرْصَافَةُ لهٰذِهِ لَا نَدْرِي مَنْ هِيَ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُ مَا رَوَتْ عَنْهَا قِرْصَافَةُ.

٥١-كتاب الأشربة \_\_\_\_\_

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی المطالق) نے فرمایا کہ سے
روایت بھی صحیح نہیں کیونکہ ہم (محدثین) نہیں جانتے سے
قرصافہ کون اور کیسی عورت ہے؟ جب کہ حضرت عائشہ
رہان کے خلاف ہیں جوان سے
قرصافہ نے بمان کیا ہے۔

اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ: أَنَّ جَسْرَةَ بِنْتَ دِجَاجَةَ الْعَامِرِيَّةَ حَدَّثَتُهُ قَالَتْ: جَسْرَةَ بِنْتَ دِجَاجَةَ الْعَامِرِيَّةَ حَدَّثَتُهُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَهَا أُنَاسٌ كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيذِ يَقُولُ: نَنْبُذُ التَّمْرَ غُدْوَةً وَنَشْرَبُهُ عَنِ النَّبِيذِ يَقُولُ: نَنْبُذُ التَّمْرَ غُدُوةً وَنَشْرَبُهُ عَشِيًّا وَنَشْرَبُهُ غُدُوةً قَالَتْ: لَا عَشِيًّا وَنَشْرَبُهُ غُدُوةً قَالَتْ: لَا أَحِلُ مُسْكِرًا وَإِنْ كَانَ خُبْزًا وَإِنْ كَانَتُ مَاءً، قَالَتْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

عامریا نے اس کیا کہ حضرت جسرہ بنت وجاجہ عامریا نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ کھاسے کچھلوگوں نے مسائل پوچھے۔ تقریباً سب لوگ ان سے بیڈ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ہم صبح کے وقت کھجوروں کو بھگوتے (نبیذ بناتے) ہیں شام کو پی لیتے ہیں اور شام کو بھگوتے رفید بناتے) ہیں توضیح کو پی لیتے ہیں۔ تو میں نے ان کوفر ماتے سنا: میں کسی نشر آ ور چیز کوحلال نہیں کہہ کتی خواہ وہ روثی ہو خواہ وہ پانی ہو۔ انھوں نے تین دَفحہ ماا۔

فوائدومسائل: ﴿ اس روایت ہے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ ﷺ فوائدومسائل: ﴿ اس روایت ہے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ ﷺ فوائدومسائل: ﴿ اس روایت ہے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ پیدائمیں ہوتا مگر انھوں نے پھر بھی احتیاطاً معموق تصیب ہوتا مگر انھوں نے پھر بھی احتیاطاً متبید فرما دی کہ نشر نہیں ہونا چاہے اس لیے ان سے مروی سابقہ مجبول روایت کی صورت درست نہیں۔ منبید فرما دی کہ نشر نہیں ہونا چاہے اس لیے ان سے مروی سابقہ مجبول روایت کی صورت درست نہیں۔ مبالغہ مقصود ہے۔ مبالغ میں بیانداز مستعمل ہے۔

٥٦٨٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: كمانهول في حضرت عائش الله عَنْ عَلِيّ بْن الْمُبَارَكِ قَالَ: كمانهول في حضرت عائش الله عَنْ عَلِيّ بْن الْمُبَارَكِ قَالَ: كمانهول في حضرت عائش الله عَنْ عَلِيّ بْن الْمُبَارَكِ قَالَ:

٣٨٦٥ [استاده حسن] وهو في الكبرى، ح: ٥١٩٠. \* عبدالله هو ابن المبارك، وقدامة هو ابن عبدالله، حسن الحديث، وجسرة حديثها حسن: نيل المقصود، ح: ٣٥٦٨.

٥٦٨٤ [إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح: ٥١٩١ . \* كريمة، لم أجد من وثقها (نيل، ح: ٤١٦٤)، ولبعض الحديث شواهد.

شراب ہے متعلق دیگرا حکام کابیان پيو(نه يلاؤ)\_

حَدَّثَنْنَا كُرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّام أَنَّهَا سَمِعَتْ كروك برتن سے روكا كيا ہے تصيل رفخی مظے (كي عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ: نُهِيتُمْ عَن نبيز) عمنع كيا كيا ع تمين تاركول والع برتن الدُّبَّاءِ، نُهِيتُمْ عَنِ الْحَنْتَم، نُهِيتُمْ عَنِ (مين نبيذ بنانے) عمنع كيا گيا ہے۔ پھرآپ عورتوں الْمُزَفَّتِ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَتْ: كَل طرف متوجب بوكين اور فرمايا: سبرروغي مظر (كي نبيز) إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الْأَخْضَرَ، وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ ﴿ عَنِي الرَّمَارِ عَكَاكَا يَلَى بَعِي نشد وتواسي نه حُتِّكُنَّ فَلَا تَشْهَ نْنَهُ.

عُنْ فَ لَدُه: جب حضرت عائشہ ﷺ فا کدہ: جب حضرت عائشہ ﷺ فا کدہ: جب حضرت عائشہ ﷺ یہ کہ سکتی ہیں کہ نشرآ ورمشروب پولیکن نشینہ آئے؟ ہرگزنہیں ۔ برتنوں کے مسئلے کی تحقیق عنقریب گزر چکی ہے، نیزراجح قول کےمطابق بیروایت شواہد کی بنایر صحیح ہے۔ (ذحیر ذ العقبیی' شیر - سنن النسانی:۴۰۵/۳۰) ·

٥٦٨٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَانُ مِنْ الرح مِين سوال كما كما توانھوں نے كما كه رسول الله صَمْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنْنِي وَالِدَتِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَكِيْةً يَنْهِي عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ.

> وَاعْتَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ.

٥٦٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ يَذْكُرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن شَدَّادِ بْن الْهَادِ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:

۵۷۸۵-حضرت عائشہ ﷺ کھمشرومات نجے مُثَاثِثًا بِرِنشهِ آور چزے منع فرماتے تھے۔

(امام نسائی ڈٹٹ نے کہا کہ )ان لوگوں نے عبداللہ بن شداد کی عبداللہ بن عباس چھناسے بیان کردہ روایت ہے۔ ایل پکڑی ہے۔

٨٢٨٦ - حفزت ابن عباس والنفائ فرمايا كه خمر (شراب) توقلیل بھی حرام ہے اور کثیر بھی جبکہ دوسرے مشروبات سےنشہ آور (حرام ہیں)۔

**٥٨٥ ٥ [صحيح]** وهو في الكبراي، ح: ١٩٢ ٥ ، وللحديث شواهد، وانظر، ح: ٥١٠٤ .

**٦٨٦ ٥ [صحيح]** وهو في الكبري، ح: ٩٦ ٥١، وللحديث شواهد، انظر الحديث الآتي: ٩٦٨٨ .

شراب ہے متعلق دیگرا حکام کا بیان ٥١-كتاب الأشربة...

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَللُهَا وَكَثِيرُهَا وَالشُّكْرُ مِنْ

كُلِّ شَرَابٍ.

شَدَّاد.

إِبْنُ شُبْرُمَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ابن شبرمہ نے یہ حدیث عبداللہ بن شداد سے نہیں سی۔

💥 فوائد ومسائل: 🛈 اس روایت کا ندکوره ترجمه ان لوگول کی رعایت سے کیا گیا ہے جواس سے مندرجہ بالا استدلال کرتے ہیں ورنداس کا بیتر جمہ بھی ہوسکتاہے''شراب قلیل اور کثیر حرام ہے' نیز ہرنشہ آ ورمشروب ( بھی حرام ہے'') بلکہ بیتر جمہتر کیبی بندش کے لحاظ سے زیادہ سے جے خصوصاً جب کہ بیتر جمہ حضرت عبداللہ بن عباس والناس مروی دیگرروایات کے مطابق ہے کیونکہ وہ نشہ آ درمشروب تو ایک طرف رہا نشے کے امکان والے برتنوں تک کے قائل نہیں جیسا کہ چھیے وہ روایات گزر چکی ہیں اور آئندہ بھی مذکور ہیں۔ ﴿ ' د نہیں سیٰ ' یعنی سی روایت منقطع ہےاور منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے۔

۵۶۸۷-حضرت ابن عباس دنافخنانے فرمایا: شراب بعینه حرام ہے تھوڑی ہویازیادہ۔اور ہر دوسرے مشروب سےنشہ(حرام ہے۔)

٥٦٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَن ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الثَّقَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكُرُ مِنْ كُلِّ

خَالَفَهُ أَبُو عَوْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ.

ابوعون محمد بن عبیداللہ ثقفی نے اس (ابن شرمه) کی مخالفت کی ہے (جبیہا کہآ ئندہ روایت سے ظاہر ہو رہاہے)۔

على فائده: اس روايت كوية ثابت كرنے كے ليے ذكر فرمايا كه سابقدروايت كى سند منقطع ب جيسا كه اس روايت کی سند میں صاف نظر آرہاہے ورنہ بیسابقدروایت ہی ہے کوئی الگ نہیں۔

۵۲۸۸-حضرت ابن عباس دانشانے فرمایا: شراب

//

٥٦٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

١٨٧ ٥- [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ١٩٤٥.

۸۸۸ ٥\_ [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ١٩٥٥.

... ... . شراب ہے متعلق دیگرا حکام کا بیان

٥١-كتاب الأشربة.....

الْحَكَم قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا البينة حرام ب قليل بوياكير بنز برنشة ورمشروب بهي

الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حرام بـ حَنْبُلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: . حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ مِسْعَر، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْحَكَم قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا. ابن حكم نے قلیلُها وَ كثيرُ هَا كے الفاظ بان نہيں

على فوائدومسائل: ١٠ امام نسائي وطف نے ندكورہ روایت دواستادوں سے بیان كى ہے: ایك محمد بن عبدالله بن تکم اور دوسرے حسین بن منصور محمد بن عبداللہ بن تکم نے ندکورہ الفاظ بیان نہیں کیے جبکہ حسین بن منصور نے بیہ الفاظ بیان کیے ہیں۔ ﴿ اِس روایت کے لانے سے مقصود یہ ہے کہ صحح روایت ان الفاظ کے ساتھ آتی ہے' یعنی شراب بھی حرام ہے اور ہرنشہ آ ورمشروب بھی قلیل ہو یا کثیر۔ نیز بیدروایت حضرت ابن عباس چھٹھا کی ویگر روایات کےموافق ہےاور ثقہ راوی پہروایت آٹھی الفاظ سے بیان کرتے ہیں اور یہی قابل استدلال ہے نہ کہ پہلی ضعیف اور منقطع روایت \_ پہلی روایت کو سیح ماننے کی صورت میں اس کا ترجمہ مذکورہ روایت والا ہوگا تا کہ تمام روایات میں تطبیق ہوجائے۔

۵۲۸۹-حضرت ابن عباس ڈائٹیانے فرمایا: شراب قلیل ہویا کثیر حرام ہے۔ای طرح ہرنشہ آ ورمشروب بھی۔

٥٦٨٩ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُور قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّادٍ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُ هَا وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

٥٦٨٩ [صحيح] تقدم، ح: ٥٦٨٦، وهو في الكبرى، ح: ٥١٩٦.

٥١-كتاب الأشربة\_\_\_\_

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: وَهٰذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَهُشَيْمُ ابْنُ بَشِيْرٍ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَرِوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ أَشْبَهُ بِمَا رَوَاهُ النِّقَاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.

• ٥٦٩٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبْ سَعَلْ الْجُوهِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبْسَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ وَمَا أَسْكَرَ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَهُ.

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی رشك ) نے كہا كہ بيدروايت ابن شرمه كى (بيان كرده) روايت سے زيادہ درست ہے۔ ہشيم بن بشير تدليس كرتا تھا اوراس كی حدیث میں اس (ہشيم) كے ابن شبرمه سے سننے كا ذكر بھی نہیں۔ اور ابوعون كی روايت و تقات كی حضرت ابن عباس والنہ اسے بيان كرده روايت كے بہت مشابہ ہے۔

\_\_\_ شراب سے متعلق دیگرا حکام کابیان

۵۱۹۰- حضرت ابوالجوریہ جری سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس واللہ کعبہ مشرفہ سے فیک لگائے بیٹ خش سے کہ بیٹ سے ان سے باذق کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے فرمایا: حضرت محمد تائیل باذق (شراب) سے پہلے تشریف لے گئے (لیکن آپ کا فرمان موجود ہے کہ) ہر نشہ آ ور مشروب حرام ہے۔ ابوالجوریہ نے کہا کہ میں پہلا عربی تھا جس نے ان سے باذق کے بارے میں پوچھا۔

علاہ : بیاور آئندہ روایات بہ بتانے کے لیے لائی گئی ہیں کہ حضرت ابن عباس رہ ہم مرتشہ ہر نشہ آ ورمشر وب کو حرام سجھتے تھے خواہ وہ خم ہویا کچھاور۔

قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَم سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَم يُحَدِّثُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَدِّثُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ

۵۲۹۱ - حفرت ابن عباس خاتین نے فرمایا: جوشخص پند کرتا ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول مٹائیل کی حرام کردہ اشیاء کو حرام کہے تو وہ (نشہ آور) نبیذ کو حرام قرار دے۔

<sup>•</sup> ١٩٠-[صحيح] تقدم، ح: ١٨٦٥، وهو في الكبرى، ح: ١٩٧٠. \* سفيان هو ابن عيينة.

٥٦٩١\_ [إسناده صحيح موقوف] أخرجه أحمد: ٢٤٠،٢٢٩،٢٧/ من حديث شعبة به، وهو في الكبرَّى، ح:٥١٩٨ . \* أبوالحكم هو عمر بن الحارث.

\_\_\_ شراب ہے متعلق دیگرا حکام کا بیان يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّم النَّبِيذَ.

🕮 فائدہ: اس سے زیادہ وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت ابن عباس ٹائٹو، نشہ آور نبیذ کو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ قرار دے رہے ہیں؟ وہ کیے تھوڑی مقدار میں نشہ آ ورمشروب کی اجازت وے سکتے الله عَلَا وَالله .

> ٥٦٩٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عُيَيْنَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسِ: إِنِّي امْرُوٌّ مِّنْ أَهْل خُرَاسَانَ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ مِنَ الزَّبيب وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ، فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوبًا قِينَ الْأَشْرِبَةِ فَأَكْثَرَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّكَ قَدُ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ، إِجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ تَمْرِ أَوْ زَبِيبِ أَوْ غَيْرِهِ.

۵۲۹۲- حضرت عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عباس بھٹنے سے کہا کہ میں علاقه تخراسان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارا علاقہ سخت مخنڈا ہے۔ (سردی کا توڑ کرنے کے لیے) ہم منقیٰ اور الگور وغيره سے مشروب تيار كرتے ہيں جے ہم ييتے ہيں۔ مجھے اس (کی حلت وحرمت) کے بارے میں اشکال ہے۔ پھراس نے اور کئی قتم کے مشروب بھی ذکر کیے یباں تک کہ میں نے خیال کیا کہ حضرت ابن عباس ڈائٹیا نے انھیں نہیں سمجھا۔حضرت ابن عماس ڈھٹیانے فرمایا: تونے برسی کمبی چوڑی ہاتیں کی ہیں۔(ضابطے کی بات یاد رکھ کہ ) ہرنشہ آور چیز سے اجتناب کر' خواہ وہ تھجور ہے تیار ہو یامنقیٰ سے یاکسی اور پھل سے۔

المعرف ال جواب میں بھی حضرت ابن عباس والتھانے ہرنشہ آور چیز سے اجتناب کا حکم دیا ہے جاہے وہ کسی بھی چیزے تیار کی گئی ہو۔اوریبی ان کاصحے فتو کی ہے جوضحے سندے منقول ہے۔

حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: كَعُورَى نبيز حرام ب قطعا طال نبيس-حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ

٦٩٢ ٥\_[إسناده صحيح] وهوافي الكبري، ح: ١٩٩٠.

٥٦٩٣\_[إسناده صحيح] وهو في الكبري، ح: ٥٢٠٠. \* حماد هو ابن زيد.

٥١- كتاب الأشربة - - - - - - 511- - - - - شراب معلق دير احكام كابيان ابْن عَبَّاس قَالَ: نَبِيذُ الْبُسْرِ شُحْتٌ لَا يَحِلُّ .

فائدہ: اس سے مرادنشہ آور نبیذ ہے۔ چونکہ گدر کھجور کی نبیذ جلدی نشہ آور ہو جاتی ہے اس لیے قیدلگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اس فتوے سے بھی حضرت این عباس چھ کا مسلک معلوم ہو گیا۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُمَّرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَّنَهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَنَهٰى عَنْهُ قُلْتُ: يَا أَبًا عَبَّاسٍ! إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذًا حُلُوا فَأَشْرَبُهُ مِنْهُ فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي، قَالَ: لَا تَشْرَبُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.

فوائد و مسائل: ﴿ سوال کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذائقے میں تو کوئی تلخی نہیں ہوتی بلکہ خالص میٹھا ہوتا ہے اور یہ نشانی ہے اس میں نشہ نہ بیدا ہونے کی مگر پیٹ میں گڑ گڑ ہے شک پڑتا ہے کہ اس میں نشہ ہے کیونکہ یہ نخی اس کی دلیل ہے۔ جواب کا مفاد یہ ہے کہ ایک مشکوک نبیذ مت بیؤ خواہ اس کا ذائقہ صحیح ہواور ظاہراً نشہ معلوم نہ ہوتا ہو غور فرما ئے حضرت ابن عباس ڈھٹی تو مشکوک نبیذ کی بھی اجازت نہیں دے رہے وہ نشہ آور کی اجازت کیے دے سکتے ہیں؟ ﴿ ''ابوعباس' یہ بھی حضرت ابن عباس ڈھٹی کی کنیت ہے اگر چہوہ اس کنیت سے زیادہ مشہور نہیں ہوئے۔

٥٦٩٥- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوجَمْرَةَ نَصْرٌ عَدَّثَنَا أَبُوجَمْرَةَ نَصْرٌ قَالَ: عَدَّثَنَا أَبُوجَمْرَةَ نَصْرٌ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ جَدَّةً لِي تَنْبِذُ

۵۲۹۵- حضرت ابو جمرہ نصر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس جھٹ سے کہا کہ میری دادی میں عباس جھٹ سے کہا کہ میری دادی میں اسے بیتا میں اسے بیتا ہوں تو دہ بالکل میٹھی ہوتی ہے لیکن اگر میں اسے زیادہ

**١٩٤٥\_[إسناده صحيح]** وهو في الكبراى، ح: ٥٢٠١.

٥٦٩٥\_[إسناده صحيح] تقدم، ح: ٥٠٣٤، وهو في الكبراى، ح: ٥٢٠٢.

- - - - - - - - - - - - - - - - شراب ہے متعلق دیگرا حکام کا بیان ٥١-كتاب الأشربة.....

ہوتا ہے کہ میں (کوئی نامناسب بات کریے) کہیں رسوا نہ ہو حاؤں۔حضرت ابن عماس ڈھٹھ فرمانے گئے۔ قبیلہ ک عبدالقيس كا وفد رسول الله طَالِيَّا كَى خدمت ميں حاضر ہواتو آپ نے فرمایا:''خوش آ مدیداس وفد کو جو نہ رسوا ہوئے نہ نادم۔'' وہ کہنے لگے: اللہ کے رسول! ہمارے اورآپ کے درمیان مشرکین حائل ہیں۔ہم حرمت کے مہینوں کے علاوہ آپ تک نہیں بہنچ سکتے البذا ہمیں کوئی ایی جامع بات بیان فرمائیں جس پر ممل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور ہم اس کی طرف لوگوں کو بھی وعوت دیں۔ آپ نے فرمایا: ''میں شھیں تین چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور جار چیزوں سے رو کتا ہوں: میں شمصیں اللہ تعالی پر ایمان لانے کا تھم ویتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کہا مطلب ہے؟''انھوں نے کہا: اللہ تعالی اور اس کا رسول ظافیہ ہی خوب جانتے ہیں۔آب نے فرمایا:"اس بات کی گواہی د بنا كه الله تعالى كے سوا كوئى معبود نېيىن نماز قائم كرنا' ز کا ۃ ادا کرنا اوریہ کہتم غنیمت سے ٹمس (یانچوال حصہ) حکومت کو دو۔ اور میں شمصیں حیار چیزوں سے منع کرتا ہوں: اس نبیز سے جو کدو کے برتن ' کھجور کی جڑ کے برتن' رغنیٰ مخلےاور تارکول گلے ہوئے برتن میں بنائی جائے۔''

نَبِيذًا فِي جَرٍّ أَشْرَبُهُ حُلُوًا إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ مقدارين في لول كيرلوكوں ميں جا بيھوں تو مجھے خطره فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ فَقَالَ : ـ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلَا النَّادِمِينَ» قَالُوا:يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّا لَاتَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُر الْحُرُم فَحَدِّثْنَا بِأَمْر إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: «آمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ وّأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ ۚ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «شَبِهَادَةُ أَنْ لَّا إِنْهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِم الْخُمُسِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: عَمَّا يُنْبَذُ فِيَ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَم، وَّالْمُزَفَّتِ».

ﷺ فوائدومسائل: ١٠ اس روايت سے متعلقه چند باتيں حديث: ٥٦٣١ ميں گزر چکي بيں۔ ﴿ "رسوانه مو جاؤن' لعنی دماغ صحح کامنہیں کرتا۔ گویا کچھ نہ کچھ نشہ ہوتا ہے۔ ﴿ ''ندرسوا ہوئے ندنادم' اگرالرائی میں تکست کے بعدمسلمان ہوتے تو شکست کی رسوائی اٹھانا پڑتی اور نبی اکرم طَائِیْمُ کے ساتھ لڑائی کی ندامت بھی ہوتی۔اباسیے آپ مسلمان ہوئے تو دونوں چیزوں سے محفوظ رہے۔ ﴿اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ

٥١ - كتاب الأشربة - - - - - - - - - - - شراب معلق ديرادكام كابيان

نے ان کوکن چیز وں کا حکم دیا اور کن سے منع فرمایا کیونکہ ظاہراً تو ایک چیز کے حکم کا ذکر ہے کی ایمان باللہ۔ اور

ایک چیز سے منع کا ذکر ہے کی مندرجہ بالا برتنوں کی نبیذ سے ۔ گویا باقی چیز وں کا ذکر نہیں بلکہ کسی اور روایت
میں بھی ان کا ذکر ہیں ۔ بعض حضرات کے نزدیک وہ چیزیں وہی ہیں جو ایمان باللہ کی تفییر ہیں مگر وہ تو چار ہیں
جب کہ او پر تین چیز وں کے حکم کا ذکر ہے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ شہاد تین کو شار نہیں کیا گیا کیونکہ وہ شہاد تین تو ادا کر
چکے تھے۔ اسی طرح چار ممنوع چیز وں سے مراد چار برتن ہی ہیں۔ واللہ أعلم. ﴿ حضرت ابن عباس ﴿ تُلِیَا کِی نبید پی جوائیکہ ایک نبید پی جوائیکہ ایک نبید پی جوائیکہ ایک نبید پی جائیکہ ایک نبید پی جائے جوحقیقان شہ آ ور ہو۔

مَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: إِنَّ لِي جُرَيْرَةً أَنْتَبِذُ فِيهَا حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ فَالَ: مُذْكَمْ هٰذَا شَرَابُكَ؟ قُلْتُ: مُذْعِشْرُونَ سَنَةً، قَالَ: مُذْعِشْرُونَ سَنَةً، قَالَ: طَالَمَا تَرَوَّتُ عُرُوقَكَ مِنَ الْخَبَثِ.

(تھوڑی شراب کو جائز کہنے والے) ان لوگوں نے عبدالملک بن نافع کی حضرت عبداللہ بن عمر جائنیا سے مروی روایت (۵۲۹۷) سے بھی استدلال کیا ہے۔ وَمِمًّا اعْتَلُوا بِهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

خلک فائدہ: نبیذ کا جوش میں آنانشے کی علامت ہے۔ تبھی حضرت ابن عباس جھنے نے اسے پلیداور حرام قرار دیا۔ گویا حضرت ابن عباس چھنے کن دریک نشہ آور نبیذ پلیداور حرام ہے، خواہ قلیل ہویا کشر کلہذا نشہ آور مشروب کو نشے سے کم کم پینے کی اجازت والی روایت ان سے صحیح نہیں۔

٥٩٦٦\_[إسناده ضعيف] وهُو في الكبراي، ح: ٥٢٠٣ . \* قبس وثقه ابن حبان وحده، وفي اسم أبيه اختلاف.

٥١ - كتاب الأشربة ...... شراب متعلق ديراحكام كابيان

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعِ قَالَ: قَالَ الْعَوَّامُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّا يُهْ الْقَدَحَ فَرَّفَعَهُ نَبِيدٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكُنِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَّفَعَهُ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَّفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: يَارَسُولَ اللهِ الْحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ : ﴿ عَلَى إِللَّ جُلِ » فَأَتِي بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَقَالَ : ﴿ عَلَى إِللَّهِ عَلَى اللهِ الْقَدْحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَبَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَلَكَمْ هٰذِهِ الْأُوعِيةُ فَلَكُمْ هٰذِهِ الْأُوعِيةُ فَلَاكُمْ هٰذِهِ الْأُوعِيةُ فَلَكُمْ هٰذِهِ الْأُوعِيةُ فَاكَ: ﴿ إِلَا الْمَاءِ اللَّهُ الْمُدَاءِ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْرَادِهُ اللَّهُ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْرَادُ الْمُتَامِنَ عَلَيْكُمْ هٰذِهِ الْأُوعِيةُ فَاكُسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ ».

٢٩٩٥ - حضرت ابن عمر النظائظ كے پاس ایک پیالہ لے کہ ایک آ دمی رسول اللہ کالٹظ کے پاس ایک پیالہ لے کر آیا۔ اس میں نبیذ تھی جب کہ رسول اللہ کالٹظ اس وقت رکن کے پاس تھے۔ اس نے پیالہ آپ کو پکڑا دیا۔ آپ نے اسے اپنے منہ مبارک کی طرف بڑھایا تو آپ نے اسے تانج محسوں کیا اور اسے واپس کر دیا۔ لوگوں میں نے ایک آ دمی نے آپ نے فرمایا: ''اس (پیالے والے) سے ایک آ دمی کو واپس میرے پاس لاؤ۔'' اسے لایا گیا تو آپ نے اس سے پیالہ میکڑا۔ پھر کچھ پانی منگوا کر اس میں ڈالا۔ پھر اسے اپنے دہن مبارک کی طرف بڑھایا لیکن کی بیز میں نشہ اور آئی دیا ہونے کئے تواس کی تیز میں نشہ اور آئی کیدا ہونے کئے تواس کی تیز میں نشہ اور آئی پیدا ہونے کئے تواس کی تیز میں ان سے توڑ لیا کرو۔'' پیدا ہونے کئے تواس کی تیز میں ان سے توڑ لیا کرو۔''

مهره- وَأَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ عَن النَّبِيِّ يَتَلِيَّةً بِنَحْوِهِ.

۵۲۹۸- (ایک دوسری سندسے) حضرت ابن عمر بی بی مرایت نقل بی ناکرم سے نظیر سے ایسی ہی روایت نقل فرمائی ہے۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعِ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ حِكَايَتِهِ.

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی رطن ) نے کہا کہ اس روایت کا راوی عبدالمالک بن نافع مشہور نہیں اور نہ اس کی حدیث قابل احتجاج ہے جب کہ حضرت ابن عمر راتی ہیں۔ سے منقول مشہور روایات اس روایت کے خلاف ہیں۔

٥٦٩٧ [إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٠٤ . \* عبدالملك مجهول (تقريب) . هم ١٩٧٥ [إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٥٢٠٥ .

شراب ہے متعلق دیگرا حکام کا بیان ٥١-كتاب الأشربة....

ا کدہ: یہ چوتی روایت ہے جس سے احناف نے خمر کے علاوہ دیگر نشر آ ورمشروب کوتھوڑی مقدار میں یہنے کے جواز پراستدلال کیا ہے حالانکہ بیروایت بھی سابقہ مین روایات کی طرح غیرمعروف اورضعیف راوی سے منقول ہے جب کہ حضرت ابن عمر ٹائنیا ہے بھی منقول مشہور اور سیح روایات اس روایت کے خلاف ہیں۔ ظاہر ہے مشہوراور صحیح روایات پر ہی عمل ہوتا ہے نہ کہ ضعیف اور غیر معروف روایت پر تفصیل ملاحظہ فر مائیں ۔

> ٥٦٩٩ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَنِ

> الْأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: إجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ.

٠٠٠٠- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ زَيْدِبْن جُبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَر عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ : إجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُ .

٥٧٠١ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ٱلْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ

حَرَامٌ وَكَثِيرٌ هُ حَرَامٌ.

٥٧٠٢ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِين: قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِم: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

۵۲۹۹- حضرت زید بن جبیر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر اللہ سے چندمشروبات کے بارے میں یو چھا تو انھوں نے فرمایا: ہر جوش والے مشروب سے پر ہیز کرو۔

٠٠ ٥٥- حفزت زيد بن جبير سے روايت ہے ، انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹائٹناسے چند مشروبات کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے فرمایا: ہر نشد آ ورمشروب سے دور رہو۔

ا ۵۷۰- حضرت ابن عمر الطفيان فر مايا: نشه آور چيز تھوڑی بھی حرام ہے اور زیادہ بھی۔

۲-۵۷- حضرت ابن عمر راهنا نے فر مایا: ہر نشه آور چزشراب ہے۔اور ہرنشہآ ور چیز حرام ہے۔

**٦٩٩ ٥\_[إسناده صحيح]** وهو في الكبراي، ح:٥٢٠٦.

٠٠٧٠\_[إسناده صحيح] وهو في الكبري، ح:٥٢٠٧، وانظر الحديث السابق.

٥٧٠١ [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح:٥٢٠٧.

٥٧٠٢ [إسناده صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٢٠٨٠.

\_\_\_\_شراب ہے تعلق دیگرا حکام کا بیان ٣٠٥٥ - حضرت عبدالله (ابن عمر) ولطنباسے روایت ے كەرسول الله ظَيْمُ فِي فرمايا: "الله تعالى نے شراب كو حرام قرار دیاہےاور (یادر کھو) ہرنشہ آور چیزحرام ہے۔''

٥٧٠٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ شَبِيبًا -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ - يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

٥١-كتاب الأشربة\_\_\_\_\_

۴۰-۵۷-حضرت ابن عمر ڈافٹیا سے روایت ہے کہ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر النَّيْسَابُورِيَّ - قَالَ: رسول الله تَالِيَّا فِرْمايا: "برنشآ ور چيز حرام م اور بر

٥٧٠٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ فَهُ وَمِثْرُوبِ ثُرابِ هِـــ ابْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ».

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی رطشہ ) نے کہا کہ بیہلوگ (ان چیرروایات کے راوی) انتہائی قابل اعتبار اور ۔ ثقہ و عادل ہیں اور وہ صحیح روایات بیان کرنے میں مشهور ہیں جب کے عبدالملک بن نافع (جواز والی روایت کاراوی) کسی بھی لحاظ ہےان میں ہے کسی ایک کا بھی ہم پلے نہیں 'خواہ اس جیسے کئی راوی اس کے ساتھ مل جِأمين \_ وَ بِاللَّهِ التَّوُفِيقُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰن: وَهٰؤُلَاءِ أَهْلُ الثَّبْتِ وَالْعَدَالَةِ مَشْهُورُونَ بِصِحَّةِ النَّقْلِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقُومُ مَقَامَ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 'وَلَوْ عَاضَدَهُمِنْ أَشْكَالِهِ جَمَاعَةٌ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

۵۷-۵۵-حضرت رقیہ بنت عمرو بن سعید نے بیان

٥٧٠٥ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا

٥٧٠٣\_ [إسناده حسن] وهو في الكبراي، ح:٥٢٠٩، أخرجه ابن ماجه، ح:٣٣٨٧ من طريق آخر عن سالم بن

٥٧٠٤\_[إسناده حسن] تقدم، ح: ٥٥٩٠، وهو في الكبري، ح: ٥٢١٠.

٥٧٠٥\_ [إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح: ٥٢١١ . \* رقية مستورة، وعبيدالله البصري مجهول الحال، ◄

عَبْدُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ السَّعِيدِيِّ: كياكه مِن في حضرت ابن عمر اللهِ عُن عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ السَّعِيدِيِّ: كياكه مِن في حضرت ابن عمر اللهِ عُن عُبَيْدِ حَدَّنَّنِي رُقَيَّةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: ج-آپ كے ليم قَلْ يانى مِن والا جاتا - آپ الل صح اس پانی کو پی لیتے اور منقیٰ کوخشک کرلیا جا تا۔ پھران میں اورمنقیٰ ملا کرمزیدیانی ڈال دیا جاتا۔اے آپ اگلے دن فی لیتے۔اس کے بعداس منقیٰ کو بھینک دیتے۔

كُنْتُ فِي حَجْرِ ابْنِ عُمَرَ، فَكَانَ يُنْفَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيبُ وَيُلْقَى عَلَيْهِ زَبِيبٌ آخَرُ وَيُجْعَلُ فِيهِ مَاءٌ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَدِ طَرَحَهُ.

اسی طرح ان لوگول نے حضرت ابومسعود عقبہ بن عمرود النَّفِيا كي آئنده روايات سے بھی استدلال كيا ہے۔ وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةً بْن

۷-۵۷-حفرت ابومسعود ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نى اكرم تلفظ كو كعبه شرفه كاطواف كرتے موئے پياس لگ گئی۔آپ نے پانی مانگا تو آپ کے یاس مشکیرے میں سے نبیذ لائی گئی۔ آپ نے اسے سونکھا تو تیوری چڑھائی اور فرمایا: "میرے پاس زمزم کے پانی کا ایک ڈول لاؤ۔'' پھر آپ نے وہ پانی اس میں ڈالا اور نوش فرماليا\_ ايك آدى نے كہا: اے الله كے رسول إكياب حرام ہے؟ آپ نے فرمایا: "نہیں۔"

٥٧٠٦ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْن سُلَيْمَانَ قَالَ:أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: عَطِشَ النَّبِيُّ عَيْلِيْهُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَسْفَى، فَأُتِيَ بِنَبِيلٍ مِّنَ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ فَقَالَ: "عَلَيَّ بِذَنُوبِ مِّنْ زَمْزَمَ ۗ فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَحَرَامٌ هُوَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا».

اور (امام نسائی رشش نے) فرمایا: یہ حدیث بھی ضعیف ہے کیونکہ حضرت سفیان توری کے شاگردوں میں سے صرف کیلیٰ بن ممان ہی اس کو بیان کرتا ہے۔ ليكن اس كا حافظه خراب تھا اور وہ بہت غلطيال كرتا تھا' اس لیےاس کی بیان کردہ روایت قابل ججت نہیں۔

وَقَالَ: وَهٰذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّ يَحْيَى ابْنَ يَمَانٍ إِنْفَرَدَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ، وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ لِسُوءِ جِفْظِهِ وَكَثْرَةِ خَطَئهِ.

<sup>◄</sup> وعبدالله هو ابن المبارك.

٥٧٠٦ [إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح: ٥٢١٢ . \* سفيان الثوري عنعن .

٥١-كتاب الأشربة.

فائدہ: یہ پانچویں روایت کے جس سے احناف نے استدلال کیا ہے۔ دراصل بیاور چوتھی روایت ایک ہی ہیں اور ہیں بھی دونوں ضعیف۔استدلال یوں ہے کہ وہ نبیذ نشر آ ورتھی۔ آ پ نے تیوری چڑ ھائی اور پانی ملایا والم ہیں ہوں کہ وہ زیادہ گاڑھی ہواور آ پ زیادہ گاڑھی پند نفر ماتے ہوں یااس کی بونا گوار ہو۔ پانی ملانے حالانکہ ممکن ہے کہ وہ زیادہ گاڑھی ہواور آ پ زیادہ گاڑھی پند نفر ماتے ہوں یااس کی بونا گوار ہو۔ پانی ملانے سے وہ پتلی ہوگئی اور اسے بینا آ سان ہو گیا۔ نا گوار بوجھی ختم ہوگئی۔ کیاضر وری ہے کہ اس میں نشہ ہی مانا جائے؟ اور پھراس سے چے روایات کے خلاف استدلال کیا جائے؟ خصوصاً جب کہ بیروایت ضعیف بھی ہے۔ اس قتم کی روایات سے وہ مفہوم مراد لینا چا ہے جو چے ترین روایات کے مطابق ہویا پھر آخیں چھوڑ دیا جائے جیبا کہ محد ثین کا طریقہ ہے۔

وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ .

کہ رسول اللہ ﷺ ان دنوں روزے رکھا کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان دنوں روزے رکھا کرتے ہیں اس لیے میں نے کدو کے برتن میں نبیذ بنا کر آپ کی افظاری کے لیے الگ رکھ چھوڑی۔ جب شام ہوئی تو میں اے اٹھائے آپ ۔ کے پاس حاضر ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے علم تھا کہ آج آپ روزے سے ہیں تو میں نے بینیز آپ کی افظاری کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا: ''اے ابو ہریرہ! بیہ میرے ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا: ''اے ابو ہریرہ! بیہ میرے پاس لاؤ۔'' میں نے وہ آپ کو چیش کی تو وہ اہل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا: ''اسے پکڑ اور دیوار پر دے مار۔ پیتو ان لوگوں کا مشروب ہے جواللہ تعالی اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔''

ان لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب والتھ کے (آ تندہ مذکور) فعل سے بھی استدلال کیا ہے۔

فوائدومسائل: ١٠ حديث كي وضاحت كے ليے ديكھيے حديث: ٥٦١٣. ١٠ ثابت ہوا كدرسول الله عليم تو

٥٧٠٧\_[صحيح] تقدم. ح: ٥٦١٣، وهو في الكبرى. ح: ٥٢١٣.

\_\_\_\_ شراب ہے متعلق دیگرا حکام کا بیان ٥١ - كتاب الأشربة ...... نشہ آور نبیذ کو دیوار پر دے مارتے تھے۔ آپ سے رہے مکن ہے کہ آپ اس میں یانی ملا کراہے ہی لیس بلکہ آپ تو اسے کا فروں کا مشروب قرار دے رہے ہیں' لہذا حدیث: ۵۷۰۱ درست نہیں کیونکہ ہیچیج روایات کے خلاف ہے۔

> عَبْدُ اللهِ عَنِ السَّرِيِّ بْن يَحْلِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا خَشِيتُمْ مِّنْ نَبِيذٍ شِدَّتَهُ فَاكْسِرُوهُ بالْمَاءِ.

> > قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْتَدَّ.

٥٧٠٨ لَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ إِمَامٌ لَنَا وَكَانَ مِنْ أَسْنَانِ الْحَسَنِ،

(راوی حدیث) عبداللہ نے کہا: (یعن) اس کی تیزی سے نملے ( بانی ملاؤ۔ تیزی کے بعد نہیں کیونکہ پھر تونشه پیدا ہو چکا)۔

٨٠ ٥٧- حضرت عمر بن خطاب رات في فرمايا: جب

شمھیں نبیذ میں تیزی اور جوش کا خطرہ ہوتو اس کی تیزی

کو بانی سے توڑ لیا کرو۔

۵۷۰۹-حفرت سعید بن میتب سے روایت ہے کہ ہنوثقیف نے حضرت عمر ٹائٹؤ کوایک مشروب پیش کیا۔ آپ نے منگوا کر جب اسے اپنے منہ کے قریب کیا تواسے ناپندفر مایا۔ پھریانی ملاکراس کی تیزی توڑی اور فرمایا: اس قتم کے مشروب کوایسے کرلیا کرو۔

۱۵۵-حفرت عقبه بن فرقد سے روایت ہے اُنھول · نے کہا کہ جونبیز حضرت عمر بن خطاب نوش فر مایا کرتے

٥٧٠٩- أَخْبَرَنَا زَكَريَّا بْنُ يَحْلِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّب يَقُولُ: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بِشَرَابٍ، فَدَعَا بهِ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ، فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ: هٰكَذَا فَافْعَلُوا.

٥٧١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُو خَنْثَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ

٥٠٧٥\_ [إسناده ضعيف] وهو في الكبراي، ح:٥٢١٤، وحسنه ابن كثير في مسند الفاروق: ٢/ ٥١٦.٥١٥. & وفيه أبوحفص وهو مجهول (تقريب).

٥٧٠٩\_[إسناده ضعيف] وهو في الكبراي، ح: ٥٢١٥. \* سفيان الثوري عنعن.

٥٧١٠\_[إسناده ضعيف] وهو في الكبري، ح: ٥٢١٦ . \* إسماعيل بن أبي خالد عنعن.

.... شراب ہے متعلق دیگرا حکام کابیان ٥١ - كتاب الأشربة -520-

عَنْ مُحَمَّدِ بْن جُحَادَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن صحوه مركه كي طرح رَش موتا تها-أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ عُتُبَةً بُن فَرْقَدٍ قَالَ: كَانَ النَّبيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ خُلِّلَ،

وَمِمَّايَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هٰذَا حَدِيثُ السَّائِبِ. اس روایت کی صحت بر حضرت سائب کی آئندہ روایت بھی دلالت کرتی ہے۔

النائدہ: اس میں یانی ترشی کی وجہ سے ملایا جاتا تھانہ کہ نشے کی وجہ سے جس طرح سر کہ ترش ہوتا ہے۔ ترشی اور نشے میں بہت فرق ہے ورنہ تو سر کہ بھی حرام ہوتا۔ ایسی ترش نبیذ سر کے کی طرح ہضم کے لیے بی جاتی تھی نیزراج قول کےمطابق بیار صحیح ہے جیسا کدامام نسائی بٹائٹ نے بھی اشارہ کیا ہے۔

٥٧١١ - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ: ١٥٥- حضرت ما يَب بن يزيد في بيان فرمايا كه قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ الكوفعة صرت عمر بن خطاب النَّفَاهار عياس تشريف قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنَ السَّاتِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَربَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْحَدَّ تَامًّا.

لائے اور فرمایا کہ میں نے فلال شخص سے شراب کی بومحسوس کی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ طلاء کی شراب ہے۔میں اس کے بارے میں یو جیر پچھ کروں گا۔اگروہ طلاء نشه آور ثابت ہوا تو میں اس برحد لگاؤں گا۔ پھر (تحقیق کے بعد) حضرت عمر بن خطاب ڈائٹؤ نے اس پر 🕆 يوري حد لگائی۔

على فوائدومسائل: (1)س روايت سے ثابت ہوتا ہے كەحفىرت عمر جائظ تو ہرنشة ورمشر وب كوحرام اور قابل حد سمجھتے تھے عالانکہ بیمشروب احناف کی تعریف کے مطابق خمزہیں کھربھی آپ نے اس کے پینے پرحد نافذ فرما دی' حالانکه بینے والے کونشہ نہیں آتا تھا، کیونکہ اگر اسے نشیر آیا ہوتا تو تحقیق کی ضرورت ہی نہ تھی کہ وہ مشروب نشے والا تھا یانہیں ۔معلوم ہواان کے نز دیک نشہ آ ورمشروب حرام اور قابل حد ہے' قلیل ہویا کثیر۔نشہ آئے یا نہ آئے' لہٰذاان کی طرف ایسے مشروب کے بینے کی نسبت صحیح نہیں ہوسکتی۔ ﴿ ''فلال شخص'' یہان کے بیٹے

٥٢١١ـ [إسناده صحيح] وهو في الموطأ (يحيي): ٢/ ٨٤٢، والكبري، ح: ٥٢١٧.

عبیداللہ بن عمر تھے یہ صحافی نہیں تھے ۔ شیح بخاری میں صراحت موجود ہے۔ ﴿ ''پوری حدلگائی'' کوئی رعایت نہیں فرمائی۔ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ وَ أَرْضَاهُ. ﴿ ''طلاء''انگور کے جوس کوآ گ پرخشک کیا جاتا ہے۔ جب وہ دو تہائی خشک ہوجاتا ہے اور لئی جیسا بن جاتا ہے تو اسے استعال کیا جاتا ہے۔ عموماً اس میں نشنہیں ہوتا' لہٰذا جائز ہے 'تاہم اگرنشہ پیدا ہوجائے تو حرام ہے۔

(المعجم ٤٩) - ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ الذُّلِّ وَالْهَوَانِ وَأَلِيم الْعَذَابِ (التحنة ٤٩)

الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً ، عَنْ أَبِي الزَّبيْرِ ، عَنْ جَابِرِ : أَنَّ رَجُلًا مِّنْ جَيْشَانَ ، وَجَيْشَانُ ، وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ ، قَدِمَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ مَنَ اللَّرَةِ يُقَالُ لَهُ شَرَابِ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ اللَّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِرْرُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ اللهِ عَلَيْ : "أَمُسْكِرٌ هُو؟» الْمِرْرُ ، فَقَالَ النَّبِي عَنْ اللهِ عَلَيْ : "أَمُسْكِرٌ هُو؟» قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "كُلُّ مُسْكِرٍ هُو؟» حَرَامٌ ، إِنَّ الله عَزَّوجَلَّ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ

الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ». قَالُوا:

يَارَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ

أَهْلِ النَّارِ» أَوْقَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ».

باب : ۳۹- اس ذلت و رسوائی اور دردناک عذاب کا بیان جو الله عزوجل نے نشہ آ ورمشروب پینے والے کے لیے تیار کررکھاہے؟

۱۵۵۲ - حفرت جابر ناتئ سے مروی ہے کہ ایک اور میشان سے آیا اور حیشان کین میں ہے اور اسول اللہ ناتئ سے پوچھنے لگا کہ ہمارے علاقے میں لوگ ایک مشروب پیتے ہیں جو وہ چینے سے تیار کرتے ہیں۔ اسے مزر کہا جاتا ہے۔ نی اکرم ناتئ نے نوچھا: کیا وہ نشر آ ور ہوتا ہے؟ 'اس نے کہا: جی ہاں۔ رسول اللہ ناتئ نے فر مایا:'' ہر نشر آ ور چیز حرام ہے۔ یقینا اللہ تعالی نے قتم کھا رکھی ہے کہ جو شخص نشر آ ور مشروب ہے گا اللہ تعالی اسے طینة الحبال پلائے گا۔ لوگوں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! طینة الحبال کیا چیز ہے؟ بوچھا: اے اللہ کے رسول! طینة الحبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا:''جہنیوں کا پیدنہ' یا فر مایا:''جہنیوں کا خون اور پیپ' (جوان کے زخموں سے نکلے گا)۔

فائدہ: ''نشہ ورمشروب پے گا''اس میں قلیل اور کثیر کا فرق نہیں کیا گیا بلکہ ہرنشہ ورمشروب پینے والے کو یہ وعید سائی گئ ہے۔ وہ حفیوں کی خرہویا کوئی اور نشہ ورمشروب قلیل ہویا کثیر۔ اُعَاذَا اللّٰهُ مِنهُ من یہ تفصیل کے لیے دیکھیے' حدیث:۵۱۷۳ م

٥٧١٣\_ أخرجه مسلم، الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، ح: ٢٠٠٢/ ٧٢ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح: ٥٢١٨. # عبدالعزيز هو ابن محمد الدراوردي.

٥١ - كتاب الأشربة \_\_\_\_\_\_ مشته چيز كوچهور دين كي ترغيب كاييان

باب: ۵۰-مشتبه چیز کو چیور دینے کی ترغیب کابیان

ساے ۵۵ - حضرت نعمان بن بشیر رہی ہے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی کے فرماتے سنا: '' بے شک طلل واضح ہے حرام واضح ہے اور پچھ چیزیں میں میں اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے ایک علاقہ ممنوع قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالی کاممنوعہ علاقہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں)۔ جو شخص اس ممنوع علاقے کے اردگرد جانور پیں)۔ جو شخص اس ممنوع علاقے کے اردگرد جانور پیں کے اس طرح جو شخص مشتبہ کاموں میں پڑے گا' بہت گے۔ اس طرح جو شخص مشتبہ کاموں میں پڑے گا' بہت مکن ہے کہ حرام پر بھی جرات کرلے۔''

(المعجم ٥٠) - اَلْحَتُّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ (التحفة ٥٠)

وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْبَانُ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانُ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ وَرَبَّمَا قَالَ: "وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً، وَرَبَّمَا قَالَ: "وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً، وَسَا ضُرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلًا، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَسَا ضُرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلًا، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَمْى حَمْى حِمْى وَإِنَّ مِنَ اللهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ عَمْى حَمْى اللهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ عَرْعَ حَوْلَ الْحِمْى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمْى وَ وَلَنَّ مَنْ وَرُبُكَ أَنْ يُرْتَعَ، وَإِنَّ مَنْ وَرُبُكَ أَنْ يَرْتَعَ، وَإِنَّ مَنْ عَرَاكَ أَنْ يَرْتَعَ، وَإِنَّ مَنْ خَالِطَ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ، وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَة يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ، وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَة يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ».

فائدہ: یہ دوایت اوراس سے متعلقہ مسائل پیچے (حدیث: ۲۵۵۸ میں) گزر چکے ہیں۔اس جگداس حدیث

کو ذکر کرنے سے امام بڑگ کا مقصود یہ ہے کہ خمر تو قطعاً حرام ہے اور اس پر سب متفق ہیں۔ عام نشر آور
مشروب بھی جمہور اہل علم کے نزدیک شراب کی طرح حرام ہے۔ کچھ لوگ اسے تھوڑی مقدار میں جائز سیجھتے
ہیں۔ای طرح سیجے اور مشہور احادیث تو اس کو حرام قرار دیتی ہیں البتہ بعض ضعیف اور غیر معروف روایات سے
اس کی حلت کشید کی جاتی ہے لبذا میا گرحرام نہ بھی ہوتو مشتبہ ضرور ہے۔ اور رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے ترک کو
بھی ضروری قرار دیا ہے تاکہ حرام سے بچا جا سکے۔ عام نشر آور مشروب کا استعال خمر تک لے جائے گا اور قلیل
وکثیر کی دعوت دے گا'اس لیے اس لحاظ سے بھی اس کا ترک ضروری ہے اور اس کی حلت کا فتو کی نہیں دیا جا سکتا
کیونکہ مشتبہ چیز حلال نہیں ہوتی بلکہ حلال اور حرام کے بین بین ہوتی ہے۔ اہل فتو کی اور تقو کی کا اس پر اتفاق ہے۔
کیونکہ مشتبہ چیز حلال نہیں ہوتی بلکہ حلال اور حرام کے بین بین ہوتی ہے۔ اہل فتو کی اور تقو کی کا اس پر اتفاق ہے۔
کیونکہ مشتبہ چیز حلال نہیں ہوتی بلکہ حلال اور حرام کے بین بین ہوتی ہے۔ اہل فتو کی اور تقو کی کا اس پر اتفاق ہے۔
کیونکہ مشتبہ چیز حلال نہیں ہوتی بلکہ حلال اور حرام کے بین بین ہوتی ہے۔ اہل فتو کی اور تو درا کے دورات ابوالحوراء سعدی سے روایت ہے۔

٧١٣هـ[صحيح] تقدم، ح: ٤٤٥٨، وهو في الكبري، ح: ٥٢١٩.

٥٧١٤ـ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، صفة القيامة، باب حديث اعقلها وتوكل . . . الخ، ح:٢٥١٨ من حديث عبدالله بن إدريس به، وهو في الكبراي، ح: ٥٢٢٠، وقال الترمذي: "حسن صحيح".

٥١ - كتاب الأشربة - - - - - 523 - - - انگورول كاجوس يجيخ كي ممانعت كابيان

انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت حسن بن علی جائنیا سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ علی آئیا سے کوئی فرمان یاد رکھا ہے؟ انھوں نے کہا کہ میں نے آپ کا یہ فرمان یا در کھا ہے: ''مشکوک اور مشتبہ چیز کوچھوڑ کر وہ چیز اختیار کروجو مشتبہ نہ ہو۔''

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْهُ «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».

الکھ: اورنشہ ورنبید وغیرہ سے بڑھ کرکون ی چیزمشتبہ ہوسکتی ہے؟

(المعجم ٥١) - اَلْكَرَاهِيَّةُ فِي بَيْعِ الزَّبِيبِ لِمَنْ يَّتَّخِذُهُ نَبِيذًا (التحفة ٥١)

۵۷۱۵-حضرت طاؤس ناپند فرماتے تھے کہ اس شخص کومنقل بیچا جائے جو اس سے نشہ آ ورمشروب تیار کرتا ہے۔

باب:۵۱-نشه آورنبیز بنانے والے کو

منقیٰ بیچنے کی کراہت (ممانعت) کا بیان

فائدہ: کیونکہ اس میں تعاون علی الاثم بیعنی گناہ پر تعاون ہے اور بیر رام ہے کیونکہ فرمانِ باری تعالی ہے:
﴿ وَ لَا تَعَاوَ نُوا عَلَى الْإِنْهِ وَ الْعُدُو اَنِ ﴾ خصوصاً نشه آورمشروب کے سلسلے میں تو دس آومیوں پر لعنت کی گئ ہے جو کسی نہ کسی لحاظ ہے اس کاروبار میں ملوث ہوں خواہ وہ مزدوری ہی کررہے ہوں۔

> (المعجم ٥٢) - اَلْكَرَاهِيَّةُ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ (التحفة ٥٢)

> مَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدُ اللهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ ، وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ ، فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا

باب:۵۲-انگوروں کا جوس بیچنامنع ہے

۱۹-۵۲-حفرت مصعب بن سعد سے روایت ہے

انھوں نے کہا کہ (والدمحترم) حضرت سعد ڈٹائٹ کی ملکیت
میں انگور کی بہت می بیلیں اور درخت تھے۔ وہاں انھوں
نے ایک شخص کو بطور ذمہ دار ناظم رکھا ہوا تھا۔ ایک سال

٥٧١٥\_[إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٢١. ٥ ٥٧١٦\_[إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٢٢.

آ گ پر کے ہوئے انگوروں کے جوں کا بیان -524----فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي أَخَافُ عَلَى الْأَعْنَابِ بهت كيل لكا ـ ناظم في ان كولكها: مجمع خطره ب انكور الضَّيْعَةَ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصِرَهُ عَصَرْتُهُ؟ ضالَع بوجائين كَداكرآب اجازت دين توجم ان كا جوس نکال لیں۔حضرت سعد ڈاٹنڈ نے اسے جواب میں ضَيْعَتِي، فَوَاللَّهِ! لَا أَنْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ لَكُهَا: جب ميراية خط تيرے پاس پنچ تو ميرى زبين سے نکل حانا۔ اللہ کی قتم! آج کے بعد میں تھے کسی معمولی تی چنز کا ذمہ دار بھی نہیں بناؤں گا۔ اور واقعتاً انھوں نے اسے اپنی زمین سےمعزول کر دیا۔

فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَٰذَا فَاعْتَرْ لُ أَندًا، فَعَزَلَهُ عَنْ ضَنْعَته.

٥١ - كتاب الأشربة

ﷺ فائدہ: انگور کا جوس عموماً شراب اور دیگرنشہ آورمشر دب بنانے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ جوس نکال کر بیجنا شراب کے بنانے میں تعاون ہے' اس لیے حضرت سعد نے صرف اس تجویز براینے ناظم کومعز ول فرما دیا۔ آ خرصحانی رسول تھے۔عشر ہمبشرہ میں سے تھے۔حضرت عمر کے منتخب کردہ گورنر تھے۔وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہان کے باغ کا کھل شراب بنانے میں استعال ہو؟ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ. البتہ جوں سے کوئی حلال چز تبارکر نی ہوتو جوس نکالا حاسکتا ہےاور قابل اعتادلوگوں کو بیجا بھی حاسکتا ہے' مثلاً: طلاء جونشہ نہ دے۔

2012- حضرت ابن سيرين سے روايت ہے انھوں نے کہا کہ تو انگوروں کا جوس اس شخص کو بیج سکتا ہے جواس سے طلاء بنائے 'شراب نہ بنائے۔

٥٧١٧ - أَخْبَرَنَا سُونْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بِعْهُ عَصِيرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلَاءً وَ لَا يَتَّخِذُهُ خَمْرًا.

فاكده: ديكھيے حديث:١١١٧، فاكده:٣\_

(المعجم ٥٣) - ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلَاءِ وَمَا لَا يَحُوزُ (التحفة ٥٣)

٥٧١٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نُبَاتَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْن

باب:۵۳-کون ساطلاء پینا جائز اور کون سانا جائزہے؟

١٨٥٥-حفرت عمر بن خطاب والنوني أي اين ايك گورنر کولکھا کہمسلمانوں کو وہ طلاء بینے دوجس میں دو تہائی جوس خشک ہو چکا ہواور ایک تہائی باقی رہ گیا ہو۔

٧١٧ه\_[إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٢٣.

٥٧١٨ [إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٢٤. # نباتة مستور، وفيه علة أخرى.

غَفَلَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِى ثُلُثُهُ.

ان کدہ: جب انگوروں کا جوس اتنا خشک ہوجائے تو اس میں عموماً نشے کا امکان نہیں رہتا' صرف مٹھاس رہ جاتی کے انگر بالفرض اس میں بھی نشہ پیدا ہوجائے تو وہ بھی حرام ہوگا۔

مَا مَا مَا مُنَا سُويْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمْرَ بْنِ الْخُطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِّنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا فَإِينَا الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإبلِ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ عَلَى الثَّلُثَيْنِ، ذَهَبَ ثُلُثَاهُ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثَّلُثَيْنِ، ذَهْبَ ثُلُثَاهُ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثَّلُثَيْنِ، ذَهْبَ ثُلُثَاهُ الْأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ اللهَ الْمُثَيْنِ، ذَهْبَ ثُلُثَاهُ وَلِنَّانُ اللَّا عَبْرُونِي أَنَّهُمْ اللهَ لَيْنِي وَتُلُثَ بِرِيحِهِ، فَمُرْ مَنْ قَبَلُكَ يَشْرَبُونَهُ وَتُلُثَ بِرِيحِهِ، فَمُرْ مَنْ قَبَلَكَ يَشْرَبُونَهُ أَنْ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ مَنْ فَيَا فَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت عامر بن عبداللہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رہائی کا حضرت ابوموکی بھائی کو لکھا ہوا خط پڑھا: ''حمد وصلاة حصد! میرے پاس شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا ہے جن کے پاس ساہ ربگ کا ایک گاڑھا سامشروب ہے جسے اونٹوں کو ملنے والی گندھک ہوتی ہے۔ میں نے ان جسے بوچھا کہتم اسے س طرح پکاتے ہو؟ تو انھوں نے بھی جایا کہ ہم اسے دو تہائی خشک ہونے تک پکاتے ہو؟ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے دو خبیث اجزاء ختم ہوجاتے ہیں۔ اس طرح اس کے دو خبیث اجزاء ختم ہوجاتے ہیں۔ اس طرح اس کے دو خبیث اجزاء ختم ہوجاتے ہیں۔ اس طرح اس کے دو خبیث اجزاء ختم ہوجاتے ہیں۔ اس طرح اس کے دو خبیث اجزاء ختم ہوجاتے ہیں۔ اس طرح اس کے دو خبیث اجزاء ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے دو خبیث اجزاء ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے دو خبیث اجزاء ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے دو خبیث اجزاء ختم ہو جاتے ہیں۔ الہذا تم اپنے علاقے کے لیا کہ مٹھاس رہ جاتی ہے۔ ) لہذا تم اپنے علاقے کے لیا کہ مٹھاس رہ جاتی ہے۔ ) لہذا تم اپنے علاقے کے لیا کہ مٹھاس رہ جاتی ہے۔ ) لہذا تم اپنے علاقے کے لیا کہ مٹھاس رہ جاتی ہے۔ ) لہذا تم اپنے علاقے کے لیا کہ مٹھاس رہ جاتی ہے۔ ) لہذا تم اپنے علاقے کے لیا کہ مٹھاس رہ جاتی ہے۔ ) لہذا تم اپنے علاقے کے لیا کہ کو ایس مٹر وب یہنے دو۔ ''

فائدہ: یہ وہی طلاء ہے جس کا ذکر پیچیے ہو چکا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جب انگوروں کا جوس آگ پر پکانے سے اتنا خشک ہوجائے تو اس میں نشہ اور بوکا امکان نہیں رہتا۔ اس کوان لفظوں سے بیان کیا گیا کہ' ایک تہائی نے اس کا نشختم کر دیا اور دوسری تہائی نے اس کی بوختم کردی' مگر ظاہر الفاظ مراز نہیں۔ والله أعلم.

۵۷۲۰- حضرت عبدالله بن بزید طمی سے روایت

٧٢٠- أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ:أَخْبَرَنَا

٥٧١٩\_[إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح:٥٢٢٦ . \* عامر بن عبدالله مجهول، رأى كتاب عمر، وفيه علة أخرى.

٠ ٥٧٢٠ [إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٢٧ . ۞ هشام بن حسان عنعن، تقدم، ح: ١٢٨٧.

-526- - - آگ بر کے ہوئے انگوروں کے جوس کا بیان لکھا:حمد وصلاۃ کے بعد!تم انگور کے جوس کوا تنا پکاؤ کہ اس میں سے شبطان کا حصہ ختم ہو جائے۔ دو حصے اس

عَبْدُ اللهِ عَنْ هِشَام، عَن ابْن سِيرِينَ أَنَّ ہِ أَمُول نے كہا كر حضرت عمر بن خطاب الله نا عَن عمكو عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الَّخَطْمِيَّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَّا بَعْدُ فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيبُ كَينَ الك حمتم الماراح. الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ لَهُ اثَّنيُّن وَلَكُمْ وَاحِدٌ.

٥١-**كتاب الأشرية .....** 

علا فاكده: حضرت عمر والنواني خط مين استعاراتي زبان استعال فرمائي ہے۔ شيطان كے جھے سے مقصود نشہ ہے ؛ یعنی دو جھے خشک کرو کیونکہ اس سے نشے کا امکان نہیں رہے گا۔

۵۷۲- حضرت شعبی سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ حضرت علی ڈاٹیڈ لوگوں کو وہ طلاء پینے دیتے تھے جس میں اگر کھی گر جاتی تو نکل نہیں سکتی تھی۔

٧٢١ - أَخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلَاءَ يَقَعُ فِيهِ الذِّبَابُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَّخْرُجَ مِنْهُ.

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 مقصودیہ ہے کہ وہ خوب گاڑھا ہوتا تھا۔ جتنا زیادہ گاڑھا ہوگا'اتنا ہی نشے سے محفوظ ہو گا۔ گویا حرمت کی وجہ تو نشہ ہے۔نشہ جس چیز میں ہو خواہ وہ طلاء ہی ہو ٔ حرام ہے۔ ﴿ فَدَكُورِه بِالاحِيار آ ثار كومُقَلّ كتاب نے سندا ضعیف قرار دیا ہے ليكن بيالك دوسرے كے مؤيد ہونے اور ديگر شواہد كى بناير قابل جحت ہيں۔ اس لیے شیخ الیانی ڈلٹے اور دیگر مخققین نے اٹھیں صحیح قرار دیا ہے۔

حَتَّى بَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَنْقِي ثُلُّهُ.

٥٧٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ٥٧٢٢- حضرت واود سے روایت بُ انھوں نے قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ قَالَ: كَهَا كَهِين فِي حِمْن سعيد بن ميتب سے يوجها وه سَأَلْتُ سَعِيدًا، مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ كُون سامشروب تها جي حفزت عمر واللهُ في خلال قرار عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ: ٱلَّذِي يُطْبَخُ وياتِهَا؟ انْھول نے فرمایا: جے اتنا یکایا جائے کہ وہ دو تہائی خشک ہوجائے اور ایک تہائی رہ جائے۔

٥٧٢١ [إسناده ضعيف] وهو في الكبراي، ح: ٥٢٢٨. \* مغيرة عنعن.

٥٧٢٢ [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٢٥.

۵۷۲۳-حفرت سعید بن میتب نے فرمایا محفرت ابوالدرداء بھا وہ طلاء پیتے تھے جس میں سے دو تہائی خشک ہو چکا ہوتا اور ایک تہائی باتی رہ گیا ہوتا۔

2778 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِبُرَنَا عِبُرُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدُ اللهِ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَشْرَّبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثُاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ.

٥٧٢٣ - أَخْسَرَنَا زَكُريًا بْنُ يَحْلِي قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِبْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا

الدَّرْ دَاء كَانَ يَشْرَ تُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَا هُوَ بَقِيَ تُلُثُهُ.

۵۷۲۴- حضرت ابو موی اشعری دانشا سے مروی ہے کہ وہ ایبا طلاء بیا کرتے تھے جس میں سے دو تہائی خشک ہو چکا ہوتا۔

٥٧٢٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبُخُ عَلَى النِّصْفِ؟ فَقَالَ: لَا ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى النُّلُثُ.

246- حضرت یعلیٰ بن عطاء سے روایت ہے
کہ ایک اعرابی نے حضرت سعید بن میتب سے اس
مشروب کے بارے میں پوچھا جونصف خشک ہو چکا ہو؟
تو میں نے ان کو فرماتے سنا بنہیں حتیٰ کہ دو تہائی خشک
ہوجائے اورا یک تہائی باتی رہ جائے۔

الخَبرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا طُبِخَ الطِّلاءُ عَلَى البُّلُثِ فَلا بَأْسَ بِهِ.

۵۷۲۱-حضرت سعید بن میتب نے فرمایا: جب طلاء اس طرح نِکایا گیا ہو کہ ایک تہائی رہ جائے تو اسے استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

٧٢٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا

١٥٢٥- حضرت ابورجاء نے فرمایا کہ میں نے

٥٧٢٣\_[إسناده صحيح]انفرد به النسائي.

٤ ٥٧٢٤ [إسناده صحيح] وهو في الكبراي: ٥٢٣٧، وله شواهد.

٥٧٢٥\_[صحيح] والحديث الآتي شاهد له.

٧٢٦ [إسناده صحيح] انفرد به النسائي.

٥٧٢٧\_[إسناده صحيح]انفرد به النسائي.

۸۵۲۸ - حضرت بشربن مہاجر نے فرمایا کہ میں نے حضرت حسن بھری سے انگوروں کے پکے ہوئے جوت جوت کے بارے میں پوچھا کہ کون ساجائز ہے؟ انھوں نے فرمایا: جے اتنا پکایا جائے کہ دو تہائی خشک ہو جائے اورایک تہائی باتی رہ جائے۔

٥٧٢٨ - أَخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّحْسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ؟ قَالَ: مَا تَطْبُخُهُ حَتّٰى يَذْهَبَ النُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ.

و ٧٢٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ الْوَسِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنَّ نُوحًا عَلَيْ أَنْ الزَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرَمِ فَقَالَ: هٰذَا لِي، وَقَالَ: هٰذَا لِي، وَقَالَ: هٰذَا لِي، وَقَالَ: هٰذَا لِي، وَقَالَ: هٰذَا لِي، فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحٍ وَقَالَ: هٰذَا لِي، فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحٍ لَمُنْهُا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثْهُا .

فائدہ: ممکن ہے یہ جھڑ ااور صلح حقیقتا ہوئے ہوں ادراس میں کوئی عقلی یا شرعی اشکال نہیں۔ شیطان انبیائے کرام ﷺ کی مخالفت کے لیے سامنے آتا رہتا تھا۔ یہ کوئی اجینجے کی بات نہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ تمثیل ہو جس کا مطلب میہ ہے کہ انگوروں میں نشہ بھی ہے اور قوت وخوراک بھی۔ نشہ شیطانی چیز ہے اور خوراک وقوت اس انسانی۔ اگر اسے بعنی اس کے جوس کو پکا کر دو تہائی خشک کر لیا جائے تو باتی ماندہ ایک تہائی خالص قوت اور خوراک رہ جاتی ہے اور نشے سے محفوظ ہو جاتا ہے لہذا اس کا استعمال جائز ہے۔

۵۷۳۰ حضرت عبدالملک بن طفیل جزری سے

• ٥٧٣٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا

٥٧٢٨\_[إسناده حسن] انفرد به النسائي.

٧٢٩ [إسناده حسن] انفرد به النسائي .

<sup>•</sup> ٧٧٣\_ [إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٥٦٠٣، وهو في الكبري، ح: ٥٢٣٤.

اگوروں کے جوں ہے متعلق دیگراحکام کابیان روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بٹائٹ نے ہمیں کھا کہ طلاء نہ پیوچتی کہ اس میں سے دو تہائی خشک ہو جائے اور ایک تہائی باتی رہ جائے۔اور (یا در کھو!) ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔ (خواہ وہ طلاء ہی ہو۔)

۵۷۳۱-حفرت مکحول نے کہا کہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

باب: ۴۵-انگوروں کا جوس کس حال میں پینا جائز ہے اور کس میں ناجائز؟

موجود تھا کہ ایک میں حضرت ابو ثابت تعلیمی سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں حضرت این عباس ٹاٹٹینا کے پاس موجود تھا کہ ایک آ دمی آ یا اوران سے انگوروں کے جوس کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا: جب تک وہ تازہ ہو ہم پی سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک مشروب کو آگ پر پکایا ہے لیکن مجھے اس کے بارے میں اظمینان نہیں۔ انھوں نے فرمایا: کیا اس کو پکانے میں اظمینان نہیں۔ انھوں نے فرمایا: کیا اس کو پکانے سے پہلے تو اسے پی سکتا تھا؟ اس نے کہا: نہیں۔ انھوں نے فرمایا: کیا تاس کو پکانے نے فرمایا: کھرا گرو کا لنہیں کرسکتی۔

عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلِ الْجَزَدِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَّا تَشْرَبُوا مِنَ الطَّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ.

٥١-كتاب الأشربة

٥٧٣١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ بُرْدٍ، عَنْ ، رام ہے۔
 مَكْحُولٍ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَّامٌ».

(المعجم ٥٥) - مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ وَمَا لَايَجُوزُ (التحفة ٥٥)

مُعْدُ اللهِ عَنْ أَبِي يَعْفُو إِلسَّلَهِيِّ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَبْدُ اللهِ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَبْدُ اللهِ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ الثَّعْلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ ؟ فَقَالَ: إِشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا، قَالَ: إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا وَفِي كَانَ طَرِيًّا، قَالَ: إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا وَفِي نَفْسِي مِنْهُ، قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطِلُّ مَا تَعْلِدُ أَنْ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيئًا قَدْ حَرُمَ.

فائدہ: انگوروں کا جوس تازہ ہوتو نشے سے پاک ہوتا ہے لہذااسے بیا جاسکتا ہے کین اگردہ پرانا ہوجائے تو نشے کا مکان ہوتا ہے اس لیے دہ استعال نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر تازہ جوس کو آگ پر پکا کرا تناخشک کر لیا جائے کہ اس میں نشے کا امکان نہ رہے 'مثلاً: طلاء بن جائے تو استعال کیا جاسکتا ہے لیکن اگردہ گرم کرنے

٥٧٣١ [إسناده صحيح] وهو في الكبراى، ح: ٥٢٣٥.

٧٣٧ه\_[صحيح موقوف] وهو في الكبراي، ح:٥٢٣٨، والحديث الآتي شاهدله. \* أيوثابت هو أيمن بن ثابت، وأبو يعفور لهذا هو الأصغر، وإسمه عبد الرحمٰن بن عبيد بن نسطاس الكوفي.

عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قِرَاءَةً: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ابن عباس الله عن الله كالله عن الله كالله عن الله عن الله عن ابْنِ جُرَيْجِ قِرَاءَةً: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ابن عباس الله عن الله كالله كالل

فائدہ: ''حرام بھی نہیں کر مکتی'' یعنی صرف آگ پر پکنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوجائے گی الابیہ کہ اس میں نشہ ہویا وہ پہلے سے حرام ہو جیسے کوئی حلال چیز آگ پر پکائی جائے تو اس کو کھانے سے وضونہیں ٹوٹے گا بلکہ حلال چیز طلال ہی رہے گا۔ حلال چیز حلال ہی رہے گا وہ مسلم کی اور وضو بھی قائم رہے گا۔

۵۷۳۴- حضرت سعید بن میتب نے فرمایا که انگوروں کا جوس اس وقت تک پی سکتے ہو جب تک اس میں جھاگ پیدانہ ہو۔ الْخُبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حَيْوَةً بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ حَيْوةً بْنِ شُمرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يُؤْبِدْ.

فائدہ: جھاگ پیدا ہونا تغیر پر دلالت کرتا ہے اور یہ نشے کی علامت ہے لہذا انگوروں کا جوں اتنا پرانا ہو جائے کہ اس میں جوش یا جھاگ پیدا ہوجائے تو اس کا استعال حرام ہوجاتا ہے البتہ آگ پرگرم کرنے سے جوش یا جھاگ پیدا ہوتو کوئی حرج نہیں کہ وہ نشے کی بنا پرنہیں بلکہ آگ کی وجہ سے ہے۔

٥٧٣٣\_[إسناده صحيح] وهو في الكبراى، ح: ٥٢٣٩. ه. ٥٢٣٩.

جائز اور ناجائز نبيذ ہے متعلق احکام کابيان ٥١ - كتاب الأشربة

فرمایا: جب تک اس میں جوش اور تغیر رونما نه ہو تو

٥٧٣٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ٥٥٣٥ - حضرت بشام بن عائذ اسدى سے روایت عَبْدُ اللهِ عَنْ هِشَام بْنِ عَائِدٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: إِنْ الْمُسَدِيِّ قَالَ: عَائِدِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: عَائِدِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: عَائِدِ الْمُعَالِمِينِ اللهِ عَنْ هِشَام بْنِ عَائِدِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن الْعَصِيرِ؟ قَالَ: إشْرَبْهُ الْكورول ك جوس ك بارے ميں يوجها تو انھول نے حَتِّي يَغْلِيَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ .

اسے بی سکتا ہے۔

ار اس میں حفاظتی اجزاء علی مرف انگوروں کے جوس سے خاص نہیں بلکہ ہر جوں کا یبی حکم ہے۔ یا اس میں حفاظتی اجزاء شامل کیے جائیں' مثلاً: سکواکش جوسر کے کی طرح تلخ ہوجا تا ہے لیکن مخصوص دوائی کی وجہ سے اس میں جوش اور تغیررونمانہیں ہوتااورنشہ پیدانہیں ہوتا'لہٰذاسکوائش کسی بھی پھل کا ہوا سے استعال کیا جاسکتاہے۔

٥٧٣٦ أَخْبَوَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ٥٧٣٦ حضرت عطاء نے انگوروں کے جوس کے عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي بارے میں فرمایا: جوش اور جھاگ پیدا ہونے سے پہلے الْعَصِيرِ قَالَ: إشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ. اسے کی سکتے ہو۔

۵۷۳۷ حضرت شعبی نے فرمایا: جوس کوتین دن تک بھی یہا جا سکتا ہے بشرطیکہ اس میں جوش اور حجھاگ يبدانه ہو۔ ٥٧٣٧ أَخْبَرَنَا سُوَنْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إشْرَبْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّام إِلَّا أَنْ يَّعْلِيَ.

باب:۵۶-کون می نبیز پینیں جائز ہیں اور کون می ناجائز؟

(المعجم ٥٦) - ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ (التحفة ٥٥)

۵۷۳۸-حضرت فیروز دیلمی دانشؤے سے روایت ہے '

٥٧٣٨ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْن

٥٧٧٥\_ [إسناده حسن] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٤١.

٥٧٣٦ [إسناده حسن] أخرجه أحمد في الأشربة: (٨٣) من حديث عبدالملك بن أبي سليمان به مطولاً ، وهو في الكبرى، ح: ٥٢٤٢.

٥٧٣٧\_[إسناده صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٥٢٤٣.

٥٧٣٨\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الأشربة، باب في صفة النبيذ، ح: ٣٧١٠من حديث يحيى بن أبي عمر السيباني به، وهو في الكبراي، ح: ٥٢٤٤. ٥١ - كتاب الأشربة \_\_\_\_\_ 532 \_\_\_\_ جائزادرناجائز نبيذ معلق احكام كابيان

سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّئَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ فَيْرُوزَ قَالَ: عَبْدِ اللهِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ فَيْرُوزَ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا أَصْحَابُ كَرْمٍ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ فَمَاذَا نَصْنَعُ عِالزَّبِيبِ مَا أَخَمْرٍ فَمَاذَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَا أَخَمْرٍ فَمَاذَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَا أَنْ اللهُ عَلَى ع

انھوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ماضر ہوا اور میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ماشر ہوا اور میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہمارے علاقے میں انگور بہت ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرما دیا ہے۔ ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا: ''تم اسے منقیٰ بنالو۔'' میں نے عرض کی: منقیٰ کوہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا: ''تم صبح کے وقت اسے بانی میں بھگود یا کرواور شام کے وقت پی لیا کرو۔ ابنی طرح شام کے وقت اسے بھگود یا کرواور صبح کے وقت اپنی لیا کرو۔ ابنی طرح شام کے وقت اسے بھگود یا کرواور صبح کے وقت ابنی میں کوزیادہ دیر کے وقت ابنی میں کوزیادہ دیر کی بڑار ہا تو فرمایا: ''منگوں میں رکھو کیونکہ ان میں زیادہ دیر بھی بڑار ہا تو مشکیروں میں رکھو کیونکہ ان میں زیادہ دیر بھی بڑار ہا تو مشکیروں میں رکھو کیونکہ ان میں زیادہ دیر بھی بڑار ہا تو مشکیروں میں رکھو کیونکہ ان میں زیادہ دیر بھی بڑار ہا تو مشکیروں میں رکھو کیونکہ ان میں زیادہ دیر بھی بڑار ہا تو مشکیروں میں رکھو کیونکہ ان میں زیادہ دیر بھی بڑار ہا تو مشکیروں میں رکھو کیونکہ ان میں زیادہ دیر بھی بڑار ہا تو مشکیروں میں رکھو کیونکہ ان میں زیادہ دیر بھی بڑار ہا تو مشکیروں میں رکھو کیونکہ ان میں زیادہ دیر بھی بڑار ہا تو مشکیروں میں رکھو کیونکہ ان میں زیادہ دیر بھی بڑار ہا تو مسکیروں میں رکھو کیونکہ ان میں نیادہ دیر بھی بڑار ہا تو میں بھو کیا۔''

فوائدومائل: ① حدیث ہے چڑے کے مشکیزوں میں نبیذ بنانے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ ﴿ اس حدیث سے بیمسلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فتح اور شام کے کھانے کے ساتھ نبیذ وغیرہ پینایا کوئی دوسری' ڈش' استعال کر نا شرعا جائز ہے۔ بیاسراف میں شامل نہیں۔ ﴿ 'نہم کیا کریں؟' مقصد بیتھا کہ انگورزیادہ دیر تک رکھ نہیں جا سکتے ۔ شراب بنانے ہے روک دیا گیا ور نہم ان سکتے ' خراب ہوجاتے ہیں۔ فوراً استخا انگور کھائے بھی نہیں جا سکتے ۔ شراب بنانے سے روک دیا گیا ور نہم ان سے شراب تیار کر کے رکھ لیتے اور بیتچ رہتے ۔ گویا معاثی مشکل کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرح ہماری فصل ضائع ہوجائے گی تو آ ہے نے بیمل تجویز فر مایا کہ انگوروں کو خشک کر کے منتی بنالو۔ پھر جب تک جاہو کھاؤ۔ جب چاہو ' کھائے کے علاوہ اس کا اور جب چاہو' کھائے کے ماد مقصد ہے کہ ہمارے لیے کھانے کے علاوہ اس کا اور کون سااستعال جائز ہو۔ ﴿ '' سرکہ بن جائے گا' یہ علت ہے منکے میں نبیذ نہ بنانے کی کہ منکے میں نبیذ زیادہ دیر تک میں نبیذ زیادہ دیر تک میں نبیذ زیادہ دیر تک بڑا رہا تو اس میں نشہ بیدا نہ ہو جائے گا اور وہ حمام ہوجائے گا جبکہ مشکیز ہے میں دیر تک پڑا بھی رہا تو زیادہ سے خیا کہ نبین ہوجائے گا اور مرکم ہوجائے گا جبکہ مشکیز ہو سے گا ۔ نشہ بیدا نہ ہوگا ' لہذا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ نشہ بیدا نہ ہوگا ' لہذا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ نشہ بیدا نہ ہوگا ' لہذا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ نشہ بیدا نہ ہوگا۔ نشہ بیدا نہ ہوگا گا اور سرکہ بن جائے گا' یعنی سرکے کی طرح استعال ہو سکے گا۔ نشہ بیدا نہ ہوگا۔ ضائع نہیں ہوگا۔ نشہ بیدا نہ ہوگا۔ نشہ بیدا نہ ہوگا۔ خان شہر کہ کا در سرکہ بن جائے گا' بینی سرکے کی طرح استعال ہوسکے گا۔ نشہ بیدا نہ ہوگا۔ خانے کا کہ کوئی ہوگا۔ خانے کی کہ منتی ہوگا۔ خانے کا کہ کہ کھوگا۔ خانے کا کہ کوئی ہوگا۔ خانے کا کہ کوئی ہوگا۔ خانے کہ کوئی ہوگا۔ خانے کا کوئی ہوگا۔ خانے کا کہ کوئی ہوگا۔ خانے گا کوئی ہوگا۔ خانے کا کوئی ہوگا۔ خانے کی ہوگا۔ خانے کوئی ہوگا۔ خانے کی ہوگا کے کوئی ہوگا کوئی ہوگا کوئی ہوگا کے کوئی ہوگا کے کوئی ہوگا کی ہوگا کی ہوگا کے کوئی ہوگا کوئی ہوگا کی کوئی ہوگا کی ہوگا کی ہوگا کی ہوگا کے کوئی ہوگا

. . . جائز اور ناجائز نبيذ سے متعلق احکام کابيان

٥١ - كتاب الأشربة

رَعُهُو مَالَ عَلَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ فَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطِيعٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ الْبِي عُثْمَانَ، عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُنْبُذُ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي غُثْمَانَ فَيْتُ لَمْ فَيَشَرْبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ النَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ مَسَاءُ النَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أَهْرِيقَ.

۵۷۳۹ - حضرت دیلمی ٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ ہم
نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارے ہاں اگلور بہت
ہوتے ہیں 'ہم ان کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا:''ان
کومنقیٰ بنا لو۔'' ہم نے کہا: پھرمنقیٰ کو کیا کریں؟ آپ
نے فرمایا:''صبح کے وقت نبیذ بنالیا کروادرشام کے
کھانے کے ساتھ پی لیا کرو۔اس طرح شام کے وقت
نبیذ بنا کرصبح کے کھانے کے ساتھ پی لیا کرو۔لیکن نبیذ
نبیذ بنا کرصبح کے کھانے کے ساتھ پی لیا کرو۔لیکن نبیذ
مشکیزوں میں اگر وہ دیر تک بھی پڑا رہا تو وہ سرکہ بن
حائے گا۔''

مه ۵۷- حضرت ابن عباس خاشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی کے لیے نبیذ بنایا جاتا تھا۔ آپ اسے اگلے دن یااس سے اگلے دن پی لیتے تھے۔ جب تیسری رات کی شام ہو جاتی تو اگر برتن میں کچھ نے رہتا جوابھی تک پیانہ جاسکا ہوتا تو اسے بہادیا جاتا۔

فائدہ: حضرت عائشہ بھی کی روایت میں ایک دن رات کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ گرمی کے موسم میں جب اس کے نشہ آ ور ہوجانے کا خطرہ ہوتا تھا تو صرف ایک دن رات پراکتفا فر ماتے ہوں گے اور سر دیوں وغیرہ میں دو دن یا تین دن تک پی لیتے ہوں گئے نیز یہ نبینہ چڑے کے مشکیزے میں بنایا جاتا تھا جیسا کہ حضرت عائشہ بھی

٥٧٣٩\_[إسناده صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ح: ٥٢٤٥.

<sup>.</sup> ٥٧٤٠ [صحيح] وهو في الكبراى، ح:٥٢٤٦، صوابه: أخبرنا أبوداود الحراني قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا مطيع (الغزالي) عن أبي عثمان به . . . الخ، والصواب عن أبي عمر بدل عن أبي عثمان، وهو يحيى بن عبيد البهراني، والحديث في صحيح مسلم كما سيأني، ح:٧٤٢.

جائز اورناجائز نبيزت متعلق احكام كابيان

534- - -- -

٥١-كتاب الأشربة

کی روایت میں صراحت ہے' اس لیے زیادہ دیر رہنے ہے بھی نشے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ ترش ہوسکتا تھا' البذا دونوں روایات درست ہیں۔مقصود نشے سے بجاؤ ہے۔

الا ۵۷۴- حضرت ابن عباس روائیت ہے کہ رسول اللہ تائیل کے لیے منتی پانی میں بھگویا جاتا تو آپ اسے اس دن اگلے دن اور اس سے اسکلے دن پی لیا کرتے تھے۔

٥٧٤١ - أَخْبَرَنَا إِلْسُحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ الْبُهُرَانِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ الْبُهُرَانِيِّ ، عَنْ اللهِ عَنْ فَكُ لَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَكُ كُانَ يُنْقَعُ لَهُ النَّا بِيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَذَ وَبَعْدَ الْغَدِ .

علا أكده: "في لياكرت سيخ "بشرطيك نشي كاخطره بيدانه بو-جب نشي كاخطره بوتا تواس بهاديت

2011 - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ فَضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ [يَحْيَى عَنِ ابْنِ فَضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ [يَحْيَى ابْنِ أَبِي عَمْرٍو]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَدُ لَهُ نَبِيدُ الزَّبِيبِ مِنَ اللَّيْلِ فَيَحْعَلُهُ فِي سِقَاءٍ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ الثَّالِثَةِ سَقَاءُ أَوْ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ الثَّالِثَةِ سَقَاءُ أَوْ شَرِبَهُ، فَإِنْ أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْنًا أَهْرَاقَهُ.

موی ہے مورت ابن عباس واللہ عروی ہے انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیا کے لیے منقل کی نبیذ رات کو بنائی جاتی۔ آپ اسے مشکیزے میں بناتے۔ کھراس دن اگلے دن اور اس سے اگلے دن تک اسے پیتے رہتے ۔ جب تیسری رات ہوتی تو اسے پی لیتے یا کسی کو بلا دیتے اور اگر سے تک کچھ ہے رہتی تو اسے بہا دیے۔

فائدہ: رات کے وقت اگر منتی پانی میں بھگویا جائے تو دن کے وقت وہ نبیذ بنتی ہے۔ اس سے پہلے تو پھل الگ ہوتا ہے اور پانی الگ ۔ دن کے وقت منتیٰ کو پانی میں الر پھر کیڑے سے نچوڑ کر نبیذ تیار ہوتی ہے لہذا پہلی رات کو شار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد مزید دو دن اور دو رات تک اس کو رکھ کر پیا جاتا تھا۔ تیسری رات شروع ہونے پریا تو اسے لیتے تھے یا گرنچ رہتی تو بہادیتے ۔ گویا مجموعی طور پر نبیذ تین دن اور دو رات تک پی جا سکتی ہے۔

٥٧٤١ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٥٢٤٧.

٥٧٤٢ أخرجه مسلم، الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا، ح: ٢٠٠٤/ ٨٢ من حديث الأعمش به، وهو في الكبرى، ح: ٥٢٤٨.

-535- جائزاورناجائز نبيذ متعلق احكام كايان

٥١-كتاب الأشربة .... ٥٠ - ...

معلق روایت به کدان کے لیے شخصے کے وقت مشکیزے میں منتخل بھگویا ہے کہ ان کے لیے شخصے کے وقت مشکیزے میں منتخل بھگویا جاتا تو دہ اسے رات کو پی لیتے اور شام کے وقت بھگویا جاتا تو دن کو پی لیتے ۔ آپ مشکیزوں کو اچھی طرح دھویا کرتے تھے اور تلجھٹ وغیرہ کوئی چیز اس میں نہیں ڈالتے تھے ۔ حضرت نافع (حضرت ابن عمر شائی کے مولی اور شاگرد) نے فر مایا کہ ہم اس نبیذ کو پیتے تھے تو وہ شہد جیسی ہوتی تھی۔

عَبْدُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُنْبُذُ لَهُ فِي سِقَاءِ الزَّبِيبِ غُدُوةً فَيَشْرَبُهُ مِنْ اللَّيْلِ ، وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً ، وَكَانَ يَغْسِلُ الْأَسْقِيَةَ وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا دُرْدِيًّا وَلَا شَيْتًا قَالَ نَافِعٌ : فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ . وَلَا شَيْتًا قَالَ نَافِعٌ : فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ .

فوائد و مسائل: () '' تلجیٹ وغیرہ'' یعنی سابقہ نبیذ کے بیل کچ دوڑالتے تھے اور نئی نبیذ میں اسے شامل نہیں کرتے تھے کیونکہ اس میں زیادہ در پڑے رہنے کی وجہ سے نشے کا امکان ہوسکتا تھا جبکہ نشہ پیند حضرات تو اسے خصوصا شامل رکھتے ہیں تا کہ احجی طرح تیزی آئے۔ ('' شہر جیسی'' یعنی خالص میٹھی ہوتی تھی۔ اس میں کوئی ترشی نہیں ہوتی تھی۔ ظاہر ہے ایک رات یا ایک دن میں ترشی پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں ہوتا آگر چہ مطلق ترشی نبیز کو حرام نہیں کرتی جب نشہ نہ ہؤ آخر سر کہ بھی تو ترش ہی ہوتا ہے۔ اور وہ بالا تفاق حلال و جائز ہے۔

الخبرنا سُویْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُویْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَنْ عَنْ عَنْ بَسَّام قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنِ اللهُ النَّينِذِ؟ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُنْبُذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَيُنْبُذُ لَهُ غُدُوةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَيُنْبُذُ لَهُ غُدُوةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ.

٥٧٤٥ - أَخْبَرَنَا شُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا
 عَبْدُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ شُئِلَ عَنِ

۵۷ ۵۵ - حفرت عبدالله (بن مبارک) نے فرمایا کہ حضرت سفیان (ثوری) سے نبیذ کے بارے میں

۵۲۵۰ [إسناده صحيح] وهو في الكبراى، ح: ٥٢٥٠.
 ۵۷۲۰ [إسناده صحيح] وهو في الكبراى، ح: ٥٢٥١.
 ۵۷۲۰ [إسناده صحيح] وهو في الكبراى، ح: ٥٢٥٢.

## www.minhajusunat.com

... جائز اور ناجائز نبيذ ہے متعلق احکام کابيان -536-یو چھا گیا تو میں نے آٹھیں فرماتے سا کہ رات کو نیپذینا اور صبح تی لے۔

٥١-كتاب الأشربة النَّبِيذِ؟ قَالَ: إِنْتَبِذْ عَشِيًّا وَّاشْرَبْهُ غُدْوَةً.

💒 فائدہ: یعنی ایک دن رات سے زائد نہ رکھے۔ رات کی بنی ہوئی نبیذ دن کوئسی وقت بھی پی جاسکتی ہے۔ اور اگر موسم ساتھ دے میعنی نشے کا امکان نہ ہوتو اس سے زائد بھی رکھی جاسکتی ہے جیسیا کہ پیچھے گزرا۔

٥٤٣٦ - حفرت ام الفضل نے حضرت انس بن یوچھا تو انھوں نے اسے اپنے بیٹے نضر کے بارے میں بیان فرمایا که وه مطکے میں نبیذ بنا تا ہے۔ صبح نبیذ بنا تا ہے توشام کو پی لیتاہے۔

٥٧٤٦ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مَا لَكُ رُفَّتُ كُو پِيغَام بَسِجَا اور مَكِ كَى نبيز ك بارے ميں وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إِلِّي أَنَس بْن مَالِكٍ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَحَدَّتَهَا عَنِ النَّضْرِ ابْنِهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْبِذُ فِي جَرٍّ يَنْبِذُ غُدْوَةً وَ يَشْرُ لُهُ عَشْيَةً .

24 A2-حفرت سعید بن میتب کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اس بات کو ناپیند فر ماتے تھے کہ سابقہ نبیذ کی تلجھٹ کونٹی نبیذ میں شامل کیا جائے تا کہ اس میں تيزي پيدا ۾ د ٥٧٤٧ - أَخْبَرَنَا سُونُدٌ قَالَ: أَخْدَنَا غَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَّجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ.

💒 فاکدہ: اس بات کی تفصیل حدیث: ۵۷۴۳ میں بیان ہو پچکی ہے کہ بعض لوگ اوپر سے نبیذ کونتھار لیتے تھے اور بیندے میں نج رہنے والی تلجھٹ کوائی طرح رہنے دیتے۔او پر سے نئی نبیذ ڈال دیتے۔مقصدیہ ہوتا تھا کہ نبیذیں تیزی پیدا ہوجائے۔ ظاہر ہے پرانی تلچھٹ میں نشے کا امکان ہوتا ہے اس لیے بیطریقہ غلط ہے۔ شرعی مقاصد کےخلاف ہے ُخصوصاً جب کہ بیمل بار بار دہرایا جائے۔

٥٧٤٨ - أَخْبَوَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُ ٥٧٤٨ - حفرت سعيد بن ميتب نے فرمايا: نبيز عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ، مِين لَجِمت ثامل كي جائے تووہ شراب بن جاتى ہے۔ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيذِ:

٧٤٦- [إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٥٣ . ١ أبوعثمان مجهول الحال.

٧٤٧-[صحيح]وهو في الكبراي. ج: ٥٢٥٤. وله شواهد.

٧٤٨ [حسن] وهو في الكبراي، ح: ٥٢٥٥، وله شواهد.

٥١ - كتاب الأشربة - - - - - - - - - - - - - - جائزاورناجائز نبيذ سے متعلق احكام كابيان خَمْرُهُ دُرْدِيْهُ .

فائدہ: ''شراب بن جاتی ہے'' یعنی اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا تھم شراب کا سا ہو جاتا ہے' یعنی اسے پینا حرام ہوجاتا ہے کیونکہ شرع طور پرنشہ آورمشروب اور شراب کا تھم ایک ہے۔

9/200- حضرت سعید بن میتب نے فرمایا شراب کوشراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے رکھا جاتا ہے حتی کہ جب صاف صاف (جوس) ختم ہوجاتا ہے اور نیچ میل کچیل اور تلجیسٹ اتی رہ جاتی ہے (تو اسے استعمال کیا جاتا ہے (اس لیے) وہ ہراں نبیز کو نالپند فرماتے ہے جس میں تلجی شامل کی جائے۔

٥٧٤٩ - أَخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدُ اللهِ عَنْ شَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ لِأَنَّهَا لَلْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ لِأَنَّهَا لَوْكَتْ حَتَى مَضَى صَفْوُهَا وَبَقِي كَدَرُهَا، وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُنْبُذُ عَلَى عَكْرٍ.

فائدہ: مقصود یہ ہے کہ شراب میں بھی نشہ اس تلجھٹ کی بنا پر ہوتا ہے جو پنچے رہ جاتی ہے۔ اور صاف مشروب خشک ہو جاتا ہے۔ اگر نبیذکی تلجھٹ کو دوسری نبیذ میں شامل کر دیا جائے تو اس میں اور شراب میں کیا فرق رہے گا؟ اس میں بھی نشہ بیدا ہو جائے گا۔ گویا حضرت سعید بن میتب شراب کی وجہ تسمیہ بیان نہیں فرما رہے بلکہ شراب کی حقیقت بیان فرمار ہے ہیں کہ اسے نشے کی بنا پر شراب کہا جاتا ہے۔ واللّٰہ أعلم.

باب: ۵۷-نبیزگ بابت ابراهیم نخعی پر اختلاف کابیان

۵۷۵۰-حفرت ابراہیم (نخعی) نے فرمایا: سلف کا مسلک میرتھا کہ جوشخص کوئی مشروب ہیے اور اہے نشہ محسوس ہوتو اس کے لیے اسے دوبارہ بینا جائز نہیں۔ (المعجم ٥٥) - ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي النَّبِيذِ (التحفة ٥٥)- ألِف

• ٥٧٥- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْنُ أَفِيمَ فَضَيْلِ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسُنُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَمْرٍ و مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ، لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ تَعُود دَ فه .

٩٧٤٩\_[إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح:٥٢٥٦.

<sup>•</sup> ٥٧٥ [إسناده صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٥٢٥٧.

## www.minhajusunat.com

-538-- جائزاورناجائز نبيذ ہے متعلق احکام کابیان ٥١-كتاب الأشربة

على فائده: گويا حضرت ابراجيم تخعى كسي بھي نشه آورمشروب كوبيينا جائز نبيل سجھتے تھے ، تليل نہ كثير \_اورانھوں نے 🕆 بەمسلك سلف سے قتل فرمایا ہے۔سلف سے مراد صحابہ اور کیار تابعین ہیں۔

٥٧٥١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا المحدد صرت ابراہیم سے مروی ہے کہ پختہ نبیز عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ (شيرے) مِن كُولَى حرج نہيں\_ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِنَبِيذِ الْبُخْتُج .

ﷺ فائدہ: '' پختہ'' عربی میں لفظ بحتج استعال ہوا ہے جو کہ دراصل پختہ کا ہی عربی تلفظ ہے۔اس سے مرادوہ نبیز ہے جے آگ پر یکا کر تیار کیا جائے' مثلاً: طلاء جس کی تفسیر پیچھے گز رچکی ہے۔لیکن اس کے لیے بھی ضروری ے کداس میں نشرنہ یا یا جائے۔ (دیکھیے' احادیث: ۵۷۱۸ - ۵۷۳۰)

٥٧٥٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَاكَ ١٥٥٥ - مفرت ابومكين سے روايت بَ إَنهول مَنْدُ اللهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينِ فَي كَهَا كُومِينَ فَ حَفِرت ابراهِ يَخْفى سے يوچها كهم قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ: إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ شرابِ ياطلاء كى باتى مانده تلجمت كول كراس صاف الْخَمْرِ أَوِ الطِّلَاءَ فَنُنَظِّفُهُ ، ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ﴿ كُرِيِّ بِينَ بَهِرَاسٍ مِينَ مَقَى بَعْلُو كُرتين ون تَك يرا ثَلَاثًا، ثُمَّ نُصَفِّيهِ، ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَنَشْرَبُهُ ريخ ديت بين چراس صاف كرك رك چوزت قَالَ: نُكْرَهُ.

ہیں حتیٰ کہ وہ تیار ہو جاتی ہے 'پھر ہم اسے بی لیتے ہیں۔ (کیا یہ درست ہے؟) انھوں نے کہا کہ مکروہ اور ناجائز ہے۔

🗯 فائدہ: مکروہ دوقتم کا ہوتا ہے: مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیبی ۔مکروہ تحریمی حرام کی طرح ہی ہوتا ہے۔اگر یہاں مکروہ سے مراد مکر وہ تحریمی ہوتو سے جے اور حضرت ابراہیم کے سابقہ اقوال کے مطابق ہے۔ای معنی کو ترجیح ہونی چاہیے کیونکہ شراب کی تلجھٹ بھی شراب کی طرح حرام ہے۔اس میں بھی شراب کے اثر ات ہوتے ہیں للندا جس نبینہ میں وہ شامل ہوگی' وہ بھی حرام ہوگی کیونکہ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔اورا گراس سے مکروہ

٥٧٥١ [إسناده ضعيف] وهو في الكبراي، ح:٥٢٥٨ . \* سفيان الثوري وشيخه عنعنا، وأبومعشر لعله زياد بن کلب.

٧٥٧٥\_[إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٥٩. \* أبومسكين مستور الحال.

٥١ - كتاب الأشربة - 539 - - جائزاورنا جائز نبيذ سي متعلق احكام كايان

تنزیبی مراد ہوکہاں سے پرہیز بہتر ہے تو پھریہا حناف کے مشہور تول کے مطابق ہوگا کہ شراب کے علاوہ دیگر نشہ آ درمشر وب نشے سے کم استعال کیے جاسکتے ہیں۔

۵۷۵۳ حفرت ابن شرمہ نے کہا: اللہ تعالی حفرت ابراہیم (نخعی) پر حم فرمائے کہ لوگوں نے (نشہ آور) نبیذ کے بارے میں نختی کی ہے مگر حفزت ابراہیم نے اس کے بینے کی رخصت دی ہے۔

٣٥٥٣ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:
 أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: رَحِمَ اللهُ
 إِبْرَاهِيمَ، شَدَّدَالنَّاسُ فِي النَّبِيذِورَ خَصَ فِيهِ.

فوائد و مسائل: ۞ اس روایت سے (سابقہ روایات کے برعکس) یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نخی کا مسلک عام نشہ آ ورشراب کے بارے میں عام احناف والا تھا کہ اسے نشے سے کم کم بینا جائز ہے گر یا درہے کہ اس روایت کے ناقل وہی ابن شبر مہ ہیں جھول نے حضرت ابن عباس در شیاسے بھی اسی مفہوم کی روایت بیان کی ہے۔ (دیکھیے، روایت کو بھی معتبر نہیں قرار دیا ہے لہذا اس روایت کو بھی معتبر نہیں قرار دیا جا لہذا اس روایت کو بھی معتبر نہیں قرار دیا جا سکتا، خصوصاً جب کہ تحق کر نے والے لوگ صحابہ اور تابعین ہیں۔ اور شیح احادیث بھی ان کے ساتھ بیں۔ اور اگر حضرت ابراہیم نشہ آ ور نبیذ کو تھوڑی مقدار میں بینا جائز سمجھتے تھے (جیسا کہ آئندہ روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے ) تو ان کی بات صحابہ اور جمہور تابعین کے مقالے میں کوئی حشیت نہیں رکھتی خصوصاً جب کہ شیح احادیث بھی اس قول کے خلاف ہیں۔ تفصیلات گزشتہ صفحات میں ذکر ہو چکی ہیں۔ ﴿ ''رقم فرمائے'' یہ الفاظ اط میں اس قول کے خلاف ہیں۔ تفصیلات گزشتہ صفحات میں ذکر ہو چکی ہیں۔ ﴿ ''رقم فرمائے'' یہ الفاظ کے اربا کے دیکھیے' حدیث: ایم کوئلہ حضرت ابن شرمہ خود ایسے مشروب کو جائز نہیں سمجھتے تھے جیسا کہ آگے آربا کے در دیکھیے' حدیث: الم کا کہ تا ہور درکھیے' حدیث: الم کا کہ

٥٧٥٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَة قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَة فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحًا إِلَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

۵۷۵۴-حفرت ابواسامہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا' وہ فر ما رہے تھے کہ میں میں نے ابرا ہیم نخبی کے علاوہ کسی (صحافی یا تابعی) سے نشہ آ ورنبیذ کے پینے کی رخصت صحیح سند کے ساتھ نہیں یائی۔

فائدہ: گویاس مسلے میں حضرت ابراہیم نخعی منفرد ہیں۔تمام صحابہ وتابعین ہرنشہ آورمشروب کومطلقاً ممنوع قرار دیتے ہیں جب کہ ابراہیم نخعی نے قلیل کی اجازت دی ہے۔ اس سے ان کے قول کی وقعت اور حیثیت

٥٧٦٥\_[إستاده صحيح] وهو في الكبري، ح: ٥٢٦٠ . \* جرير هو ابن عبدالحميد.

٥٧٥٤ [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٦١.

\_\_\_ مماح اور حائز مشروبات كابيان ٥١-كتاب الأشربة \_\_\_\_\_\_\_ --540-----معلوم ہوجاتی ہے۔صحابہ کے اجماع کی مخالفت کوئی معمولی بات نہیں۔اگر کوئی جان بوجھ کر کرے تو قر آن مجید میں اس کے لیے بڑے بخت الفاظ آئے ہیں۔اللہ بحائے!

۵۷۵۵-حضرت ابواسامہ نے فرمایا کہ میں نے سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةً يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا ثَام كتمام علاقون: معر يمن اور حجاز مين كوئي تخص أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، حضرت عبدالله بن مبارك سے برو كرعلم كاطالب

أَنْ مُورِهِ مَا أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: الشَّامَاتِ وَمِصْرَ وَالْيَمَنَ وَالْحِجَازَ .

ﷺ فوائدومسائل: ۞امام نسائي برك كامقصود حضرت عبدالله بن مبارك برك كي جلالت قدراورعلمي وجابت كو بیان کرنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی مندرجہ بالا بات کوغیر محقق نہ سمجھا جائے۔ وہ بہت بڑے محقق عالم تھے۔اوران کی یہ بات سو فیصد صحیح ہے کہ سوائے حضرت ابراہیم نخعی کے کسی صحالیٰ تابعی سے نشر آور نبیذ کی رخصت صحیح سند کے ساتھ نہیں آتی البذایدان کی "بہت بڑی" غلطی ہے .... بڑات سس اس " "شام کے علاقے میں''عربی میں اس کے لیے لفظ شامات استعال کیا گیا ہے' یعنی شام کی جمع جبکہ ہاتی علاقے مفرد ہیں کیونکہ شام بہت وسیع صوبہ تھاجس میں بہت سے علاقے یائے جاتے تھے۔

باب: ۵۸-مماح اور حائز مشروبات كابيان

۵۷۵۷-حضرت انس ڈائٹز سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: (میری والدہ محترمہ)حضرت امسلیم رہائیا کے یاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس کے بارے میں وہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے اس پیالے میں رسول اللہ مُنْ اللّٰہِ کُو برقتم كامشروب پلايا يا : ياني بھي شهر بھي دودھ بھي اور نبيذبھي\_

(المعجم ٥٨) - ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ (التحفة ٥٦)

٥٧٥٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسِى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس قَالَ: كَانَ لِأُمِّ سُلَيْم قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ فَقَالَتْ: سَقَيْتُ فِيهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّ الشَّرَاب: ٱلْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ.

على فواكدومسائل: ١٠ يهلي بيان بو چكا ب كدرسول الله نافيم رشته دارى كى وجه ا كر حضرت ام سليم في اور

٥٥٧٥\_[إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٦٢.

٥٧٥٦ [إسناده صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٥٢٦٣.

ان کی ہمشیرہ حضرت ام حرام رہائی کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے۔اس طرح انھیں رسول الله طائی ہم فیدا ہُ اَّبِی وَأُمِّی وَ نَفُسِی وَرُو حِی کی خدمت اور خاطر تواضع کے مواقع حاصل ہوتے رہتے تھے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ! ﴿ یادرے کہ یہاں نبیذ سے مراد تازہ نبیذ ہے جو نشے سے کوسوں دور ہوتی تھی۔

2020- حفرت عبدالرحمٰن بن ابرزی سے روایت ہے کہ میں نے حفرت ابی بن کعب ڈاٹھ سے نبیذ کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا: پانی پی شہد پی ستو پی اور دودھ پی جس کے ساتھ تیری پرورش ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ سوال کیا تو (غصے سے) فرمانے لگے: تو شراب بینا جا ہتا ہے؟

٥٧٥٧ - أَخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْل، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْل، عَنْ شَلَمَةً بْنِ كُهَيْل، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّ حْمَنِ ابْنِ أَبْزى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيدِ؟ فَقَالَ: اِشْرَبِ الْمَاءَ وَاشْرَبِ عَنِ النَّبِيدِ؟ فَقَالَ: اِشْرَبِ الْمَاءَ وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الْعَسَلَ وَاشْرَبِ السَّوِيقَ وَاشْرَبِ اللَّبَنَ النَّحَمْرَ اللَّبَنَ النَّخِعْتَ بِهِ، فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: اَلْخَمْرَ اللَّبَنَ الْخَمْرَ اللَّهُ مُورَادًا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ ال

۵۷۵۸ - حفرت (عبدالله) ابن مسعود التلاث نے فرمایا: اب لوگوں نے کئ قتم کے مشروب ایجاد کر لیے ہیں۔ میں نہیں جانتا' وہ کیا اور کیسے ہیں؟ ہیں یا جالیس

• .

. \*

٥٧٥٨- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ،

٧٥٧هـ[إسناده ضعيف] وهو في الكبراي، ح: ٥٢٦٤ . \* سفيان الثوري عنعن.

٥٧٥٨ [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٦٥. \* محمد هو ابن سيرين.

مباح اور جائز مشروبات كابيان -542-

عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ عَبيدَةَ، عَن ابْن مَسْعُودٍ الله وكَيْ مِن كمين ني ماني ماستو كعلاوه كوئي اور قَالَ: أَخْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْدِي مَا مشروبْ بين يا انصول نينيز كاذ كرنبين فرمايا ـ هِيَ؟ فَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ قَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءُ وَالسَّويقُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيذَ.

٥٠-كتاب الأشربة...

٥٤٥٩- حضرت عبيده (سلماني) نے فرمایا كه لوگوں نے بےشارمشروب بنالیے ہیں۔ میں نہیں جانتا' وہ کون کون سے اور کسے ہں؟ میری حالت تو یہ ہے کہ بیں سال گزر کھے ہیں کہ میرے پاس پانی ' دودھ اور شہد کےعلاوہ کوئی اورمشر و پنہیں ہوتا۔

٥٧٥٩ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءُ وَاللَّبَنُ وَالْعَسَلُ .

فا کدہ: کوئی بعیر نہیں کہ دونوں بزرگوں نے اپناا پنامعمول بتلایا ہوکہ ہم نے بھی کوئی مشکوک مشروب بیا ہی نہیں اور ممکن ہے کہ امام صاحب کامقصود دوروایات ذکر کرنے سے یہ ہو کہ بعض رادیوں نے اسے حضرت عبدالله بن مسعود والنَّف كا قول بتلايا با والعض ف حضرت عبيده والله كاروالله أعلم.

> ٥٧٦٠ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةً قَالَ:قَالَ طَلْحَةُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي النَّبِيلِـ: فِتْنَةٌ يَرْبُو يَّسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ، فَقِيلَ لِطَلْحَةَ: أَلَا تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ؟ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٌ فِي سَبَبِي ..

٥٤٦٠-حفرت ابن شرمه سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ حضرت طلحہ ڈاٹڑنے نبیذ کے بارے میں کو فے والوں سے فرمایا کہ بداییا فتنہ ہے جس میں تمھارے فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، قَالَ: حِيولُ يرورش بإت بين اورتمار عبر التي يت وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْدٌ بِيتِ كُوسِتْ بورْ هِ بوجاتے بيں - اور جب كوئى شادي ہوتی تو حضرات طلحہ وزبید چھٹیالوگوں کو دود ھااور شہد یا یا کرتے تھے۔حضرت طلحہ واللہ سے کہا گیا کہ آب لوگوں کو نبیز کیوں نہیں بلاتے؟ انھوں نے فرمایا: میں پیندنہیں کرتا کہ میری وجہ ہے کوئی مسلمان نشے

٥٧٥٩\_[إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٦٦.

٠ ٥٢٦٧ [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٦٧ .

فوائدومسائل: () ''فتنہ ہے'' مقصود یہ ہے کہ اہل کو فہ نبیذ پر بہت فریفتہ ہیں۔ کیا ہے' کیا بوڑھے سب اسے پیتے ہیں۔ اور بے تحاشا پیتے ہیں حتی کہ مسکراور غیر مسکرکا فرق بھی روانہیں رکھتے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ نبیذ میں فائدہ بھی ہے' فقصان بھی ۔ نو جوان اور بچوں کے لیے تو مفید ہے کہ اس سے ان کی نشو ونما ہوتی ہے اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے مگر بڑی عمر کے آ دی کے لیے یہ مضر ہے کیونکہ اس سے وہ جلدی بوڑھا ہوجاتا ہے۔ اور اس کے بڑھا پے میں اضافہ ہوتا ہے حتی کہ وہ کھوسٹ بوڑھا بن جاتا ہے۔ چونکہ اس میں نفع بھی ہو ات ہے۔ اور انسی بھی اللہ اسے فتنہ کہا گیا۔ () '' نشے میں آ ئے'' کیونکہ نبیذ میں نشہ پیدا ہوسکتا ہے۔ ممکن ہے بھی ہو کہ اس میں نشہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس طرح انجانے میں شے کا استعال ہو جائے گا۔ اس کی بجائے وہ مشروب ہے جائیں جن میں نشے کا امکان ہی نہ ہو۔ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ.

٥٧٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ١٢٥٥- مَعْرَت جَرِيرَ فِي مايا: مَعْرَت ابن تُبَرِمهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ شُبْرُمَةً لَا پانی اور دود سے علاوہ کوئی مشروب نہیں پیتے تھے۔ يَشْرَبُ إِلَّا الْمَاءَ وَاللَّبَنَ.

آخِرُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ، وَهُوَ آخِرُ كِتَابِ الْمُجْتَلَى مِنَ النَّسَائِيِّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِينَ اللهُ عَلَى اللهِ الطَّيِينَ اللهُ عَنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ الطَّاهِرِينَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدِّينِ. (تَمَّتُ).

فوائدومسائل: ﴿ مقصود نبیذ کی نفی ہے کیونکہ اس میں نشے کا امکان ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مشکوک مشروب پئیں۔ بیان کا کمال تقویٰ ہے نیز اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابن شرمہ نبیذ کو جب اس میں نشہ نہ ہو جائز نہیں سجھت 'لبذار وایت: ۵۷۵۳ میں حضرت ابراہیم مخعی کے بارے میں ان کے الفاظ' اللہ تعالی حضرت ابراہیم پر رحم فرمائے!' تحسین کے طور پر نہیں بلکہ افسوں کے طور پر نہیں کیونکہ ان سے ایسے نبیذ کا جواز منقول ہے۔ ﴿ حضرت ابن شرمہ برا کے کوفہ کے قاضی اور عادل و ثقة شخص تھے گران کے حافظ میں پچھ کی تھی منقول ہے۔ ﴿ حضرت ابن شرمہ برا گیا۔ قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ کوفہ کے معتبر فقیہ بھی تھے اور انتہائی پر ہیزگار عابد جس کی بنا پر ان کو کمز ور بھی کہا گیا۔ قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ کوفہ کے معتبر فقیہ بھی تھے اور انتہائی پر ہیزگار عابد

٥٧٦١\_ [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٥٢٦٨.

٥١ - كتاب الأشربة ... - مباح اور جائز مشروبات كاييان

وزاہد بھی۔ رَحِمَهُ اللّهُ رَحُمَةً وَّ اسِعَةً. ﴿ حضرت امام ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعیب نسائی بنت نی آپی کتاب کو تقویٰ اور ورع کے مضمون پرختم فرمایا کی کھنے سے مقصود تقویٰ ہے۔ ﴿ إِنَّمَا يَخُشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر ۲۸:۳۵) تقویٰ نہ ہوتومسلم ہے کار ہے۔ بیٹم کتاب کا بہترین انداز ہے۔ اللّٰد تعالیٰ جارا خاتمہ بھی ایمان وتقویٰ برفر مائے۔ آمین.

مولائے رقیم وکریم کالا کھ لا کھ لا کھ شکر ہے کہ یہ علمی کام جور تیج الا ول کے مہینے میں شروع ہوا تھا۔ ڈیڑھ سال کے عرصے میں رمضان المبارک کے بابر کت مہینے میں جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے میں پایٹ بھیل کو پہنچا۔اللہ تعالیٰ کے اس فضل واحسان پر میں جس قدر بھی شکر اوا کروں 'کم ہے اور مجھ جیساعا جز اور بے پایٹے خص تو شکر اوا کرنے کے بھی اہل نہیں۔

> ہزار بار بشویم دہانم نِه عرقِ گلاب نام تو گفتن ہنوز بے ادبی ست

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفُسِكَ



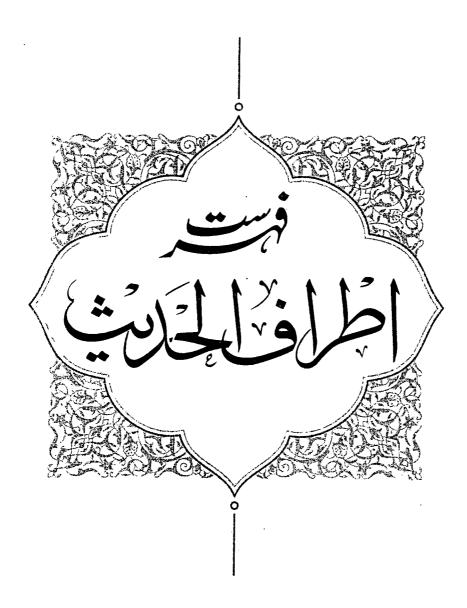

| <b>ዮ</b> ዮፕ ٦ | الزبير                                       |             |                                             |
|---------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 7908          | - أتۋاجرون محاقلكم - رافع بن خديج            |             | - ائتوني بالكتف واللوح فكتب ﴿لايستوي -      |
| 1773          | - أتأخذ الدية - وائل الحضرمي                 | ٣١٠٣        | البراء بن عازب                              |
| ۲۱۰۸          | - أتاكم رمضان شهر مبارك - أبو هريرة          | <b>777.</b> | - ائذني له - عائشة                          |
|               | - أنانا رسول الله ﷺ في بيتنا فصليت أنا ويتيم |             | - أأتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا    |
| ۸٧٠           | لنا خلفه - إسحاق بن عبدالله                  | ۱۷٤         | لأن النار مسته؟ – ابن عباس                  |
|               | - أتاني جبريل عليه السلام فقال الشهر تسع     |             | - أأشهد على جور؟! - عبدالله بن عتبة بن      |
| 2172          | وعشرون يوما - ابن عباس                       | 4718        | مسعود                                       |
|               | - أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ       |             | - أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة –   |
| 7889          | حراما - ابن عباس                             | ٤١٨٢        | جرير بن عبدالله                             |
|               | ا - أتبرئكم يهود بخمسين - عبدالرحمن بن       |             | - أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا |
| £V19          | شنهل                                         | 2117        | تسرقوا، ولا تزنوا – عملدة بن الصاهت         |
|               | - أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك – جابر بن |             | - أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة –     |
| १२१०          | عبدالله                                      | 2170        | يعلى بن أمية                                |
|               | - أتتني امرأة تستفتيني فقلت لها: هذا ابن عمر |             | - أبايعه على الجهاد، وقد انقطعت الهجرة -    |
| ٠١٣٥          | - علي البارقي                                | 8174        | يعلى بن أمية                                |
|               | – أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها      | १२०९        | - ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق - عائشة |
| ۳۲۷           | لحوم الكلاب - أبو سعيد الخدري                | ۲٤۸۱        | - ابتاعيها واشترطي لهم الولاء - عائشة       |
|               | – أتجعلون غليها التغليظ ولا تجعلون لها       | 4561        | - ابدئي بالغلام قبل الجارية - عائشة         |
|               | الرخصة - مالك بن عامر عن غبدالله بن          |             | - ابدأن بميامنها ومواضّع الوضوء منها - أم   |
| 1007          |                                              | ۱۸۸۵        | عطية                                        |
|               | - أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون صاحبكم        |             | - أبردوا بالظهر، فإن الذي تجدون من الحر     |
| 27773         | أو قاتلكم - سهل بن أبي حثمة ٤٧١٦ ،           | ٥٠٢         | من فیح جهنم – أبو موسى                      |
|               | - اتخذ رسول الله ﷺ خاتما من ذهب - ابن        |             | - ابصروه فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء         |
| cprc          | ٠ عمر                                        | 7891        | العينين - أنس بن مالك                       |
|               | – اتخذ رسول الله ﷺ خاتما من ذهب وجعل         |             | - ابغوني الضعيف فإنكم إنما ترزقون           |
|               | فصه – ابن عمر                                |             | وتنصرون بضعفائكم - أبو الدرداء              |
| 14.1          | أتدرون بما دعا؟ - أنس بن مالك                |             | الأنصاري                                    |
|               | - أتدري ماوضع الله عن المسافر؟ – عبد الله    |             | - ابن أخت القوم من أنفسهم - أنس بن مالك .   |
| 7777          | J- J.                                        | 7117        | - ابن أخت القوم منهم - أنس بن مالك          |
|               | - أتذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعكت        |             | – أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخل عليهن      |
| ۳۱۸           | فيُّ التراب - ابن أبزى عن عمار بن ياسر       | 7777        | بتلك الرضاعة - أم سلمة زوج النبي ﷺ          |
| T E 9T        | 0 . 0                                        |             | - أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخل عليهن      |
| 999           | - أتريد أن تكون فتانا يامعاذ؟ -معاذ بن جبل   | [           | بتلك الرضعة أحد من الناس – عروة بن          |

| 376         | موسى                                                        | ****    | - أتزوجت يا جابر؟ - جابر بن عبدالله                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
|             | - أتى النبي ﷺ عبدالله بن أبي بعد ماأدخل في                  | 101     | - أتسمع النداء بالصلاة؟ - أبو هريرة                           |
| 7 • 7 1     | قبره فأمر به فأخرج - جابر بن عبدالله                        | 7 . 9 3 | - أتشفع إليَّ في حد من حدود الله؟ - عائشة                     |
|             | - أتى النبي ﷺ قبر عبدالله بن أبي وقد وضع في                 |         | - أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده                    |
| 19.4        | حفرته فوقف عليه - جابر بن عبدالله                           | 7110.   | ورسوله – ابن عباس ۲۱۱۶                                        |
|             | - أتى النبي ﷺ نفر من عكل أو عرينة فأمر لهم                  | ATA     | - أتصلي الصبح أربعا - ابن بحينة                               |
| ٤٠٣٢        | - أنس بن مالك                                               | ·       | - أتعجبون من هذه لمناديل سعد في الجنة                         |
|             | - أُتي رسول الله ﷺ بصبي فبال عليه فدعا بماء                 | 3.70    | أحسن مما تروڭ - أنس بن مالك                                   |
| ٤ • ٣       | فأتبعه إياه - عائشة                                         | EVYV    | - أتعفو - واثل الحضرمي                                        |
|             | - أُتي رسول الله ﷺ بصبي من صبيان الأنصار                    |         | – أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس                           |
| 1989        | فصلى عليه - أم المؤمنين عائشة                               | 7770    | الحرير؟ - معاوية بن أبي سفيان                                 |
|             | اً - أتي رسول الله ﷺ في قصاص، فأمر فيه                      |         | - أتعلمون أن نبي الله نهى عن لبس الذهب إلا                    |
| <b>EVAV</b> | بالعفو - أنس بن مالك                                        | 3010    | <del>-</del>                                                  |
|             | - أتي رسول الله ﷺ ليلة أسري به بقدحين -                     |         | - ايتقوا ألنار ولو بشق تمرة. فإن لم تجدوا                     |
| • 7 7 0     | أبو هريرة                                                   | Yose    | فبكلمة طيبة - عدي بن حاتم ٢٥٥٣.                               |
|             | - أتي عبدالله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض                    |         | - أتكِلمني في حد من حدود الله - عروة بن                       |
| 75077       | لها فتوفي – علقمة والأسود                                   | १९०४    | الزبير                                                        |
|             | - أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن                    |         | - أتموا الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم                       |
|             | وقعوا على امرأة في طهر واحد – زيد بن                        | 1.00    | - أنس بن مالك                                                 |
| T011        | أرقم                                                        |         | - أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من                   |
|             | - أُتي النبي ﷺ بجنازة فقالوا: يانبي الله! صلُّ              | 1117    | خلف ظهري في ركوعكم - أنس بن مالك                              |
| 1978        | عليها - سلمة بن الأكوع                                      |         | <ul> <li>أتموا الصف الأول ثم الذي يليه - أنس بن</li> </ul>    |
|             | - أُتيت أنا وأبي النبي ﷺ وكان قد لطخ لحيته                  | ۸۱۹     | مالك                                                          |
| 7 A • C     | بالحناء - أبو رمثة البلوي                                   |         | - أتى رسول الله ﷺ بسارق فقطع يده وعلقه                        |
|             | - أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها                    | 2477    | _                                                             |
| 103         | عند منتهی طرفها - أنس بن مالك                               |         | - أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا                     |
|             | - أتيت رسول الله ﷺ فرأيته يرفع يديه إذا افتتح               | 4019    | على امرأة في طهر – زيد بن أرقم                                |
| 117.        | الصلاة - واثل بن حجر                                        | ļ       | - أتى علينا رافع بن خديج فقال: ولم أفهم                       |
|             | <ul> <li>أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل فرد عليه</li> </ul> |         | فقال: إن رسول الله ﷺ نهاكم عن أمرِ -                          |
| £ + A 1     | - أبو برزة الأسلمي                                          | 7797    | ِ أُسيد بن ظهير                                               |
|             | - أتيت على موسى عليه السلام عند الكثيب<br>                  |         | <ul> <li>أتى النبي ﷺ الغائط، وأمرني أن آتيه بثلاثة</li> </ul> |
| 1755        | الأحمر وهو قائم يصلي - أنس بن مالك                          | 13      | أحجار - عبدالله بن مسعود                                      |
|             | - أتيت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام                    |         | - أتى النبي ﷺ سائل يسأله عن مواقيت                            |
| 1751        | عند الكثيب الأحمر - أنس بن مالك                             | I       | الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا – أبو                     |

|               | - أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود                   |        | ا أتيت النبي ﷺ فخرج بلال فأذن فجعل يقول     |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| ושדו          | عليه السلام – عبدالله بن عمرو بن العاص                   | 788    | في أذانه – أبو جحيفة                        |
|               | - أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود                   |        | أتيت النبي ﷺ ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة    |
| 7727          | عليه السلام – عبدالله بن عنمرو بن العاص                  | ٥٠٨٧   | - أبو رمثة البلوي بيسيسيسي                  |
|               | - احبس أصلها وسبل ثمرتها - عمر بن                        |        | · أتيت النبي ﷺ ولي جمة قال: ذباب – وائل     |
| ~7 <b>~</b> 5 | ألخطاب                                                   | 0.19   | ابن حجر                                     |
| ۲۸٥٠          | - احتجم النبي ﷺ وهو محرم - ابن عباس                      |        | - أتيت النبي ﷺ ولي شعر، فقال: ذباب -        |
| ۱۲۷۳          | - أحد أحد - أبو هريرة                                    | 0.00   | واثل بن حجر ً                               |
|               | - أحدث الناس أشربة ما أدري ماهي - ابن                    |        | - أتيت النبي ﷺ وهو يصلي ولجوفه أزيز         |
| ०४०९          | مسعود۸۵۷۵،                                               | 1710   | كأزيز الموجل - عبدالله بن الشخير            |
|               | - أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي                     |        | - أتينا أبا مسعود فقلنا له: حدثنا عن صلاة   |
| 1717          | هدي محمد ﷺ – جابر بن عبدالله                             | 1.77   | رسول الله ﷺ - سالم                          |
| 1604          | - أحسنت ياعائشة! - عائشة                                 |        | - أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد    |
| 7 • 1 9       | - احفروا وأحسنوا وادفنوا - هشام بن عامر                  | 97     | صلى، فدعا بطهور - عبدخير                    |
|               | – احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا – هشام                  |        | - اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر       |
| 7 - 1 7       | ابن عامر                                                 |        | الخروج حتى تعالى النهار - وهب بن            |
|               | – احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا– هشام                   | 1098   | كيسان                                       |
| ۲۰۲۰          | بن عامر                                                  |        | - اجتمعن أزواج النبي ﷺ فأرسلن فاطمة إلى     |
|               | - احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في             | 2297   | النبي ﷺ فقلن لها – عائشة                    |
| ۲۰۱۳          | القبر – هشام بن عامر                                     | ٥٧٠٠   | - اجتنب کل شيء ينش – ابن عمر ٥٦٩٩،          |
| 10            | <ul> <li>أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى - ابن عمر</li> </ul> |        | - اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث - عثمان بن |
| ۸٤٠٥          | · - أحفوا الشوارب وأعفوا اللحي - ابن عمر                 | ، ۱۷۰ه | عفان ٢٦٦٥،                                  |
| ۸۲۲۵          | <ul> <li>أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى - ابن عمر</li> </ul> | 20.1   | - اجتنبوا السبع الموبقات-أبو هريرة          |
|               | - أحل الذهب والحرير لإناث أمتي -                         |        | - اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأيي     |
| 1010          | أبومولسي الأشعري                                         | 7777   | ابن كعب - أنس بن مالك                       |
| 0.01          | - احلقوه كله أو اتركوه كله - ابن عمر                     | 1001   | - اجعلوها كذلك – زيد بن ثابت                |
| 7997          | - أحلوا واجعلوها عمرة - جابر بن عبدالله                  | i      | - أجل! إنها صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي عز    |
|               | - أحلوا واجعلوها عمرة فبلغه عنا - جابر بن                | 1759   | وجل فيها - خباب بن الأرت                    |
| ۲۸۰۷          | عبدالله                                                  |        | - اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله -      |
|               | - أحيِّ والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهد               | T001   | الفارعة بنت مالك                            |
| ~1.0          | – عبدالله بن عمرو                                        |        | - أجنب رجل فأتى عمر رضي الله عنه فقال: -    |
|               | - أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو                  | 719    | ابن عبدالرحمن بن أبزي                       |
| ۱۳٥           | أشده عليَّ فيفصم عني - عائشة                             |        | - أجنبت وأنا في الإبل فلم نجد ماء فتمعكت    |
|               | اً - أخبرنا عن صلاة رسول الله ﷺ وذاك زمن                 | 317    | في التراب - عمار بن ياسر                    |

|               |                                              | 1     |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
|               | - اخرجوا، فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم    |       | الحجاج بن يوسف - جابر بن عبدالله                   |
| ٧٠٢           | وانضحوا - طلق بن علي                         | 070   |                                                    |
|               | - اخرجي فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي             |       | - أخبرني من رأى النبي ﷺ مر بقبر منتبذ              |
| <b>73</b> A • | وتفعلي معروفاً - جابر بن عبدالله             | 7.77  |                                                    |
|               | - آخى رسول الله ﷺ بين قريش والأنصار –        |       | - أخبرني من مر مع رسول الله ﷺ على قبر              |
| ۳۳۹.          | أنس بن مالك                                  | 7.7.5 | الشعبي                                             |
|               | - أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا      |       | - أخبريني بدعاء كان رسول الله ﷺ يدعو به -          |
| ٤٧٠٠          | وباثعا – عثمان بن عفان                       | ۰۳۰   | روة بن نوفل عن عائشة                               |
| 3187          | - ادخلي الحجر فإنه من البيت - عائشة          |       | - اختاروا من أموالكم أو من نسائكم وأبنائكم         |
|               | - ادع الله أن يجعلني منهم قال: فإنك منهم -   | 4414  | - عبدالله بن عمرو عبدالله بن عمرو                  |
| 2112          | .1 2 1                                       |       | - اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة -                |
|               | - ادفنوا القتلى في مصارعهم - جابر بن         | 1197  | عائشة                                              |
| 7             | عبدالله                                      |       | - اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفى             |
|               | - أدلج رسول الله ﷺ ثم عرس فلم يستيقظ         | 2029  | عنها زوجها - أبو سلمة                              |
| 777           | حتى طلعت الشمس – ابن عباس                    |       | - اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ﴿ومن يقتل          |
| 3 17 17       | - ادن فاطعم - أبو قلابة                      | ٤٠٠٥  | - سعيد بن جبير                                     |
|               | - أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن - عطاء بن أبي   |       | - أخذ علينا رسول الله ﷺ البيعة على أن لا           |
| १९०२          | رباح                                         | 8110  | ننوح - أم عطية                                     |
|               | - أدنيت لرسول الله ﷺ غسله من الجنابة،        |       | - أخذت من أطراف شعر رسول الله ﷺ                    |
|               | فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً - ابن عباس عن      | 7997  | بمشقص كان معي – معاوية بن أبي سفيان                |
| 405           | ميمونة                                       |       | - آخر الأذان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله |
|               | - إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه -   | 10.   | - بلال ب <i>ن</i> رباح                             |
| ٤٠٥٨          | جرير بن عبدالله                              |       | - أخر رسول الله ﷺ صلاة العشاء الآخرة حتى           |
|               | - إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له -   | ٥٠٠٥  | - أنس بن مالك                                      |
| 2.01          | جرير بن عبدالله                              |       | - آخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ مع القوم              |
|               | - إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى | ۷۸٦   | صلى في ثوب واحد - أنس بن مالك                      |
| 2.05          | مواليه - جرير بن عبدالله                     |       | - أخر النبي على العشاء ذات ليلة حتى ذهب من         |
| {•00          | - إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات  | ٥٣٣   | " الليل فقام عمر - ابن عباس                        |
| 2.00          | كافرا - جرير بن عبدالله                      |       | - آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ﷺ كشف              |
|               | - إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو عنكم راض       | ۱۸۳۲  | الستارة والناس صفوف - أنس بن مالك                  |
| 7577          | - جرير بن عبدالله                            |       | - أخرجوا زكاة صومكم فنظر الناس بعضهم               |
| 1953          | - إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع - أبو هويرة | 701.  | إلى بعض - ابن عباس                                 |
|               | - إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة    |       | - أخرجوا العواتق وذوات الخدور فيشهدن               |
| 77            | ا ولكن - أبو أيوب الأنصاري                   | 107.  | الخد - أم عطبة                                     |

|       | - إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده        |      | - إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون      |
|-------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 171   | في الإناء - أبو هريرة                           | ۲۲۸  | وأتوها تمشون - أبو هريرةأ                      |
|       | - إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده         |      | - إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة - عبدالله |
| ١     | في وضوثه – أبو هريرة                            | 7053 | ابن مسعود                                      |
|       | - إذا أسلم العبد فحسن إسلامه - أبو سعيد         |      | - إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر        |
| ٥٠٠١  | الخدري                                          | ٥١٧  | قبل أن تغرب الشمس - أبو هريرة                  |
|       | - إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح       | 135  | - إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا - أنيسة   |
| 1713  | - أبو بكرة الثقفي                               |      | - إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم   |
|       | - إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة       | 78.  | مكتوم – عائشة                                  |
| ٥٠١   | الحر من فيح جهنم - أبو هريرة                    |      | - إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ - أبو سعيد       |
| 2717  | - إذا أصاب بحده فكل - عدي بن حاتم. ٤٣١١،        | 777  | الخدري                                         |
|       | - إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا         |      | - إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك           |
| ٤٢٧٠  | تأكل - عدي بن حاتم                              | 1710 | - يحيي بن خلاد عن عمه                          |
|       | - إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل             |      | - إذا أردت دخول البيت فصلي ههنا فإنما هو       |
| 77.0  | وتصدق - عمر بن الخطاب                           | 2910 | قطعة من البيت – عائشة                          |
|       | - إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا          |      | - إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك          |
| ORRV  | متونها بالماء - ابن عمر                         | 2773 | فكل - عَدي بن حاتم                             |
|       | - إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ –        |      | - إذا أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكل - عدي بن        |
| ٤٤٦   | بسرة بنت صفوان                                  | 9773 | حاتم                                           |
| 7 • 7 | - إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة - عائشة        | ,    | - إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه - عدي     |
|       | - إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت       | 1773 | ابن حاتم                                       |
| 201   | فاغتسلمي – عائشة                                |      | - إذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم تسم           |
|       | - إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من           | 2777 | 1 0                                            |
| 7979  | وراء الناس - أم سلمة                            |      | - إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله عليه فقتل      |
|       | - إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني        | ٤٢٨٠ | ولم يأكل - عدي بن حاتم الطائي                  |
| ۸۸۶   | خرجت - أبو قتادة                                |      | - إذا أرسلت كلبك فسميت فكل - عدي بن            |
|       | - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة -      | 2777 | حاتم                                           |
| ، ۱۲۸ | أبو هريرة ٨٦٦                                   |      | - إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره – أبو سعيد     |
|       | - إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها -     | ۳۸۸۸ | الخدري                                         |
| ۳۸۲.  | عبدالرحمن بن سمرة                               |      | - إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا       |
|       | – إذا أمَّن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين | V•V  | يمنعها - عبدالله بن عمر                        |
| 979   | الملائكة – أبو هريرة                            | ٤٣   | - إذا استجمرت فأوتر - سلمة بن قيس              |
|       | - إذا أمَّن القارىء فأمنوا فإن الملائكة تؤمن -  |      | - إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ،             |
| 977 : | أبو هريرة ٢٦٦                                   | ١ ٩٠ | فليستنثر ثلاث مرات – أبو هريرة                 |

| الحدنث<br> | فبرست اطراف                              | 551       | منن النسائي                                   |
|------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| ۱۳۷۷       | ا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل - ابن عمر . ' | ١٩٥ - إذ  |                                               |
|            | ا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصل         | 1         | -<br>- إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها    |
| 1897       |                                          | 1         | كانت له صدقة - أبو مسعود                      |
|            | ا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة - أبو      | l l       | - إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش -           |
| 71.7       | ريرة                                     | ۲۷۳٥ م    | أبوهريرةأبوهريرة                              |
|            | ا جددته فوضعته في المربد فآذني – جابر    | - إذ      | - إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها -  |
| ۳7٧.       | ن عبدالله                                | 1833      | أبو هريرة                                     |
|            | .ا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد     |           | - إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه -        |
| 191        | جب الغسل - أبو هريرة                     | ۲٤ و      | أبوقتادة                                      |
|            | ا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته         | - إذ      | - إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه      |
| ٥٨٩        | ليصل هذه الصلاة - عبدالله بن عمر         | ٤٥٨٧ ف    | لبس – ابن عمر                                 |
|            | ا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصل هذه      | 1 - 1     | - إذا بعت فقل: لا خلابة - ابن عمر             |
| ۸۶٥        | لصلاة - عبدالله بن عمر                   | 11 27     | - إذا بلغت هذه الآية فآذني - عائشة            |
|            | ذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا      | ا - إذ    | - إذا بني الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع -       |
| ٨٥٤        | العشاء - أنس بن مالك                     | ۱۵۳ با    | علي بن أبي طالب                               |
|            | ذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة  | j - [ċ    | - إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من |
| 1 1 7 8    | بضاء فيقولون - أبو هريرة                 | ٤٤٧٣ ي    | بيعه – ابن عمر                                |
|            | ذا حضرت الصلاة، فأذنا ثم أقيما ثم        | - إذ      | - إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع - أبو  |
| ٦٧٠        | يؤمكما أكبركما - مالك بن الحويرث         | ١٣١١ ل    | هريرة                                         |
| 771        | ذا حضرتم الميت فقولوا: حيراً - أم سلمة . | _ إذ      | - إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها       |
|            | ذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران     |           | أجر - عائشة                                   |
| ٥٣٨٣       | - أبو هريرة                              | -         | - إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما     |
|            | ذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها         | N713 - 10 | صاحبه - أبو بكرة الثقفي ٢١٢٦،                 |
| ۳۸۱۳       | خيرا منها - عبدالرحمن بن سمرة            | -         | - إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما     |
|            | ذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا –      |           | صاحبه – أبو موسى الأشعري                      |
| ۳۸۲۲       | عبدالرحمن بن سمرة ٣٨١٥، ٣٨٢١،            | 5 179     | . 2173, 3773,                                 |
|            | ذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك –         | ·! -      | - إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم        |
| 3117       | عبدالرحمن بن سمرة                        | ۶۸٦       | ليستنش – أبو هريرة                            |
|            | ذا حمل الرجلان المسلمان السلاح           | 1 -       | – إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت           |
| 1113       | حدههما على الآخر - أبو بكرة الثقفي       | ١٠٣       | الخطايا من فيه - عبدالله الصنابحي             |
|            | ذا خرجت إلى العشاء فلا تمس طيباً -       |           | - إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين             |
| 7570       | رينب الثقفية امرأة عبدالله               | ; 112     | الأصابع - لقيط بن صبرة                        |
| ` .        | ذا خرجت المرأة إلى العشاء الآخرة فِلا<   | 1 -       | - إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر –      |
| ٦٣١٥       | مس طيبا - زينب الثقفية                   | ;   A9    | سلمة بن قيس                                   |

| 195  | <ul> <li>وضوءك للصلاة - علي بن أبي طالب</li> </ul> |       | - إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من    |
|------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|      | - إذا رأيتم الجنازة فقوموا - أبو سعيد              | ۰ ۱۲۰ | الطيب – أبو هريرة                          |
| 1914 | الخدري                                             | •     | - إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم      |
|      | - إذا رأيتم الجنازة فقوموا - أبو سعيد              | 7897  | تأخذوا أو تدعوا الثلث - سهل بن أبي حثمة    |
| ۲    | الخدري                                             |       | - إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث        |
|      | - إذا رأيتم الجنازة فقوموا - عامر بن ربيعة         | 1849  | صلاة صليتموها - النعمان بن بشير            |
| 1910 | العدوي                                             |       | - إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء -  |
| 7177 | - إذا رأيتم الهلال فصوموا - ابن عباس               | ۸۰۷۵  | عمر بن الخطاب                              |
| 1111 | - إذا رأيتم الهلال فصوموا - أبو هريرة              |       | - إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه |
| ۲۱۳۰ | - إذا رأيتم الهلال فصوموا - ربعي بن حراش .         | 70    | – أبو قثادة                                |
| 7777 | - إذا رأيتم الهلال فصومرا - عبدالله بن عمر         |       | - إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع - أبوقتادة  |
| c717 | - إذا رأيتموه فصوموا - أبو هريرة                   | ٧٣١   | الأنصاري                                   |
|      | - إذا رسول من النبي ﷺ قد أتاني فقال:               |       | - إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم!       |
| re37 | اعتزل امرأتك – كعب بن مالك                         | ٧٣٠   | افتح - أبو حميد وأبو أسيد                  |
|      | - إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا              |       | - إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة –         |
| ۲۰۸٦ | النساء - ابن عباس                                  | 71.70 | أبوهريرة٢١٠١.٢١٠١.                         |
|      | - إذا رميت بالمعراض وسميت فخزق فكل -               |       | إد دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة –           |
| ٠١٣3 | عدي بن حاتم                                        | 71.V  | أبوهريرة                                   |
|      | - إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل -            |       | - إدا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة -     |
| 7.73 | عدي بن حاتم                                        | ١٤٠٠٢ | أبو هريرة ٢٠٩٩ .                           |
|      | - إذا زار أحدكم قوما ، فلا يصلين بهم - مالك        |       | - إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي -     |
| ٧٨٨  | ابن الحويرث                                        | १८८४  | آم سلمة                                    |
|      | - إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما -      |       | - إذا ذهب أحدَّكم إلى الغائط أو البول، فلا |
| ٥٣٦  | مالك بن الحويرث                                    | ۲.    | يستقبل القبلة - أبو أنيرب الأنصاري         |
|      | - إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما -      |       | - إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه     |
| ٧٨٢  | مالك بن الحويرث                                    | ٤٤    | بثلاثة أحجار - عائشة                       |
|      | – إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه –            | ۱۹۸   | - إذا رأت الماء فلتغتسل - خولة بنت حكيم    |
| 1.97 | أبوهريرة                                           |       | - إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل - ابن   |
|      | - إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه            | 18.7  | عمر                                        |
|      | وكفاه وركبتاه وقدماه - عباس بن                     |       | - إذا رأى أحدكم الجنازة فلم يكن ماشيا معها |
| 11   | •                                                  | 1917  | - عامر بن ربيعة                            |
|      | - إذا سجد العبد سجد منه سبعة آراب: وجهه            |       | - إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثرا غيره – |
| 1.90 | 5.6 .                                              | 54.1  | عدي بن حاتم                                |
| 246  | - إذا سرق العبد فبعه ولو بنش – أبو هريرة           |       | - إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ          |

|      | - إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به -                       |       | - إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه –                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۷٥ | سعيد بن المسيب                                                | 2770  |                                                                                            |
|      | - إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة                            | 1     | - إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول وصلوا<br>-                                            |
| ٥٧٢  | حتى تشرق - ابن عمر                                            | 779   | علي – عبدالله بن عمرو                                                                      |
|      | – إذا فرغتم فآذنوني أُصلي عليه – عبدالله بن                   |       | - إذا سمعتم النداء فقولوا مثل مايقول المؤذن<br>- إذا سمعتم النداء فقولوا مثل مايقول المؤذن |
| 19.1 | عمر                                                           | 375   | - أبو سعيد الخدري                                                                          |
|      | - إذا قال أحدكم: آمين وقالت الملائكة في                       |       | - إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه -                                                       |
| ۱ ۳۶ | السماء أبو هريرة                                              | ٤٧    | أبوقتادة                                                                                   |
|      | – إذا قال الإمام ﴿غير المغضوب عليهم ولا                       |       | - إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله                                                      |
| 444  | الضالين﴾ فقولوا آمين - أبو هريرة                              | 77    | سبع مرات - أبو هريرة                                                                       |
|      | - إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا                     |       | - إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الذي يرى                                                    |
| 1.78 | ربنا ولك الحمد - أبو هريرة                                    | 1781  | أنه الصواب فيه - عبدالله بن مسعود                                                          |
|      | - إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى                      |       | - إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر ويسجد                                                       |
| 1197 | – أبو ذر الغفاري                                              | 1787  | سجدتين – عبدالله بن مسعود                                                                  |
|      | <ul> <li>إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في</li> </ul>    |       | - إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن                                                   |
| 233  | الإناء حتى - أبو هريرة                                        | 1779  | على اليقين – أبو سعيد الخدري                                                               |
|      | - إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد -                         |       | - إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس                                                      |
| 197  | أبوهريرة                                                      | 0177  | طيبا - زينب امرأة عبدالله                                                                  |
|      | <ul> <li>إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله</li> </ul> | ٥١٣٧  | <ul> <li>إذا شهدت إحداكن الصلاة - زينب الثقفية</li> </ul>                                  |
| 3711 | – عبدالله بن مسعود                                            |       | - إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا -                                                    |
|      | - إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب                            | 777c  | زينب امرأة عبدالله ٥١٣٣.                                                                   |
| 1011 | فقد لغوت - أبو هريرة                                          |       | - إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا                                                     |
|      | - إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة                              | V & 9 | يقطع الشيطان - سهل بن أبي حثمة                                                             |
| 18.4 | والإمام يخطب – أبو هريرة                                      | 778   | - إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف - أبوهريرة                                                   |
|      | - إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن                             |       | - إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا                                                   |
| 1415 | 0 0.0.2                                                       | 1277  | - أبو هريرة                                                                                |
|      | - إذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم ثم                       |       | - إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن                                                   |
| 1111 | ليؤمكم أحدكم - حطان بن عبدالله                                | ۳1.   | يمينه – أبو هريرة                                                                          |
|      | - إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه - جابر بن                 |       | - إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم                                                       |
| VOL3 | عبدالله                                                       | 1.70  | أحدكم - أبو موسى الأشعري                                                                   |
|      | ا - إذا كان أحدكم في صلاة - أبو سعيد                          |       | - إذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثا وثلاثين                                               |
| 7773 | الخدري                                                        | 1505  | - ابن عباس                                                                                 |
|      | - إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره                       |       | - إذا صمت شيئا من الشهر، فصم ثلاث عشرة                                                     |
|      | ا إلى السماء أن يلتمع بصره - عبيدالله بن                      | 7877  | - أبو ذر الغفاري                                                                           |

| 178.        | ركعة - أبو سعيد الخدري                       | 1190  | عبدالله                                        |
|-------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|             | - إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة -  |       | - إذا كان أحدكم قائمًا يصلي فإنه يستره إذا     |
| ۲٦٨١        | أبو هريرة                                    |       | كان بين يديه مثل آخرة الرحل – أبو ذر           |
|             | - إذا ماتت فآذنوني - أبو أمامة بن سهل بن     | ٧٥١   | الغفاري                                        |
| ۸۰۹۱        | حنيف                                         |       | - إذا كان أحدكم يصلي، فلا يبصقن قبل            |
|             | - إذا مرت بكم جنازة فقوموا - أبو سعيد        | ۷۲٥   | وجهه، فإن الله عز وجل – ابن عمر                |
| 1910        | الخدري                                       |       | - إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحداً - أبو      |
|             | - إذا مس أحدكم ذكره فليتُوضأ – عروة بن       | VOA   | سعيد الخدري                                    |
| ۲۲۲         | الزبير                                       |       | - إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف –         |
|             | - إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث    | 717,7 | فاطمة بنت أبي حبيش                             |
| ۸•۲۲        | عقد – أبو هريرة                              | 7117  | - إذا كان رمضان فاعتمري فيه - ابن عباس         |
|             | - إذا نسيت الصلاة فصل إذا ذكرت فإن الله –    |       | - إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة -             |
| 719         | أبو هريرة                                    | 71.7  | أبوهريرة                                       |
|             | - إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد      |       | - إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول          |
| ٤٤٤         | - أنس بن مالك                                | 1178  | أحدكم: التحيات لله - حطان بن عبدالله           |
|             | - إذا نعس الرجل وهو يصلي فلينصرف -           |       | - إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث - ابن      |
| 177         | عائشةعائشة                                   | 779.0 |                                                |
|             | - إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط -     |       | - إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من         |
| 3071        | أبو هريرة                                    | ۱۳۸۷  | أبواب المسجد - أبو هريرة                       |
|             | - إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط      | ,     | - إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم - أبو سعيد     |
| 175         | حتى – أبو هريرة                              | ٧٨٣   | الخدري                                         |
|             | - إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني -     |       | - إذا كانوا ثلاثة، فليؤمهم أحدهم وأحقهم        |
| <b>v</b> 41 | أبو قتادة الأنصاري                           | ٨٤١   | بالإمامة أقرؤهم - أبو سعيد الخدري              |
|             | - إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير   |       | - إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده –      |
| ٥٤٢٣        | الفريضة – جابر بن عبدالله                    | 7991  | عمران الأنصاري                                 |
|             | حراذا وجد آحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ      |       | - إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن       |
| 133         | وضوءه للصلاة - ال <del>مقداد بن</del> الأسود | ٧٢٧   | يمينك - طارق بن عبدالله المحاربي               |
|             | - إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة  |       | - إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، وإذا لم   |
| ۸٥٣         | - عبدالله بن أرقم                            | ٠٨٢٢  | يجد – ابن عباس                                 |
|             | - إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثر سبع -   |       | - إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين -    |
| ٥٠٣٤        | عدي بن حاتم                                  | 1771  | ابن عمر                                        |
|             | - إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع         |       | - إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصم     |
| ٤٣٠٧        | فكل - عدي بن حاتم                            | 3377  | , – ابن عمر                                    |
|             | - إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال:        |       | - 'إذاً لم يدر أحدكم صلى ثلاثاً أم أربعا فليصل |

|             | - اذهب فاقتله كما قتل أخاك – بريدة بن        | 19.9    | -<br>قدموني قدموني - أبو هريرة                   |
|-------------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| ٤٧٣٥        |                                              |         | -<br>- إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على      |
| ٣٣٨٢        | - اذهب فخذ جارية - أنس بن مالك               |         | أعناقهم فإن كانت صالحة - أبو سعيد                |
|             | - اذهب فصنف تمرك أصنافا: العجوة على          | 191.    | الخدري                                           |
| ۲٦٦٨        | حدة – جابر بن عبدالله                        |         | - إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها       |
| Y • • A     | - اذهب فوار أبارك - على بن أبي طالب          | 8080    | آخر الأجلين - أبو سلمة عن ابن عباس               |
| ١٩٠         | - اذهب فواره - علي بن أبي طالب               |         | - إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله - أبو     |
| ٤١٨٤        | - اذهبي فأسعديها - أم عطية                   | 2777    | سعيد الخدري                                      |
|             | - أراد رسول الله ﷺ أن يكتب إلى الروم         |         | - إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم          |
| ٤٠٢٥        | فقالوا: إنهم لا يقرأون - أنس بن مالك         | 441     |                                                  |
|             | - أراد رسول الله ﷺ أن يكتب إلى الروم         |         | - إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع        |
| ۰۸۲۵        | فقالوا: إنهم لا يقرأون - أنس بن مالك         | 78,78   | مرات – أبو هريرة ٣٣٩، ٠                          |
|             | - أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابراً محتسباً |         | - إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات       |
| T10V        | مقبلاً غير مدبر – أبو هريرة                  | 77,75   | – عبدالله بن مغفل٧°                              |
|             | - أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال:  |         | - إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه – جابر          |
| 7107        | في الجنة - جابر بن عبدالله                   | 1197    | ابن عبدالله                                      |
|             | - أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم    | - 28.7  | – اذبحها – أبو بردة بن نيار                      |
| ٤٥٣٠        | مال أخيه - أنس بن مالك                       | !<br>!  | – اذبحوا في أي شهر ما كان، وبروا الله            |
|             | - أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ - سراقة  | 3773    | عزوجل وأطعموا – نبيشة                            |
| ۲۸۰۸        | ابنُ مالك بن جعشم                            |         | - اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ماكان –            |
|             | - أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟      | 2747    | نبيشة الهذلي                                     |
| 412.        | - ابن عباس                                   |         | - اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ماكان –            |
|             | - أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟      | 8 7 T T | نبيشة                                            |
| <b>۲٦٣٣</b> | - ابن عباس                                   |         | - اذبحوها في أي شهر كان. وبروا الله عز           |
|             | - أرأيت لو كان على أمك دين؟ أكنت قاضيه؟      | 5777    | وجل وأطعموا – نبيشة                              |
| 3377        |                                              | 2221    | - اذكروا اسم الله عز وجل وكلوا - عائشة           |
|             | - أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه -      | 221     | - أذن رسول الله ﷺ بالمتعة - سبرة الجهني          |
| rpro        | الفضل بن عباس                                |         | – أذن – يوم عاشوراء – من كان أكل فليتم بقية<br>- |
|             | - أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل  | 1       | يومه - سلمة بن الأكوع                            |
| 7773        |                                              | 0719    | - اذهب فاطرحهما عنك - عبدالله بن عمرو            |
|             | - أربع لا يجزين: العوراء البين عورها -       |         | - اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد - سهل             |
| £47 £       | البراء بن عازب                               | 1       | ابن سعد                                          |
|             | - أربع لم يكن يدعهن النبي ﷺ: صيام            |         | - اذهب فاغسله ثم اغسله ولا تعد - يعلى بن         |
| 1137        | عاشوراء – حفصة                               | 0170    | مرة                                              |

|                | - أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | - أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك - أنس بن                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| ۲۳۲۱           | عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7899  | مالكمالك                                                   |
|                | - أرضوا مصدقيكم قالوا: وإن ظلم؟ قال -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | - أربعة لا يجزيز في الأضاحي: العوراء البين                 |
| 7 2 7 7        | جرير بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٣٧٥  | عورها - البراء بن عازب                                     |
| 1611           | - اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (,,,, | *                                                          |
| <b>V</b> 1 . 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.22  | <ul> <li>أربعة من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه</li> </ul> |
| ۲۸۰٤           | ظهرا – جابر بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٠٢٣  | خصلة - عبدالله بن عمرو                                     |
| 18.1           | <ul> <li>أركعت ركعتين - جابر بن عبدالله</li> <li>أرأ المراكب النام المراكبة المراك</li></ul> | V     | - أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع                         |
| 4.             | ا - أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق<br>نام أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7000  | الحلاف، والفقير المختال - أبو هريرة                        |
| 98.            | ذلك – أَبِي بن كعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M     | - ارجع إليها فقل لها: أمَّا قولك إني امرأة - أم<br>        |
|                | - إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7707  | سلمة                                                       |
| 7879           | تملأ الميزان - أبو مالك الأشعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | - ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما -                      |
|                | - الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8178  | عبدالله بن عمرو                                            |
| ٢٣٣٥           | جر منها شيئا خيلاء - ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۸٥   | - ارجع فصل فإنك لم تصل - أبو هريرة                         |
|                | ً – أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.98  | - ارجع فصل فإنك لم تصل - رفاعة بن رافع                     |
| ۸٧             | لقيط بن صبرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤١٨٧  | - ارجع فقد بايعتك - الشريد الثقفي                          |
| 187            | - أسبغوا الوضوء – عبدالله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | - ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم                          |
|                | - استأذن جبريل عليه السلام على النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٣٦   | وعلموهم ومروهم - مالك بن الحويرث                           |
| ٧٢٣٥           | فقال: ادخل - أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | - ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم - أبو                    |
|                | - استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7777  | هريرة                                                      |
| 77.7           | يؤذن لي - أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | - أردت أن تقضم ذراع أخيك كما يقضم                          |
| ለያሃግ           | - استأمروا النساء في أبضاعهن – عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٧٦٦  | الفحل – عمران بن خصين                                      |
|                | - استحيضت أمُّ حبيبة بنت جحش سبع سنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | - أردت أن تقضم لحم أخيك - عمران بن                         |
| 7 • 7          | – عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2774  | حصين                                                       |
|                | - استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | - أرسل إلي رسول الله ﷺ وإلى صاحبي أن                       |
| 415            | النبي تَتَلِيُّةٍ - عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7207  | رسول الله ﷺ يأمركم - كعب بن مالك                           |
|                | - استحييت أن أسأل رسول الله ﷺ عن المذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | - أرسلت المقداد إلى رسول الله ﷺ يسأله عن                   |
| ١٥٧            | من أجل فاطمة - على بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٣٩   | المذي – على بن أبي طالب                                    |
|                | - استحييت أن أسأل رسول الله ﷺ عن المذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | - أرسلني رسول الله ﷺ في ضعفة أهله فصلينا                   |
| ٤٣٨            | من أجل فاطمة - على بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.01  |                                                            |
|                | ً - استعيذوا بالله من خمس: من عذاب جهنم -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | - أرسِلُهُ يا عمر! اقرأ يا هشام! - عمر بن                  |
| 2015           | أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 989   | الخطابا                                                    |
| ۱۸۸۰           | - استغفروا لأخيكم - أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | - ارضخي مااستطعت ولا توكي فيوكي الله عز                    |
| 7 • 5 4        | – استغفروا له – أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7007  | وجل عليك - أسماء بنت أبي بكر                               |
|                | ا - استفتت أم حسة بنت حجش رسول الله عَلَيْقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ì     | - أرضعه تحرم عليه بذلك - عائشة                             |

|       | – اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر – عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | فقالت: يارسولُ الله! إني أستحاض -                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 7: ٧3 | ابن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401     | عائشة                                                     |
|       | - اشتركت أنا وعمار وسعديوم بدر فجاء سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | - استفتحت الباب ورسول الله ﷺ يصلي                         |
| 7979  | بأسيرين - عبدالله بن مسعودبيرير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.4    | تطوعا والباب على القبلة - عائشة                           |
|       | - اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعاما إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | - استفتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ في نذر                  |
| 7153  | أجل ورهنه درعه – عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4784    | - ابن عباس ·                                              |
|       | – اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعاما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | - استووا استووا، استووا، فوالذي نفسي بيده                 |
| 3073  | بنسيئة - عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۱٤     | - أنس بن مالك                                             |
|       | <ul> <li>اشتريها فاعتقيها فإن الولاء لمن أعتق -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | - استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم - أبو                  |
| 0177  | عائشة عبريعائشة على عائشة على عائشة على المستواد المستود | ۸۱۳     | مسعود                                                     |
|       | - اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.4    | - استيقظ رسول الله ﷺ فاستن - ابن عباس                     |
| 2358  | عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | - أسجع كسجع الأعرابالمغيرة بن                             |
|       | - اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٨٢٩    | شعبة٥٢٨٤، ٢٢٨٤،                                           |
| ۳٤٧٨  | عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | - أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير                       |
|       | - أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1917    | تقدمونها إليه - أبو هريرة ١٩١١،                           |
| ۸۵۳٥  | بخلق الله - عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | - أسرف عبد على نفسه حتى حضرته الوفاة -                    |
| ٥٧٣٤  | - اشرب العصير مالم يزبد - سعيد بن المسيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.71    | أبو هريرة                                                 |
|       | - اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٨٨٥    | - أسرقت رداء لهذا؟ - صفوان بن أمية                        |
| 0404  | - أب <i>ي</i> بن كعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ०१९     | - أسفروا بالفجر - رافع بن خديج                            |
|       | - اشْرُب ولا تشرب مسكراً - أبو موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | - أسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلى جارك                     |
| 0099  | الأشعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08.9    | فغضب الأنصاري – الزبير بن العوام                          |
| ۷۳۷   | - اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي - الشعبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | <ul> <li>اسق يازبير! ثم أرمبل الماء إلى جارك -</li> </ul> |
| 2770  | - اشربه حتى يغلي - عطاء بن أبي رباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٤١٨    | عبدالله بن الزبير                                         |
| ٥٧٣٥  | - اشربه حتى يغلي مالم يتغير - إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | – اسكن فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو                   |
| ۲۳۷٥  | - اشربه ماكان طريا - ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٦٣٩    | شهيدان - أبو سلمة بن عبدالرحمن                            |
|       | - اشربوا في الظروف ولا تسكروا - أبو بردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | – الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا – أبو             |
| ۰۸۲۰  | ابن نیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १९९१    | هريرة وأبو ذر الغفاري                                     |
|       | - اشفعوا تشفعوا ويقضي الله عز وجل على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | <ul> <li>أسلم أناس من عرينة، فاجتووا المدينة -</li> </ul> |
| Y00Y  | لسان نبيه ماشاء - أبو موسى الأشعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.47    | أنس بن مالك                                               |
|       | - أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | - الأسنان سواء خمسا خمسا - عبدالله بن                     |
| 101.  | فبدأ بالصلاة قبل الخطبة - ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F3A3    | 3,                                                        |
| Λέξ   | - أشهد فلان الصلاة؟ - أبو بصير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | – اشتد الجراح يوم أحد فشكي ذلك إلى                        |
|       | - أشهد لسمعت ابن عمر وهو يسأل عن الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Y • 1 A | رسول الله ﷺ فقال – هشام بن عامر                           |
| 446   | ا 🕥 – عمرو بن ديناز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۰۳٥    | <ul> <li>اشتر هذه - عبدالله بن عمر</li> </ul>             |

| ۳۰۱٦    | عرفة فرأيت النبي ﷺ واقفاً - جبير بن مطعم                 |               | - أشهدت مع رسول الله ﷺ عيديز؟ قال:                     |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|         | - أطعمنا رسول الله ﷺ لحوم الخيل ونهانا عن                | 1297          | نعم، صلى العيد - زيد بن أرقم                           |
| £٣٣٤ .  | لحوم الحمر - جابر بن عبدالله ٤٣٣٣.                       |               | - أصاب الناس سنة على عهد رسول الله ﷺ -                 |
| 19.7    | - أطيب الطيب المسك - أبو سعيد الخدري                     | PYCI          | أنس بن مالك                                            |
| r 2 1 3 | - أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله - عائشة                 | £ 100         | - الأصابع سواء - عبدالله بن عمرو                       |
| ٤١٨٩    | - أعبد هر؟ - جابر بن عبدالله                             | 8181          | - الأصابع سواء عشرا - أبو موسى الأشعري                 |
|         | - اعتدلوا في الركوع والسجود - أنس بن                     | 2002          | الأصابع عشر عشر - ابن عباس                             |
| 1.49    | مالك                                                     |               | - أصبت أرضا من أرض خيبر - عمر بن                       |
|         | - اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه                | 7777          | الخطاب                                                 |
| 1111    | انبساط الكلب - أنس بن مالك                               |               | - أصبت أرنبين فلم أجد ما أذكيهما به                    |
|         | - اعتدي حيث بلغك الخبر - الفريعة بنت                     | 2711          | فذكيتهما بمروة - ابن صفوان                             |
| P009    | مالك                                                     |               | – أصبت عمي ومعه راية فقلت: أين تريد –                  |
|         | - أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر                   | <b>ፖ</b> ፖፖ ξ | البراء بن عازب                                         |
| .730    | وكان محتاجا وكان عليه – جابر بن عبدالله                  |               | - أصبح عندكم شيء تطعمينيه؟ فنقول: لا -                 |
|         | - أعتق رسول الله ﷺ صفية وجعل عتقها                       | 7777          | عائشة أم المؤمنين                                      |
| c 3 777 | مهرها - أنس بن مالك                                      |               | - أصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية                  |
|         | - أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق –                    | 1711          | فطبخناها – عبدالله بن أبي أوقى                         |
| 27,27   | عائشة                                                    | 1777          | - أصدق ذو اليدين - أبو هريرة                           |
|         | - أعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى الورق -                  | ۸۳٥           | - أصلى الناس؟ - عائشة                                  |
| 4514    | عائشة                                                    |               | - أصلى هؤلاه؟ قلنا: لا، قال: قوموا                     |
|         | - أعتم رسول الله ﷺ ذات ليلة بالعتمة حتى                  | ٧٢٠           | فصلوا، فذهبنا - عبدالله بن مسعود                       |
| 770     | رقد الناس – ابن عباس                                     |               | - أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية قال -               |
| 77c     | - أعتم رسول الله ﷺ ليلة بالعتمة - عائشة                  | 0.170         | عرفجة بن أسعد                                          |
|         | - أعتم النبي ﷺ ذات ليلة حتى ذهب عامة                     |               | - أُصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار                 |
| ٥٣٧     | الليل - عائشة أم المؤمنين                                | 2072          | ابتاعها فكثر دينه - أبو سعيد الخدري                    |
|         | - اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم –                |               | <ul> <li>أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف،</li> </ul> |
| ۲۷۱۷    | النعمان بن بشير                                          | 7             | فحملا إلى رسول الله ﷺ - عبيد الله بن معية              |
| ٣٣٧٧    | <ul> <li>أعطها شيثاً - علي بن أبي طالب</li> </ul>        |               | - أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من                      |
|         | - أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي - جابر                    | V11           | قريش رماه في الأكحل - عائشة                            |
| 277     | ابن عبدالله                                              |               | - اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا                  |
|         | – أعطيت لإخوته؟ قال: لا، قال: فاردده –                   | 7170          | يؤمن بالله – أبو هريرة                                 |
|         | عروة بن الزبير                                           |               | م - أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا<br>ُ        |
|         | - اعف عنه - وائل الحضرمي                                 | 1             | مُ حَذَيْفَة بِنِ اليَّمَانَ                           |
| 0.59    | <ul> <li>أعفوا اللحي وأحفوا الشوارب - ابن عمر</li> </ul> |               | - أضللت يعيرا لي فذهبت أطلبه بعرفة يوم                 |

| 19.0        | – ابن <i>عباس</i>                          |               | - أعلى أم سلمة؟ لو أني لم أنكح أم سلمة      |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
|             | - اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا       | ۳۲۸۸          | ماحلت لي - أم حبيبة                         |
| 1527        | تخمروا رأسه - ابن عباس                     |               | - أعندك شيء؟ قالت: ليس عندي شيء -           |
|             | - اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين - ابن   | 2772          | عائشة                                       |
| 1101        | عباس                                       | ٥٥٠٧          | - أعوذ بالله من عذاب جهنم - أبو هريرة       |
|             | - اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه - ابن   |               | - أُعوذ بالله من الكفر والدَّين – أبو سعيد  |
| TOAY        | عباس                                       | ٥٤٧٦ .        | الخدري٥٤٧٥ ،                                |
|             | - اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه - ابن   | •             | - أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك        |
| 2112        | عبامل                                      | 1171          | من عقوبتك - عائشة                           |
|             | - اغسلوه بماء وسدر، ويكفن في ثوبين - ابن   |               | - أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من          |
| <b>4117</b> | عباس                                       | 179           | عقوبتك – عائشة                              |
| PCAY        | - اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه - ابن عباس  |               | - أَعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من       |
|             | - أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت: أقتله     | 7700          | سخطك – عائشة                                |
| ۲۷٠3        | فانتهرني - أبو برزة الأسلمي                |               | - أعوذ بك من شر ماعملت ومن شر مالم          |
| ۳۲۸         | - أف لك أف لك - أبو رافع                   | 00 <b>T</b> V | أعمل – عائشة                                |
|             | - أفاض رسول الله ﷺ من عرفات وردفه          |               | - أغار قوم على لقاح رسول الله ﷺ فأخذهم      |
|             | أسامة بن زيد فجالت به الناقة - الفضل بن    | ٤٠٤٢          | فقطع أيديهم وأرجلهم - عائشة                 |
| ۳٠۲٠        | عباس                                       |               | - أغار ناس من عرينة على لقاح رسول الله ﷺ    |
|             | - أفاض رسول الله ﷺ من عرفة وأنا رديفه      | ٤٠٤٥          | واستاقوها –عروة بن الزبير                   |
| ١٢٠٣        | فجلحل يكبح راحلته - أسامة بن زيد           |               | - اغتسل النبي ﷺ من الجنابة فغسل فرجه        |
|             | - أفاض رسول الله ﷺ وعليه السكينة وأمرهم    | 271           | ودلك يده بالأرض – ميمونة زوج النبي ﷺ .      |
| 37.7        | بالسكينة - جابر بن عبدالله                 |               | - اغتسلي ثم استثفري ثم أهلي - جابر بن       |
| 991         | - أفتان يا معاذ؟ - جابر بن عبدالله         | 844           | عبدالله                                     |
|             | - أفتانٌ يامعاذ! أفتانٌ يامعاذ! ألا قرأت - |               | - اغتسلي واستثفري ثم أهلي - جابر بن         |
| 910         | جابرين عبدالله                             | 797           | عبدالله                                     |
|             | - افترض الله على عباده صلوات [خمسا] -      |               | - اغد یا أنیس علی امرأة هذا فإن اعترفت      |
| ٤٦٠         | أنس بن مالك                                | 2512          | فارجمها - أبو هريوة وزيد بن خالد وشبل       |
|             | - افتقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة فظننت أنه    |               | - اغسلنها بماء وسدر واغسلنها وترا - أم      |
| 3137        | ذهب إلى بعض نسائه - عائشة                  | raa!          | عطية                                        |
|             | - أفتقسمون خمسين يمينا أن اليهود قتله –    |               | - اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - أم |
| 1773        | عبدالرحمن بن سهل                           | ١٨٨٢          | عطية الأنصارية                              |
|             | - أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة - بلال  |               | - اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن   |
| 141.        | ابن الحارث المزني                          | 1890          | رأيتن – أم عطية ١٨٨٧، ١٨٩١، ١٨٩٤،           |
|             | ا - افصل بعضها من بعض ثم بعها - فضالة بن   |               | - اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما  |

| £-9.A •       | - افتلوه - الحارث بن حاطب                                  | £0\%         | عبيد                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|               | - اقتلوها فابتدرناها فدخلت في جحرها -                      | İ            | - أفضل الصدقة ماكان عن ظهر غنى - حكيم                         |
| 711           | عبدالله بن مسعود                                           | 3307         | ابن حزام                                                      |
|               | - اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار                      |              | أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل -                          |
| £ • V Y       | الكعبة - سعد بن أبي وقاص                                   | 1710         | حميد بن عبدالرحمن                                             |
| 7 . 3 7       | – اقرأ القرآن في شهر – عبدالله بن عمرو                     |              | – أفضل الصبام بعد شهر رمضان شهر الله                          |
| 0888          | - اقرأ يا جابر - جابر بن عبدالله                           | 1718         | المحرم - أبو هريرة                                            |
| 927           | - اقرأ ياهشام! - عمر بن الخطاب                             |              | – أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان                       |
|               | – أقرب مايكون العبد من ربه عز وجل وهو                      | 744.         | يصوم يوما – عبدالله بن عمرو                                   |
| 1177          | ساجدٌ فأكثروا الدعاء - أبو هريرة                           |              | - أفضل ماغيرتم به الشمط الحناء والكتم –                       |
|               | – اقضه عنها – ابن عباس                                     | ٥٠٨٠         | أبو ذر الغفاري أللمستعلم                                      |
| <b>"</b> ለ٤٨" | פארשי יפרשי אפרשי                                          | 1707         | - افعلوا كما قال الأنصاري - ابن عمر                           |
| 11193         | – اقطعوه – جابر بن عبدالله                                 | ٤٨٨٢         | - أفلا كان قبل أن تأتينا به - صفوان بن أمية                   |
|               | - أقلوا الكلام في الطواف وإنما أنتم في                     | ٤٧٧٣         | - أفيدع يده في فيك تقضمها - يعلى بن أمية                      |
| 7777          | الصلاة – عبدالله بن عمر                                    |              | - أقام رسول الله ﷺ تسع سنين لم يحج، ثم                        |
|               | - أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليك برمته -                | 7777         | أذَّن في الناس بالحج - جابر بن عبدالله                        |
| 3773          | عبدالله بن عمرو                                            |              | - إقام الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد -                   |
| ۰۲۰           | - أقم معنا هذين اليومين - بريدة بن الحصيب .                | 715          | ٔ عبدالله بن مسعود                                            |
|               | - أقم يا قبيصة! حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك -               |              | – أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاثا يبني                   |
| 1001          | قبيصة بن مخارق                                             | <b>ፕ</b> ۳۸٤ | بصفية بنت حيي - أنس بن مالك                                   |
|               | - أقول:اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما                     |              | - إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين                      |
| ٦.            | باعدت بين المشرق والمغرب – أبو هريرة                       | ११.५         | ليلة - أبو هريرة                                              |
|               | <ul> <li>أقول: اللهم! باعد بيني وبين خطاياي كما</li> </ul> |              | - أقبل رجل من البحرين إلى النبي ﷺ فسلم                        |
| 767           | باعدت بين المشرق والمغرب – أبو هريرة<br>م                  | ٥٢٠٩         | فلم يرد عليه - أبو سعيد الخدري                                |
|               | - أقيمت الصلاة، فقمنا فعدلت الصفوف -                       |              | - أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر الجمل ولقيه                     |
| ۸۱۰           | أبو هريرة                                                  | 717          | رجل فسلم عليه - أبو جهيم                                      |
|               | - أقيمت الصلاة ورسول الله ﷺ نجي لرجل -                     |              | - أقبلنا مهلين مع رسول الله ﷺ بحج مفرد                        |
| 797           | أنس بن مالك                                                | 7778         | وأقبلت – جابر بن عبدالله                                      |
|               | - أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم -                          |              | <ul> <li>أقبلنا نسير حتى بلغنا المزدلفة فأناخ فصلى</li> </ul> |
| 1104          | أبوموسلى الأشعري                                           |              | المغرب - أسامة بن زيد                                         |
|               | - أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من                      |              | – اقتتلت امرأتان من هذيل – أبو هريرة                          |
| ۸۱٥           | وراء ظهري – أنس بن مالك                                    | ٤٧٣١         | - أقتلته - وائل الحضرمي<br>ئد                                 |
|               | - أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من                      |              | - أقتلك فلان - أنس بن مالك                                    |
| 737           | وراء ظهري – أنس بن مالك                                    | £VT E        | - اقتله فإنك مثله - أنس بن مالك                               |

| الحدثث | فبرست اطراف     | www.minha                           |             | 41 -1(                                                     |
|--------|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| ====   |                 | 5(                                  | <u> </u>    |                                                            |
|        | _               | - ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطا |             | - أكان رسول الله ﷺ يغتسل من أول الليل أو<br>-              |
| 188    |                 | الدرجات - أبو هريرة                 | 775         | من آخره؟ - غضيف بن الحارث                                  |
|        |                 | – ألا أخبركم بوضوء رسول الله ﷺ      |             | <ul> <li>أكان رسول الله ﷺ يغتسل سن أول الليل أو</li> </ul> |
| ۸٠     |                 | مرة – ابن عباس                      | ٤٠٥         | من آخره - غضيف بن الحارث عن عائشة                          |
|        |                 | - ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعت   |             | - أكان النبي ﷺ يتوضأ لكل صلاة؟ - أنس بن<br>'               |
| 2727   |                 | عباس                                | 171         | مالك                                                       |
|        |                 | - ألا أدلك بأعلم أهل الأرض بوتر     | 1772        | - أكثروا ذكر هاذم اللذات - أبو هريرة                       |
| 1777   |                 | ﷺ؟ - ابن عباس                       | 2970        | - أكروا بالذهب والفضة - سعدبن أبي وقاص                     |
| ٤٠٧٥   | ٔس              | - ألا اشهدوا أن دمها هدر - ابن عبا  |             | - أكل تمر خيبر هكذا - أبو سعيد الخدري،                     |
|        | ﷺ؛ فصلى         | - ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﴿     | 100V        | وأبو هريرة                                                 |
| 1.09   |                 | - عبدالله بن مسعود                  |             | – آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك –                  |
|        | ل الله ﷺ        | - ألا أصلي لكم كما رأيت رسو         | ٥١٠٥        | عبدالله بن مسعود                                           |
| ۸۳۰۱   |                 | يصلي؟ – عقبة بن عمرو                |             | - أكل ولدك نحلته؟ قال: لا - النعمان بن                     |
|        | بن قرأ بهما     | - ألا أعلمك سورتين من خير سورتب     | <b>٣٧.٣</b> | بشير                                                       |
| 9830   |                 | , الناسِ – عقبة بن بحامر            | 80.0        | <ul> <li>أكل ولدك نحلته مثل ذا؟ - بشير بن سعد</li> </ul>   |
|        | سحان الله       | - ألا أُعلمك كلمات تقولينهن: .      |             | – اكلفوا من العمل ماتطيقون فإن الله عز وجل                 |
| 1202   |                 | عدد خلقه - جويرية بنت الحارث        | ٧٦٣         | لا يمل حتى تملوا - عائشة                                   |
|        | عليه مقعده      | - ألا إن أحدكم إذا مات عرض ع        |             | – أكلنا يوم خيبر لحوم الخيل والوحش – جابر                  |
| 7.47   |                 | بالغداة والعشي - ابن عمر            | 2827        | ابن عبدالله                                                |
|        | س <i>- ع</i> مر | - ألا إن النبي ﷺ كان يتعوذ من خم    |             | - ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله ﷺ -                 |
| ०१९९   |                 | ابن الخطاب                          | 7.77        | علي بن أبي طالب                                            |
|        | رسول الله       | - ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر    |             | - ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله على فيصلي                   |
| 17.7   | ,               | عِيَّالِيَّةِ – ابن عباس            | 1108        | في غير وقت الصلاة - مالك بن الحويرث                        |
| 3373   |                 | - ألا انتفعتم بإهابها - ابن عباس    | 213         | - ألا أحدثكم عن النبي ﷺ وعني؟ - عائشة                      |
|        | - عقبة بن       | - ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوط      |             | - ألا أخبرك بأفضل مايتعوذ به المتعوذون؟ –                  |
| 8499   |                 | أوس                                 | ٥٤٣٤        | ابن عابس الجهني                                            |
|        | ـ بن مالك       | - ألا تبايعون رسول الله ﷺ؟ - عوذ    |             | - ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو نزعت                    |
| 173    |                 | الأشجعيا                            | 0127        | هذا – عائشة                                                |
|        |                 | - ألا تبايعوني على مابايع عليه النس |             | - ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس –                        |
| 2177   |                 | ابن الصامت                          | 71.7        | أبوسعيد الخدري                                             |
|        | تصيبوا من       | - ألا تخرجون مع راعينا في إبله ف    |             | - ألا أخبركم بصلاة رسول الله ﷺ؟ قال: فقام                  |
| 8.49   |                 | ألبانها وأبوالِها - أنس بن مالك     | 1.44        | فرفع – عبدالله بن مسعود                                    |
|        | ندريهم –        | - ألا تصفون كما تصف الملائكة ء      |             | - ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم                       |
| AIV    |                 | جابر بن سمرة                        | 1444        | ثلاثة - رجل من أصحاب النبي ﷺ                               |
|        |                 | -                                   |             | -                                                          |

| 7773    | - ألقوها وما حولها وكلوه - ميمونة                |       | ألا تطرح هذا الذي في إصبعك - البراء بن      |
|---------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 5707    | - ألك مال غيره - جابر بن عبدالله                 | 2197  | عازبعازب                                    |
|         | - ألك مال غيره فقال: لا، فقال رسول الله          |       | ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية – عمرو بن أمية |
| Y 2 E Y | ﷺ: من يشتريه مني - جابر بن عبدالله               | 777.  | الضمري                                      |
|         | - ألك مال؟ قال: نعم، من كل المال - مالك          | 2727  | ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به - ميمونة      |
| 7770    | ابن نضلة                                         | WV.10 | ألا سويت بينهم - النعمان بن بشير            |
| د١٧٣    | - ألك ولد غيره؟ - النعمان بن بشير                |       | ألا صلوًا في الرحال فإن النبي ﷺ كان يأمر    |
|         | - الله أعلم بما كانوا عاملين - أبو هريرة         | 200   | المؤذن إذا كانت - ابن عمر                   |
| 3091    |                                                  |       | ألا، لا تجني نفس على الأخرى - ثعلبة بن      |
|         | - الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا | ٤٨٣٧  | زهدم اليربوعي                               |
|         | بساحة قوم فساء صباح المنذرين - أنس بن            | 7731  | ألا لا تغلوا صدق النساء - عمر بن الخطاب     |
| ६४४३    | بسائكب                                           | TIAT  | ألا لا تقدموا الشهر بيوم أو اثنين أبو هريره |
| 2 £ 🛧   | - الله أكبر خربت خيبر - أنس بن مالك              |       | ألا لا يتمنى أحدكم الموت لضَّر نزل به –     |
| ٣٣٨٢    | - الله أكبر خربت خيبر - أنس بن مالك              | 1771  | النس بن مالكا                               |
|         | – الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء        |       | ألالا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف       |
| ١٠٧٠    | والعظمة – حذيفة بن اليمان                        | 797.  | بالبيت عريان - أبو هريرة                    |
|         | – الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء        |       | · ألا نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئاً |
| 7311    | والعظمة – حذيفة بن اليمان                        | ٨٤٢٣  | - أبو هريرة                                 |
|         | - الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السموات           |       | - ألا وإن قتيل الخطأ شبه العُمد بالسوط –    |
| 199     | والأرض حنيفا مسلما - محمد بن مسلمة               |       | عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي           |
| د • د ۳ | - الله يعلم أن أحدكما كاذب - ابن عمر             | 2497  |                                             |
|         | - اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد -          |       | - ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد - عبدالله بن |
| ٠, ٤٣٢  | عائشة                                            | EVAV  | عمرو                                        |
| د۳۵     | - اللهم اغسلني من خطاياي - أبو هريرة             |       | - ألا وإن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط –     |
| ۱۳۱۰    | - اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر - عائشة .      |       | يعقرب بن أوس عن رجل سن الصحابة              |
|         | - اللهم إني أعوذ بك سن غلبة الدين - عبد الله     | £A•Y  | ٤٨٠١                                        |
| 284.    | -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -         | ,     | - ألا وإن كل قتيل خطأ العمد أو شبه العمد –  |
| 211     | - اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر - أبو هريرة    |       | يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي          |
|         | - اللهم إني أُعوذ بك من الكفر والفقر -           | ٤٨٠٠  |                                             |
| 28.3    | أبوسعيد الخدري                                   |       | عَلَيْهِ                                    |
|         | - اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياً - عمر بن   |       | يحول الله رأسه - أبو هريرة                  |
| 7300    | الخطاب                                           | ٣٣٢٢  | - ألست أعلم أنه رجل كبير؟ - عائشة           |
| 777     | - اللهم رب جبريل وميكائيل - عائشة                |       | - ألستم تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس    |
|         | ا - الله، طورت بالثلج والدد والماء البادد -      | 0100' | 31 i 1                                      |

| 11.1           | عَأَنْشُهُ                                                       | ٤٠٣   | عبدالله بن أبي أوفى                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
|                | - اللهم! إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي                        |       | - اللهم طهرني من الذنوب والخطايا - عبدالله                    |
| 7700           | - ابن عمر                                                        | ٤٠٢   | ابن أبي أوفى                                                  |
| 2879           |                                                                  |       | - اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وشيبة بن                       |
|                | - اللهم! إني أعوذ بك من البخل - سعد بن                           | ۳۰۸   | ربيعة - عبدالله بن مسعود                                      |
| ٥٤٤٧,          | أبي وقاص ١٩٤٥، ٥٤٨٠.                                             | 7.98  | - اللهم نعم! - أنس بن مالك                                    |
|                | -<br>- اللهم! إني أُعوذ بك من التردي والهدم -                    |       | - اللهم! اجعل في قلبي نوراً، واجعل في                         |
| 3 2 <b>7</b> 7 | أبواليُسر                                                        | 1177  | سمعي نوراً - ابن عباس                                         |
|                | - اللهم! إني أُعوذ بك من الجوع فإنه بشر                          |       | - اللهم! ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا                         |
| ٥٤٧٠           | الضجيع – أبو هريرة                                               | 1717  | أحداً - أبو هريرة                                             |
|                | - اللهم! إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن                           |       | - اللهم! أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة                      |
| ۱۳۰۸،          | شر ما لم أعمل - عائشة ٥٦٥٥ ، ٥٦٢٥                                | 1887  | - أبو مروان الأسلمي                                           |
|                | - اللهم! إني أُعوذ بك من الشقاق والنفاق -                        | 1019  | - اللهم! أغثنا أللهم! أغننا - أنس بن مالك                     |
| ۳۷٤٥           | أبو هريرة                                                        |       | - اللهم! اغفر لحينا وسيتنا - أبو إبراهيم                      |
|                | - اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل -                           | 1911  | الأنصاري عن أبيه                                              |
| 262.           | أنس بن مالك                                                      |       | - اللهم! اغفر له وارحمه - عوف بن مالك                         |
|                | - اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل -                           | 1917  | c \ P \ /                                                     |
| 0 2 7 •        | زيد بن أرقم                                                      |       | - اللهم! اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه -                     |
|                | - اللهم! إني أُعوذ بك من العجز والكسل،                           | 77    | عوف بن مالك                                                   |
| 338.           | والبخل - زيدبن أرقم                                              |       | – اللهم! اغفر لي ما أسررت وما أعلنت –                         |
|                | - اللهم! إني أعوذ بك من عذاب جهنم -                              | 1112  | عائشة                                                         |
| r/cc           | أبوهريرة                                                         | ۷۳۲ د | - اللهم! اغفر لي واهدني وارزقني - عائشة                       |
|                | - اللهم! إني أعوذ بك من عذاب القبر -                             |       | - اللهم! إنا نعوذ بك من عذاب جهنم -                           |
| ، ۸۰ د د       | أبوهريرة ٢٠٦٢                                                    | 2.70  | عبدالله بن عباس                                               |
|                | - اللهم! إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة                         |       | - اللهم! أنت السلام ومنك السلام تباركت                        |
| 213            | النار - عائشة                                                    |       | ياذا الجلال والإكرام - ثوبان مولى رسول                        |
|                | - اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع -                            | ١٣٣٨  |                                                               |
| . PTC          | أبوهريرة ١٩٥٥                                                    |       | - اللهم! أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام                   |
|                | - اللهم! إني أُعوذ بك من علم لا ينفع - أنس                       | ۱٠٧٤  | وعياش بن أبي ربيعة - أبو هريرة                                |
| 7773           | ابن مالك                                                         |       | - اللهم! إني أبرأ إليك مما صنع خالد -                         |
|                | <ul> <li>اللهم! إنى أعوذ بك من غلبة الدّين – عبد الله</li> </ul> | ٥٤٠٧  |                                                               |
| 173            | ابن عمرو                                                         |       | <ul> <li>اللهم! إني أسألك التثبت في الأمر والعزيمة</li> </ul> |
| 7700           | ا - اللهم! إني أعوذ بك من فتنة القبرِ - أبوهريرة                 | 14.0  | على الرشد - شداد بن أوس                                       |
|                | أ - اللهم! إني أعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من                      |       | - اللهم! إنى أعوذ برضاك من سخطك - ·                           |

|       |                                                                                     | ı        |                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | - اللهم! لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت                                                 | 7730     | الْقَلَةُ – أَبُو هريرة                                                                                  |
| 1.01  | - جابر بن عبدالله                                                                   |          | - اللهم! إني أُعوذ بك من القلة والفقر والذلة                                                             |
|       | - اللهما لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت                                                 | 3730     | – أبو هريرة                                                                                              |
| 1.001 | – عليٰ بن أبي طالب                                                                  |          | - اللهم! إني أعوذ بك من الكسل - أنس بن                                                                   |
|       | - اللهم! لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت                                                 | · 0.8 9V | مالك ١٥٤٥٢،                                                                                              |
| 1119  | - محمد بن مسلمة                                                                     |          | - اللهم! إني أعوذ بك من الكسل والهرم -                                                                   |
| •     | اللهم! لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت                                                   | 0897     | عبدالله بن عمرو                                                                                          |
| 14144 | وأنت ربي - جابر بن عبدالله                                                          | :        | - اللهم! إني أعوذ بك من الكسل، والهرم -                                                                  |
|       | - اللهم! لك سجدت ولك أسلمت وبك أمنت                                                 | 0891     | عثمان بن أبي العاص                                                                                       |
| 1111  | - علي بن أبي طالب                                                                   |          | - اللهم! إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من                                                                |
|       | - اللهم! هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك -                                            | 2022.    | التردي - أبو الأسود السلمي يسمسسس                                                                        |
| 1900  | شداد بن الهاد                                                                       |          | - اللهم! إني أُعوذ بك من الهرم والتردي                                                                   |
|       | - اللهم! هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما                                          | 3700     | والهدم – أبو اليسر                                                                                       |
| 4440  | تملك – عائشة                                                                        |          | - اللهم! إني أعوذ بك من الهم، والحزن -                                                                   |
|       | - ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل                                            | 0807     | أنس بن مالك                                                                                              |
| 78.4  | فلا تفعل - عبدالله بن عمرو                                                          |          | - اللهم! إني أُعوذ بك من وعثاء السفر –                                                                   |
|       | – ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ –                                           | 00.1     | عبدالله بن سرجس                                                                                          |
| 7292  | عبدالله بن عمرو                                                                     |          | - اللهم! بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق                                                                    |
|       | - ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة                                             |          | أحيني ماعلمت الحياة خيراً لي - عمار بن                                                                   |
| 7077  | وأسامة فقال – عائشة                                                                 | 18.1     | ياسر                                                                                                     |
|       | - ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا                                           | 70.1     | - اللهم! بين - عبدالله بن عباس                                                                           |
| 79.4  | عن قواعد إبراهيم عليه السلام – عائشة                                                |          | - اللهم! حوالينا ولا علينا - أنس بن مالك                                                                 |
|       | - ألم تسمعوا رسول الله ﷺ ينهى عن الذهب                                              | 1011     | .1914                                                                                                    |
| 0171- | قالوا: نعم – معاوية بن أبو سفيان ٪. ٥١٥٨ -                                          |          | - اللهم! رب جبرئيل وميكائيلُ ورب اسرافيل                                                                 |
|       | - ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة - زيد بن                                          | 1700     | – عائشة                                                                                                  |
| 12701 | خالد الجهني                                                                         |          | - اللهم! ربنا لك الحمد ملء السموات وملء                                                                  |
|       | <ul> <li>ألم يقل إلا ما كان رقما في ثوب قال: بلى -</li> </ul>                       | 1.77     | الأرض - ابن عباس                                                                                         |
| ١٥٣٥  | أبو طلحة الأنصاري                                                                   | 1171     | - اللهم! ربنا ولك الحمد - أبو هريرة                                                                      |
|       | - ألم يقل الله عز وجل ﴿وما آتاكم الرسول                                             |          | - اللهم! صلِّ على آل فلان - عبدالله ابن أبي                                                              |
| 07£V  | فخذوه - ابن عباس                                                                    | 1537     | أوفئالله المالية |
|       | - ألنا خاصة أم لأبد قال: بل لأبد - سراقة بن                                         |          | - اللهم! على رؤوس الجبال والآكام وبطون                                                                   |
| 44.4  | مالك                                                                                | 10.0     | الأودية ومنابت الشجر - أنس بن مالك                                                                       |
|       | <ul> <li>﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرِ ٥ حتى زُرتُمُ الْمَقَايِرِ - قَالَ :</li> </ul> | 1.49     | - اللهم! العن فلانا وفلانا - عبدالله بن عمر                                                              |
|       | يقول ابن آدم: مالي مالي - عبدالله بن                                                | 1111     | - اللهم! قد بلغت - عبدالله بن عباس                                                                       |

565

|         | ~                                                             |                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۰۰۳۰    | طالب                                                          | الشخير                                                     |
|         | <ul> <li>أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه</li> </ul>       | + أليس خسبكم سنة رسول الله ﷺ إن حبس                        |
| ٥٧٢٠    | نصيب الشيطان - عمر بن الخطاب                                  | أحدكم عن الحج - ابن عمرأ                                   |
|         | - أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها وهي من                        | - أليس قد دبغتها - سلمة بن المحبق ٢٤٨                      |
| 2017    | خمسة - عمر بن الخطاب                                          | - أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله              |
|         | <ul> <li>أما بعد فإنها قدمت عليّ عير من الشام تحمل</li> </ul> | - أوس بن أبي أوس                                           |
| 0119    | شرابا غليظًا - عمر بن الخطاب                                  | - أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك قسقاسته                     |
|         | - أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم                    | للعصا - فاطمة بنت قيسل ٣٥٧٥                                |
| ٣١٣     | نجد الماء - عمار بن ياسر                                      | - أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه -                      |
|         | - أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء ولا يخرج                     | فاطمة بنت قيس                                              |
| 400.    | إلا بعلمك - عائشة                                             | - إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب                   |
|         | - أما الذي نهي عنه رسول الله ﷺ أن يباع حتى                    | - سهل بن أبي حثمة                                          |
| ۳۰۲٤    | يستوفي الطعام – ابن عباس                                      | - أما أنا إذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى                |
|         | - أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك                        | أجد الماء - عبدالرحمن بن أبزى عن عمر ٣١٧                   |
| 187     | فأنقيتهما - عمرو بن عبسة                                      | <ul> <li>أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا - جبير بن</li> </ul> |
|         | - أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام - عبدالله                    | مطعم                                                       |
| 7 2 • 3 | ابن عمرو                                                      | - أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف - جبير                   |
|         | - أما يجد هذا ما يسكن به شعره - جابر بن                       | ابن مطعم                                                   |
| ۸۳۲۵    | عبدالله                                                       | - أما أنا فلا أصلي عليه - جابر بن سمرة ١٩٦٦                |
|         | - أمر رسول الله ﷺ بصدقة مثله سواء -                           | - أما أنبئت أن رسول الله ﷺ كان يصلي ههنا؟                  |
| 7537    | أبوهريرة سيستنسب                                              | – ابن عباس                                                 |
|         | - أمر رسول الله ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة                     | – أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم                      |
| ۱۲۰۳    | – أبو هريرة                                                   | صاحبك - واثل بن حجر ٥٤١٧، ٤٧٢٨                             |
|         | ا - أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب قال: ما                       | - أما إنك لو ثبت لفقأت عينك - أنس بن                       |
| ٣٣٨     | بالهم وبال الكلاب؟ - عبدالله بن مغفل                          | مالكمالك                                                   |
|         | - أمر النبي ﷺ امرأة أبي حذيفة أن ترضع                         | - أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار -               |
| rrrr    | سالما مولى أبي حذيفة حتى - عائشة                              | أبو هريرة ٢٧٢٦                                             |
|         | - أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبع ونهي أن                         | - أما إنه لم نرده عليك إلا أنا حرم - الصعب                 |
| 1.99    | يكفت الشعر والثياب - ابن عباس                                 | ابن جثامة                                                  |
|         | - أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعضاء -                        | - أما أنها ليست بعتبة أمك ولكن مابين                       |
| 1.95    | ابن عباس                                                      | الدرجتين مائة عام - كعب بن مرة                             |
|         | - أُمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعظم -                        | – أما إني لم أستحلفكم تهمة لكثم وإنما أتاني                |
| 1117    | ابن عباس                                                      | جبرائيل عليه السلام – معاوية                               |
|         | ا - أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على                            | - أما إني لم أعطكها لتلسها - على بن أبي                    |

|         | - أمرنا رسول الله يَجْيُجُ بصدقة الفطر قبل أن  | الجبهة - ابن عباس                                |
|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 73.9    | تنزل الزكاة - قيس بن سعد                       | - أُمرت أن أسجد على سبعة، لا أكف الشعر           |
|         | – أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ المعوذات في        | ولا الثياب – ابن عباس                            |
| 1777    | دبر كل صلاة - عقبة بن عامر                     | - أُمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا            |
|         | - أمرني رسول الله ﷺ بثلاث: بنوم على وتر،       | ولا ثوباً - ابن عباس                             |
| 7 £ • V | والغسل يوم الجمعة - أبو هريرة                  | - أُمرتِ أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن         |
|         | - أمرني رسول الله ﷺ بركعتي الضحى وأن لا        | لا إله إلا الله - أنس بن مانك                    |
| 7 £ • A | أنام - أبو هريرة                               | - أُمرت أنِ أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا |
|         | - أمرني رسول الله ﷺ بركعتي الضحى وأن لا        | الله – أنس بن مالك ٥٠٠٦، ٣٩٧٢ ٣٠٩٦               |
|         | أنام إلا - أبو هريرة                           | - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله       |
| ۲۸۸۸    | – أمرني رسول الله ﷺ بقتل الوزغ – أم شريك .     | إلاالله – عمرو بن أوس ٣٩٨٨                       |
|         | – أمرني رسول الله ﷺ بنوم على وتر –             | - أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا     |
| 78.9    | أبوهريرة                                       | الله - أبو هريرة                                 |
|         | - أمرني رسول الله ﷺ حين بعثني إلى اليمن أن     | – أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا      |
|         | لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ – معاذ بن        | الله - أبو هريرة ٣٠٩٢، ٣٠٩٥، ٣٠٩٥، ٣٠٩٧          |
| 7800    | جبل                                            | - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا     |
|         | - أمرني عبدالرحمن بن أبي ليلي أن أسأل ابن      | الله - أبو هريرة د ٣٩٧٧ - ٣٩٨١، ٣٩٨١، ٣٩٨٢       |
| ٤٠٠٧    | عباس عن هاتين الآيتين - سعيد بن جبير           | – أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل         |
|         | - أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاء مسكين          | لهذه الأمة - عبدالله بن عمرو بن العاص ٤٣٧٠       |
| Y 2 T A | فأطعمته منه - عمير مولى آبي اللحم              | - آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله     |
|         | - أمرُه أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو | ثم قسر لهم - ابن عباس                            |
| 7 2 0 2 | تبيعة - معاذبن جبل                             | – آمركم بثلاث وأنهاكم عن أربع – ابن عباس - ٥٦٩٥  |
|         | - أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك -              | - أمرنا الله أن نصلي عليك يارسول الله! فكيف      |
| ۳۸۵V .  | كعب بن مالك ٣٨٥٤.                              | نصلي عليك؟ - أبو مسعود الأنصاري ١٢٨٦             |
|         | - أمسك عليك مالك فهو خير لك - كعب بن           | - أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين              |
| 7617    | مانك                                           | والأذن – علي بن أبي طالب ٤٣٧٧ ، ٤٣٧٨ ، ٤٣٨١      |
|         | - أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها -           | - أمرنا رسول الله ﷺ أن نصوم من الشهر ثلاثة       |
|         | جابر بن عبدالله                                | أيام البيض – أبو ذر الغفاري ٢٤٢٥، ٢٤٢٥           |
| ۱۰۸     | - أمعك ماءٌ - المغيرة بن شعبة                  | - أمرنا رسول الله ﷺ بسبع:أمرنا باتباع            |
|         | - امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله -         | الجنائز - البراء بن عازب                         |
| ٠,٢٥٣   | فريعة بنت مالك                                 | – أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع –         |
|         | - امكني في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ      | البراء بن عاذب                                   |
|         | الكتاب أجله - فريعة بنت مالك                   | – أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع –         |
|         | اً - امكثى قدر ماكانت تحبسك حيضتك ثم           | البراء بن عازب ١٣١١                              |

| 1.73    | المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن                                 | Y.V           | اغتسلي - عائشة                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
|         | - أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما                        |               | - امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك تُم                  |
| 7 c / / | خفض ورفع - أبو سلمة                                           | 404           | اغتسلِّي – عائشة                                    |
|         | - أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات                         |               | - أمنكم أحد أكل اليوم فقالوا: منا من صام -          |
| 7777    | وترك عليه دينا – جابر بن عبدالله                              | 7777          | محمد بن صيفي                                        |
|         | - أن أباه نحله غلاما فأتى النبي ﷺ يشهده -                     |               | - أمهل رسول الله ﷺ آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم          |
| ***     | النعمان بن بشير                                               | P77c          | - عبدالله بن جعفر                                   |
|         | - أن أياه نحله نحلا فقالت له أمه - النعمان بن                 |               | - أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح           |
| TV • 7  | بشير                                                          | 1757          | حتى نزل فدخل المسجد - عائشة                         |
|         | - أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك -                          |               | – أن أبا بكر صلى للناس ورسول الله ﷺ في              |
| ~~~     | خنساء بنت خذام                                                | VAV           | الصف - عائشة                                        |
|         | - إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم -                       |               | – أن أبا بكر قَبَّل بين عيني النبي ﷺ وهو سيت        |
| 2873    | عائشة                                                         | 148.          | – عائشة                                             |
|         | - أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال: أدوا                          |               | - أن أبا حذي <b>فة ت</b> بنى سالما وأنكحه ابنة أخيه |
| 1241    | ِ زكاة صومكم - الحسن                                          | - <b>7777</b> | هند بنت الوليد بن عتبة - عائشة ٣٢٢٥،                |
|         | - أنَّ ابن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في                    |               | - أن أبا الدرداء كان يشرب ماذهب ثلثاه وبقي          |
| 43.6    | آخر خلافة معاوية - نافع مولى ابن عمر                          | ۵۷۲۳          | ثلثه - سعيد بن المسيب                               |
|         | - أن ابن عبمر كان يوتر على بعيره ويذكر أن                     |               | - أن أبا سعيد الخدري قدم من سفر فقدم إليه           |
|         | النبي ﷺ كان يفعل ذلك – نافع مولى بن                           | 7733          | أهله لحما - عبدالله بن خباب                         |
| 11.     | عمرعمر                                                        |               | – أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه          |
|         | - إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها                    | १०२९          | قوم أنا فيهم قال - سليمان بن علي                    |
| ۳۶۲۳    | أفأكحلها؟ - أم سلمة                                           |               | – أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل من               |
|         | - إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على                        | 1 c 7 3       | القوم فقال: ما شأنك - زهدم الجرمي                   |
| r=v•    | عينها - أم سلَّمة                                             |               | – أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى             |
|         | - إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين                    |               | العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة - أبو                |
| 1811    | فثتين من المسلمين - أبو بكرة الثقفي                           | 1779          | مجلز لاحق بن حميد                                   |
|         | - إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته                       |               | – أن أبا هريرة حين استخلفه مروآن على                |
| ۲۷۲     | وأنا كارهة – عائشة                                            |               | المدينة كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة -           |
|         | - إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ قال: نعم،                       | 37.1          | أبو سلمة بن عبدالرحمن                               |
| APTC    | أرأيت لوكان - ابن عباس                                        |               | - أن أبا هريرة قرأ بهم ﴿إذا السماء انشقت﴾           |
|         | - إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة                   |               | فسجد فيها فلما انصرف - أبو سلمة بن                  |
| ለግፖለ    | والظعن - أبو رزين العقيلي                                     | 977           | عبدالرحمن                                           |
|         | - إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الوكوب،                           |               | - أن أبا هريرة: كان يحدث أن رسول الله ﷺ             |
|         | <ul> <li>أ وأدركته فريضة الله في الحج - عبدالله بن</li> </ul> |               | كان يدعو في الصلاة حير يقول - سعيد بر               |

|       |                                              | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٤٩  | أبو موسى الأشعري                             | الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | - إن أصحاب هذه الصور الذين يصنعونها          | - إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٢٣٥  |                                              | عنه – أبو هريرة ٣٦٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | - إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة      | - إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3770  | - عائشة                                      | عليه صلاته - أبو هريرة ١٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | - إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه - عائشة       | - إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ 20V |                                              | والعشي - ابن عمر ٢٠٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | - أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض     | · أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۳.   | القوم – أنس بن مالك                          | له أن يأكل شيئاً - البراء بن عازب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | - أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في      | - إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | كتاب الله فبسنة رسول الله ﷺ - عمر بن         | المال - بريدة بن الحصيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08.1  | الخطاب                                       | - إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | - إن الالتفات في الصلاة اختلاس يبختلسه       | - عبدالله بن بريدة ٥٠٨٤ ، ٥٠٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17.   | الشيطان من الصلاة - عائشة                    | - إن أحسن ماغيرتم به الشيب الحناء والكتم -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | ان الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان -        | أبو ذر الغفاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7717  | عليكم - أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف .       | - إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | - إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا   | الفروج - عقبة بن عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7710  | أجزي به - أبو سعيد الخدري                    | - إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -     | ا - إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا | جابر بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7717  | أجزي به - علي بن أبي طالب                    | - إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ً - إن الله تعالى تجاوز عن أمتي كل شيء       | عمران بن حصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7577  | حدثت به أنفسها - أبو هريرة                   | - إن أخاكم النجاشي قد مات - عمران بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | - إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به      | حصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٦٤   | أنفسها – أبو هريرة                           | - إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | - إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه،      | عليه - جابر بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777   | ولا وصية لوارث - عمرو بن خارجة               | - أن آخر الأذان: لا إله إلا الله – أبو محذورة . ٦٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | - إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير –     | · أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٢٢٥  |                                              | المنبريوم الجمعة في - السائب بن يزيد ١٣٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _     | : - إن الله عز وجل تجاوز لأستي ما وسوست به   | - أن أزواج النبي ﷺ اجتمعن عنده فقلن: أيتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3737  | أبو هريرة                                    | بك - عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | - إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء    | - إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٠٦   | والستر – يعلى بن أمية                        | يشبهون بخلق الله – عائشة ألله عائشة الله عائش الله عائشة الله عائشة الله عائشة الله عائشة الله عائشة الله عائش |
|       | - إن الله عز وجل ستير فإذا أراد أحدكم – يعلى | - إن أشد الناس عذابا يوم القيامة - عائشة ٥٣٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤•٧   | ابن أمية                                     | · أن الأصابع سواء عشرا عشرا سن الإبل -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ١٨٧٢   | عمرو بن العاص                                         |          | - إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان                         |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
|        | – إن الله لا يستحيي من الحق أرأيت المرأة              | 1887     |                                                              |
| 197    | ترى في النوم مايري الرجل – عائشة                      |          | - إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج -                         |
|        | - إن الله لا يصنع بتعذيب هذا نفسه شيئا - أنس          | 777.     | أبوهريرة                                                     |
| ۳۸۸٥   |                                                       |          | - إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء<br>-                 |
|        | - إن الله لا يقبل من العمل إلا ماكان له خالصا         | 1133     |                                                              |
| 7127   | وابتغي به وجهه - أبو أمامة الباهلي                    |          | - إن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور ولا                  |
| .•     | - إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكني -             | 7070     | صدقة من غلول - أسامة بن عمير الهذلي                          |
| ٥٣٨٩   | هانیء                                                 |          | - إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار –                   |
|        | – إن الله ورسوله حوم بيع الخمر والميتة –              | 3772     | ابن عباس                                                     |
| 277    | جابر بن عبدالله                                       |          | - إن الله عز وجل هو السلام، فإذا قعد أحدكم                   |
|        | - إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها           | 174.     | فليقل: التحيات لله - عبدالله بن مسعود                        |
| 79     | رجسٌ - أنس بن مالك                                    |          | - إن الله عز وجل ورسوله حرَّم بيع الخمر                      |
|        | - إن الله وضع عن المسافر الصوم - أنس بن               |          | والميتة والخنزير والأصنام – جابر بن                          |
| ***    | مالك                                                  | 1573     | عبدالله                                                      |
|        | - ُ إِنْ الله وضع عن المسافر نصف الصلاة - أبو         |          | - إن الله عز وجل يحدث من أمره مايشاء - ابن                   |
| 7779   | قلابة عن رجل                                          | 1777     | مسعود                                                        |
|        | - إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة -                 |          | - إن الله عز وجل يدخل ثلاثة نفر الجنة بالسهم                 |
| ***    | أنس بن مالك                                           | 7181     | الواحد – عقبة بن عامر                                        |
|        | - إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم              |          | - إن الله عز وجل يزيد الكافر عذاباً ببعض بكاء                |
| 787    | . 5 0. 5.                                             | 140.     | أهله عليه - عائشة                                            |
|        | - إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة :        |          | - إن الله عزوجل يعجب من رجلين يقتل                           |
| K1.X   | صانعه يحتسب – عقبة بن عامر                            | 7777     | أحدهما صاحبه - أبو هريرة                                     |
|        | - إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم - ابن عمر          |          | <ul> <li>إن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة أن لا</li> </ul> |
| mv44 , | . ۲۹۷۳، ۸۹۷۳                                          | 1771     | تكلموا إلا بذكر الله – عبدالله بن مسعود                      |
|        | ا أن أمُّ حبيبة ختنة رسول الله ﷺ وتحت                 |          | - إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مره                         |
| 7.0    | عبدالرحمن بن عوف استحيضت - عائشة                      | . ٣٨٨٤ ، | فليركب – أنس بن مالك                                         |
|        | - أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل؟             |          | - إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية                     |
| ۲۳۸    | - ناعم مولى أم سلمة                                   | 1777     | لوارث - عمرو بن خارجة                                        |
|        | ا أن أم سليم سألت رسول الله ﷺ أن يأتيها               |          | - إذ الله قد قسم لكل إنسان قسمة من الميراث                   |
| ۷۳۸    | فيصلي في بيتها - أنس بن مالك                          | 7777     | فلا تجوز - عمرو بن خارجة                                     |
|        | - أن أمُّ سليم سألت رسول الله عن المرأة               |          | - إن الله كتب الإحسان على كل شيء - شداد                      |
| 190    | ترى في منامها - أنس بن مالك                           |          | ابن أوس ٤٤١٠                                                 |
|        | <ul> <li>أن أم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك</li> </ul> |          | - إن الله لا يرضى لعبده المؤمن - عبدالله بن                  |

| ~~.          | قيل لها: إنه عرق عاند - عائشة              | 73 VC  | تسأله عن نبيذ الجر - أبو عثمان                               |
|--------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
|              | - أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت |        | - إن أم هذا ابنة رواحة طلبت مني بعض                          |
| 73c7         | زوجها، فتوفي عنها وهي حبلي - أم سلمة .     |        | الموهبة وقد أعجبها أن أشهدك - النعمان                        |
|              | - إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من   | TV 1 T | ابن بشير الأنصاري                                            |
| ۲۲۱۵         | دهب وحشته مسكا - أبو سعيد الخدري           |        | - إن أمة مسخت لا يدرى مافعلت وإني لا                         |
|              | - أن امرأة من بني مخزوم استعارت حلياً على  | 2777   | أدري لعل هذا منها - ثابت بن وديعة                            |
| ۲۹۸٤         | لسان أناس فجحدتها - سعيد بن المسيب         | 2777   | <ul> <li>إذ أمَّة مسخت والله أعلم - ثابت بن وديعة</li> </ul> |
|              | - أن امرأة من جهينة أتت رسول الله ﷺ        |        | – إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في                        |
| 1909         | فقالت: إني زئيت - عمران بن حصين            | ٥٢٣٤   | الأرض - ثابت بن يزيد                                         |
|              | - أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله ﷺ في   |        | - أن امرأة استفتت النبي ﷺ عن دم الحيض                        |
| 7357         |                                            | 498    | يصيب الثوب؟ - أسماء بنت أبي بكر                              |
|              | - أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله ﷺ      |        | - أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت - بريدة بن                      |
| 7 P T C      | والفضل رديف رسول الله ﷺ - ابن عباس         | 8818   | الحصيب الأسلمي ٤٨١٧،                                         |
|              | - أن امرأة من خثعم سألت النبي ﷺ غداة       |        | - أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز                        |
| 7777         | جمع - ابن عباس                             | 3777   | فقالت: ماهذا؟ - سعيد بن المسيب                               |
| <b>πο</b> •Λ | - إذ امرأتي ولدت غلاما أسود - أبو هريرة    |        | - أن امرأة رفعت صبياً لها إلى رسول الله ﷺ                    |
|              | - أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله ﷺ   |        | فقالت: يارسول الله! ألهذا حج؟ – ابن                          |
| <b>٤</b> ٨٢٣ | رمت إحداهما الأخرى - أبو هريرة             | 7787   |                                                              |
|              | - إن أمش فقد رأيت رسول الله ﷺ يمشي -       |        | - أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة [أ]                        |
| 7979         | ابن عمر                                    |        | تكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ – زينب                         |
|              | - إنَّ أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت    | 7071   | بنت أبي سلمة                                                 |
| 4114         | تصدقت – عائشة                              |        | - أن امرأة سرقت على عهد رسول الله ﷺ                          |
|              | - إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة – الشريد   | 19.1   | فقالوا: - عائشة                                              |
| 77.77        | ابن سويد الثقفي                            |        | - أن امرأة عرضت نفسها على النبي ﷺ -                          |
|              | - إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزىء عنها أن   | 7677   |                                                              |
| 77.77        | أعتق عنها؟ - سعد بن عبادة                  |        | - أن امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول                    |
|              | - أن أناسا ورجالا منز عكل قدموا على رسول   | 1448   |                                                              |
| 7.7          | الله ﷺ فتكلموا بالإسلام - أنس بن مالك      |        | - أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول                      |
|              | - إن أناسا يصعدون الجبل فقال: ههنا والذي   | 7.9    | الله ﷺ – أمُّ سلمة                                           |
| ۳.۷٥         | لا إله غيره - عبدالرحمن بن يزيد            |        | <ul> <li>أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع</li> </ul>      |
|              | - إن أهل الجاهلية كانوا لايفيضون حتى تطلع  | 1849   | فتجحده - ابن عمر                                             |
| 7.0.         | الشمس - عمر بن الخطاب                      |        | - أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله ﷺ                       |
|              | - إن أهل الجاهلية كانوا يقولون: إن الشمس   | 715    |                                                              |
|              | والقمر لابنخسفان الا لموت عظم -            | 1      | - أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله ﷺ                       |

| ११०१    | تركوه - عائشة                                               | 1891   | النعمان بن بشير                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | - أن تجعل لله ندأ وهو خلقك - عبدالله بن                     |        | - إن أهلنا ينبذون لنا شرابا عشيا فإذا أصبحنا<br>- إن أهلنا ينبذون لنا شرابا عشيا فإذا أصبحنا |
| ٤٠١٨    | مسعود                                                       | 2005   | شربنا – ابن عمر                                                                              |
|         | - أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش                         |        | - إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت مع                                                          |
| 7367    | وتخشى الفقر - أبو هريرة                                     | ۱۳۶ب ا | رسول الله ﷺ - أبو هريرة٩                                                                     |
|         | - أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر                         |        | - إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم                                                  |
| 1357    | - أبو هزيرة                                                 | 3701   | نذبح – البراء بن عازب                                                                        |
|         | - أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك -                         |        | - إن أول مايحاسب به العبد بصلاته فإن                                                         |
| ٤٠١٩    | عبدالله بن مسعود                                            | 277    | صلحت فقد - أبو هريرة                                                                         |
|         | - أن تقول أسلمت وجهي إلى الله وتخليت                        |        | - إن أول مايحاسب به العبديوم القيامة صلاته                                                   |
|         | وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة - معاوية بن                       | 27V    | – أبو هريرة                                                                                  |
| 7 2 7 7 | حيدة                                                        |        | - إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات                                                    |
|         | - أن تقول أسلمت وجهي لله عز وجل                             | V•3    | - أمُ حبيبة وأم سلمة                                                                         |
| 7079    | وتخليت، وتقيم الصلاة - معاوية بن حيدة                       |        | - إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من                                                          |
|         | - إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم                      | 2800   | كسب أولادكم – عائشة                                                                          |
| 1780    | القيامة - عائشة                                             |        | <ul> <li>أن الآيات التي في المائدة التي قالها الله عز</li> </ul>                             |
|         | <ul> <li>أن تهجر ما كره ربك عز وجل - عبد الله بن</li> </ul> | ٤٧٣٧   | وجل – ابن عباس                                                                               |
| ٤١٧٠    | عمرو                                                        | j      | – أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها                                                       |
|         | - أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته                         | 3723   | حيث وجدها - أسيد بن ظهير الأنصاري                                                            |
| 70 TV   | فكسر يدها - الربيع بنت معوذ ابن عفراء                       |        | - أن بشر بن مروان رفع يديه يوم الجمعة على                                                    |
|         | - أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر - عبد الله بن                 | 1812   | المنبر فسبه عمارة - سفيان عن حصين                                                            |
| 7077    | أبو الخليل                                                  |        | - إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا                                                      |
|         | ا - إن ثمامة بن أثال الحنفي انطلق إلى نجل                   | 1703   | يحل لك - جابر بن عبدالله                                                                     |
| 114     | قريب من المسجد فاغتسل - أبو هريرة                           |        | - إن بلالا يؤذن بالليل لينبه نائمكم ويرجع                                                    |
|         | - أن جبريل أتى النبي ﷺ يعلمه مواقيت                         | 7117   | قائمكم – ابن مسعود و                                                                         |
| 316     | الصلاة فتقدم - جابر بن عبدالله                              |        | - إن بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى                                                      |
|         | - إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني                  | 7349   | تسمعوا – عبدالله بن عمر                                                                      |
|         | الليلة فلم يلقني - ميمونة زوج النبي ﷺ                       |        | - إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى                                                      |
| 48.0    | - إن جبريل يقرئك السلام - عائشة                             | 777    | ينادي ابن أم مكتوم - ابن عمر                                                                 |
|         | - إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني - كليب                   |        | - إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع                                                     |
| ΣΓΛΛ    | ابن شهاب الجرمي                                             | 735    | قائمكم - ابن مسعود                                                                           |
|         | - إن الجذعة تجزىء ما تجزىء منه الثنية -                     |        | - أن بنت أبي حبيش قالت: يارسول الله! إني                                                     |
| የለዋና    | كليب بن شهاب الجرمي                                         | 777    | لا أطهر أفأترك الصلاة؟ - عائشة                                                               |
|         | ا - أن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس                    |        | <ul> <li>إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف</li> </ul>                                 |

|   | الحدثث | فهرست اطراو                                 | 572                   | سنن النسائي                                                      |
|---|--------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|   |        | أن رجلا أتى نبي الله ﷺ فقال: كيف نصلي       | 1                     | فقام الحسن - محمد                                                |
|   | 1797   | عليك يا نبي الله؟ - طلحة بن عبيدالله التيمي |                       | - أن جنازة مرت برسول الله ﷺ فقام فقيل –                          |
|   |        | أن رجلا أتى النبي ﷺ بأرنب وكان النبي ﷺ      | - 1971                | أنس بن مالك                                                      |
|   | ٠٣٤٣٠  | مديده إليها - موسى بن طلحة                  |                       | - أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل                     |
| : |        | أن رجلا أجنب فلم يصل فأتى النبي ﷺ -         | - 7139                |                                                                  |
|   | 270    | طارق بن شهاب الأحمصي                        |                       | - أن الحسن بن علي كان جالسا فمر عليه                             |
|   |        | أن رجلا أجنب فلم يصل فأتى النبي ﷺ -         | -                     | بجنازة فقام الناس - محمد بن علي بن                               |
|   | ٥٣٥    | طارق بن شهاب                                |                       | الحسين                                                           |
|   |        | أن رجلا أخبر ابن عمر أن رافع بن خديج        |                       | - إن حقا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا                      |
|   |        | يأثر في كراء الأرض حديثا - نافع مولى ابن    | 7717                  | إلا وضعه - أنس بن مالك                                           |
|   | 4387   | عمرعمر                                      | ,                     | - إن الحلال بين وإن الحرام بين - النعمان بن                      |
|   |        | أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال:      | - 0017                | يشير                                                             |
|   | ٣٢.    | إني أجنبت - عبدالرحمن بن أبزي               |                       | - إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك                       |
|   |        | أن رجلا دخل المسجد ورسول الله ﷺ قائم        | - { \$ \$ \$ \$ \$ \$ | أمورا مشتبهات - النعمان بن بشير                                  |
|   | 1019   | يخطب - أنس بن مالك                          | ۳۲۸۰                  | - إن الحمد لله نحمده ونستعينه - ابن عباس                         |
|   |        | أن رجلا سأل النبي ﷺ أن أبي أدركه الحج       | - { { £ { 4 o }       | - أن الخراج بالضمان - عائشة                                      |
|   | 1357   | - عبد الله بن عباس                          | 7773                  | - إن خياركم أحسنكم قضاء - أبو هريرة                              |
|   |        | أن رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج       | -                     | - إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم                           |
|   | 0890   | وهو شيخ كبير - عبدالله بن عباس              | 7970                  | أرضه - ابن عباس                                                  |
|   |        | أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا        | - 777                 | - إن دم الحيض دم أسود يعرف - عائشة                               |
|   | 7881   | فطلقها قبل أن يمسها - عائشة                 |                       | - إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة                    |
|   |        | أن رجلا عض يدرجل فانتزعت ثنيته – يعلى       | - 7778                | الصالحة – عبدالله بن عمرو بن العاص                               |
|   | ٤٧٧٠   | ابن أمية                                    |                       | - إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن                           |
|   | •      | أن رجلا قال: يارسول الله! إن أمه توفيت      | - 87.8                | الدين النصيحة - أبو هريرة                                        |
|   | ٥٨٦٣   | أفينفعها - ابن عباس                         |                       | - أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بالمروة - زيد                       |
|   |        | أن رجلا قتل جارية من الأنصار على حلي        | - 8817                | ابن ثاتبتا                                                       |
| • | ٤٠٥٠   | لها - أنس بن مالك                           |                       | <ul> <li>إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم</li> </ul> |
|   |        | أن رجلا كان في عقدته ضعف كان يبايع -        | - 781                 | القيامة – ابن عمر                                                |
|   | 889.   | أنس بن مالك                                 |                       | - إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة                        |
|   |        | إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين          | 1                     | - عقبة بن عامر                                                   |
|   | 2797   | الناس – أبو هريرة                           |                       | - إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف                           |
|   |        | أن رجلا ممن أدرك النبي ﷺ لبس خاتما -        | L                     | حسب له قيام ليلة - أبو ذر الغفاري                                |
|   | 3916   | أبو إدريس الخولاني                          | 1                     | <ul> <li>إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا</li> </ul>     |
|   |        | أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فاعترف      | -   YooA              | فيه فتؤجروا – معاوية بن أبي سفيان                                |
|   |        |                                             |                       |                                                                  |

1

|               |                                                             | T     |                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
|               | - أن رسول الله ﷺ احتجم وسط رأسه وهو                         | 1901  | بالزنا - جابر بن عبدالله                     |
| 7007          | محرم - عبدالله ابن بحينة                                    |       | - أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ         |
|               | - أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم – ابن                       | 1900  | فآمن به واتبعه - شداد بن الهاد               |
| 7 A E A       | عباس                                                        |       | - أن رجلا من هذيل كان له امرأتان - المغيرة   |
|               | – أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم على                         | ٤٨٣٠  | ابن شعبة                                     |
| 7007          | ظهر القدم من وثء كان به - أنس بن مالك .                     |       | - أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار     |
|               | - أن رسول الله ﷺ أخذ على النساء حين                         | १•१९  | على حلي لها - أنس بن مالك                    |
| 1000          | بايعهن أن لا ينحن - أنس بن مالك                             |       | - إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها        |
|               | - أن رسول الله ﷺ آخى بين رجلين فقتل                         | ۲۳٦٠  | صداقا – عبدالله بن مسعود                     |
|               | أحدهما ومات الآخر بعده - عبيد بن خالد                       |       | - أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبز   |
| 1944          | السُّلمي                                                    |       | قرقورا أنه وقع بجارية امرأته – النعمان بن    |
|               | – أن رسول الله ﷺ أذن في قتل خمس من                          | 4414. | بشير                                         |
| <b>ፕ</b> ለሞሞ. | الدواب للمحرم - ابن عمر                                     |       | - أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في دابة        |
|               | - أن رسول الله ﷺ استسقى وعليه خميصة                         | 2522  | ليس لواحد منهما بينة - أبو موسى الأشعري      |
| 10.4          | سوداء – عبدالله بن زيد                                      |       | - أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في        |
| 3777          | - أن رسول الله ﷺ أشعر بدنه – عائشة                          | 244   | الوقت – أبو سعيد الخدري                      |
|               | – أن رسول الله ﷺ اصطنع خاتما من ذهب                         | ,     | - أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتما فلبسه – ابن      |
| 2797          | وكان يلبسه – ابن عمر                                        | 0791  | عباس                                         |
|               | - أن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعله صداقها                     |       | - أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتما من ذهب           |
| 3377          | – <b>أ</b> نس بن مالك                                       | 0717  | وجعل فصه – ابن عمر                           |
|               | <ul> <li>أن رسول الله ﷺ اغتسل هو وميمونة من إناء</li> </ul> |       | - أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتِما من ذهب وكان     |
| 137           | واحد- أُمُّ هانيء                                           | 2870  | جعل فصه – ابن عمر                            |
| 7177          | - أن رسول الله ﷺ أفرد الحج – عائشة                          |       | - أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتما من ذهب وكان      |
|               | - أن رسول الله ﷺ أقام بمكة خمسة عشر                         | 0771  | يجعل فصه في باطن كفه – ابن عمر               |
| 1505          | يصلي ركعتين ركعتين - ابن عباس                               |       | - أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتما من ورق وفصه      |
|               | - إن رسول الله ﷺ أقام على صفية بنت حيي                      | ١٨٢٥  | حبشي - أنس بن مالك                           |
|               | ابن أخطب بطريق خيبر ثلاثة أيام حين –                        |       | - أن رسول اللهِ ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائما - |
| <b>۳</b> ۳۸۳  | أنس بن مالك                                                 | 77    | حذيفة بن اليمان                              |
|               | - أن رسول الله ﷺ أقر القسامة على ما كانت                    | •     | - إن رسول الله ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائما -  |
|               | عليه في الجاهلية - أبو سلمة وسليمان بن                      | **    | حذيفة بن اليمان                              |
|               | يسار عن رجل من الصحابة                                      |       | – أن رسول الله ﷺ أتى المووة فصعد فيها ثم     |
|               | - أن رسول الله ﷺ أكل كتفا [فجاءه بلال]                      | 444   | بدا له البيت - جابر بن عبدالله               |
| 174           | فخرج إلى الصلاة - أم سلمة                                   |       | - أن رسول الله ﷺ أتي بلحم فقال: ما هذا؟      |
|               | - أن رسول الله ﷺ أمر أبا بكر أن يصلي                        | 1877  | فقيل: تصدق به – أنس بن مالك                  |
|               |                                                             |       |                                              |

| 7317         | – ابن عباس                               | V9A  | بالناس – عائشةب                             |
|--------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
|              | - أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم -  |      | - أن رسول الله ﷺ أمر إحدى نسائه أن تنفر من  |
| 7327         | ابن عباس                                 | ۸۲۰۳ | جمع ليلة جمع - عائشة                        |
|              | - أن رسول الله ﷺ تزوجها وهمي بأرض        |      | - أن رسول الله ﷺ أمر أن يستمتع بجلود الميتة |
| <b>7</b> 707 | الحبشة - أم حبيبة أم المؤمنين            | 7c73 | إذا دبغت – عائشة                            |
|              | – أن رسول الله ﷺ تزوجها وهمي بنت ست –    |      | - أنَّ رسول الله ﷺ أمر بصدقة الفطر أن تؤدى  |
| <b>772</b> V | عائشة                                    | 7777 | قِبل خروج الناس – ابن عمر                   |
|              | - أن رسول الله ﷺ تكلم بها على المنبر -   |      | - أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الأسودين في       |
| 1 £ • V      | عبدالله بن عمر بي                        | ١٢٠٤ | الصلاة – أبو هريرة                          |
|              | – أن رسول الله ﷺ جمع بين حج وعمرة –      |      | - أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب إلا كلب    |
| ΑΥΫΥ         | عمران بن حصين أللم                       | 3173 | صيد - ابن عمر                               |
|              | - أن رسول الله ﷺ جمع بين المغرب والعشاء  |      | – أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب غير ما     |
| 4.14         | بجمع - أبو أيوب الأنصاري                 | 7.73 | استثنی منها - ابن عمر                       |
|              | - أن رسول الله ﷺ جمع بين المغرب والعشاء  |      | - إن رسول الله ﷺ أمر بلالا أن يشفع الأذان   |
| ۱۳۰۳         | بجمع – عبدالله بن عمر                    | ۸۲۶  | وأن يوتر الإقامة – أنس بن مالك              |
|              | - أن رسول الله ﷺ حبس رجلا في تهمة -      |      | - أن رسول الله ﷺ أمر عبّاب بن أسيد أن       |
| ٤٨٨٠         | معاوية بن حيدة القشيري                   | 7719 | يخرص العنب - سعيد بن المسيب                 |
|              | - أن رسول الله ﷺ حبس ناسا في ْ تهمة -    |      | - أن رسول الله ﷺ أمرها أن لا تمس الطيب -    |
| EAVA         | معاوية بن حيدة القشيري                   | 3173 | زيثب الثقفية                                |
|              | – إن رسول الله ﷺ حرم الوشر والوشم والنتف | ,    | - أنّ رسول الله ﷺ أناخ بالبطحاء الذي بذي    |
| ۳۱.۱ د       | ً - أبو ريحانة                           | 7777 | الحليفة وصلى بها - ابن عمر                  |
|              | - إن رسول الله ﷺ خرج إلى المصلي يستسقي   |      | - أن رسول الله ﷺ أنزل عليه ﴿لا يستوي        |
| 7.c1         | – عبدالله بن زید                         | 71.1 | القاعدون من المؤمنين - زيد بن ثابت          |
|              | - أن رسول الله ﷺ خرج حين زاغت الشمس      |      | - أن رسول الله ﷺ أهدى مرة غنما وقلدها –     |
| ٤٩٧          | فصلى بهم صلاة الظهر – أنس بن مالك        | 7719 | عائشةعائشة                                  |
|              | - إن رسول الله ﷺ خرج على حلقة - فقال: ما |      | - أن رسول الله ﷺ أهل في دبر الصلاة - ابن    |
| AY3c         | أجلسكم - معاوية                          | 7700 | عباس                                        |
|              | – أن رسول الله ﷺ خرج في حلة حمواء، فركز  |      | - أن رسول الله ﷺ باع قدحا وحلسا فيمن يزيد   |
| ٧٧٣          | عنزة فصلى إليها يمر - أبو جحيفة          | 7103 |                                             |
|              | - أن رسول اللهِ ﷺ خرج لخمس بقين من ذي    |      | - أن رسول الله ﷺ بعثه إلى اليمن، وأمره أن   |
| 473          | القعدة – جابر بن عبدالله                 | 7637 | يأخذ - معاذبن جبل                           |
|              | – أن رسول الله ﷺ خرج من مكة إلى المندينة |      | - أن رسول الله ﷺ بينا هو جالس في صف<br>/    |
| 1277         |                                          | ٦٦٨  | الصلاة - رفاعة بن دافع                      |
|              | - أن رسول الله ﷺ خطب يوم الفتح - القاسم  | 1    | أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهما محرمان      |

|             | - أن رسول الله ﷺ رمى الجمرة بمثل حصى      | 1 EV97 | ابن ربيعة                                                |
|-------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 74.7        | الخذف - جابر بن عبدالله                   |        | - أن رسول الله ﷺ خطبهم يوما فقال:                        |
|             | - إن رسول الله ﷺ رمى الجمرة التي عند      | TV31   |                                                          |
| ۸۷۰۳        |                                           |        | – أن رسول الله ﷺ دخل على عائشة فقال:                     |
|             | - أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل التي قد   | 7771   | هل عندكم طعام - مجاهد وأم كلثوم                          |
| 3157        | أضمرت من الحفياء - ابن عمر                |        | - أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة هو وأسامة بن                 |
|             | - أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل ڀرسلها من |        | زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي -                        |
| 7717        | الحفياء وكان أمدها - ابن عمر              | V2.    | عبدالله بن عمر                                           |
|             | - أن رسول الله ﷺ سجد يوم ذي اليدين        |        | – أن رسول الله ﷺ دخل مكة من الثنية العليا                |
| 3771        | سجدتين بعد السلام – أبو هريرة             | 1777   | التي بالبطحاء - ابن عمر                                  |
|             | - أن رسول الله ﷺ سلم ثم سجد سجدتي         |        | <ul> <li>أن رسول الله ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه</li> </ul> |
| 1221        | السهو - أبو هريرة                         | 7370   |                                                          |
|             | - أن رسول الله ﷺ شرب من ماء زمزم وهو      |        | - إن رسول الله ﷺ دفع من المزدلفة قبل أن                  |
| <b>7797</b> | قائم – ابن عباس                           | 7.07   | تطلع الشمس جهاير بن عبدالله                              |
|             | - أن رسول الله ﷺ صام في السفر حتى أتني    |        | - أن رسول الله ﷺ رأى رجلا بسوق بدنة                      |
| 11977       | قديدا - ابن عباسل                         | 71.7   | فقال: اركبها - أنس بن مالكده                             |
|             | - أن رسول الله ﷺ صام في شهر رمضان         |        | - أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يسوق بدنة قال:                 |
| 277         | وأفطر في السفر - مجاهد بن جبرب            | 14.1   | اركبها – أبو هريرة                                       |
|             | - أن رسول الله ﷺ صلى إحدى صلاتي العشلي    |        | – أن رسول الله ﷺ رأي علمي رجل خاتما من                   |
| 177.        | خمسا - عبدالله بن مسعود                   | 2190   | ذهب – أبو إدريس الخولاني                                 |
|             | – أن رسول الله ﷺ صلى بإحدى الطائفتين      |        | - أن رسول الله ﷺ رأى ناسا مجتمعين على                    |
| 1049        |                                           | PC77   | رجل فسأل – جاير بن عبدالله                               |
|             | - أن رسول الله ﷺ صلى بأصحابه صلاة         |        | - أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا                      |
| 1000        | الخوف - جابر بن عبدالله                   | १०११   | بالرطب وبالتمر - زيد بن ثابت أ                           |
|             | - أن رسول الله ﷺ صلى بالقوم في الخوف      |        | - أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا تباع                 |
| 1001        | ركعتين – أبو بكرة الثقفي                  | 7363   | بخرصها – زيدبن ثابت                                      |
| 1078        | - أن رسول الله ﷺ صلى بذي قرد - ابن عباس   |        | - أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرية                       |
|             | - أن رسول الله ﷺ صلى بهم صلاة الخوف -     |        | بخرصها تمرا - زيدبن ثابت                                 |
| ۱۵۳۷        | سهل بن أبي حثمة                           | 1      | – أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا بالتمر                   |
|             | - أن رسول الله ﷺ صلى بهم صلاة الخوف       | . 8081 |                                                          |
| 1301        | فقام صف - جابر بن عبدالله                 |        | - أن رسول الله ﷺ رخص لعبد الرحمن بن                      |
|             | - أن رسول الله ﷺ صلى حين انكسفت           | ,      | عوف والزبير بن العوام - أنس بن مالك                      |
|             | الشمس مثل صلاقها - النعمان بن بشير        |        | - أن رسول الله ﷺ رقي على الصفاحتي إذا                    |
|             | ا - أن رسول الله ﷺ صلى ركعتين فقال له ذو  | TAVE   | منظمال الست كيُّ - حارين عبدالله                         |

|              | - أن رسول الله ﷺ عرضه يوم أحد وهو ابن        | 1727  | الشمالين - أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة                 |
|--------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 173~         | أربع عشرة سنة فلم يجزه - ابن عمر             |       | - أن رسول الله ﷺ صلى ركعتين مثل صلاتكم                   |
|              | - أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين -       | 1892  | هذه وذكر كسوف الشمس - أبو بكرة الثقفي                    |
| 1173         | بريدة بن الحصيب                              |       | - أن رسول الله ﷺ صلى صلاة الظهر ركعتين                   |
|              | - أن رسول الله ﷺ علمه الأذان تسع عشرة        | ۱۲۲۸  | ثم سلم، فقالوا - أبو هريرة                               |
| 177          | كلمة - أبو محذورة                            |       | - أن رسول الله ﷺ صلى صلاة العصر                          |
|              | - أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من           | 7.0   | والشمس في - عائشة                                        |
| 70.0         | رمضان على الناس - ابن عمر                    | ,     | - أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بالبيداء، ثم                  |
|              | - أن رسول الله ﷺ قال له جبريل عليه السلام    | 7777  | ركب وصعد – أنس بن مالك                                   |
|              | لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة –         |       | - أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بالبيداء تم                   |
| 1773         | ميمونة                                       | 7007  | ركب وصعد جبل البيداء - أنس بن مالك                       |
|              | - أن رسول الله ﷺ قام في الثنتين من الظهر فلم |       | - أن رسول الله ﷺ صلى على أم فلان ماتت                    |
| 7771         | يجلس - عبدالله بن بحينة                      | 1981  | في نفاسها - سمرة بن جندب                                 |
|              | - إن رسول الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآنٌ،  |       | - أن رسول الله ﷺ صلى في كسوف في صفة                      |
| v £ ٦        | وقد أمر – ابن عمر                            | 1874  | زمزم أربع ركعات - عائشة                                  |
|              | - إن رسول الله ﷺ قد تمتع وتمتعنا معه -       |       | - أن رسول الله ﷺ صلى لكسوف الشمس                         |
| <b>۲۷</b> ٤• | عمران بن حصين                                | 1874  | ثماني ركعات - ابن عباس                                   |
|              | - إن رسول الله ﷺ قد نهاكم أن تأكلوا لحوم     |       | - أن رسول الله ﷺ صلى يوم الفتح فوضع                      |
| ٤٤٣٠         | نسككم فوق ثلاث - علي بن أبي طالب             | VVV   | نعليه - عبدالله بن السائب                                |
|              | – أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر ﴿قُلْ    | ı     | - أن رسول الله ﷺ صلى يوم كسفت الشمس                      |
| 987          | ياأيها الكافرون – أبو هريرة                  | 184.  | أربع ركعات في ركعتين – عبدالله بن عباس .                 |
|              | – أن رسول الله ﷺ قرأ في صلاة المغرب بـ       |       | - أن رسول الله ﷺ صلى يوما فسلم وقد بقيت                  |
| 919          | ﴿حم﴾ الدخان - عبدالله بن عتبة بن مسعود       | 770   | من الصلاة ركعة - معاوية بن حديج                          |
|              | - أن رسول الله ﷺ قرأ في صلاة المغرب          |       | - أن رسول الله ﷺ صنع مثل ذلك في ذلك                      |
| 997          | بسورة الأعراف – عائشة                        | 2.1.3 | المكان – ابن عمز                                         |
|              | - أن رسول الله ﷺ قرأ النجم فسجد فيها -       |       | - أن رسول الله ﷺ طاف سبعا رمل ثلاثا –                    |
| ۹٦٠          | عبدالله بن مسعود                             | 7970  | جابر بن عبدالله                                          |
|              | – أن رسول الله ﷺ قسم بين أصحابه ضحايا        |       | <ul> <li>أن رسول الله ﷺ طاف على نسائه في ليلة</li> </ul> |
| ٥٨٣٤         | فصارت لي جذعة - عقبة بن عامر                 | 357   | بغسل واحد – أنس بن مالك                                  |
|              | – أن رسول الله ﷺ قضى أنه إذا وجدها في يد     |       | - أن رسول الله ﷺ طاف في حجة الوداع على                   |
|              | الرجل غير المتهم - أسيد بن حضير بن           | 31'V  | بعير – عبدالله بن عباس                                   |
| 7173         |                                              |       | - أن رسول الله ﷺ طاف في حجة الوداع على                   |
|              | – أن رسول الله ﷺ قضى بالعمرى أن يهب          |       | بعير 'يستلم الركن بمحجن – عبدالله بن                     |
| ۳٧٨٠         | الرحل للرجل ولعقبه الفية - جابرين عبدالله    | YAOV  | عباس                                                     |

| ۱۷۷۳ | صلى ركعتين خفيفتين - حفصة أم المؤمنين       |         | . – أن رسول الله ﷺ قضى في العين العرراء                                          |
|------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      | - أن رسول الله على كان إذا سكت المؤذن من    |         | السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها -                                             |
|      | الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح - حفصة        | 1111    |                                                                                  |
| ١٧٧٤ | أم المؤمنينن                                |         | - أن رسول الله ﷺ قطع في مجن - أنس بن                                             |
|      | - أن رسول الله على كان إذا سلم قال: اللهم!  | 1910    | مالك                                                                             |
| 1449 | أنت السلام - عائشة                          |         | - أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة                                           |
|      | ر - أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى جخي -        | 2917    | دراهم – ابن عمر                                                                  |
| 11.7 | _                                           |         | – أن رسول الله ﷺ قنت شهرا يدعو على حي                                            |
|      | - أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى رفع يديه حين   | 1.44    |                                                                                  |
| ۸۸۱  | يكبر حيال أذنيه - مالك بن الحويرث           |         | - أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو                                        |
|      | – أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى فرج بين يديه   | 759.1   | جنب توضأ – عائشة                                                                 |
|      | حتى يبدو بياض إبطيه - عبدالله بن مالَك ابن  |         | – أن رسول الله ﷺ كان إذا أضاء له الفجر                                           |
| 11.Y | بحينة                                       | ۱۷۸۰    | صلى ركعتين – حفصة                                                                |
|      | - أن رسول الله ﷺ كان إذا طاف في الحج        |         | - أن رسول الله ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة                                        |
| 3397 | والعمرة أول مايقدم - ابن عمر                | 7 2 2   | وضع له الإناء – عائشة                                                            |
|      | - أن رسول الله ﷺ كان إذا قام يصلي تطوعا     |         | - أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع                                        |
| 1.05 | <u> </u>                                    | 1.7.    | يالهيه حذو منكبيه – ابن عمر                                                      |
|      | - أن رسول الله ﷺ كان إذا قعد في التشهد      | 1       | - أن رسول الله ﷺ كان إذا أمطر قال: أللهم!                                        |
|      | وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى -            | 3701    | اجعله صيبا نافعا - عائشة                                                         |
| 7771 | عبدالله بن الزبير                           |         | - أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ حفنة من                                        |
|      | - أن رسول الله عِين كان إذا لم يصل من الليل | 178     | ماء - الحكم عن أبيه                                                              |
| 144. | منعه من ذلك نوم – عائشة                     |         | - أن رسول الله ﷺ كان إذا توفي المؤمن وعليه                                       |
|      | - أن رسول الله ﷺ كان إذا نزل من الصفا مشى   | 1970    | ديْنٌ فيسأل - أبو هريرة                                                          |
| 4475 | حتى إذا انصبت - جابر بن عبد الله            |         | - أن رسول ألله ﷺ كان إذا جد به السير جمع                                         |
|      | - أن رسول الله ﷺ كان إذا نودي لصلاة         | 099     | بين المغرب والعشاء - ابن عمر                                                     |
|      | الصبح سجد سجدتين قبل صلاة الصبح -           |         | - أن رسول الله ﷺ كان إذا جلس في الصلاة                                           |
| 1777 | حفصة                                        | 144.    | وضع يديه على ركبتيه - ابن عمر                                                    |
|      | - أن رسول الله ﷺ كان إذا وقف على الصفا      |         | <ul> <li>أن رسول الله ﷺ كان إذا دخل الخلاء نارع</li> </ul>                       |
|      | يكبِّر ثلاثًا ويقول: لا إله إلا الله وحده – | 7/70    | خاتمه - أنس بن مالك                                                              |
| 4440 | جابرين عبدالله                              |         | - أَذَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا قَالَ: أَلَلْهُمُ!                    |
|      | - أن رسول الله ﷺ كان ركوعه وإذا رفع رأسه    | 0 2 0 3 | إني أعوذ بك من الهم - أنس بن مالك<br>- أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر قال - عبدالله |
| 1.77 | من الركوع - البواء بن عازب                  |         |                                                                                  |
|      | - أن رسول الله ﷺ كان طلق حفصة ثم راجعها     | 00      | ابن سرجس                                                                         |
| 409. | - عمر                                       | 1       | - ال رسول الله ربيع عال إذا سحت المؤدل                                           |

|                             | - أن رسول الله ﷺ كان يذبح أو ينحر بالمصلى                 | -    | أَنْ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ كَانَ لَا يَسْلُمُ فِي رَكُعْتَي |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 109                         | - عبدالله بن عمر                                          | 1790 |                                                         |
|                             | - أن رسول الله ﷺ كان يذبح أو ينحر بالمصلى "               |      |                                                         |
| 88V                         | - عبدالله بن عمر                                          | 187) |                                                         |
|                             | - أن رسول الله ﷺ كان يركع ركعتين خفيفتين                  |      | أن رسول الله ﷺ كان لا يصوم شهرين                        |
| 1771                        | بين النداء والإقامة - حفصة                                | 7708 |                                                         |
|                             | - أَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُركَعُ رَكَعَتَينَ قَبَلَ | 1707 |                                                         |
| 1774                        | الفجر - حفصةا                                             |      | - أن رسول الله على كان يأمر بهذه الأيام                 |
|                             | - أن رسول الله ﷺ كان يسدل شعره وكان                       | 7577 |                                                         |
| 276                         | المشركون يفرقون شعورهم - ابن عباس                         |      | - إن رسول الله ﷺ كان يتحرى صيام الإثنين<br>-            |
|                             | - أن رسول الله عَلَيْ كان يسرد الصوم فيقال: لا            | 7777 |                                                         |
| المملا                      | يفطر – أسامة بن زيد                                       |      | - إن رسول الله ﷺ كان يُتعوذُ بهن دبر الصلاة             |
|                             | - أن رسول الله ﷺ كان يسلم عن يمينه:                       | 0889 | اللهم! إني أعودُ بك - سعد بن أبي وقاص                   |
| 1444                        | السلام عليكم - عبدالله بن مسعود                           |      | - إن رسول الله ﷺ كان يتعوذ بهن في دبر كل                |
|                             | - أن رسولِ الله ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن                   | 1830 | صلاة – سعدبن أبي وقاص                                   |
| 1711                        | يساره - سعدبن أبي وقاص                                    |      | - أن رسول الله ﷺ كَأَن يتعوذ من خمس يقول                |
|                             | - أن رسول الله ﷺ كان يشرب رأسه ثم يحثي                    | 1100 | - أبو هريرة أبو هريرة                                   |
| 73.                         | عليه ثلاثا - عائشة                                        |      | - أن رسول الله ﷺ كان يتعوذ من الشح -                    |
|                             | - أن رسول الله ﷺ كان يصبح جنبا من غير                     | 2430 | عمرو بن ميمون                                           |
| ۱۸۳                         | احتلام ثم يصوم - أم سلمة                                  | 4.50 | - أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ بمد - عائشة                  |
|                             | - أن رسول الله ﷺ كان يصلي ركعتين إذا طلع                  |      | - أن رسول الله ﷺ كان يحب التيامن ما                     |
| 1777                        | العجر                                                     | 7376 | استطاع - عائشة                                          |
|                             | - أن رسول الله ﷺ كان يصلي رنحتين خفيفتين                  |      | - أن رسول الله ﷺ كان يخب التيامن                        |
| 1447.                       | بين ١٠٠ و٠٠٠                                              | 1.17 | مااستطاع في طهوره وْنعله وترجله - عائشة                 |
|                             | - أن رسول الله ﷺ كان يصلي ركعتين خفلفتين                  |      | - أن رسول الله ﷺ كان يخرج رأسه من                       |
| \ <b>V V</b> <sub>i</sub> • | بين النداء والإقامة - حفصة                                | ۳۸۸  | المسجد وهو معتكف - عائشة                                |
|                             | - إن رسول الله ﷺ كان يصلي ركعتين قبل                      |      | - أن رسول الله ﷺ كَانَ يَخْرِجِ العَنزَة يُومِ الفَطرِ  |
| 7 A C                       | العصر فشغل عنهما فركعهما أم سلمة                          | 77C1 | - ابن عمر                                               |
|                             | - أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر ثم                        | ,    | - أن رسول الله ﷺ كَان يخرج يوم العيد                    |
| ٥٠٧                         | يذهب الذاهب إلى قباء - أنس بن مالك                        | 101. | فيصلي ركعتين - أبو سعيد الخدري                          |
|                             | - أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر                           |      | أن رسول الله يَتَلِيُّ كان يخرج يوم الفطر ويوم          |
| ٥٠٨                         | والشمس مرتفعة - أنس بن مالك                               | 1000 | الأضحى إلى المصلى - أبو سعيد الخدري                     |
|                             | - أن رسول الله ﷺ كان يصلي على الخمرة"-                    |      | – أن رسول الله ﷺ كان يخطب الخطبتين وهو                  |
| ٧٣٩                         | ميمونةب                                                   | 1817 | قائم – عبدالله بن مسعود                                 |

| Prel  | الجمعة - النعمان بن بشير                     |        | - أن رسول الله رضي كان يصلي قبل الصبح      |
|-------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
|       | - أن رسولُ الله ﷺ كان يقرأ في الوتر بـ ﴿سبح  | ١٧٧١   | ركعتين – حفصة                              |
|       | اسم ربك - عبدالرحمن بن أبزي                  |        | - أن رسول الله ﷺ كان يصلي قبل الظهر        |
| ۱۷٤٠، | ١٧٣٤ ، ١٧٣٢                                  | AVE    | ركعتين وبعدها ركعتين – ابن عمر             |
|       | - أن رسول الله ﷺ كان يقرأ يوم الجمعة في      |        | - أن رِسُولُ الله ﷺ كان يصلي وهو حامل      |
| 17731 | صلاة الصبح - ابن عباس                        | 17.0   | أمامةً - أبو قتادة                         |
|       | - أن رسول الله ﷺ كان يقول حين يقول: سمع      |        | - أن رسول الله ﷺ كان يصوم تسعة من ذي       |
| 1.19  | الله لمن حمده - أبو سعيد الخدري              | P137   | ر الحجة - بعض أزواج النبي ﷺ                |
|       | - أن رسول الله ﷺ كَان يقول دبر الصلاة إذا    |        | - أن رسول الله ﷺ كان يصوم ثلاثة أيام من كل |
|       | سلم: لا إله إلا الله وحده – وراد كاتب        | 7817   | شهر - ابن عمر                              |
| 1454  | المغيرة بن شعبة                              |        | - إن رسول الله ﷺ كان يصوم شعبان كله -      |
|       | - أن رسول الله ﷺ كان ينزل بذي طوى يبيت       | 4144   | عائشة                                      |
| CFA7  | به حتى يضلّي – عبدالله بن عِمر ِ             |        | - إن رسول الله ﷺ كان يصوم شعبان كله -      |
|       | - أَنْ رسول الله ﷺ كان ينقع له الزبيب - ابنَ | . 7507 | عائشة                                      |
| 1340  | عباس                                         |        | - أن رسول الله ﷺ كان يضحي بكبشين - أنس     |
|       | اً - إن رسول الله ﷺ كان ينهى عن كثير من      | ٤٣٩٠   | ابن مالك                                   |
| 1370  | الإرفاه - عبيد                               |        | - أن رسول الله ﷺ كان يطوف بالبيت على       |
| YVAA  | - أن رسول الله ﷺ كان يهدي الغنم - عائشة      | 1901   | راحلته – عبدالله بن عباس                   |
|       | - إن رسول الله ﷺ كان يهل إذا استوت به ناقته  |        | - أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بمثل هذا –      |
| 1577  | وانبعثت − ابن عمرد                           | 44 Å   | عائشة                                      |
|       | - أن رسول الله على كان يوتر بر ﴿ سبح اسم زبك |        | - أن رسول الله ﷺ كان يغتسل وأنا من إناء    |
|       | الأعلى – عبدالزحمن بن أبزى                   | ٤١١، ' | وأحد- عائشة                                |
| 1000  | (1787,1781                                   | •      | - أن رسول الله بَيْظُ كان يقرأ بأم القرآن  |
|       | – إن رسول الله ﷺ كان يوتر بتسع ركعات ثم      |        | وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة       |
|       | يصلي ركعتين – عائشة                          | 977    | الظهر - أبو قتادة                          |
|       | – أن رسول الله ﷺ كان يوتر بتشع ويركع ع       |        | - أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في ركعتي الفجر   |
| 1718  | ركعتين – عائشة                               | 950    | في الأولى - ابن عباس                       |
|       | - أن رسول الله ﷺ كان يوتر بثلاث ركعات –      | _      | - أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح    |
| 17    | أبي بن كعب                                   | 907    | يوم الجمعة - أبو هريرة                     |
|       | - إن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير - ابن   |        | - أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة العشاء   |
| 1714  | عمر                                          | 1      | الآخرة - بريدة بن الحصيب                   |
|       | - أن رسول الله ﷺ كان يوتر على الراحلة -      |        | - أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الغداة - |
| ۱٦٨٧  | ابن عمر                                      | 989    | 9                                          |
|       | - أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطؤها - أنس     | 1      | - أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العيدين ويوم  |

| ۲٦٥٠         | - ابن عباس                                                          | 7811           | ابن مالك                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
|              | - أن رسول الله ﷺ مروا عليه بجنازة فقام -                            | !              | - أن رسول الله ﷺ كانت له سكتة إذا افتتح     |
| 197.         | أبوسعيد الخدري                                                      | ۸۹٥            |                                             |
|              | - أن رسول الله ﷺ مكث بالمدينة تسع حجج،                              |                | - أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابا    |
| 1377         | ثم أذن في الناس - جابر بن عبدالله حسيد                              |                | فيه الفرائض والسنن والديات – عمرو بن        |
|              | - أن رسول الله ﷺ نحر بعض بدنه بيده - جابر                           | £ 1,0 1        | حزم۷۸۵۷،                                    |
| £ £ Y &      | ابن عبدالله                                                         |                | - أن رسول 🕏 ﷺ كتب لهم - سعيد بن             |
|              | - أن رسول الله ﷺ نحر يوم الأضحى بالمدينة                            | ٤٨٥٠           | المسيب                                      |
| 7773         | عبدال <b>له ب</b> ن عمر                                             |                | - أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض     |
|              | - أن رسول الله ﷺ نزل الشعب الذي ينزله                               | 1499           | سحولية - عائشة                              |
| <b>۲۰۲</b> ۸ | الأمراء - أسامة بن زيد                                              |                | - أن رسول الله ﷺ لبس خاتما من ذهب ثلاثة     |
|              | - أن رسول الله ﷺ نزل عن الصفا حتى إذا                               | ٥٢٢٠           | أيام - ابن عمر                              |
| 7477         | انصبت قدماه - جابر بن عبدالله                                       |                | - أن رسول الله ﷺ لبي حتى رمي الجمرة -       |
|              | – أن رسول الله ﷺ نعى زيدا وجعفرا قبل أن                             | 4.04           | ابن عباس                                    |
| 1444         | يجيء خبرهم – أنس بن مالك                                            |                | - أن رسول الله ﷺ لعُن آكل الربا وموكله      |
|              | - إن رسول الله ﷺ نعي للناس النجاشي                                  | ٦٠١٥           | وكاتبه ومانع الصدقة - علي بن أبي طالب       |
| 7481         | وخرج بهم ~ أبو هريرة                                                |                | – إن رسوِل الله ﷺ لعن من حلق أو سلق -       |
|              | - أن رسول الله ﷺ نعى لهم النجاشي صاحب                               | ١٨٦٨           | أبوموسي الأشعزي                             |
| 7 • £ £      | الحبشة في اليوم الذي مات - أبو هريرة                                | 0701           | - أن رسول الله ﷺ لعن الواصلة - ابن عمر      |
| 1387         | - أن رسول الله ﷺ نكح حراما - ابن عباس                               |                | - أن رسول الله ﷺ لعن الواصلة والمستوصلة     |
|              | - أن رسول الله ﷺ نهى أن تؤكل لحوم                                   | 0 • <b>9</b> V | - أسماء بنت أبي بكر                         |
| 4733         | الأضاحي بعد ثلاث - ابن عمر                                          | •              | - أن رسول الله ﷺ لعن الواصلة والمستوصلة     |
|              | ا - أن رسول الله ﷺ نهى أن يبال في الماء                             | 0.99           | - نافع مولى ابن عمر                         |
| 447          | الدائم - أبو هريرة                                                  |                | - أن رسول الله ﷺ لما أتى ذا الحليفة أشعر    |
|              | ا - أن رسول الله ﷺ نهى أنّ يتوضأ الرجل                              | 4444           | الهدي - ابن عباس                            |
| <b>~ £ £</b> | بفضل وضوء المرأة - الحكم بن عمرو                                    |                | - أن رسول الله ﷺ لما انتهى إلى مقام إبراهيم |
|              | ا - أن رسول الله ﷺ نهى أن يستطيب أحدكم                              | 7977           | . 0.5.                                      |
| ۳۹           | بعظم أو روث ~ عبدالله بن مسعود                                      |                | - أن رسول الله ﷺ لما قطع الذين سرقوا        |
|              | - أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى مع طلوع                                | ٤•٤V           | 3 3. 3 . 1 6.3 0 3                          |
| 070          | الشمس - ابن عمر                                                     |                | – أن رسول الله ﷺ لما نهى عن الظروف          |
|              | - أن رسول الله ﷺ نهى أن ينبذ في الدباء - أبو                        | P010           | . 0.7.                                      |
| 2.09.7       | هريرة هريرة عن أربع نسوة يجمع - أن رسول لله ﷺ نهى عن أربع نسوة يجمع |                | - أن رسول الله على لم يكن يخضب - أنس بن     |
| -i           |                                                                     | 0 • 9 •        | مالك                                        |
| TY 47        | ا بيتهن - أبو هريرة                                                 |                | 🕒 أن رسول الله ﷺ مر بامرأةٍ وهي في خدرها    |

|              |                                            | <del></del> |                                             |
|--------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
|              | - إن رسولُ الله ﷺ نهى عن أثياب المعصفر -   |             | - أن رسول الله على عن اشتمال الصماء -       |
| 3770         | علي بن أبي طالب                            | 0722        | جابر بن عبدالله                             |
|              | - أن رسول الله ﷺ نهى عن الحمر الأهلية يوم  |             | - أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب       |
| ٤٣٤١         | خيبر – ابن عمر                             | 172V        | من السباع - أبو ثعلبة الخشني                |
|              | - أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء - ابن عمر   |             | - أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل      |
| A77.c        | · >170                                     | ٤٣٣٧        | والبغال والحمير - خالد بن الوليد            |
|              | - إن رسول الله ﷺ نهى عن الدَّباء والحنتم   |             | - أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم            |
| 075.         | والنقير والمزفت – أبو هريرة                | 1733        | الضحايا بعد ثلاث - جابر بن عبدالله          |
|              | – أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء – بريدة بن  |             | - أن رسول الله ﷺ نهي عن بيع الثمر حتى يبدو  |
| ΙΛΓC         |                                            | \$075       | صلاحه – عبدالله بن عمر                      |
|              | – أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والحنتم     |             | – أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة –    |
| ٥٦٢٥         | والنقير - ابن عمر                          | १२४९        | ابن عمر                                     |
|              | - أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والمزفت أن  |             | 🕝 أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان         |
| 7770         | ينبذ فيهما – أنس بن مالك                   | 3773        | بالحيوانُ نسيئة - سمرة بن جندب              |
|              | – أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والنقير     |             | - أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين - جابر   |
| 7050         | والجر والمزفت - جابر بن عبدالله            | 1753        | ابن عبدالله                                 |
| 0.40         | - إن رسول الله ﷺ نهى عن الزور – معاوية     |             | – أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع فضل الماء –     |
|              | - أن رسول الله ﷺ نهى عن سلف وبيع -         | <b>£777</b> | إياس بن عمر                                 |
| 7773         | عبدالله بن عمرو                            |             | - أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الماء - جابر    |
| ٢٣٣٦         | - أن رسول الله ﷺ نهى عن الشعار - ابن عمر   | 2772        | ابن عبدالله                                 |
| ٣٣٣٩         | - أن رسول الله على نهي عن الشغار - ابن عمر |             | - أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخلة حتى      |
|              | - أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر   | 2000        | تزهو – ابن عمر                              |
| ٥٦٣          | حتى – عمر بن الخطاب                        | 1           | - أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن<br>: |
|              | - أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة في أعطان    | £77Y        | هبته - ابن عمر                              |
| ۷۳٦          | الإبل - عبدالله بن مغفل                    |             | - أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن      |
|              | ُ - أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض -     | 1           | هبته - عبدالله بن عمرو                      |
| 7414         | رافع بن خديج                               |             | - أن رسول الله ﷺ نهى عن التبتل - عائشة      |
| wa'r         | - أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرضُ -      | w., 7       | - أن رسول الله ﷺ نهى عن التزعفر - أنس بن    |
| T45V         | رافع بن خديج                               |             |                                             |
| <b>w</b> 444 | - أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع -     |             | - أن رسول الله ﷺ نهى عن التلقي - ابن عمر    |
| 7450         | رافع بن خدیج                               |             | - أن رسول الله ﷺ نهى عن ثلاث: عن نقرة       |
| 41 AY        |                                            |             |                                             |
| 0 1,0 1      | معاوية بن أبي سفيان                        | *           | ال رسول الله ﷺ بهي عن بمن الحلب             |
|              | ا - أن رسول الله 選 نهى عن لبس الدهب إلا    | 17/5        | والسنور - جابرين عبدالله                    |

| ٤١٧١         | المهاجرين - ابن عباس                          | 2104  | مقطعا – معاوية بن أبي سفيان                    |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|              | - أن رسول الله ﷺ وقت لأهل المدينة ذا          |       | - أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الأضاحي           |
| 2057         | الحليفة، ولأهل الشام الجحفة - ابن عباس        | 8844  | فوقى ثلاثة أيام - أبو سعيد الخدري              |
|              | - أنَّ رسول الله ﷺ وقت لأهل المدينة ذا        |       | - أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم        |
| 3077         | الحليفةُ ولأهل الشام – عائشة                  | 7777  | خيبر - علي بن أبي طالب                         |
|              | - إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك -      |       | - أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة     |
| 7637         | كعب بن مالك ٣٤٥١.،                            | 7911  | - رافع بن خدج۳۹۱۷،                             |
|              | - إن الرضاعة تحرِّم مايحرِّم من الولادة -     |       | - أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمرابنة     |
| 4410         | عائشةعائشة                                    | 3797  | - سعيد بن المسيب                               |
|              | - أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني     |       | - أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمزابنة     |
| PIBC         | أنظر إليه يطوف خلفها يبكي - ابن عباس          | 2002  | والمحاقلة - جابر بن عبدالله                    |
|              | - أن زوجها تكاري علوجا ليعملوا له فقتلوه -    | 2°7°V | - أن رسول الله ﷺ نهي عن المزابنة - ابن عمر     |
| PCOT         | الفريعة بنت مالك                              | *     | - أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة: بيع الثمر    |
|              | - أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبَّر عليها ` | £25V  | بالتمر - رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة         |
| 1418         | خمساً - ابن أبي ليلي                          |       | - أن رسول الله رَبُّ نهى عن المزابنة والمزابنة |
|              | - أن سائلا سأل رسول الله ﷺ عن وقت             | 8047  | بيع الثمر بالتمر - اين عمر                     |
| 735          | الصبح - أنس بن مالك                           |       | - أن رسول الله ﷺ نهى عن المزفت والقرع -        |
|              | - إن سالما قد بلغ مايبلغ الرجال وعقل          | 377C  | ابن عمرالبن عمر                                |
| ۲۳۲٥         | ماعقلوه – عائشة                               |       | – أن رسول الله ﷺ نهى عن المعصفر – علي          |
|              | - أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها       | 3116  | ابن أبي طالب                                   |
| 7077         | بليال - المسور بن مخرمة                       | •     | - أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة لمس           |
|              | - أن سعد بن عبادة استفتى النبي ﷺ في نذر       | 2012  | الثوب لا ينظر إليه - أبو سعيد الخدري           |
| ۳٦٩٠         | کان علی أمه – ابن عباس                        |       | - أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة               |
|              | - أن سعدا سأل النبي ﷺ إن أمي ماتت ولم         | 2012  | والمنابذة - أبو هريرة                          |
| <b>۳</b> ٦٨٤ | ا توص - ابن عباس                              |       | - أن رسول الله ﷺ نهى عن نبيذ الحنتم والدباء    |
|              | - أن سليمان بن داود ﷺ لمنا بني بيت المقدس     | 277.0 | - الحسن                                        |
| 395          | – عبدالله بن عمرو                             | 2350  | - أن رسول الله ﷺ نهى عن نبيذ النقير - عائشة    |
|              | - أن سورة النساء القصري نزلت بعد البقرة -     |       | - أن رسولِ الله ﷺ نهى عن نتف الشيب -           |
| 7007         | J U.                                          | ٥٠٧١  | عبدالله بن عمر و                               |
|              | - إن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم!      |       | – أن رسول الله ﷺ نهي يوم خيبر عن لحوم          |
| 3700         | أنت ربي - شداد بن أوس                         | 2207  | الحمر الأهلية - محمدُ بنَ عبدالله بن عمرو      |
|              | - إن شئت أن تصوم فصم - حمزة بن عمرو           |       | - أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر رضي الله        |
|              | الأسلمي ٢٢٩٨، ٢٢٩٨،                           |       | عنهما كانوا بصلون العيدين – ابن عمر            |
| 7777         | ا - إن شئت تصدقت بها - عمر بن الخطاب          |       | - إن رسول الله ﷺ وأبا بهمر وعمر كانوا من.      |

|         |                                                          |         | *                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| T 3 A T | الرحم - سلمان بن عامر                                    |         | - إنْ شئت حبست أصلها وتصدقت بها - عمر                       |
|         | - إن الصدقة لا تحل لنا . وإن مولى القوم منهم             | 777     | ابن الخطاب                                                  |
| 7717    | - أبو رافع مولى رسول الله ﷺ                              |         | - إن شئت فصم وإن شئت فأفطر - حمزة بن                        |
|         | - أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي ﷺ حمارا                   |         | عمرو الأسلمي                                                |
| 77.7    | J. 4. J4.                                                | 7.7.1   |                                                             |
|         | - إن الصقا والمروة من شعائر الله فابدؤا بما              |         | - إن شنت فصم وإن شنت فأفطر - عائشة                          |
| 7970    | بدأ الله به - جابر بن عبدالله                            | 1771.   | - TT • A                                                    |
|         | - إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب                    |         | - إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي                        |
| 1,41    | العالمين - جابر بن عبدالله                               | 1099    | مكتسب – عبيد الله بن عدي بن الخيار                          |
|         | - أن الصلوات فرضت بمكة، وأن ملكين أتيا                   |         | - إن الشمس والقمز آيتان من آيات الله تعالى -                |
| 203     | – أنسن بن مالك                                           | 127.    |                                                             |
|         | - أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي ﷺ أن                  |         | - إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى -                |
| 7777    | تشترط - ابن عباس                                         | 12.77   | عائبة                                                       |
|         | - أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير                   |         | - إن الشمس والقبمرُ آيتان من آيات الله عز                   |
|         | ماذا كان رسول الله ﷺ يقرأ - عبيدالله بن                  | 1278    |                                                             |
| 1272    | عبدالله                                                  |         | <ul> <li>إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف</li> </ul> |
|         | <ul> <li>أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو –</li> </ul> | 10.7    |                                                             |
| ١٥٣٨    |                                                          | ļ.<br>! | - إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد                        |
|         | - أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله               | 1277    | ُ ولا لحياته - عبدالله بن عمر                               |
| ٤٣٦٠    | عبد الرحمن بن عثمان                                      |         | - إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد -                     |
|         | ' - إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه            | 1891    | عائشة                                                       |
| 4.04.   | - أنس بن مالك                                            |         | - إن الشمس والقمر إلا ينخسفان لموت أحد -                    |
|         | - أن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا -                  | ١٤٨٨    |                                                             |
| ۸١      | المطلب بن عبدالله بن حنطب                                |         | - إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد                       |
|         | - أن عبدالله بن عمر جاء إلى الحجاج بن·                   | 10.1    | ولا لحياته - عائشة ١٤٧١،                                    |
|         | يوسفي يوم عرفة حين زالت الشمس – سالم                     |         | - إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد                       |
| 4.11    | ابن عبدالله                                              | 1875    | ولكنهما آيتان من آيات الله - أبو مسعود                      |
|         | - إن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض -                |         | - إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه - سبرة بن                  |
| 2511    | عبدالله بن عمر                                           | דיווי   | أبي فاكه                                                    |
|         | - أن عبدالله بن عمر كان يخب في طوأفه حين                 |         | - إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة - سلمان                     |
|         | يقدم في حج أو عمرة - نافع مولى عبدالله بن                | ٤١      | الفارسي                                                     |
| 73P.Y   | عمر                                                      |         | - إن صددت صنعت كما صنع رسول الله على -                      |
|         | - أن عبدالله بن عمر كان يرمل الثلاث ويمشي                | 7977    | غبدالله بن عمرعمر                                           |
| 7987    | ا الأربع - نافع مولى عبدالله بن عمر                      |         | - إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي                       |

|              |                                               | I.   |                                              |
|--------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| ١٣٢٣         | ابن عباس                                      |      | - أن تعبدالله بن عمر كالأيكري أرضه حتى بلغه  |
|              | - إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها | 2777 |                                              |
| 1373         | فقد كفر - بريدة بن الحصيب                     |      | - أن عبدالله بن عمر كان يكري المزارع - نافع  |
| ·            | - إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم - أبو      | 7927 | مولی ابن عمر                                 |
| ١٣٨٤         | سعيد الخدري                                   |      | - أن عبدالله بن عمرو بن عثمان طلق ابنة سعيد  |
| •            | - أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس     | 7017 | ابن زيد البتة - عبيد الله بن عبدالله بن عتبة |
| ٤٧٥٥         | أغنياء – عمران بن حصين                        |      | - أن عبدالله رأى رجلاً يصلي قد صف بين        |
|              | - أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي ﷺ         | ۸۹۳  | قدميه فقال – أبو عبيدة                       |
|              | تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها - عبدالله بن     |      | - أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ - حمران مولي      |
| 7227         | غباس                                          | 117  | عثمان                                        |
|              | - أن فاطمة بكت على رسول الله ﷺ حين مات        | }    | - إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله  |
| 1120         | فقالت – أنس بن مالك                           | 1717 | في وجهي - أبو الدرداء                        |
|              | - أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض -         |      | - أن علقمة صلى خمسا فلما سلم قال إبراهيم     |
| <b>Y ) V</b> | عائشة                                         | 1709 | ابن سوید - إبراهیم                           |
|              | - إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده      | १७१७ | - إن على صاحبكم دينا - أبو قتادة             |
| 3870         | أدركت أبي شيخا كبيراً – ابن عباس              |      | - أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله ﷺ      |
|              | - إن فصل مابين الحلال والحرام الصوت -         | 100  | عن المذي - رافع بن خديج                      |
| 2227         | محمد بن حاطب                                  |      | - أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا - |
|              | - إن فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب -      | 7777 | محمد بن علي بن حسين                          |
| AF17         | عمرو بن العاص                                 | ,    | - أن عليا قدم من اليمن بهدي وساق رسول الله   |
|              | - أن الفضل أخبره أنه كان رديف رسول الله       | 7722 | ﷺ من المدينة هديا - جابر بن عبدالله          |
| ۳٠۸۳         | ﷺ - ابن عباس                                  | 7771 | - أن عمر أصاب أرضا بخيبر - ابن عمر           |
|              | - إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم -     |      | - أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني       |
| 1277         | أبو هريرة١٤٣٢.                                | ٥٧١١ | وجدت - السائب بن يزيد                        |
|              | - أن في الجنة بابا يقال له: الريان - سهل بن   |      | - أن عمر سأل رسول الله ﷺ عن العسل من         |
| 2777         | سعد                                           | 277  | الجنابة - ابن عمر                            |
|              | - إن في عهدي أن لا نأخذ راضع لبن - سويد       |      | - أن عمر قال: يارسول الله! أينام أحدنا وهو   |
| 7209         | ابن غفلة                                      |      | نجنب؟ – عبدالله بن عمر                       |
|              | - إنْ قوائم منبري هذا رواتب في الجنة - أمُّ   |      | - أن عمر كان جعل عليه يوما يعتكف – ابن       |
| 797          | سِلمة                                         |      | -                                            |
|              | – أن قوما أغاروا على إبل رسول الله ﷺ –        |      |                                              |
| ٤٠٤٤         | عروة بن الزبير                                |      | - أن عمرمته جاؤوا إلى رسول الله ﷺ ثم         |
|              | - أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله ﷺ فأتي    | 7979 | رجعوا فأخبروا – عبدالله بن عمر               |
| 2 • 5 7      | بهم النبي ﷺ - عائشة                           | ×    | - إن عندي امرأة هي من أحب الناس إليَّ -      |

| 17.1         | عبدالله                                       |       | - أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي ﷺ فأمرهم                      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|              | - إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا –      | 1001  | أن يفطروا - أبو عمير بن أنس عن عمومة له                         |
| 2129         | عقبة بن عامر                                  |       | - أن قوما كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا                     |
|              | – أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب – عبدالله بن | ٤٠٠٨  | وانتهكوا - ابن عباس                                             |
| 2700         | عكيمعكيم                                      |       | - إن كان استكرهها فهي حرة - سلمة بن                             |
|              | – أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب –     | 7777  | المحبق                                                          |
| 2405         | عبدالله بن عكيم                               |       | - إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا - جابر                   |
|              | – أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب –     | 1500  | ابن عبدالله                                                     |
| 5707         | عبدالله بن عكيم                               |       | - إن كان جَامِدا ف <b>ألقوها</b> وماحولها وإن كأن               |
| 171          | - إن لله ما أخذ وله ما أعطى - أسامة بن زيد    | ٤٢٦٥  | مائعا فلا تقربوه – ميمونة                                       |
|              | - إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني       |       | - إن كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح                                |
| 1774         | من أمتي السلام - عبدالله بن مسعود             | ०१२   | فينصرف النساء - عائشة                                           |
|              | - إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا  |       | - إن كان رسول الله ﷺ ليصلي وإني لمعترضة                         |
| 4000         | فادفعيه إليه – أم بجيد                        | 177   | بين يديه اعتراض الجنازة - عائشة                                 |
|              | - إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا       |       | - إن كان ليكون عليَّ الصيام من رمضان -                          |
| 2810         | غلبكم منها شيء - رافع بن خديج                 | 7771  | عائشة                                                           |
|              | - إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش - رافع   |       | - إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع – زيد                      |
| ۲۰۳3         | ابن خديج                                      | 7909  | ابن ثابت                                                        |
|              | - إن لهذه النعم أو قال: الإبل أوابد كأوابد    |       | - إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كانت نسيئة فلا                    |
| 2133         | الوجش - رافع بن خديج                          | ٤٥٨٠  | يصلح - براء بن عازب وزيد بن أرقم                                |
|              | - إن ما جثت به ليس بأجزأ عنا من حجارة         | •     | <ul> <li>إن كانت أحلتها له جلدته ماثة - النعمان بن</li> </ul>   |
| 04.4         | الحرة - أبو سعيد الخدري                       | 7777  | بشير                                                            |
|              | - إن ما قد قدر في الرحم سيكون - أبو سعيد      |       | <ul> <li>إن كانت أُحلتها له فأجلده مائة - النعمان بن</li> </ul> |
| ۲۲۲.         | الزرقي                                        | 7772  | بشير                                                            |
| <b>777</b> · | - إن الماء لا ينجسه شيء - ابن عباس            | 7137  | - إن كنت صائمًا فصم الغر - أبو هريرة                            |
|              | - إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب ما لا    |       | - إن كنت صائما فعليك بالغر البيض -                              |
| ٣٦٣٣         | قط أعجب إلي منها - ابن عمر                    | P.737 | الحوتكية                                                        |
|              | - إن ماتت قلا تدفنوها حتى أصلي عليها -        | 1195  | - إن كنت لابد فاعلا فمرة - معيقيب                               |
| 1471         | أبوأمامة بن سهل بن حنيف                       |       | – إن كنت لأرى وسول الله ﷺ يصليي ركعتي                           |
|              | - إن المتبايعين بالخيار في بيعهما مالم يفترقا | 987   | الفجر فيخففهما حتى أقول - عائشة                                 |
|              | إلا أن يكون البيع خيارا - ابن عمر             |       | – إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم                         |
|              | - إن مثل المنفق المتصدق والبخيل كمثل          | 4444  | يقيم ولا يحرم – عائشة                                           |
|              | رجلين عليهما جبتان - أبو هزيرة                |       | - إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم                           |
| "/           | ا – إن المسائل كدبوح يكدح بها الرجل وجموه ﴿   |       | يقومون على ملوكهم وهم قعود – جابر بن                            |

| 1101          | وتنصب اليمني = عبدالله بن عمر                 | Y 7. • • | فمن شاء كدح - سمرة بن جندب                                 |
|---------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
|               | - إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره - |          | <ul> <li>إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل</li> </ul> |
| ٤٧٦٠ <i>،</i> | أنسِ بنُ مَالك ٤٧٥٩ .                         | Y 0 % •  | حمالة بين قوم - قبيصة بن مخارق                             |
|               | ا ان من الغيرة مايحب الله عز وجل ومنها        | ,        | - إن مسحهما يحطان الخطيئة -                                |
| Poct          | مايبغض الله عز وجل – جابر بن عبدالله          | 7977     | أبوعبدالرحمن                                               |
|               | - إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه - ابن    |          | - إن المشركين شغلوا النبي ﷺ عن أربع                        |
| 1001          | عمر                                           | 7755     | صلوات يوم الخندق - عبدالله بن مسعود                        |
| 1001          | - إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه - ابن عمر    |          | - أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر                  |
|               | - إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه - عبد الله   | 20V7     | من وزنها – عطاء بن يسار                                    |
| 1407          | اين عمر                                       |          | - أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي                    |
|               | - إن الناس قد صلواً وناموا وأنتم لم تزالوا في |          | بحديث سمعته من رسول الله ﷺ – وراد                          |
| ٠ ٩٣٥         | صلاة - أبو سغيد الخدري                        | 1888     | كاتب المغيرة بن شعبة                                       |
| •             | - أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج - أبو ذر        |          | - إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من                  |
| ۲٠۸۸          | الغفاري                                       | ١٨٣٥     | ئور - عبدالله بن عيمرو بن الغاص                            |
|               | - إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال –    |          | - أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله ﷺ فأمر -                 |
| 1277          | عائشة                                         | ٤٨١٦     | عباس                                                       |
|               | - إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال -    |          | إن مكة حرِّمها الله ولم يحرِّمها الناس ولا                 |
| 10 * *.       | عائشة                                         | PVAY     | يحل لامريء - أبو شريح                                      |
|               | - أن ناسا أو رجالا من عكل أو عرينة قدموا      |          | - إن الملائكة تصلي على أحدكم مادام في                      |
| ٤٠٣٧          | على رسول الله ﷺ – أنس بن مالك                 | ٧٣٤      | مصلاه الذي صلى فيه – أبو هريرة                             |
|               | - أن ناسا من أهل الشرك أنوا محمدا فقالوا -    | -        | - إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم                      |
| ٤٠٠٩          | ابن عباس                                      | ١٥٨      | رضا بما يطلب - صفوان بن عسال                               |
|               | - أن ناسا من عرينة قدموا عملي رسول الله ﷺ     |          | - إنَّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير – علي `            |
| 2.44          | فاجتووا المدينة - أنس بن مالك                 | ۲٥٣٥     | ابن أبي طالب                                               |
| •             | - إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا           |          | - إن من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء                      |
|               | ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء -            | ٥٠٨٢     | والكتم – أبو ذر الغفاري                                    |
| 7831          | النعمان بن بشير                               |          | -إن من أشد الناس عذاباً يومُ القيامة                       |
|               | - أن النبي ﷺ ابتاع فرنسا من أعرابي واستتبعه   | ۲۲۳٥     | المصورون - عبدالله بن مسعود المُسْهِينَ ،                  |
| 1073          | ليقبض ثمن فرسه - عمارة بن ثابت عن عمه         |          | - إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر 🗝                 |
|               | - أنْ النبي ﷺ أبصر في يده خاتما من ذهب        | 1833     | عمرو بن تغلپ                                               |
| 0198          | فجعل يقرعه - أبو ثعلبة الخشني                 |          | إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم                   |
|               | - أن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من ورق فصه - ﴿       | 1770     | عليه السلام - أوس بن أوس                                   |
| P.P.C         | أنس بن مالك                                   | . 0117   | - إن من خير أكحالكم الإثمد - ابن عباس                      |
| •             | - أن النبي ﷺ اتخذ خاتما من ورق وقصه -         |          | · إن من سنة الصلاة أن تضجع وجلك السرى ·                    |

|              | - أن نبي الله ﷺ نهى يوم خيبر عن كل ذي         | orva    | -<br>أنس بن مالك                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2202         |                                               |         | - أن النبي ﷺ أُتي بامرأة قد زنت فقال: ممن؟                                    |
|              | - إن النبي ﷺ أمر بعبدالله بن أبي فأخرجه من    | 0 2 1 2 | - أبو أمامة بن سهل بن حنيف                                                    |
| 7 • 7 7      | قبره – جابز بن عبدالله                        | PRAT    | - أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم - ابن عباس                                        |
|              | - أن النبي ﷺ أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى       |         | - أن النبي ﷺ اُحتجم وهو محرم من وثء كان                                       |
| 77           |                                               | 1617    | به – جابر بن عبدالله                                                          |
|              | - أن النبي ﷺ أمر رجلا بصيام ثلاث عشرة         |         | - أن النبي ﷺ أخذ طرف ردائه فبصق فيه -                                         |
| 7 2 7 A      | وأربع عشرة وخمس عشرة - أبو ذر الغْفاري        | 4.9     | أنس بن مالك                                                                   |
|              | أن النبي ﷺ أمر رجلا حين أمر المتلاعنين        |         | - أن النبي ﷺ استسقى وصلى ركعتين وقلب                                          |
| 40.4         | أن يتلاعنا - ابن عباس                         | 1011    | رداءه – عبدالله بن زيد                                                        |
|              | - أن النبي ﷺ أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من    |         | - أن النبي ﷺ أشعر بدنه من الجانب الأيمن -                                     |
| T0TV         | نفاسها - المسور بن مخرمة                      | 4440    | ابن عباس                                                                      |
|              | – أن النبي ﷺ أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا      |         | - أن النبي على نطع فعرق فقامت                                                 |
| <b>*•</b> *V | من جمع بليل - الفضل بن عباس                   | ٥٣٧٣    | أم سليم إلى عرقه - أنس بن مالك                                                |
|              | - أن النبي ﷺ أمره أن ينادي أبرامُ التشريق أنه |         | - أن النبي ريم المناه الله عنه الله علم الله الله الله الله الله الله الله ال |
| £99V         | لا يدخل الجنة إلا مؤمن - بشر بن سحيم          | 700     | ابن عباس                                                                      |
|              | - أن النبي ﷺ أمرها أن تغلس من جمع إلى `       |         | - أن النبي ﷺ أفاض من عرفة [و] جعل                                             |
| ۲۰۳۸         | منى – أم حبيبة                                | r 40    | يقول: السكينة عبادالله - جابر بن عبدالله                                      |
|              | - أن النبي ﷺ أمرهم بصيام ثلاثة أيام البيض     |         | - أن النبي ﷺ أقعده وألقى عليه الأذان حرفا                                     |
| 4 5 44       | - قتادة بن ملحان                              | 74.     | حرفا - أبو محذورة                                                             |
|              | - أن النبي ﷺ أوتر بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى      |         | – إن نبي الله أخذ حريرا فجعله في يمينه – علمي                                 |
| 1788         | – عمران بن حصين                               | 0129    | ابن أبي طالب                                                                  |
|              | – أن النبي ﷺ أوضع في وادي محسر – جابر         |         | - أن نبي الله ﷺ بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا                                      |
| ۳٠٥٥         | ابن عبدالله                                   | ۲۳۳٥    | عدوا فقاتلوهم - أبو سُعيد الخدري                                              |
| 1701         | - أن النبي ﷺ باع المدبر - جابر بن عبدالله     |         | - أن نبي الله ﷺ قال: أللهم! إني أعوذ بك من                                    |
|              | - أن النبي على الله اليمن ثم أرسل معاد بن     | 1530    | العجز - أنس بن مالك                                                           |
| £+V1         | جبل بعد ذلك – أبو موسى الأشعري                |         | - أن نبي الله ﷺ قضى في المكاتب أن يؤدى                                        |
|              | - أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم - ابن       |         | . بقدر ما عتق منه - ابن عباس                                                  |
| 337          | عباس                                          | l .     | - أن نبي الله ﷺ كان إذا دخل في الصلاة رفع                                     |
|              | - أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم ابن ِ       | i e     | يديه - مالك بن الحويرث                                                        |
| 77 V.E       | غباسعباسعباس                                  |         | - أن نبي الله ﷺ كان يكره عشر خصال:                                            |
|              | - أن النبي ﷺ توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي  |         | الصفرة - عبدالله بن مسعود                                                     |
|              | المد- أم عمارة بنت كعب                        |         | - أن نبي الله ﷺ لما أتى ذا الحليفة أشعر                                       |
| 7            | ا - أن النبي ﷺ توضأ فلما استنجى دلك يده       | 7775    | الهدي في جانب - ابن عباس                                                      |
|              |                                               |         |                                                                               |

| 7777     | أنس بن مالك                                                                                     | ٥٠          | بالأرض - أبو هريرة                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          | - أن النبي ﷺ دخل مكة وعليه المغفر - أنس                                                         |             | - أن النبي ﷺ توضأ ، فمسح ناصيته وعمامته                               |
| ۲۸۷۰     | ابن مالك                                                                                        | 1.4         | وعلى الخفين - المغيرة بن شعبة                                         |
|          | - أن النبي ﷺ دخل مكة ولواؤه أبيض - جابر                                                         |             | - أن النبي ﷺ جاءه وهو مريض – سعد بن                                   |
| 7779     | ابن عبدالله                                                                                     | פדדץ        | مالك                                                                  |
|          | - أن النبي ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة                                                        |             | - أن النبي ﷺ جعل الرقبي للذي أرقبها - زيد                             |
| 7777     | سوداء – جابر بن عبدالله                                                                         | <b>TVTV</b> | ابن ثابت                                                              |
|          | - أن النبي ﷺ دفع إلى يهود حيبر نخل خيبر                                                         |             | - أن النبي ﷺ جمع بين المغزب والعشاء                                   |
|          | وأرضها على أن يعملوها من أموالهم - إبن                                                          | ٣٠٣٠        | بجمع – ابن مسعود                                                      |
| 7977     | عمر ٣٩٦١،                                                                                       |             | - أن النبي ﷺ جمع بينهما بالمردلفة صلى كل                              |
|          | – أن النبي ﷺ رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده                                                        | 771         | وَاحدة منهما بإقامة - عبدالله بن عمر                                  |
| ۲۸۰۳     | ٠.٥ پ                                                                                           |             | – أن النبي ﷺ حين رجع من عمرة الجعرانة                                 |
|          | - أن النبي ﷺ رأى في يد رجل خاتم ذهب                                                             | . ۲۹۹٦      | بعث أبا بكر على الحج - جابر بن عبدالله                                |
| 0197     | فضرب - أبو إدريس الخولاني                                                                       |             | - أن النبي ﷺ حرج فاستسقى فصلى ركعتين                                  |
|          | - أن النبي ﷺ رخص في الجر غير مزفت -                                                             | 1075        | جهر فيهما بالقرأءة - عبدالله بن زيد                                   |
| 7050     |                                                                                                 |             | - أن النبي ﷺ خرج في رمضان فصام حتى أتى                                |
|          | - أن النبي ﷺ رخص في العرايا أن تباع                                                             | ٩٨٢٢        | قديدا - ابن عباس                                                      |
| 8.0 € 0  | بخرصها في خمسة أوسق - أبو هريرة                                                                 |             | - أن النبي ﷺ خرج ليلا من الجعرانة حين                                 |
|          | - أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن والزبير في                                                         | 7777        | مشي معتمرا - محرش الكعبي                                              |
| ٥٣١٣     | J. J                                                        |             | - إن النبي ﷺ خرج مخرجا فخسف بالشمس                                    |
|          | - أن النبي ﷺ رخص للرعاء أن يرموا يوما                                                           | 10          | - عائشة                                                               |
| ۳٠٧٠     | ويدعوا يوما – عاصم بن عدي                                                                       |             | - أن النبي ﷺ خرج من الجعرانة ليلا كأنه                                |
|          | - أن النبي ﷺ رخص للرعاء في البيتوتة يرمون                                                       | VFAY        | سبيكة فضة - محرش الكعبي                                               |
| 4.01     | يوم النحر - عاصم بن عدي                                                                         |             | - أن النبي ﷺ خرج يستسقي فصلي ركعتين                                   |
|          | - إن النبي ﷺ سئل عن امرأة توفي عنها زوجها                                                       | 1071        |                                                                       |
| 2021     | فخافوا على عينها – أم سلمة                                                                      | 1044        | - أن النّبي ﷺ خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم                            |
| ¥ 4 4417 | <ul> <li>أن النبي ﷺ سئل مايقتل المحرم قال: يقتل</li> <li>العقرب، والفويسقة - ابن عمر</li> </ul> | 15//        | يصل قبلها ولا بعدها - ابن عباس<br>- أن النبي ﷺ خطب حين انكسفت الشمس - |
| 17/14    | العقرب، والقويسقة - ابن عمر                                                                     | 10.7        | و اللهي والمحمد حين المحسف السمس -                                    |
| ۲۸.,     | عبدالله                                                                                         | '•'         | - أن النبي ﷺ دخل البيت فدعا في نواحيه                                 |
| 174      | - أن النبي ﷺ سجد في وهمه بعد السلام - أبو                                                       | 197.        | كلها - أسامة بنزيد                                                    |
| ነ የሞገ    | هريرة                                                                                           | ' ''        | - أن النبي ﷺ دخل مكة عام الفتحُ وعلى رأسه                             |
| • • •    | - أن النبي ﷺ سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي                                                           | 1441        | المغفر - أنس بن مالك                                                  |
| ۱۳۳۰     | السهو - عبدالله بن مسعود                                                                        |             | - أن النبي ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء -                                 |
|          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                         |             | , d. c                                                                |

| 1017   | مالك                                          |      | - أن النبي ﷺ شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض   |
|--------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|        | – أن النبي ﷺ قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا      | ١٨٧  | - ابن عباس                                 |
| 7.17   | الجمرة حتى – ابن عباس                         |      | - أن النبي ﷺ صلى بطائفة من أصحابه ركعتين   |
|        | – أن النبي ﷺ قرأ سورة البقرة وآل عمران        | 1005 | ثم سلم ثم صلى بآخرين - جابر بن عبدالله     |
| 1.1.   | والنساء في ركعة – حذيفة بن اليمان             |      | - أن النبي ﷺ صلى بهم فسها فسجد سجدتين      |
|        | – أن النبي ﷺ قضى باثني عشر ألفا – ابن         | ۱۲۳۷ | ئم سلم - عمران بن حصين                     |
| ξΛ•A.  | عباسعباس                                      |      | - أن النبي ﷺ صلى بهم في كسوف الشمس لا      |
|        | - أن النبي ﷺ قضى بالعمرى للوارث - زيد         | 1897 | نسمع له صوتاً - سمرة بن جندب               |
| 2002   | ابن ثابت                                      |      | - أن النبي ﷺ صلى ثلاثاً ثم سلم، فقال       |
|        | - أن النبي ﷺ قطع في قيمة خمسة دراهم           |      | الخرباق: إنك صليت ثلاثا - عمران بن         |
| १९१०   | عبدالله بن مسعود                              | ١٣٣٢ | خصين                                       |
|        | - أنَّ النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم   |      | - أن النبي ﷺ صلى ست ركعات في أربع          |
| 1193   | - ابن عمرد                                    | 1277 | سجدات - عائشة                              |
|        | – أن النبي ﷺ قطع يد سارق سرق ترسا –           |      | - أن النبي ﷺ صلى الظهر بالمدينة أربعا      |
| 8918   | عبدالله بن عمر                                | ٤٧٨  | وصلى العصر – أنس بن مالك                   |
|        | – أن النبي ﷺ قنت شهراً يلعن رعلا وذكوان       |      | - أن النبي ﷺ صلى على قبر امرأة بعد ما دفنت |
| 1.44   | • • •                                         | 7.77 | - جابر بن عبدالله                          |
|        | - أن النبي عَيِّجُ كان أخف الناس صلاة في تمام |      | - أن النبي ﷺ صلى العيد قال: من أحب أن      |
| ۸۲۵    | - أنس بن مالك                                 | 1077 | ينصرف فلينصرف - عبدالله بن السائب          |
|        | - أن النبي ﷺ كان إذا أراد السجود بعد الركعة   |      | - أن النبي ﷺ صلى فقام في الركعتين فسبحوا   |
| ۸۶۰۱   | يقول: أللهم ربنا - ابن عباس                   | 1179 | فمضى – ابن بحينة                           |
|        | - أنِ النبي ﷺ كان إذا أضاء له الفجر صلى       |      | - أن النبي ﷺ صلى فقام في الشفع الذي كان    |
| 1571   | ركعتين ً- حفصة                                | 1177 | يُرَيد أن يجلس فيه - ابن بحينة             |
|        | - أن النبي على كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ   |      | - أن النبي رضي المغرب والعشاء              |
| 181    | فغسل يديه ثم توضأ - عائشة                     | ٦٠٨  | بالمزدلقة - ابن عمر                        |
|        | - أن النبي ﷺ كان إذا جاء مكانا في دار يعلى    |      | - أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أقرنين أملحين      |
|        | استقبل القبلة - عبدالرحمن بن طارق بن          | 2577 | 5.0                                        |
| 244    | علقمة عن أمه                                  |      | – أن النبي ﷺ طاف طوافا واحداً – جابر بن    |
|        | - أن النبي ﷺ كان إذا ذهب المذهب أبعد -        |      | عبدالله                                    |
| 14     | المغيرة بن شعبة                               |      | - أن النبي ﷺ طرقه وفاطمة فقال:ألا          |
|        | - أن النبي ﷺ كان إذا سجد جافى يديه -          | 1717 |                                            |
| 111.   | ميمونة                                        |      | - أن النبي ﷺ عاده في مرضه، فقال يارسول     |
|        | - أن النبي على كان إذا قام من الليل يشوص فاه  |      |                                            |
| 1,77,7 | بالسواك – حذيفة بن اليمان                     |      | - أن النبي على قال: أللهم! اسقنا - أنس بن  |

|               | - أن النبي ﷺ كان يصلي وهو جالِس فيقرأ                |            | - أن النبي ﷺ كان خاتمه من ورق - أنس بن                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1759          | وهو جالس - عائشة                                     | ۲۰۲٥       | مالك                                                                                                            |
|               | - أن النبي ﷺ كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا              |            | - أن النبي ﷺ كان لا يدع أربع ركعات قبل                                                                          |
| 747 E         | من ذي الحجة - بعض نساء النبي ﷺ                       | 1000       | الظهر - عائشة                                                                                                   |
|               | - أن النبي ﷺ كان يضرب شعره إلى منكبيه –              |            | - أن النبي ﷺ كان لا يستلم إلا الحجر - ابن                                                                       |
| ۵۲۲۷ <i>و</i> | أنس بن مالك                                          | 1007       | عمو                                                                                                             |
|               | - أن النبي على كان يطوف على نسائه في الليلة          |            | - أن النبي ﷺ كان مصاف العدو بعسفان -                                                                            |
| ~~.           | الواحدة أنس بن مالك                                  | 100.       | أبوعياش الزرقي                                                                                                  |
|               | - أن النبي ﷺ كان يُقبِّل بعض أزواجه ثم               |            | - أن النبي ﷺ كان يتختم بيمينه - عبدالله بن                                                                      |
| ۱۷۰ ٔ         | يُصلي - عائشة                                        | ٥٢٠٧       | جعفر                                                                                                            |
|               | - أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم              |            | - أن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه - أنس بن                                                                        |
| 904           | الجمعة - ابن عباس                                    | ٥٨٢٥       | مالك                                                                                                            |
|               | - أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر،               |            | - أن النبي ﷺ كان يتعوذ من أربع: من علم لا                                                                       |
| ۹۸۰           | بالسماء ذات البروج - جابر بن سمرة                    | ٥٤٤٤       | ينفع – عبدالله بن عمرو                                                                                          |
|               | - أن النبي ﷺ كان يقنت في الصبح والمغرب               |            | - أن النبي رُبِيُهُ كان يتعوذ من الجنن - عمر بن                                                                 |
| 1.44          | - البراء بن عازب                                     | 0 2 2 0    | الخطاب                                                                                                          |
|               | - أَنَّ النبي ﷺ كان يقول: أللهم إني أعوذ بك          |            | - أن النبي ﷺ كان يتعوذ من الجبن والبخل -                                                                        |
| 0830          | من الجنون - أنس بن مالك                              | 27.30      | عمر بن الخطاب                                                                                                   |
|               | - أن النبي ﷺ كان يقول في آخر وتره: أللهم!            |            | - أن النبي رَبِيَكُ كَان يستعيذ بالله من عذاب القبر                                                             |
| ۱۷٤۸          | - علي بن أبي طالب <sub>/</sub>                       | 7.00       | - عائشة<br>                                                                                                     |
|               | - أن النبي ﷺ كان يلبس خاتمه في يمينه -               |            | - أن النبي ﷺ كان يستعيذ من سوء القضاء –<br>:                                                                    |
| 5.10          | علي بن أبي طالب                                      | ०१९१       | أبو هريرة                                                                                                       |
|               | - أن النبي ﷺ كان يمكُث عند زينب ويشرب                |            | - أن النبي على كان يستلم الركن اليماني                                                                          |
| 780.          | عندها عسلا - عائشة زوج النبي ﷺ                       | 190.       | والحجر في كل طواف - ابن عمر                                                                                     |
|               | - أن النبي رَبُّلِيُّ كان ينبذ له في تور. من حجارة – |            | - أن النبي ﷺ كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا                                                                        |
| רודכ          | جابر بن عبدالله                                      | 1771       | يحركها - عبدالله بن الزبير                                                                                      |
|               | - أن النبي ﷺ كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا              |            | أن النبي ﷺ كان يصلي بالمدينة يجمع بين                                                                           |
| 17,14         | في آخرهن – عائشة                                     | 7.4        | الصلاتين بين الظهر والعصر - ابن عباس                                                                            |
|               | - أن النبي ﷺ كان يوتر-سعيد بن عبد الرحمن             |            | - أن النبي ﷺ كان يصلي بين النداء والإقامة<br>                                                                   |
| ١٧٥٦          | ابن أبزى                                             | 1779       | ركعتين – حفصة                                                                                                   |
|               | - أن النبي ﷺ لقبه وهو جنب فأهوى إليَّ                |            | أِنْ النَّبِي ﷺ كَانَ يَصَلَّي مِنَ اللَّيْلِ إَحْدَى                                                           |
| 414           | -                                                    |            | عشرة ركعة - عائشة                                                                                               |
|               | - أن النبي ﷺ لم يمت حتى كان يصلي كثيراً              |            | · أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل إحدى عنه من الليل إحدى عنه من الليل إحدى عنه من الليل إحدى عنه منه منه منه منه م |
|               | فحس وا وييس                                          | 1 . 11/91/ | 7 ft = 1 = 1   1                                                                                                |

| الصلاة – عبدالله بن عمرو                     | - أن النبي على لما قدم مكة استقبله أغيلمة بني         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| - أن النبي ﷺ نهى عن الترجل إلا غبا -         | هاشم - ابن عياس بيسني                                 |
| الحسن البصريالمحسن البصري                    | - أن النبي على لما كان بذي الحليفة أمر ببدنته         |
| - أن النبي ﷺ نهى عن تناشد الأشعار في         | فأشعر - ابن عباس                                      |
| المسجد – عبدالله بن عمرو                     | - أن النبني ﷺ ليلة أسري به مر على موسى                |
| - أن النبي ﷺ نهى عن ثمن السنور والكلب إلا    | عليه السلام وهو يصلي في قبره - أنس بن                 |
| كلب صيد - جابر بن عبدالله                    | مالك                                                  |
| - أن النبي ﷺ نهى عن جلود السباع - أسامة      | - أن النبي ﷺ مرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان             |
| ابن عمير                                     | يقوده - ابن عباس                                      |
| - أن النبي ﷺ نهى عن الحقل وهي المزابنة -     | - أن النيبي ﷺ مشى إلى سباطة قوم فبال قائما            |
| جابر بن عبدالله                              | - حذيفة بن اليمان                                     |
| - أن النبي ﷺ نهى عن خليط التمر والزبيب -     | - أن النبي ﷺ معي للناس النجاشي اليوم الذي             |
| جابر بن عبدالله                              | مات فيه – أبو هريرة                                   |
| - أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر -       | - أن النبي ﷺ نكح ميمونة وهو محرم - ابن                |
| ابن عباس                                     | عباس                                                  |
| - أن النبي ﷺ نهيُّ عن الصلاة بعد العصر حتى   | - أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الراكد -            |
| تغرب الشمس - أبو هريرةنسب ٥٦٢٠               | . أبو هريرة                                           |
| - أن النبي ﷺ نهى عن القزع - ابن عمر          | - أن النبي ﷺ نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه             |
| 0777 ( 0.77 ;                                | بكيل حتى يستوفيه - ابن عمر ٢٦٠٨                       |
| - أن النبي ﷺ نهى عن قليل ما أسكر كثيره -     | - أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان            |
| سعد بن أبي وقاص                              | أباه أو أخاه - أنس بن مالك                            |
| - أن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض - جابر بن     | - أن النبي ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء وأن               |
| عبداللهعبدالله عبدالله                       | يمس ذكره بيمينه – أبو قتادة ۴۸ م                      |
| - أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة - جابر بن       | - أن النبي ﷺ نهي أن يصلي الرجل مختصراً -              |
| عبدالله                                      | أبو هريرة                                             |
| - أن النبي ﷺ تهي عن المحاقلة، والمزابنة،     | – أن النبي ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من ١                |
| والممخابرة - جابر بن عبدالله                 | السباع - أبو ثعلبة الخشني                             |
| ' - أن النبي ﷺ مهى عن المخابرة والمزابنة     | - أن النبي ﷺ نهي عن البلح والتمر - رجل من             |
| والمحاقلة - جابر بن عبدالله                  | أصحاب النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| - أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة والمزابنة       | - أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو                |
| والمحاقلة - جأبر بن عبدالله                  | صلاحه - سهل بن أبي حثمة                               |
| ا - أن النبي ﷺ نهى عن المؤابنة والمخاضرة     | - أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة - ابن              |
| وقال - جابر بن عبدالله                       | عمر٧٢٢٤، ٨٢٢٤                                         |
| اً - إن النبي ﷺ نهى عن نكاح البمتعة وعن لحوم | - أن النبي ﷺ نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل             |

| 10.8         | أحدولا لحياته - أبو موسى الأشعري                           | 2779   | الحمر الأهلية - علي بن أبي طالب                               |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|              | - إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب                        |        | - أن النبي ﷺ وضع الجواثح - جابر بن                            |
| ۲۸۳۰         | فشوبوها بالصدقة - قيس بن أبي غرزة                          | 8044   | عبدالله                                                       |
|              | - إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها                  |        | - أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة -                    |
| • 177        | لا تحل لمحمد - أبو ربيعة بن الحارث                         | 7709   | اين عباس                                                      |
|              | - إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم                      |        | - أنْ نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن                        |
| 077          | فضيعوها – أبو بصرة الغفاري                                 | 8147   | الزبير - يزيد بن هرمز                                         |
|              | - إنَّ هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله                 |        | - أن النساء في عهد رسول الله ﷺ كن إذا                         |
| 7 2 2 9      | ﷺ على المسلمين - أنس بن مالك                               | 144.8  | سنمن من الصلاة - أم سلمة                                      |
|              | - إن هذِه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله                  |        | - أن نعل رسول الله ﷺ كان لها قبالان - أنس                     |
|              | ﷺ على المسلمين التي أمر الله - أنس بن                      | ०४७९   | ابن مالك                                                      |
| YEOY         | مالك                                                       |        | - أن نفرا من عرينة نزلوا بالحرة، فأتوا النبي                  |
|              | - إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق –                       | ٤٠٣٩   | ﷺ فاجتووا المدينة - أنس بن مالك                               |
| ۲۰٤          | عائشة                                                      |        | – أن نفرا من عكل قدموا.على النبي ﷺ                            |
|              | - إنَّ هذين حرام على ذُكور أمتي - علي بن أبي               | ٤٠٣٠   | <b>فاجثووا</b> المدينة – أنس بن مالك                          |
| 1310         | طالبطالب ها ۱۱۷۰،                                          |        | - أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية                    |
|              | - إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره                    | 2777   | النمال فأحرقت – أبو هريرة                                     |
| ٤٣٠٤         | فكل – عدي بن حاتم                                          |        | - إن نوحا ﷺ نازعه الشيطان في عود الكرم -                      |
|              | - إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه - ابن                    | 0779   | انس بن مالك                                                   |
| 1 • 97       | عمر                                                        |        | - إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي -                 |
| 7717         | - أن يضمدهما بصبير - عثمان بن عفان                         | 3,577  | جاًبُر بن عبدالله أ                                           |
|              | <ul> <li>إن يك في شيء ففي الربعة والمرأة والفرس</li> </ul> |        | <ul> <li>إن هذا البلد حرام حرمه الله عز وجل لم يحل</li> </ul> |
| ****         | - جابر بن عبدال <b>ه</b>                                   | 7.47.4 | فيدالقتال - ابن عباس                                          |
|              | - إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوا -                     |        | آن هذا البيع يحضره الحلف والكذب                               |
| ٥٠٧٥         | أبوهريرة١٧٤،                                               | 4779   | ُ فِشْوْبُوهُ بِالصَّدَقَةُ - قيسَ بِنَ أَبِي غَرِزَةً        |
|              | - إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم                    |        | - إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا                     |
| 0727         | - أبو هريرة                                                | ٥٠٣٧   | غلبه – أبو هريرة                                              |
|              | – أن يهوديا أثى النبي ﷺ فقال: إنكم تنددون                  |        | <ul> <li>إن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم</li> </ul>  |
| ۲۸۰٤         | وإنكم تشركون – قتيلة امرأة من جهينة                        | 1      | - عا <b>نش</b> ة                                              |
|              | - أن يهوديا أخذ أوضاحا من جارية - أنس بن                   |        | <ul> <li>إن هذا لراعي غنم أو رجل عازب عن أهله -</li> </ul>    |
| <b>٤٧٤</b> 0 | مالك                                                       | 777    |                                                               |
|              | - أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها - أنس                  |        | <ul> <li>إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب</li> </ul>     |
| EYEE         | ابن مالك                                                   | 17077  | نفس - حکیم بن حزام                                            |
|              | - إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا               | ۱.     | - إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت                   |

| ٥٩         | فإن توضأنا به عطشنا - أبو هريرة                             | ۳۰۰۷ | أهل الإسلام - عقبة بن عامر                |
|------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|            | - إنا نغزو هذا المغرب وإنهم أهل وثن ولهم                    |      | أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة عشاء     |
| £ Y £ V    | قرب – ابن عباس                                              | ٥٢٩  | الآخرة – النعمان بن بشير                  |
| 45.9       | - إناء كإناء وطعام كطعام - عائشة                            |      | إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب - ابن عمر   |
| ۳۷٥٥       | - انبذوا كل واحد منهما على حدة - أبو هريرة                  | 7157 |                                           |
|            | - انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم -                    | 7127 | إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب - ابن عمر   |
| ۹۳۷۵       | فيروز الديلمي                                               |      | أنا بريء ممن حلق وخرق وسلق - أبوموسي      |
|            | ا نبذي عشية واشربيه غدوة وأوكي عليه –                       | ١٨٦٤ | الأشعري                                   |
| ०२११       | عائشة                                                       | 7777 | إنا حرم لا نأكل الصيد - الصعب بن جثامة .  |
|            | - أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه - عبدالله بن                    |      | إنا رسولا رسول الله ﷺ إليك لتؤدي صدقة     |
| 0357       | الزبير                                                      | 3537 | غنمك - مسلم بن ثفنة                       |
|            | - أنت إمامهم واقتد بأضعفهم - عثمان بن أبي                   |      | أنا زعيم - والزعيم الحميل - لمن آمن بي    |
| ٦٧٣        | العاصا                                                      | 4140 | وأسلم وهاجر ببيت - فضالة بن عبيد          |
|            | - أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته                       | 1900 | أنا شهيد على هؤلاء – جابر بن عبدالله      |
| 3877       | يارسول الله - عبدالله بن عمرو بن العاص                      |      | أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا –   |
| ٥٤٧٥       | - انتبذ عشيا واشربه غدوة - نسفيان                           | 7777 | أم المؤمنين عائشة                         |
|            | – انتبذوا الزبيب فردا والتمر فردا والبسر فردا               |      | إنا قد اتبخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا |
| 3 V 0 0    | - أبو سعيد الخدري                                           | ٥٢٨٤ | ينقش عليه أحد - أنس بن مالك               |
|            | - انتدب الله لمن يخرج في سبيل الله -                        |      | إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا   |
| 2110       | أبوهريرة                                                    | 1170 | ينقش أحدكم - أنس بن مالك                  |
|            | - انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا                 |      | إنا لا أو، لن نستعين على العمل من أراده - |
| ۲۳۰ه       | الإيمان بي - أبو هريرة                                      | ٤    | أبو موسى الأشعري                          |
| 2227       | - انتظر الغداء يا أبا أمية - أبو أمية الضمري                | 3777 | إنا لا نأكل إنا حرم - زيدبن أرقم          |
|            | - انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم                   |      | إنا لا نستعين في عملنا بمن سألناه - أبو   |
| 4019       | فاعتَدي فيه - فاطمة بنت قيس                                 | 3170 | موسى الأشعري                              |
| 3777       | <ul> <li>ايتقلي عند ابن أم مكتوم - فاطمة بنت قيس</li> </ul> |      | أنا ممن قدم النبي ﷺ ليلة المزدلفة في ضعفة |
|            | – أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم – زيد                    | 4.40 | أهله – ابن عباس                           |
| <b>707</b> | ابن أرقم                                                    |      | إنا نأخذ دردي الخمر أو الطلاء فننظفه -    |
| ٠          | - انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يخطب                           | 7000 | إبراهيم                                   |
| 0419       | فقلت: يارسول الله – أبو رفاعة العدوي                        | ŀ    | إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في         |
|            | - انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما                       | 1200 |                                           |
| **11       | كنت صانعا – يعلى بن أمية                                    |      | إنا نركب أسفاراً فتبرز لنا الأشربة في     |
|            | - أنزل علي آيات لم ير مثلهن: قل أعوذ برب                    | ٥٦٠١ | C Q                                       |
| 0887       | الفلق – عقبة بن عامر                                        | 1    | إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء |

|         | - إنكم تختصمون إليَّ وإنما أنا بشر ولعل - أم |        | <ul> <li>أنشدكم الله، أنهى رسول الله ﷺ عن لبس</li> </ul> |
|---------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| ۳۰ ٤ ه  | سلمة                                         | 701c   | الذهب؟ - معاوية بن أبي سفيان                             |
|         | - إنكم تختصمون إليَّ وإنما أنا بشر ولعل      |        | - انطلق بي أبي إلى رسول الله ﷺ يشهده على                 |
| 3730    | بعضكم ألحن - أم سلمة                         | 7717   | عطية أعطانيها - النعمان بن بشير                          |
| ١٤٧٧    | - إنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال – عائشة | 1753   | -<br>- انطلق فابتع له بكرا - أبو رافع                    |
| 7.77    | – إنكم تفتنون في قبوركم – عائشة              |        | - انطلق فاحلقه وتصدق على ستة مساكين –                    |
|         | - إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين       | 7100   | كعب بن عجرة                                              |
| እ.Υc    | غيركم - ابن عمر                              |        | - انظر إليها، فإن فِي أُعِينِ الأنصارِ شيئاً -           |
|         | - إنكم ستحرصون على الإمَّارة وْإنْهَا ستكون  | 4484   | أبوهريزة                                                 |
| ٥٣٨٧    | – أبو هريرة                                  | 7712   | - انظرن من إخوانكن - عائشة                               |
|         | - إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون       |        | - انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش                      |
| 7173    | ندامة وحسرة – أبو هريرة                      | ٣٤٦٨   | ولعنهم - أبو هريرة                                       |
|         | - إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى          |        | - أنفجنا أرنبا بمر الظهران فأخذتها فجئت بها              |
| ٥٣٨٥    | تلقوني - أسيد بن حضير                        | £71V   | إلى أبي طلحة فذبحها - أنس بن مالك                        |
|         | - إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها –     |        | - انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج                         |
| ٥٤٠     | أنس بن مالك                                  | 727    | ودعي العُمرة – عائشة                                     |
|         | - إنكم ملاقو الله عز وجل حفاة عراة غرلا -    |        | - إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة                |
| ۲٠۸۳    | ابن عباس                                     | 7077   | أن لا إله إلا الله - ابن عباس                            |
|         | - إنما أخاف عليكم من بعدي مايفتح لكم من      |        | - إنك تأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم              |
| 7017    | زهرة – أبو سعيد الخدري                       | 1 7277 | إلى أن يشهدوا - ابن عباس                                 |
|         | - إنما أذن النبي ﷺ لسودة في الإفاضة قبل      |        | - إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار - أبوسعيد                |
| ۴٠٤٠    | الصبح – عائشة                                | 0191   | الخدري                                                   |
|         | - إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحداً -       |        | - إنك سلمت علَّيَّ آنفا وأنا أصلي - جابر بن              |
| 1313    | جبير بن مطعم                                 | 119.   | عبدالله                                                  |
|         | - إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون -          |        | - إنك قد أكثرت عليّ اجتنب ما أسكر - ابن<br>عباس          |
| ) / I c | أنس بن مالك                                  | 7970   | عباس                                                     |
| -       | - إنما الأعمال بالنيات وإنما لامريء ما نوى   | ,      | - انكحي أسامة بن زيد فنكحته - فاطمة بنت                  |
| ٥٢٨٣    | - عمر بن الخطاب                              | 2750   | قيس                                                      |
|         | - إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامريء مانوي   |        | - انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ                       |
| ٧٥      | - عمر بن الخطاب                              |        | فقام رسول الله ﷺ إلى الصلاة - عبدالله بن                 |
|         | - إنما الأعمال بالنية، وإنما لامريء مانوي -  | 1 8 12 | عمرو                                                     |
| r       | عمر بن الخطاب                                |        | - إنكم أيها الناس! تأكلون من شجرتين ما                   |
|         | - إنما الإمام جنة يقاتل من وراثه ويتقى به -  | ٧٠٩    | أراهما إلا خبيئتين - عمر بن الخطاب                       |
| 1.73    | أبو هريرة                                    | 7.47   | - انكم تحشون حفاة عراة - عائشة                           |

|         | - إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت      |            | إنما الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا -           |
|---------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| X 1 X   | الحيضة فدعي الصلاة - عائشة                   | 1.77       |                                                    |
| 1000    |                                              |            | إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا -            |
|         | - إنما سعى النبي ﷺ بين الصفا والمروة - ابن   | 977        | أبوهريرة                                           |
| 7977    | عباس '                                       |            | بوسريره<br>إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا – |
|         | - إنما سمل النبي ﷺ أعين أولئك – أنس بن       | ۸۳۱        | حطان بن عبدالله                                    |
| £ • £ A | مالكمالك                                     |            |                                                    |
|         | - إنما سميت الخمر لأنها تركت - سعيد بن       | 1898       | المدينة - السائب بن يزيد                           |
| 2154    | المسيب                                       |            | -<br>- إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة –      |
| 1.77    | - إنما السُّنة الأخذ بالركب - عمر بن الخطاب  | 144        | ابن عباس                                           |
|         | - إنما فعلت ذلك لأتألفهم - أبو سعيد          |            | - إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت           |
| PVCT    | الخدري                                       | 1720       | فذكروني - عبدالله بن مسعود                         |
|         | - إنما كان الشمط عند العنفقة يسيرا - أنس بن  |            | - إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا ذهب           |
| ٥٠٩٠    | مالك                                         | ٤٠         | أحدكم إلى الخلاء - أبو هريرة                       |
| ००८९    | - إنما كان شيء في صدغيه - أنس بن مالك        | V90        | - إنما جعل الإمام ليؤتم به - أنس بن مالك           |
|         | - إنما كان يجزيك من ذلك التيمم - عمار بن     |            | - إنما جعل الإمام ليرتم به، فإذا صلى قائما         |
| T 1.8   | ياسر                                         | ۸۳۲        | فصلوا قياماً - أنس بن مالك                         |
| 1111    | - إنما كانت المتعة لنا خاصة - أبو ذر الغفاري |            | - إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبروا –    |
|         | - إنما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله ﷺ      | 977        | أبو هريرة                                          |
| דדדו    | بالتكبير – ابن عباس                          | ٤٧٤٠       | - إنما خُرِّم أكلها - ابن عباس                     |
|         | - إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج -       | 27.7       | - إنما الدين النصيحة - تميم الداري                 |
| 3777    | عائشة                                        |            | - إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي              |
|         | - إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي       | 7.1        | الصلاة – فاطمة بنت قيس                             |
| 470     | يهدي البدنة - أبو هريرة                      |            | - إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي              |
|         | - إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف -     | <b>70.</b> | الصلاة – فاطمة بنت قيس                             |
| 1110    | عبدالله بن عباس                              | 7.7        | - إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي - عائشة                |
|         | - إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها |            | - إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا           |
| 19.     | - جابر بن عبدالله                            | 717        | تصلي – فاطمة بنت أبي حبيش                          |
|         | - إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة -       |            | - إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا            |
| · V o   | كعب بن مالك                                  | 401        | تصلي - فاطمة بنت أبي حبيش                          |
|         | - إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها  |            | - إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا            |
|         | عليها الرجعة - فاطمة بنتْ قيس                | ۳۵۸۳.      | تصلي - فاطمة بنت أبي حبيش                          |
| 377     | - إنما هذا من الكهان - سعيد بن المسيب        |            | - إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت           |
|         | ا - إنما هذه لباس من لا خلاق له - عبدالله بن | 770        | الحيضة فأمسكي - عائشة                              |

| ۳٦٦٠٠ | رآه سعد بكتى - سعدبن أبني وقاص                            | 1501    | عبر                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
|       | - أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية                    |         | - إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا                 |
| 0178  | فاتخذ أنفا من ورق - عرفجة بن أسعد                         | 19.0    | سرق فيهم الشريف تركوه - عائشة                            |
|       | - إنه أوحي إليَّ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا             |         | - إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم                  |
| ٥٨٩٣  | إله إلا الله - النعمان بن سالم عن رجل                     | 0787    | مثل هذا – معاوية بن أبي سفيان                            |
| 7.77  | - إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور – عائشة              |         | – إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت                     |
|       | - أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين - عبد الله بن            | 7577    | إحداكن – أم سلمة                                         |
| 1751  | عباس                                                      |         | <ul> <li>إنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل -</li> </ul> |
|       | – إنه بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار –                 | 7.1.1.7 | أبو قتادة                                                |
| 7499  | عبدالله بن عمرو                                           |         | - إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهَو يزرعها -              |
|       | - أنه توضأ ومسح على خفيه فقيل له: أتمسح؟                  | 4411    | رافع بن خديج                                             |
| 114   | - جرير بن عبدالله<br>- جرير بن عبدالله                    |         | - إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث                       |
|       | - إنه جاءني جبريل ﷺ فقال: أما يرضيك                       | 737     | حثيات من ماء - أم سلمة زوج النبي ﷺ                       |
| 1797  | يامحمد! - أبو طلحة                                        | 07.9    | - إنما يلبس الحرير من لا خلاق له - ابن عمر               |
|       | - أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها               |         | - إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة –                |
| 178   | ماء – المغيرة بن شعبة                                     | 1474    | عمر بن الخطاب                                            |
|       | - أنه خرج مع رسول الله ﷺ عام خيبر حتى إذا                 |         | - إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة -                |
| 7.1   | كانوا بالصهباء - سويدبن النعمان                           | 2797    | عمر بن الخطاب                                            |
|       | - أنه خرج مع رسول الله ﷺ يستسقي فحول                      | ļ       | - إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم               |
| 101.  | رداءه وحول للناس ظهره - عبدالله بن زيد                    | ۱۳۱۸۰   | وصلاتهم وإخلاصهم – سعدبن أبي وقاص                        |
|       | - أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع                  |         | - إنه أتاني الملك فقال: يامحمد! إن ربك                   |
| 1191  | ارتددت على عقبيك - سلمة بن الأكوع                         | 1718    | يقول – أبو طلحة الأنصاري                                 |
|       | - أنه راقب رسول الله ﷺ في ليلة صلاها                      |         | - أنه أتي في امرأة نزوجها رجل فمات عنها -                |
| 1749  | رسول الله ﷺ كلها – خباب بن الأرت                          | 7707    | عبدالله بن مسعود                                         |
|       | - أنه رآه رسول الله ﷺ وعليه ثوبان معصفران                 |         | - أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع            |
| ۸۱۳٥  | – عبدالله بن عمرو                                         | 971     | الإمام – عطاء بن يسار                                    |
|       | <ul> <li>أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في</li> </ul>   | 2177    | - إنه أراد قتل صاحبه - أبي بكرة الثقفي                   |
|       | الصلاة – عبدالله بن عمر                                   |         | - أنه استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه -                |
| 1113  | - أنه رأى رجلا يخذف - عبدالله بن مغفل                     | 77.7.4  | سعد بن عبادة                                             |
|       | <ul> <li>أنه رأى رجلا يصلي فطفف فقال له حذيفة:</li> </ul> |         | - أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء                   |
|       | منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ - حذيفة بن                        | 1.44    | ,                                                        |
| 1414  | اليمان                                                    |         | - أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم قجاء ابن لهما             |
|       | - أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال                  | 7070    | صغير لم يبلغ - رافع بن سنان الأوسي                       |
| 198   | ·- عبدالله بن مسعو د·                                     | 1       | - أنه اشتكى بمكة فجاءه رسول الله ﷺ فلما                  |

| 1987          | يمشون بين يدي الجنازة - عبدالله بن عمر       |       | - أنه رأى رسول الله ﷺ توضأ ومسح على                               |
|---------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|               | - أنه رأى النبي ﷺ يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع | 119   | الخفين عمرو بن أمية الضمري                                        |
| 1.04          | رأسه من الركوع - مالك بن الحويرث             |       | - أنه رأى رسول الله ﷺ عند أحجار الزيت                             |
|               | - أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في          | 1010  | يستسقي وهو مقنع بكفيه - آبي اللحم                                 |
| <b>7077</b>   | القسط والأظفار - أم عطية                     |       | - أنه رأى رسول الله ﷺ في الاستسقاء استقبل                         |
|               | - أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين أن حاكة      |       | القبلة وقلب الرداء ورفع يديه – عبدالله بن                         |
| 2444          | سرقوا متاعا - النعمان بن بشير                | 1017  | زید                                                               |
|               | - أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه      |       | - أنه رأى رسول الله ﷺ قاعدا في الصلاة                             |
| ۳۸۹۰          | - حماد بن أبي سليمان                         |       | واضعا ذراعه اليمني على - مالك بن نمير                             |
|               | - أنه سُتل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها    | 1770  | الخزاعي                                                           |
| 7008          | صداقا ولم يدخل بها - ابن مسعود               |       | - أنه رأى رسول الله ﷺ مستلقيا في المسجد،                          |
|               | - أنه سأل ابن عباس، قلت: تفوتني الصلاة       | ٧٢٢   | واضعا – عبدالله بن زيد                                            |
| 1880          | في جماعة - موسى بن سلمة                      |       | - أنه رأى رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر رضي                           |
|               | - أنه سأل أم حبيبة زوج النبي ﷺ هل كان        |       | الله عنهما يمشون أمام الجنازة – عبدالله بن                        |
|               | رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي كان           | 1987  | عمر                                                               |
| 490           | يجامع فيه؟ – معاوية بن أبي سفيان             |       | – أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو                           |
|               | - أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله ﷺ       | V { Y | راكب – أنس بن مالك                                                |
| ۱۰۲۳          | وصلاته؟ - يعلى بن مملك                       |       | <ul> <li>أنه رأى رسول الله بَيْنَا في نصلي في ثوب واحد</li> </ul> |
|               | - أنه سأل رسول الله على عن المعرذتين - عقبة  | c / V | في بيت أم سلمة - عمر بن أبي سلمة                                  |
| 27730         | ابل عامر                                     |       | – أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه                          |
|               | - أنه سأل عائشة أي الليل كان يغتسل رسول      | ٨٥١   | من إناثه – حمران مولى عثمان                                       |
| 777           | الله ﷺ؟ - غضيف بن الحارث                     |       | – أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ بردا                       |
|               | - أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل ﴿وإن      | 2799  | سيراء - أنس بن مالك                                               |
| <b>77</b> £ A | خفتم- عروة بن الزبير                         |       | - أنه رأى في يد رسول الله ﷺ خاتما من ورق                          |
|               | - أنه سأل عبدالله بن عمر عن صلاة رسول الله   | 2797  | يوما واحدا - أنس بن مالك                                          |
| 1771          | ﷺ فقال – واسع بن حبان                        |       | - أنه رأى النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه                       |
|               | - أنه سأل النبي ﷺ عن المعرذتين - عقبة بن     | ۸۸۴   | – وائل بن حجر<br>                                                 |
| 905           | عامرعامر                                     |       | - أنه رأى نبي الله ﷺ كان إذا دخل في الصلاة                        |
|               | - إنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم       | ١٠٨٨  | - مالك بن الحويرث                                                 |
| 2717          | J. U 1                                       |       | - أنه رأى النبي ﷺ جلس في الصلاة فافترش                            |
|               | - أنه سرقت خميصة من تحت رأسه وهو نائم        | ٥٢٦١  | رجله الیسری – وائل بن حجر                                         |
| 2111          | – صفوان بن أمية                              |       | - أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه في صلاته إذا ركع                       |
|               | - أنه سلم على رسول الله ﷺ وهو يصلي قرد       | 1.44  | -هِمالك بن الحويرث١٠٨١.١٠                                         |
| 1114          | عليه – عمار بن ياسر                          |       | - أنه رأى النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان                            |

| 729          | واحدة - ابن عمر                              |      | - أنه سلم على النبي على وهو يبول فلم يرد عليه |
|--------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|              | - أنه طلق امرأته وهي حائض - عبدالله بن عمر   | 77   | السلام - المهاجر بن قنفذ                      |
| <b>451</b> 0 |                                              |      | - أنه سمع عبدالله بن عمر يسأل عن رجل طلق      |
| ۲۳۱۷         | - إنه عمك فليلج عليك - عائشة                 | 4019 | امرأته حائضا - طاوس بن كيسان                  |
|              | - أنه غزا مع رسول الله ﷺ غزوة الحديبية       |      | - أنه سمع النبي تَتَلِيُّة عمر مرة وهو يقول:  |
| 7777         | قال: فأهلوا بعمرة - أبو قتادة                | 2090 | <br>وأبي! وأبي! - ابن عمر                     |
|              | - أنه قال لمروان: يا أبا عبدالملك! أتقرأ في  |      | -<br>- إنه سيكون بعدي هنات وهنات - عرفجة بن   |
| 99.          | المغرب - زيد بن ثابت                         | 8.70 | شريح الأشجعي                                  |
|              | - أنه قام في الصلاة وعليه جلوس فسجد          |      | - أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات            |
| 1778         | سجدتين - عبدالله ابن بحينة                   | 1890 | وجهر فيها بالقراءة - عائشة                    |
|              | - أنه قام من الليل فاستن، ثم صلى ركعتين -    |      | - أنه صلى إلى جنب النبي ﷺ ليلة فقرأ، فكان     |
| 14.0         | عبدالله بن عباس                              | 19   | إذا مز بآية عذاب - حذيفة بن اليمان            |
|              | - إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا     |      | - أنه صلى بهم الظهر خمساً فقالواً: إنك        |
| 0299         | هنالك – عبدالله بن مسعود                     | 1707 | صليت خمساً! - عبدالله بن مسعود                |
|              | - أنه قصر عن النبي ﷺ بمشقص في عمرته          |      | - أنه صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين       |
| 499.         | على المروة - ابن عباس                        | 1007 | - أبو بكرة الثقفي                             |
|              | - أنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى    |      | - أنه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه         |
| 090          | وقت العصر فيجمع بينهما – أنس بن مالك .       | ۸۳۷  | ركعتين - أبو بكرة الثقفي                      |
|              | - أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين    |      | - أنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله ﷺ -         |
| 1777         | خفيفتين - حفصة                               | 1361 | عبدالله بن عمر                                |
|              | إنه كان حريصا على قتل صاحبه - أبو بكرة       |      | - أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم       |
| 2170         | الثقفيالثقفي                                 | 1279 | ركع ثم قرأ - ابن عباس                         |
|              | - أنه كان رديف النبي ﷺ فلم يزل يلبي حتى      |      | - أنه صلى مع رسول الله ﷺ بالمدينة الأولى      |
| ۲٠٨٤         | رمی - فضل بن عباسرمی - فضل بن عباس           | 190  | والعصر ثمان - ابن عباس                        |
|              | - أنه كان سمِع والده يقول في دبر الصلاة      |      | - أنه صلى مع رسول الله ﷺ بجمع بإقامة          |
|              | أللهم! إني أعوذ بك - مسلم بن أبي بكرة        | 77.  | واحدة – ابن عمر                               |
|              | - أنه كان عليه ليلة، نذر في الجاهلية يعتكفها |      | - أنه صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الصبح فلما      |
| ۱ د۸۴        | - عمر بن الخطاب                              | ١٣٣٥ | صلى انحرف - يزيدبن الأسود                     |
|              | ا - أنه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله -   |      | - أنه صلى مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع        |
| λΓας         | أنس بن مالك                                  |      | المغرب والعشاء بالمزدلفة - أبو أيوب           |
|              | - أنه كان لا يرى بأسا وإن كان من قرض –       | 7.7  | الأنصاري                                      |
| 1091         | سعيد بن جبير                                 |      | - أنه صلى مع رسول الله ﷺ في رمضان -           |
|              | - أنه كان لا يرى بأسا - يعني - في قبض        | 1777 | حذيفة بن اليمان                               |
| 8019         | الدراهم من الدنانير - ابن عمر                |      | - أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة          |

|       |                                               | T     |                                                             |
|-------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| ٧٢٣   | عهد رسول الله رَبُطِيُّ - ابن عمر             |       | <br>- أنه كان مع رسول الله ﷺ في سفر ، فأتى بماء     .       |
| 23.70 |                                               | 117   | - القيسي                                                    |
|       | - أنه كان يوتر بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى –       |       | - أنه كان هو ورسول الله ﷺ وأمه وخالته                       |
| 1001  | عبدالرحمن بن أبزي                             | ۸۰٤   | فصلي رسول الله ﷺ - أنس بن مالك                              |
|       | - أنه كان يوتر بثلاث:بـ ﴿سبح اسم ربك          | 4981  | - أنه كان يأخذ كراء الأرض - ابن عمر                         |
| ۱۷۰٤  | الأعلى، - ابن عباس                            |       | - أنه كان يخبر أنَّ النبي ﷺ أهل حين استوت                   |
|       | - أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه أجره -    | 777.  | به راحلته - ابن عمريبه                                      |
| ٣٨٨٩  | ,                                             |       | - أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة - ابن                 |
| 177   | - أنه لا بأس به - سعدبن أبي وقاص              | ١١٨٣  | عمر                                                         |
|       | - إنه لا يأتي بخير ، إنما يستخرج به من البخيل |       | <ul> <li>أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام</li> </ul> |
| ٣٨٣٢  | - عبدالله بن عمر                              |       | عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله                    |
|       | - إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من الشحيح -  | ۱۳۲۵  | - عبدالله بن مسعود                                          |
| ٣٨٣٣  | عبدالله بن عمر                                |       | - أنه كان يشرب من الطلاء ماذهب ثلثاه وبقي                   |
|       | - إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام وإنما   | 3776  | ثلثه - أبو موسى الأشعري                                     |
| 3776  | يكفيك - أبو هاشم بن عتبة                      |       | - أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل                       |
|       | - إنه لعهد النبي الأمي ﷺ إلى أنه لا يحبك إلا  | 184.  | _<br>فيهما ويقول - ابن عمر                                  |
| ۱۲۰د  | مؤمن - علي بن أبي طالب                        |       | - أنه كان يصلي ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين                   |
|       | - أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع        | 1777  | - حفصة                                                      |
| c/7c  | أصابع - عمر بن الخطاب                         |       | - أنه كان يصلى قبل الفجر ركعتين خفيفتين -                   |
|       | - إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل | ۱۷۷٥  | - أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين -<br>حفصة           |
|       | أمته على مايعلمه خيراً لهم - عبدالرحمن بن     |       | - إنه كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل                      |
| 197   | عبدرب الكعبة                                  | P V ¢ | عنهما – عائشة                                               |
|       | - أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا      |       | <ul> <li>أنه كان بغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه -</li> </ul>   |
| 7700  | شعبان – أم سلمة                               | 7 8 9 | عائشة                                                       |
|       | - أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله        |       | – أنه كان يقول: من سره أن يلقى الله عز وجل                  |
| 1881  | وَيُشْجُرُ تُوضًا وأمر فنودي - عائشة          | ۸٥٠   | غدا مسلما - عيدالله بن مسعود                                |
|       | - إنه ليس أحد أغير من الله عز وجل أن يزني     |       | - أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم                  |
| 10.1  | عبده أو أمته - عائشة                          | ٨٨٥٤  | والدراهم من الدنانير - سعيد بن جبير                         |
|       | - إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم -         |       | - أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا               |
| 277   | عائشة                                         |       | - ابن طاوس عن أبيه                                          |
|       | ا – إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في   |       | - أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ - سعيد بن                 |
| 717   | اليقظة - أبو قتادة الأنصاري                   | ٥٧٤٧  | المسيب                                                      |
|       | - إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا         |       | - أنه كان يكرهها إذا كان من قرض - إبراهيم .                 |
| 1113  | الخمس - عبدالله بن عمرو                       |       | <ul> <li>أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له على</li> </ul>  |
|       |                                               |       | •                                                           |

|        | - أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفت - ابن                  |             | - إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر - جابر                    |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 737    | عمر وابن عباس                                              | • 577       | ابن عبدالله                                                    |
|        | اً - أنه نهي عِن الدباء والمزفت - علي بن أبي               |             | - أنه مر بين يدي رسول الله ﷺ هو وغلام من                       |
| ۰۳۳ د  | طالب ً                                                     | ۷ø٥         | بني هاشم على حنار - ابن عباس                                   |
|        | - أنه نهى عن كراء الأرض فأبي طاوس فقال -                   | 171         | <ul> <li>أنه مسح على الخفين - سعد بن أبي وقاص .</li> </ul>     |
| ۸۹۸    | رافع بن خديج                                               |             | - أنه مشى إلى رسول الله ﷺ بخبز شعير وإهالة                     |
|        | - أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة -                | 2712        | سنخة - أنس بن مالك                                             |
| 80 Y V | جابر بن عبدالله                                            |             | <ul> <li>أنه من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فإنها -</li> </ul>    |
| 2003   | - أنه نهي عن النجش والتلقي - عبدالله بن عمر                | <b>*VVV</b> | جابر بن عبدالله                                                |
|        | - إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي - ابن                     |             | <ul> <li>أنه من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له</li> </ul>    |
| ۳۳٥    | عباسعباس                                                   | ١٨٠٨        | بيت في الجنة - أم حبيبة                                        |
|        | <ul> <li>أنه وهو في المعرس بذي الحليفة أتي فقيل</li> </ul> |             | - إنه من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف –                             |
| 7771   |                                                            | 7030        | عائشة                                                          |
| 2797   | - إنها ابنة أبي بكر - عائشة                                |             | <ul> <li>إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له</li> </ul> |
|        | - إنها ابنة أخي من الرضاعة - ابن عباس                      | 17.7        | قيام ليلة – أبو ذر الغفاري                                     |
| ۲۳•۸   |                                                            |             | <ul> <li>أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم</li> </ul>        |
|        | - أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى                | 715         | صلى - عبدالله بن مسعود                                         |
| ٣٠٢    | رسول الله ﷺ – أمُّ قيس بنت محصن                            |             | – أنه نشد قضاء رسول الله ﷺ في ذلك فقام                         |
|        | - إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه -                  | 2752        | حمل بن مالك - عمر بن الخطاب                                    |
| 3517   | عبدالله بن الحارث عن رجل من الصحابة                        |             | <ul> <li>أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها</li> </ul> |
|        | - أنها دخلت على النبي ﷺ يوم فتح مكة وهو                    | 7797        | – أبو هريرة                                                    |
| ٤١٥    | يغتسل قد سترته بثوب – أمُّ هانيء                           |             | - أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعاً - جابر                  |
|        | - أنها ذهبت إلى النبي ﷺ يوم الفتح فوجدته                   | 3500        | ابن عبدالله                                                    |
| 777    | يغتسل وفاطمة تستره – أمُّ هانيء                            |             | - أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعاً - جابر                  |
|        | - أنها سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيض                        | 2024        | ُ ابن عبدالله                                                  |
| 797    | يصيب الثوب – أمُّ قيس بنت محصن                             |             | - أنه نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب                       |
|        | - إنها ستكون بعدي هنات وهنات -                             | 7317        | - عثمان بن عفان                                                |
| 77.3   | عرفجة بن شريح                                              |             | - أنه نهى عن البول في الماء الراكد - جابر بن                   |
|        | - أنها سمعت رَسول الله ﷺ ذكر ما يتوضأ منه                  | Í           | عبدالله                                                        |
| 178    | ~ عروة بن الزبير                                           | 2000        | - أنه نهى عن بيع الثمر سنين - جابر بن عبد الله                 |
|        | - أنها سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب                         |             | <ul> <li>أنه نهى عن بيعتين، أما البيعتان: فالمنابذة</li> </ul> |
| 9.47   | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | 1           | والملامسة - أبو هريرة                                          |
|        | - أنها قالت: يارسول الله! هل لك في أختي؟                   | 1           | - أنه نهى عن التبتل - سمرة بن جندب                             |
| 4174   | - أم حيبة                                                  | 0770        | - أنه نهي عن خاتم الذهب - أبو هريرة                            |

|                | ,                                                 |      |                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|                | - أنهم قالوا: , رخص رسول الله ﷺ في بيع            |      | - إنها قد حرمت الخمر اكفأها فكفأتها - أنس                   |
| \$0 £ A        | العرايا بخرصها إ- بشير بن يسار                    | 2005 | ابن مالك                                                    |
|                | - أنهم كانوا إذا كانورا حاضرين مع رسول الله       |      | -<br>- أنها قربت إلى النبي رَبُّلِيَّةٍ جنبا مشويا فأكل منه |
| 3877           | ﷺ بالمدينة - جابر يُن عبدالله                     | ۱۸۳  | - أُمُّ سلمة                                                |
|                | - أنهم كانوا جلوسا مع وسرول الله بَيْنِيْزُ فطلعت |      | - أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن                          |
| 1971           | جنازة فقام - يزيد بن ثابت بريسي                   |      | المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات - فاطمة                     |
|                | - أنهم كانوا يبتاعون الطعام على. عهد رسول         | 7707 | بنت قيس                                                     |
| 1173           | الله ﷺ من الركبانِ - ابن عمرر                     |      | - أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها                      |
|                | - أنهم كانوا يبتاعون على عهد رسول العُرُرُ ﷺ      | 4054 | زوجها - سبيعة بنت الحارث الأسلمية                           |
| 171.           | في أعلم السمة حزافا - ابن عمرنمرّ                 |      | – أنها كانت ترجل رأس رسول الله ﷺ وهي                        |
|                | - أنهم كانوا يصلون مع النبي يثيثة المغرب، ثم      | ۲۸٦  | حائض – عائشة                                                |
| 9.41           | يرجعون - رجل من أسلم                              |      | - أنها كانت تغتسل مع رسول الله ﷺ في الإناء                  |
|                | - أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول             | ٧٢   | الواحد - عائشة                                              |
|                | الله ﷺ بما ينبت على الأربعاء – رافع بن            |      | - أنها كانت تغتسل مع رسول الله ﷺ في الإناء                  |
| 4414           | خديج عن عمه                                       | 720  | الواحد - عائشة                                              |
|                | - إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام –          |      | - أنها كانت تغتسل ورسول الله ﷺ من إناء                      |
| 1313           | جبير بن مطعم                                      | 777  | واحد- ابن عباس                                              |
|                | - إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه              |      | - إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة -                 |
| <b>X F • 7</b> | البهائم - عائشة                                   | 7.7  | علي بن أبي طالب                                             |
|                | - أنهما سافرا مع رسول الله رَيَّيُ فيصوم الصائم   |      | - إنها ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم                    |
|                | ويفطر المفطر - أبو سعيد الخدري وجابر              | ۲1.  | - عائشة                                                     |
| 2177           | ابن عبدالله                                       |      | - إنها نيست بنجس إنما هي من الطوافين                        |
|                | - أنهما صليا خلف أبي هريرة رضي الله عنه           | ٨٢   | عليكم والطوافات - أبو قتادة                                 |
|                | فلما ركع كبر - أبو بكر بن عبد الرحمن و            |      | - إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين                        |
| 1107           | أبوسلمة بن عبدالرحمن                              | 781  | عليكم والطوافات - أبو قتادة الأنصاري                        |
|                | - أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض         |      | - أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول                       |
| ۲۲۲۳           | البيضاء - إبراهيم وسعيد بن جبير                   | 272V | الله بَيْنِيْرُ فنزعه - عائشة                               |
|                | - إنهما ليعذبان\وما يعذبان في كبير - ابن          |      | - أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره - سعد بن                     |
| Y • V 1        | عباس                                              | 1170 | أبي وقاص                                                    |
| 41             | - إنهما يعذبان ومايعذبان في كبير - ابن عباس       |      | - أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل -                 |
|                | - أنهن جعلن رأس ابنة النبي ﷺ ثلاثة قرون –         | 22.7 | عدي بن حاتم                                                 |
| ۱۸۸٤           | أم عطية                                           |      | - أنهم غزوا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر                         |
|                | - انهنا عما نهاك عنه رسول الله ﷺ قال: نهاني       |      | والناس جياع فوجدوا فيها حمرا من حمر                         |
| 0177           | أ عن الدياء - على ين أبي طالب                     | 5451 | الإنس - أبو تعلبة الخشني                                    |

|       | ا الله الله الله الله الله الله الله ال        |           | , S , -                                     |
|-------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| ۲۳۷۳  |                                                |           | - إني أراك تحب الغنه والبادية فإذا كنت في   |
|       | - إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه، فقال معاوية:    | 750       | غنمك - أبو سعيد الخدري                      |
| ۸٧٢   | كما قال المؤذن - معاوية بن أبي سفيان           |           | - إني أريد أن أسالك عن التبتل فما ترين فيه؟ |
|       | - إني فرطٌ لكم وأنا شهيد عليكُم - عقبة بن      | 4114      | - سعد بن هشام                               |
| 1907  | عامر الجهني                                    |           | - إني أشه ﴿كم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج     |
|       | - إني قرأت اللِّيلة المفصل في ركعة فقال: هذًّا | YVEV      | حتى إذا كان – ابن عمر                       |
| 1     | كَهُذَ الشَّعر - عبدالله بنَّ مسعَّود          | 97.       | - إني أقول ما لي أنازع القرآن - أبو هريرة   |
|       | - إنبي كنت أجاور هذه العشر ثم بدالي أن أجاور   |           | · - إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا     |
| 17°0V | هذهالعشرالأواخر-أبوسعيدالخدري                  | 3571      | بالسجودولا بالقيام - أنس بن مالك            |
|       | - إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه        |           | - إني امرؤ مذَاء وإني استحيي أن أسأل رسول   |
| ٥٢٧٧  | أبدأ - ابن عمر                                 | 541       | الله ﷺ - ابن عباس                           |
|       | ً - إنبي كنت ألبس هذا الخاتم وإنبي لن ألبسه    |           | - إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟   |
| ٧٦١٥  | أبدأ - ابن عمر                                 | 717       | <i>- عائشة</i>                              |
|       | - إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي        |           | - إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟   |
| 7.40  | إلا ثلاثا - بريدة بن الحصيب الأسلمي            | 424       | - عائشة                                     |
|       | - إني كنت نهيتكم عن ثلاث - بريَّدة بن          | 1         | - إني امرأة زعراء أيصلح أن أصل في شعري؟     |
| Γος ε | الحصيب                                         | ٥١٠١      | - عبدالله بن مسعود                          |
|       | - إني كنت نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور      | * • • • • | - إني أُمرت بالعفو فلا تقاتلوا - ابن عباس   |
| 2272  | فزوروها - بريدة بن الحصيب                      |           | - إني بريء من كل مسلم مع مشرك - قيس بن      |
|       | - إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها -     | 2712      | أبي حازم البجلي                             |
| ccrc  | بريدة بن الحصيب                                |           | - إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم –     |
|       | - إني كنت نهيتكم غن لحوم الأضاحي بعد           | 7.5.      | عائشة                                       |
| 2240  | ثلاث - بريدة بن الحصيب                         |           | - إني تصدقت على ابني بصدقة فاشهد -          |
|       | - إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي               | 4418      | عبدالله بن عتبة بن مسعود                    |
| 3070  | فتزودوا وادخروا - بريدة بن الحصيب              | 690 see   | - إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي    |
|       | - إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق           | 44.4      | حتى تستأمري أبويك – عائشة                   |
| ٤٢٣٥  | أثلاث كيما تسعكم - نبيشة رجل من هذَّيل         |           | - إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي     |
|       | - إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة   | 7279      | حتى تستأمري أبويك – عائشة                   |
| ٤١٨٦  | ي كقولي لا مرأة واحدة - أميمة بنت رقيقة        |           | 🦠 - إني ذكرت وأنا في العصر شيئاً من تبر كان |
| 14.8  | - إني لأحبك بامعاذ! - معاذين جبا               | 1777      | عندنا - عقبة بن الحارث                      |

|            | - أو تستطيع ذلك ياجرير أو تطيق ذلك؟ –                                                  | -        | إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٧        | جرير بن عبدالله ٩                                                                      | 1 1      | الله ﷺ عشرين سورة - عبدالله بن مسعود ٥                                                              |
| 1984       | - أو غير ذلك يا عائشة؟ - أم المؤمنين عائشة 💮 🖁                                         | .        | الله وهيد طسرين حجر ولولا أني رأيت رسول<br>إني لأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول                    |
| ۱۳۸۰       | - أو لا تغتسلون؟ - عائشة                                                               | 798      |                                                                                                     |
|            | - أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار - شقيق عن                                             |          | الله وهي السلام على المسلم الماء الصبي -<br>- إني لأقوم في الصلاة فأسمع بكاء الصبي -                |
| 411        | ابن مسعود                                                                              | 777      |                                                                                                     |
| ۲۸۰۵       |                                                                                        | 77.77    |                                                                                                     |
| १९९०       |                                                                                        |          | - إني لبدت رأسي وقلدت هديمي فلا أحل حتى<br>- إني لبدت رأسي وقلدت هديمي فلا أحل حتى                  |
| 8877       |                                                                                        | TVAT     |                                                                                                     |
|            | - أُوتر رسول الله ﷺ من أوله وآخره وأوسطه                                               | <u>.</u> | الحر حصصة روج اللبي يتم المستنصفة<br>- إني لقاعد مع رسول الله ﷺ إذ جاء رجل                          |
| 1771       | وانتهى وتره إلى السحر - عائشة                                                          | 1 EVT7   |                                                                                                     |
| ١٦٨٤       | - أوتروا قبل الصبح - أبو سعيد الخدري                                                   |          |                                                                                                     |
| ٥٨٢١       | - أوتروا قبل الفجر - أبو سعيد الخدري                                                   | 2.97     | - إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل قلت: بل يد<br>امرأة - عائشة                                        |
|            | - أوتي النبي ﷺ سبعا من المثاني السبع الطول<br>- الله الله الله الله الله الله الله الل |          | امراه - عانسه<br>- إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج                                                |
| 917        | - ابن عباس                                                                             |          | - إيي ليبيم في محجر عبدي رابع بو عليبي<br>وبلغت رجلا وحججت معه - عيسى بن                            |
|            |                                                                                        | TROA     |                                                                                                     |
| 75.7       | الله تعالى أبداً - أبو ذر الغفاري                                                      |          | سهل بن رافع بن محاليجــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               |
|            | - أوصاني خليلي ﷺ بثلاث، الوتر أول الليل                                                | TV.3     | - إلى تحلت ابني هذا تطارك فإن رايك ان معدد.<br>أنفذته - بشير بن سعد                                 |
| 1779       | وركعتي الفجر - أبو هريرة                                                               |          | - إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي - النعمان                                                          |
|            | - أُوصاني خليلي ﷺ بثلاث، النوم على وتر -                                               | TV- 8    | ابن بشير                                                                                            |
| 1771       | أبو هريرة                                                                              |          | - أهدت أم حفيد إلى رسول الله ﷺ سمنا                                                                 |
| 410.       | - أوصى بكتاب الله - ابن أبي أوفى                                                       | 2772     | وأقطا وأضبا - ابن عباس                                                                              |
| ٤٧١٠       | - أول قسامة كانت في الجاهلية - ابن عباس                                                |          | <ul> <li>واقط واطبع ابن عبد من المستخدمات</li> <li>أهدت خالتي إلى رسول الله ﷺ أقطا وسمنا</li> </ul> |
|            | - أُول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان -                                               | 2777     | - الهدف عالمي إلى راسون الله ويجر الحد والمسا                                                       |
| 473        | أبو هريرة                                                                              |          | - أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله ﷺ                                                               |
| 1          | - أول مافرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة                                                  | 2777     | رجل حمار - ابن عباس                                                                                 |
| ٤٥٤        | السفر - عائشة                                                                          |          | - أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل                                                           |
|            | ا أول مايحاسب به العبد الصلاة - عبدالله بن                                             | ٤٣٠٩     | - هری اندم به ست واحور اسم ته طر راین<br>- عدی بن حاتم                                              |
| 7997       | مسعود                                                                                  |          | - أهل رسول الله ﷺ بالحج - عائشة                                                                     |
|            | - أول مايحكم بين الناس في الدماء - عبدالله                                             |          | - أهل رسول الله ﷺ بالعمرة وأهل أضحابه                                                               |
| <b>499</b> | ابن مسعود                                                                              |          | بالحج - ابن عباس                                                                                    |
|            | - أول مايقضي بين الناس يوم القيامة في                                                  |          | باقعيم                                                                                              |
|            | الدماء - عبدالله بن مسعود ٣٩٩٨                                                         | ۸۶۷۲     | ابن عباس                                                                                            |
|            | ا - أول مايقضي فيه بين الناس يوم القيامة في                                            |          | ابن عباس                                                                                            |

| -       | - أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ - عبد الله              | ٤٠٠٠    | الدماء – عمرو بن شرحبيل                                        |
|---------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 7357    | ابن مسعود                                                  |         | – أول الناس يقضى لهم يوم القيامة ثلاثة –                       |
|         | - أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ -                      | 4144    | أبوهريرة                                                       |
| ٣٤٣.    | محمود بن لبيد                                              | c777    | - أولئك العصاة - جابر بن عبدالله                               |
| ,       | الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن.                   | ٧٦٤     | – أولكلكم ثوبان – أبو هريرة                                    |
| ****    | في نفسها - ابن عباس                                        | 77 0 T  | - أولم ولو بشاة - أنس بن مالك                                  |
| , , , , | - الأيم أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر               | 7777    | - أولم ولوبشاة - أنس بن مالك                                   |
| 7777    | وإذنها صماتها - ابن عباس                                   | 1763    | <ul> <li>أوه عين الربا لا تقربه - أبو سعيد الخدري</li> </ul>   |
| , , ,,  | - الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستأمر في                     | `       | - أي الأعمال أحب إلى رسول الله ﷺ؟                              |
| 3777    | نفسها، وإذنها صماتها - ابن عباس                            | 1717    | قالت: الدائم – عائشة                                           |
| ,       | - أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم                   | 7797    | - أي بنية! ألست تحبين من أحب؟ - عائشة                          |
| 7011    | فليست من الله في شيء - أبو هريرة                           |         | <ul> <li>أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها</li> </ul> |
|         | - أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا                   | 7.77    | عندالله – المسيب                                               |
| 0179    | - أبو موسى الأشعري                                         | 2174    |                                                                |
|         | - أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد - أبو                   |         | - آيات أنزلت علي الليلة لم ير مثلهن قط -                       |
| ٥١٣١    | هريرة                                                      | 900     | عقبة بن عامر                                                   |
|         | - أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا                     |         | - إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم                      |
| ٥٢٦٥    | العشاء الآخرة - أبو هريرة                                  | 2573    |                                                                |
|         | - أيما امرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب،                      |         | - آية النفاق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد                        |
| 731c    | جعل الله - أسماء بنت يزيد                                  | 3.78    |                                                                |
|         | - أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه -                  |         | - أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا -                       |
| 0.97    | £                                                          | 3776    | زينب الثقفية                                                   |
|         | – أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما –                 |         | - أيدعها يقضمها كقضم الفحل؟ - يعلى بن                          |
| 7773    | سمرة بن جندب                                               | £VV'    |                                                                |
|         | - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء –                       |         | - أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم                          |
| 7700    |                                                            | 727     |                                                                |
|         | <ul> <li>أيما امرىء أبر نخلا ثم باع أصلها - ابن</li> </ul> | 791     |                                                                |
| P 7 F 3 | عمر                                                        | 9.7     | <ul> <li>أيكم الذي تكلم بكلمات؟ - أنس بن مالك .</li> </ul>     |
|         | - أيما امرىء أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته                    |         | - أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ -                              |
| ٤٦٨٠    | بعينها – أبو هريرة                                         | 744     |                                                                |
|         | - أيما إهاب دبغ فقد طهر - ابن عباس                         |         | - أيكم صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف                           |
|         | - أيما رجل أعمر رجلا عمري له ولعقبه فهي                    |         |                                                                |
| ۲۷۷     | له - عبدالله بن الزبير                                     |         | - أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى                        |
|         | - أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه،                       | . \ {v· | يعرضها - جابر بن عبدالله                                       |

|         | ي - أين السائل عن وقت الصلاة؟ وقت                            | 47.74 | فإنها لمن أعطيها -جابر بن عبدالله                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۲۰     | صلاتكم مابين-بريدة بن الحصيب                                 |       | - أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي                                    |
|         | - أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى -                     | 7777  | يعطاها – جابر بن عبدالله                                                     |
| ۳       | أنس بن مالك                                                  |       | - أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه                                    |
|         | - أين صلى النبي ﷺ؟ قالوا: ههنا ونسيت -                       | 8.47  | - أسامة بن شريك                                                              |
| X • • X | عبدالله بن عمر                                               |       | - أيما رجل كانت له إبل لا يعطي حقها في                                       |
| १०१९    | - أينقص الرطب إذا يبس؟ - سعد بن مالك                         | 7222  | نجدتها ورسلها - أبو هريرة                                                    |
|         | - أيها الناس! أي أهل الأرض تعلمون أكرم                       | :     | - أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه -                                    |
| ٤٧٧٩    | على الله عز وجل؟ – ابن عباس                                  | ٤٠٦٠، | جرير بن عبدالله                                                              |
|         | - أيها الناس! إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري                   |       | - أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو - جرير                                  |
| ٧٢٥٤    | ماهي – عبادة بن الصامت                                       | ٤٠٦١  | ابن عبدالله                                                                  |
|         | - أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا                |       | - أيما عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيل                                      |
| 1.57    | الرؤيا الصالحة - ابن عباس                                    | 7777  | الله – ابني عمر                                                              |
|         | Ÿ                                                            |       | - أيما مسلم شهد له أربعة قالوا خيرا أدخله الله                               |
| ۲0۰۰    | - البئر جبار، والعجماء جبار - أبو هريرة                      | 1977  | الجنة - عمر بن الخطاب                                                        |
| ۲۸۲۳    | - بئس الخطيب أنت - عدي بن حاتم                               |       | – إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل – أبو                                |
|         | - بئسما قلت يا ابن أختي! إن هذه الآية لو                     | 7171  | ذر الغفاري                                                                   |
| 1497    | كانت كما أولتها كانت: فلا جناح - عائشة .                     | 8411  | - الإيمان بالله ورسوله - أبو هريرة                                           |
|         | - بئسما قلت يا ابن أخي! قال الضحاك: فإن                      |       | - الإيمان بالله وملائكته والكتاب - أبو هريرة                                 |
| 7770    | عمر بن الخطاب - سعد بن أبي وقاص                              | १९५१  | وأبو ذر الغفاري                                                              |
|         | - بنسما قلت! إنما كان ناس من أهل الجاهلية                    | ٥٠٠٧  | - الإيمان بضع وسبعون شعبة - أبو هريرة                                        |
| 444.    | لا يطوفون - عائشة                                            |       | - الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا                                  |
|         | - بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت                          | ٥٠٠٨  | الله – أبو هريرة                                                             |
| 988     | وكيت بل هو نسي – عبدالله بن مسعود                            |       | - إيمان لا شك فيه - عبدالله بن حبشي                                          |
|         | - بات رسول الله ﷺ بذي الحليفة مبدأه وصلى                     | 8919  | الخثعمي                                                                      |
| 777.    | في مسجدها – عبد الله بن عمر                                  |       | - إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه،                                        |
|         | - بارك الله فيكم وبارك لكم - عقيل بن أبي                     | 7077  | وحجة مبرورة - عبدالله بن حبشي الخثعمي                                        |
| ٣٣٧٣    | •                                                            | ۷۸۹   | - أين تحب أن أصلي لك؟ - عتبان بن مالك<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 2777    | - بارك الله لك، أولم ولو بشاة - أنس بن مالك                  |       | - أين تحب أن أصلي من بيتك؟ - عتبان بن<br>                                    |
|         | <ul> <li>بارك الله لك في أهلك ومالك - عبد الله بن</li> </ul> |       | مالك                                                                         |
|         | أبي ربيعة                                                    | ı     | - أين تريد؟ - عتبان بن مالك                                                  |
| 774.    |                                                              | 7779  | <ul> <li>أين الرجل الذي سألني آنفا؟ - يعلى بن أمية</li> </ul>                |
|         | - بال أعرابي في المسجد فأمر النبي ﷺ بدلو                     |       | <ul> <li>أين السائل عن وقت الصلاة؟ مابين هذين</li> </ul>                     |
| ٥٤.     | من ماء فصب عليه – أنس بين مالك                               | 1 080 | وقت – أنس بن مالك                                                            |

| ۲۲٤   | أنس بن مالك                                   | - بأي شيء كان النبي ﷺ يقرأ في هذا اليوم؟                         |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|       | - بعت من رسول الله ﷺ سراويل قبل الهجرة        | فقال – أبو واقد الليثي                                           |
| 809V  | فأرجح لي - أبو صفوان                          | - بايعت رسول الله ﷺ أن لا أخر إلا قائما -                        |
|       | - بعث رسول الله ﷺ أسيد بن حضير وناسا          | يوسف بن ماهك                                                     |
| 475   | يطلبون قلادة كانت لعائشة - عائشة              | - بايعت رسول الله ﷺ على إقام الصلاة وإيتاء                       |
|       | - بعث رسول الله ﷺ خيلا قبل نجد، فجاءت         | الزكاة - جرير بن عبدالله                                         |
| ۷۱۳   | برجل من بني حنيفة - أبو هريرة                 | - بايعت رسول الله ﷺ على النصح لكل مسلم                           |
|       | - بعث رسول الله ﷺ عليا على اليمن فأتي         | - جرير بن عبدالله                                                |
| 2011  | بغلام تنازع فيه ثلاثة - زيد بن أرقم           | · بايعت النبي ﷺ على السمع والطاعة وأن                            |
| 1019  | - بعثت أنا والساعة كهاتين - جابر بن عبدالله . | أنصح لكل مسلم - جرير بن عبدالله ٤١٦٢                             |
|       | - بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينا        | - بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في                        |
| 4.41  | أنا نائم - أبو هريرة ٣٠٨٩،                    | عسرنا ويسرنا ومنشطنا - عبادة بن الصامت                           |
|       | - بعثنا رسول الله ﷺ أغيلمة بني عبدالمطلب      | £109, £10A                                                       |
| 77.77 | على کې ات - ابن عباس                          | - بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في                        |
|       | – بعثنا رسول الله ﷺ ثلاثمائة راكب أميرنا أبو  | اليسر والعسر - عبادة بن الصامت ٤١٥٧ - ٤١٥٧                       |
| ٧٤٣٤  | عبيدة بن الجراح - جابر بن عبدالله             | - بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا                       |
|       | – بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلانا أعطاه     | تسرقوا، ولا تزنوا - عبادة بن الصامت ٤٢١٥                         |
| 757.  | قصيلا مخلولاً - واثل بن حجر                   | - بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله ﷺ                           |
|       | - بعثنا النبي ﷺ ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا      | يصلي من الليل - ابن عباس                                         |
| 5003  | على رقابنا - جابر بن عبدالله                  | - بتل رسول الله ﷺ العمري والرقبي - طاوس ٢٧٥٧                     |
|       | - بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن: فأمرني أن      | - البركة في نواصي الخيل - أنس بن مالك ٣٦٠١                       |
| 7897  | آخذ مما سقت السماء العشر – معاذ بن جبل        | - البسر والتمر خمر - جابر بن عبدالله. ٥٥٤٦، ٥٥٤٧                 |
|       | - بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فأمرني أن       | - البسروحده خرام ومع التمر خرام- ابن عباس ٥٥٦٠                   |
| 7637  | آخذ من - معاذبن جبل                           | <ul> <li>بسم الله رب أعوذ بك من أن أزل - أم سلمة ٤٨٨٥</li> </ul> |
|       | - بعثني النبي ﷺ فأتيته وهو يسير مشرِّقا أو    | - بسمالله، ربأعوذبك من أن أزل - أم سلمة ب ٥٤١                    |
| 1191  | مغربا - جابر بن عبدالله                       | - بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات                           |
| 1373  | - بعنيه بوقية - جابر بن عبدالله               | والطيبات – جابر بن عبدالله                                       |
| 0773  | . 0.5                                         | - بسم إلله وبالله التحيات لله والصلوات                           |
| 1003  | - بعه بالورق ثم اشتر به - أبو صالح            | والطيبات – جابر بن عبدالله                                       |
|       | - بعه عصيرا ممن يتخذه طلاء و لا يتخذه خمرا    | - البسوا من ثيابكم البياضِ فإنها أطهر وأطيب                      |
| ٥٧١٧  | - ابن سيرين                                   | - سمرة بن جندب                                                   |
|       | - بعها واقض بها حاجتك أو شققها خمرا بين       |                                                                  |
| ۱۰۳۰  | نسائك - عمر بن الخطاب                         | وكفنوا فيها موتاكم – سمرة بن جندب ٥٣٢٤                           |
|       | ا - بل أمر الأقرع بن حابس فتماريا حتى         | - البصاق في المسجم خطيئة وكفارتها دفنها -                        |

| 71      | عبدالله بن مغفل                                  | ۸۸۳۵    | ارتفعت - عبدالله بن الزبير                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | - بينا أنا أترامي بأسهم لي بالمدينة إذ انكسفت    |         | - بلغ النبي ﷺ أني أصوم أسرد الصوم -                                                                            |
| 1531    | الشمس – عبدالرحمن بن سمرة                        | 777     | عبدالله بن عمرو بن العاص                                                                                       |
|         | - بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ أقبل |         | - بلغنا أن رسول الله ﷺ كان إذا رمى الجمرة                                                                      |
|         | أحد الثلاثة بين الرجلين - مالك بن                | ٣٠٨٥    | التي تلي المنحر - محمد بن مسلم الزهري                                                                          |
| 2 2 9   | صعصعة                                            |         | - بلغنا أن رسول الله ﷺ نهى عن الوشر                                                                            |
|         | - بينا أنا في المسجد في الصف المقدم              | 3116    | والوشم – أبو ريحانة                                                                                            |
|         | فجبذني رجل من خلفي جبذة - قيس بن                 |         | - بلغنا أنّ رسول الله ﷺ نهى عن الوشر                                                                           |
| ۸۰۹     | عباد                                             | 2112    | والوشم - أبو ريحاينة                                                                                           |
|         | - بينا أنا مع مطرف بالسربد إذ دخل رجل معه        |         | - بلغني أنك قلت لأصومن الدهر ولأقرأن                                                                           |
| 1013    | قطعة أُدم - يزيد بن الشخير                       | 7440    | القرآن – عبدالله بن عمرو                                                                                       |
|         | - بينا أناً نائم رأيت الناس يعرضون عليَّ         |         | - بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي ﷺ                                                                         |
| 0.15    | وعليهم قمص – أبو سعيدالبخدري                     | 7779    | <ul> <li>أبو موسى الأشعري</li> </ul>                                                                           |
|         | – بينا أنا يوما وغلام من الأنصار نزمي غرضين      |         | - بني الإسلام على خمس شهادة أن لَّا إله إلَّا                                                                  |
| 1840    | لنا على عهد رسول الله ﷺ - سمرة بن جندب           | 2008    | الله – ابن عمر                                                                                                 |
|         | - بينا رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو.      |         | - بيداؤكم همذه التي تكذبون فيها على رسول                                                                       |
| ۸۲۲۵    | - عبدالله بن <i>ع</i> مر                         | YVOX    | الله ﷺ - عبدالله بن عمر                                                                                        |
|         | - بينا رسول الله ﷺ على المنبر يخطب إذ أقبل       |         | – البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل                                                                        |
| 1017    | الحسن والحسين - بريدة بن الحصيب                  | 1883    | واحد منهما من البيع - سمرة بن جندب                                                                             |
|         | - بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا           |         | - البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار                                                                  |
| ٧١٢     | رسول الله ﷺ يحمل – أبو قتادة                     | £ £ V 0 | - ابن <i>عمر</i>                                                                                               |
|         | - بينا نحن جلوس في المسجد جاء رجل على            |         | - البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا -                                                                 |
|         | جمل فأناخه في المسجد ثم عقله – أنس بن            | 2271    | ابن عمر                                                                                                        |
| 4.48    | مالكمالك                                         |         | - البيعان بالخيار مالمْ يتفرقا أو يكون بيعهما                                                                  |
|         | - بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب          | £ £ A o | عن خيار - ابن عمر                                                                                              |
| 0 2 + 2 | فذهب بابن إحداهما – أبو هريرة                    |         | - البيعان بالخيار مالم يتفرقا ويأخذ أحدهما -                                                                   |
|         | - بينما أنا مضطجعة مع رسول الله ﷺ إذ             | £ £ A V | سمرة بن جندب                                                                                                   |
| ۲۷۱     | حضت - أمُّ سلمة                                  |         | - البيعان بالخيار مالم يفترقا أو يقول أحدهما                                                                   |
|         | - بينما أنا مضطجعة مع رسول الله ﷺ في.            | £ £ V £ | للآخر اختر - ابن عمر                                                                                           |
| 3 1.7   | الخميلة إذ حضت – أمُّ سلمة                       |         | - البيعان بالخيار مالم يفترقا، فإن بينا وصدقا                                                                  |
|         | - بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءت      | 9733    | ارد د این د ای |
| 40 EV   | امرأة فقالت - أبو سلمة بن عبدالرحمن              |         | – البيعان بالخيار مالم يفترقا فإن صدقا وبينا                                                                   |
|         | - بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا - أبو      | 7733    | بورك في بيعهما - حكيم بن حزام                                                                                  |
| ٤٠٩     | ا هريرة                                          |         | - بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة -                                                                     |

| 111/1        | عبدالله بن مسعود                             |             | - بينما رسول الله ﷺ في المسجد إذ قال:         |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
|              | - التمعيات المباركات الصلوات الطيبات لله     | <b>TV</b> \ | ياعائشة! ناوليني الثوب - أبو هريرة            |
| 1175         | - ابن عباس                                   |             | - بينما رسول الله ﷺ وعنده جبريل إذا سمع       |
|              | - تخلف ريامغيرة! وامضوا أيها الناسر! -       | 914         | نقيضا فوقه - ابن عباس                         |
| ۱۲۵          | المغيرة بن شعبة                              |             | - بينما رسول الله ﷺ يتغدى بمر الظهران ومعه    |
|              | - تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها تضع عند     | 7777        | أبو بكر وعمر - أبو سلمة                       |
| 700 8 7      | وفاة زوجها - عبدالله بن عباس وأبو سلمة       |             | - بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم       |
| 197          | - تربت يمينك، فمن أين يكون الشبه - عائشة     | 191         | آت – ابن عمر                                  |
|              | - الترجل غب - الحسن البصري ومحمد بن          |             | ن                                             |
| ٠٢٠          | سيرين                                        |             | - تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر |
| 2527         | - تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ - عائشة         | ושדד        | والذنوب – ابن عباس                            |
|              | - تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق            |             | - تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان      |
| 77 8 7       | مابينهما الإسلام - أنس بن مالك               | 7757        | الفقر والذنوب - عبدالله بن مسعود              |
|              | - تزوج رسول الله ﷺ فدخل بأهله - أنس بن       | . ٤٧٢٣      | - تأتون بالبينة على من قتل - سهل بن أبي حثمة  |
| ٣٣٨٩         | مالك                                         |             | - تأتي الإبل على ربها على خير ماكانت إذا      |
|              | - تزوج رسول الله ﷺ ميمونة بنت الحارث         | 750.        | هي لم يعط – أبو هريرة                         |
| 2112         | وهو محرم – ابن عباس                          |             | - تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس وكان من          |
|              | ً – تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم – ابن       |             | أصحاب النبي يَتَلِيُّو ممن شهد بدرًا - عمر بن |
| 444          | عباس                                         | 1777        | الخطاب                                        |
| <b>የተ</b> የለ | - تزوجني رسول الله ﷺ في شوال - عائشة         |             | - تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة        |
|              | - تزوجني رسول الله ﷺ في شوال وأدخلت          | 2312        | بالذهب كيف شئتم - أبو بكرة الثقفي             |
| 4214         | عليه في شوال – عائشة                         |             | - تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا    |
|              | - تزوجني رسول الله ﷺ لتسع سنين وصحبته        | 1773        | تسرقوا - عبادة بن الصامت                      |
| P C 7 7      | تسعا – عائشة                                 |             | - تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا    |
|              | - تزوجني رسول الله ﷺ لسبع سنين ودخل          | 30          | تسرقوا - عبادة بن الصامت                      |
| 2707         | عليَّ لتسع سنين - عائشة                      |             | - تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء –          |
|              | – تزوجني رسول الله ﷺ وهي بنت ست سنين         | 189         | أبوهريرة                                      |
| ۲۳۸۱         | – عائشة                                      |             | - تحلفون خمسين يمينا فتستحقون قاتلكم –        |
|              | - تزوجها رسول الله ﷺ وهي بنت تسع ومات        | ٤٧٢٠        | محيصة وحويصة                                  |
|              | عنها – عائشة                                 |             | - التحيات لله والصلوات والطيبات السلام        |
| •            | – تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم –      |             | عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته –          |
| 4444         | معقل بن يسار                                 | 1175        | عبدالله بن مسعود                              |
|              | - التسبيح للرجال والتصفيق للنساء – أبو هريرة |             | - التحيات لله والصلوات والطيبات السلام        |
| 1711         | - \Y · \                                     |             | عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته -          |

| 7779              | عمرو بن أمية الضمري                                             |               | ، سكتت فهر                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| ٤٧٧٧              | - تعال فاستقد - أبو سعيد الخدري                                 | 7777          |                                         |
|                   | – تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة                      |               | ثابت ثم قاما                            |
| १७४               | وتؤتي الزكاة – أبو أيوب الأنصاري                                | 7109          | بن مالك                                 |
|                   | -<br>- تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام -                |               | الى الصلاة –<br>إلى الصلاة –            |
| 3 • 60,           | أبو هريرة                                                       | 4100          |                                         |
|                   | - تعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر -                      |               | لى المسجد –                             |
| 007.              | أبو هريرة                                                       | 7107          |                                         |
|                   | - تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة -                         | •             | منا إلى الصلاة                          |
| 0877              | أبوهريرةأبوهريرة                                                |               | .Y12V                                   |
|                   | <ul> <li>تعوذوا بالله من الفقر ومن القلة ومن الذلة -</li> </ul> | 1             | أنس بن مالك                             |
| 0130              | أبو هريرة                                                       | 1             | - عبد الله بن<br>-                      |
|                   | - تغیظ أبو بكر على رجل فقال: لو أمرتن <i>ي</i>                  |               | 7317.                                   |
| £ • V 9           | لفعلت قال - أبو برزة الأسلمي                                    |               | - أبو هريرة                             |
|                   | - تغيظ أبو بكر على رجل فقلت: من هو ياخليفة                      | 1104-         | - ۲۱٤٩                                  |
| £ • VV            | رسول الله؟ - أبو يرزة الأسلمي                                   |               | ، الأسماء إلى                           |
| 71.9              | - تفتح فيه أبواب الجنة - عتبة بن فرقد                           | 70 <b>9</b> 0 | سي                                      |
| 111.              | - تفتح فيه أبواب السماء - عتبة بن فرقد                          |               | قال أحدهما -                            |
|                   | - تفضّل صلاة الجمع على صلاة أحدكم                               | ۲۲۸۱          | *************************************** |
| ٤ĀV               | وحده بخمسة - أبو هريرة                                          | 7767          | يرةيرة                                  |
|                   | 🕂 تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم - أبو                    |               | هنم - جابر بن                           |
| ٧٩ <sup>-</sup> ٦ | سعيدالخدري                                                      | 1577          |                                         |
| 67793             | - تقطع يد السارق في ثمن المجن - عائشة                           | YOAE          | ب امرأة عبدالله                         |
|                   | - تقطع بذالسارق في ربع دينار - عائشة                            |               | م زمان يمشني                            |
| - ۲۲۹             | • ٢٩٤ – ٤٣٩٤ و ٢٩٩٦                                             | ricer         | مب الخزاعي .                            |
| 2981              | - تقطع اليدفي المجن - عائشة أم المؤمنين                         |               | ج في سبيله لا                           |
|                   | - تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب                            | ۳۳۰ د         | ō                                       |
| ۱۳۸۸              | المسجد - أبو هريرة                                              |               | على من عرفت                             |
| 1047              | - تكثرنالشكاةوتكفرنالعشير-جابربنعبذالله                         | ۳۰۰۰          | مرو                                     |
|                   | - تكفل الله عز وجل لمن جاهد في سبيله -                          |               | به – عبدالله بن                         |
| 3717              | أبوهريرة                                                        | ٤٨٨٩          | ••••••                                  |
|                   | - تلبية رسول الله ﷺ لبيك أللهم! لبيك، لبيك                      | <b>3777</b>   | أمية الضمري .                           |
| 700.              | لا تشريك لك لبيك - عبدالله بن عمر                               | 1771          | و أمية الضمري                           |
| ۹ ۰ ۷ د           | - تلقت ثقيف عمر بشراب - سعيد بن المسيب                          |               | عن المسافر -                            |

| l                     | - تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| ۲۲۷۲                  | إذنها – أبو هريرة                                        |
|                       | - تسحر رسول الله ﷺ وزيد بن ثابت ثم قاما                  |
| 7109                  | فدخلا في صلاة الصبح - أنس بن مالك                        |
|                       | <ul> <li>تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة -</li> </ul> |
| 4100                  | زر بن حبیش                                               |
|                       | - تسحرت معحديفة ثم خرجنا إلى المسجد -                    |
| 7107                  | صلة بن زفر                                               |
|                       | - تسحرنا مع رسول الله ﷺ ثم قمنا إلى الصلاة               |
| YIOA                  | - زید بن ثابت                                            |
| X317                  | - تسحروا فإن في السحور بركة - أنس بن مالك                |
|                       | - تسحروا فإن في السحور بركة - عبد الله بن                |
| 7157                  | مسعود۲۱۶۲،                                               |
|                       | - تسحروا فإن في السحور بركة - أبو هريرة                  |
| 1104-                 | - Y 189                                                  |
|                       | – تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى                 |
| <b>r</b> 0 <b>9</b> 0 | الله عز وجل - أبو وهب الجشمي                             |
|                       | - تشهد رجلان عند النبي ﷺ فقالٌ أحدهما -                  |
| ١٨٢٣                  | عدي بن حاتم                                              |
| 7707                  | - تصدق به على نفسك - أبو هريرة                           |
|                       | - تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم - جابر بن                    |
| 1577                  | عبدالله                                                  |
| 3 4 6 7               | - تصدقن ولو من حليكن - زينب امرأة عبدالله                |
|                       | - تصدقوا فإنه سيأتي عليكم زمان يمشني                     |
| 7007                  | الرجل بصدّقته – حارثُة بن وهب الخزآعي .                  |
|                       | - تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا                   |
| ۳۳۰ د                 | يخرجه إلا الجهاد - أبو هريرة                             |
|                       | - تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت                   |
| ۳۰۰۰                  | ومن لم تعرف - عبدالله بن عمرو                            |
|                       | - تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به - عبدالله بن            |
| ٤٨٨٩                  | عمرو                                                     |
| 3777                  | - تعال أخبرك عن الصيام - أبو أمية الضمري .               |
| 1771                  | - تعال أخبرك عن المسافر - أبو أمية الضمري                |
|                       | مناين مائله بالا                                         |

| 4199    | إلا سودة - ابن عباس                                |              | - تلك صلاة المنافق جلس يرقب صلاة العصر      |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
|         | - توفي رسول الله ﷺ وليس عنده أحد غيري -            | 2110         | حتى - أنس بن مالك                           |
| 2700    | عائشةعائشة                                         |              | - تمارى أبو بردة وعبدالله بن شداد في السلم  |
| 4777    | - التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر - أبو هريرة    |              | فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى - عبدالله بن أبي  |
|         | - تيممنا مع رسول الله ﷺ بالتراب - عمار بن          | 2719         | المجالد                                     |
| 717     | ياسر                                               |              | - تماري رجلان في المسجد الذي أسس على        |
|         | ياسر                                               | 191          | التقوى من أول يوم - أبو سعيد الخدري         |
|         | - ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن             |              | - التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير      |
| 077.0   | نصلي فيهن - عقبة بن عامر الجهني ٢٦٥                | 7703         | بالشعير – أبو هزيرة                         |
|         | - ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن             |              | - التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني -        |
| 7.10    | نصلي فيهن - عقبة بن عامر الجهني                    | ٥٥٠٥         | أنس بن مالك                                 |
|         | - ثلاث من كن فيه فهو منافق إذا حدث كذب             | 1777         | - التمس ولو خاتما من حديد - سهل بن سعد .    |
| ٦٢٠٥    | وإذا ائتمن خان – عبدالله بن مسعود                  |              | - ننقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم    |
|         | - ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإسلام -           | ۸۳۷۵         | - فيروز الديلمي                             |
| 1997    | أنس بن مالك                                        | 4747         | - تنكح النساء لأربعة - أبو هريرة            |
| ,       | - ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان -           | ١٧٨          | - توضؤوا مما أنضجت النار - أبو طلحة         |
| १९९•    | أنس بن مالك                                        |              | - توضؤوا مما غيرت النار – أبو أيوب          |
| 777.    | - ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم - أبوهريرة        | ۱۷٦          | الأنصاري                                    |
|         | - ثلاثة كلهم حق على الله عزوجل عونه:               | 177          | · توضؤوا مما غيرت النار - أبو طلحة          |
| 7177    | المجاهد في سبيل الله - أبو هريرة                   |              | · توضؤوا مما مست النار – أبو هريرة          |
|         | - ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجل ولا ينظر إليهم        | 140 .        | 1VE . 1VY . 1V1                             |
| £ £ 7 V | يوم القيامة – أبو هريرة                            | ۱۸۰          | · توضؤوا مما مست النار - أم حبيبة           |
|         | - ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة:         | 174          | توضؤوا مما مست النار - زيد بن ثابت          |
| 7077    | الشيخ الزاني - أبو هريرةي                          | ٧٨           | توضئوا بسم الله – أنس بن مالك               |
|         | - ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا      |              | توضأ رسول الله تَتَلِيُّهُ فغرف غرفة فتمضمض |
| ه ۲۳ ه  | يزكيهم - أبو ذر الغفاري                            | 1.7          | واستبشق- ابن عباس                           |
|         | - ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا      |              | توضأ رسول الله ﷺ وضوءه للصلاة غير           |
| 7070    | ينظر إليهم - أبو ذر الغفاري ٢٥٦٤،                  | <b>₹٤١</b> Λ | رجليه وغسل فرجه - ميمونة                    |
|         | - ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم | 177          | توضأ واغسل ذكرك ثم نم - ابن عمر             |
| ११७१    | أ ولهم عذاب أليم - أبو ذر الغفاري                  | 1            | توفي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله       |
|         | - ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة:     | 1774         | - 1                                         |
| 7507    | العاق لوالديه - عبدالله بن عمر                     | Ï            | توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند           |
|         | - ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان - أنس          | £700         |                                             |
| 1993    | ابن مالك                                           | 1            | توفي رسول الله ﷺ وعنده تمنع نسوة يصيبهن     |

| 77c           | زالت الشمس - جابر بن عبدالله                |         | - ئلاثة يؤتون أجرهم مرتين - أبو موسى            |
|---------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
|               | - جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد        | 7727    | الأشعريالله الأشعري                             |
| ١٣٠٥          | ثاثر الرأس يسمع - طلحة بن عبيد الله         | 1717    | - ثلاثة يحبهم الله عز وجل - أبو ذر الغفاري      |
|               | - جاء رجل إلى النبي ﷺ به ردع من خلوق -      |         | - ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله    |
| 2115          | أبو هريرة                                   | 1707    | عزوجل أما الذين يحبهم الله - أبوذر الغفاري      |
|               | - جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يانبي الله! إن  |         | - الثلث، والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك           |
| 0 <b>79</b> V | أبي شيخ كبير - الفضل بن عباس                | 7707    | أغنياء خير - سعد بن أبي وقاص                    |
|               | - جاء رجل من الأنصار وقد أقيمت الصلاة       |         | - ثم انصرف كأنه يعني النبي ﷺ يوم النحر إلى      |
| ۸۳۲           | فدخل المسجد - جابر بن عبدالله               | १८८६    | كبشين أملحين - أبو بكرة الثقفي                  |
|               | - جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى     |         | - ثم وقف النبي ﷺ على الصَّفا يهلل الله          |
|               | رسول الله ﷺ فسأله عن عسب الفحل -            | 7977    | عزوجل ويدعو بين ذلك – جابر بن عبدالله .         |
| 7773          | أنس بن مالك                                 | १९०७    | - ئمنه يومئذ عشرة دراهم - عبدالله بن عباس       |
|               | - جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب       |         | - ثنتا عشرة ركعة من صلاً هن بني الله له بيتا في |
| د ۱۰          | فقال: يا أمير المؤمنين - طارق بن شهاب       | 14.4    | الجنة - أم حبيبة                                |
|               | - جاء رسول الله ﷺ بوما فقال: هل عندكم من    |         | - ثنتان حفظتهما من رسول الله ﷺ إن الله عز       |
| ***           | طعام؟ – عائشة أم السؤمنين                   |         | وجل كتب الإحسان على كل شيء - شداد               |
|               | - جاء سعد بن عبادة إلى النبي ﷺ فقال: إن     | 2219    | ابن أوس                                         |
| T79T          | أمي – ابن عباس                              |         | - الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في            |
|               | - جاء سعد بن عبادة إلى النبي ﷺ فقال: إن     | ٧•٨     | مساجدنا - جابر بن عبدالله                       |
| ۳۸٥٠          | أمي ماتت وعليها نذر - ابن عباس              |         | - الثيب أحق بنفسها، والبكر يستأمرها أبوها       |
|               | – جأء السودان يلعبون بين يدي النبي ﷺ في     | דדץץ    | - ابن عباس <b>ئ</b>                             |
| 1040          | يوم عيد – عائشة                             |         | C                                               |
|               | - جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس  |         | - جثت أنا والفضل على أتان لنا ورسول الله        |
| 18.9          | بالصدقة - أبو سعيد الخدري                   | ٧٥٢     | ﷺ يصلي بالناس - ابن عباس                        |
|               | - جاء هلال إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له،    |         | - جئت مع أسماء بنت أبي بكر منى بغلس             |
| 1001          | وسأله أن يحمي له – عبدالله بن عمرو          |         | فقلت لها: لقد جئنا مني بغلس – عطاء بن           |
|               | - جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فعرضت عليه     | 4.04    | أبيى رباح                                       |
| 4401          | نفسها - أنس بن مالك                         |         | - جاء أبو هريرة إلى مسجد بني زريق فقال -        |
|               | - جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله ﷺ          | ۸۸٤     | سعيد بن سمعان                                   |
|               | فقالت: إن زوجي طلقني فأبت طلاقي -           |         | - جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ ومعه أرنب قد       |
| ٣٤٤٠          | عائشة                                       | P 7 3 7 | شواها - أبي بن كعب                              |
|               | - جاءت امرأة من قريش فقالت: يارسول الله!    |         | - جاء أعرابي إلى المسجد فبال، قصاح به           |
| 757A          | إن ابنتي رمدت أفأكحلها؟ - أم سلمة           | ٥٥      | الناس – أنس بن مالك                             |
|               | اً - جاءت امرأة ومعها بنت لها إلى رسول الله |         | - جاء جبريل عليه السلام إلى النبي ﷺ حين         |

| 7777        | الحج والعمرة - أبو هريرة                              | 7117  | ﷺ - عمرو بن شعیب                            |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
|             | - جهز رسول الله ﷺ فاطمة في خميل وقربة -               |       | - جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله ﷺ وفي        |
| ፖፖλጌ        | على بن أبي طالب                                       | 0122  | يدها - ثوبان مولى رسول الله ﷺ               |
| 1.4.2 (1.1) |                                                       |       | - جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى      |
|             | - حاجتك؟ - عبدالله بن السعدي                          | 1107  | مسجدنا فقال – أبو قلابة                     |
|             | - حب الأنصار آية الإيمان وبغض الأنصار آية             |       | - جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله     |
| 0.77        | النفاق - أنس بن مالك                                  | 3827  | ﷺ نهاكم عن الحقل - أسيد بن ظهير             |
|             | - حبب إليَّ من الدنيا النساء والطيب- أنس بن           |       | – جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من     |
| 7741        | مالك                                                  | ٤٨٦٠٠ | أدم عن رسول الله ﷺ - ابن شهاب الزهري        |
| 7797        | - حبب إليَّ النساء والطيب - أنس بن مالك               |       | - جاءني جبريل وقال لي: يا محمد! مر          |
|             | - حتية ثم اقرصيه بالَماء ثم انضحيه وضلي فيه           | 2002  | أصحابك أن يرفعوا - السائب بن يزيد           |
| 3 9 7       | - أسماء بنت أبي بكر                                   | 24.7  | - الجار أحق بسقبه - أبو رافع                |
|             | - الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع               | ٤٧٠٧  | - الجار أحق بسقبه - الشريد بن سويد الثقفي . |
| 4.19        | الفجر – عبدالرحمن بن يعمر                             |       | - جالست النبي ﷺ فما رأيته يخطب إلا قائماً   |
|             | - الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل صلاة                  | 1817  | - جابر بن سموة                              |
|             | الصبح فقد أدرك حجه - عبدالرحمن بن                     |       | – جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم – أنس    |
| ۲۰٤۷        | يعمر الديلي                                           | 7198  | ابن مالك                                    |
|             | - حج علي وعثمان، فلما كنا ببعض الطريق -               |       | - جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم          |
| 3777        | سعيد بن المسيب                                        | T-91  | •                                           |
|             | – الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة –             |       | - الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر -   |
| 3777        | أبو هريرة                                             | *Y577 | عقبة بن عامر                                |
|             | - الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة –             |       | - جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعذن      |
| 7777        | أبو هريرة                                             | 4.544 | جبار - أبو هريرة                            |
|             | - حججت في حجة النبي ﷺ فرأيت بلالا                     |       | – جعل تحت رسول الله ﷺ حين دُفن قطيفة        |
| 4.11        | يقود بخطام راحلته – أم حصين                           | 7.18  |                                             |
|             | - الحجر الأسود من الجنة - ابن عباس                    | į     | - جعل رسوك الله ﷺ للمسافر ثلاثة أيام        |
| 7750        | - حجي عن أبيك - ابن عباس                              | 177   | ولياليهَن - علي بن أبي طالب                 |
|             | - حجي واشترطي إن محلي حيث تحبّسني -                   |       | - جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، أينما       |
| 4779        | عائشة                                                 | ۷۳۷   | أدرك رجل - جابر بن عبدالله                  |
|             | <ul> <li>حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض -</li> </ul> |       | - جمع رسول الله ﷺ بين حج وعمرة ثم توفي      |
| ٤٩٠٨        | أبو هريرة                                             | 7770  | قبل أن ينهي عنها – عمران بن حصين            |
|             | - حدثني أبناء قريظة: أنهم عرضوا على رسول              |       | - جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء        |
| 4504        | الله ﷺ يُولِغُ يوم قريظة - كثير بن السائب             | 4.44  |                                             |
|             | - حدثني بعض من صلى مع رسول الله ﷺ                     | l     | – جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة       |

|       | - الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب - أبو                                                               | 1.4    | صلاة الصبح - ابن سيرين                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 1817  |                                                                                                      |        | - حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ رخص                   |
|       | - حلوه ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد                                                             | ٤٥٤٠   | في العرايا - عبدالله بن عمر                              |
| 1788  | - أنس بن مالك                                                                                        |        | - الحدوا لي لحدا وانصبوا عليَّ نصباً - سعد               |
|       | - الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده -                                                                | 7.1.   | ابن أبي وقاص ٢٠٠٩،                                       |
| ٤٨٠٣  | ابن <i>ع</i> مرا                                                                                     | ٥٨٥    | - حر وعبد - عمرو بن عبسة                                 |
|       | - الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات -                                                                  |        | - حرم الله الخمر، وكل مسكر حرام – عبدالله<br>-           |
| 464.  | عائشةعائشة                                                                                           | ٥٧٠٣   |                                                          |
|       | - حي على الصلاة حي على الفلاح، صلوا في                                                               |        | - حرمة نساء المجاهدين على القاعدين -                     |
| 307   | رحالكم - رجل من ثقيف                                                                                 |        | كحرمة أمهاتهم - بريدة بن الحصيب                          |
| ٥٠٠٩  | - الحياء شعبة من الإيمان - أبو هريرة                                                                 | 4194   | - 1191                                                   |
|       | - حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل                                                              | 4      | - حومت الخمر بعينها قليلها وكثيرها - ابن                 |
| ٧٠٦   |                                                                                                      | ۸۸۶۵   | عباس                                                     |
|       | - أبو هريرة <b>خ</b>                                                                                 |        | ب مرّمت المخمر حين حُرمت وإنه لشرابهم                    |
| 7770  | - خبأت هذا لك - مسور بن مخرمة                                                                        | 00 80  |                                                          |
| V19   | - خذبنصالها؟ - جابربن عبدالله                                                                        |        | . ر                                                      |
|       | - خذ هذه فاضرب بها الحائط فإن هذا شراب                                                               | ٥٦٨٩   |                                                          |
| ٥٧٠٧  | - أبو هريرة                                                                                          |        | - خُرِّمت علني النار عين سهرت في سبيل الله -             |
|       | - خذه فتموله أو تصدق به، ماجاءك من هذا                                                               | 4119   | أبو ريحانة                                               |
|       | المال وأنت غير مشرف - عمر بن الخطاب .                                                                | ۲۰۰۲   | - حسابكما على الله أحدكما كاذب - ابن عمر                 |
| Y7.9- | Y1.V                                                                                                 |        | <ul> <li>حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما</li> </ul> |
|       | - خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك -                                                                   | 1979   | يلي القوم – عمار بن ياسر                                 |
| 11775 | أبوسعيد الخدري                                                                                       |        | - حضرت رسول الله ﷺ أتي بمثل هذا فأمر                     |
| 3573  | - خذوها وماحولها فألقوه - ميمونة                                                                     | 2707   | البائع أن يستحلف - ابن مسعود                             |
| £ 7 V | - خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها – عائشة                                                                  |        | - حضرت رسول الله ﷺ يوم الفتح، فصلى في                    |
|       | خذي فرصة من مسك فتطهري بها - عائشة .                                                                 | 1: • ٨ | قبل الكعبة - عبدالله بن السائب                           |
| 7730  | - خذي مايكفيك ووالدك بالمعروف - عائشة .                                                              | •      | - حفظت ﴿ق والقرآن المجيد﴾ من في رسول                     |
|       | - خرج إلينا رسول الله ﷺ ونحن تسعة: خمسة                                                              |        | الله ﷺ وهو على المنبر - ابنة حارثة بن                    |
|       | وأربعة - كعب بن عجرة                                                                                 | 1814   | النعمان                                                  |
|       | - خرج رجل من المسجد بعد ما نودي                                                                      |        | - حق، فإن تركته حتى يكون بكرا وتحمل عليه                 |
|       | بالصلاة - أبو هريرة                                                                                  |        | في سبيل الله - شعيب بن محمد بن عبدالله                   |
|       | - خرج رسول الله ﷺ إلى الصفا وقال: نبدأ                                                               | ٤٢٣٠   | יאָט בער כנייים אינייייייייייייייייייייייייייייייי       |
|       | بما بدأ الله به - جابر بن عبدالله                                                                    |        | - حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر - أم قيس                   |
|       | ا - خـ ما الله على الله الله | 240    |                                                          |

|         | - خرجت جارية عليها أوضاح - أنس بن          | 7797  | عسفان – ابن عباس                        |
|---------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| £V£7    | مالك.                                      | ٤٧١   | - خرج رسول الله ﷺ بالهاجرة - أبو جحيفة  |
|         | •<br>- خرجت مع رسول الله ﷺ إلى الخلاء وكان |       | - خرج رسول الله ﷺ خرجة ثم دخل وقد       |
|         | إذا أراد الحاجة أبعد - عبدالرحمن بن أبي    | 3070  |                                         |
| 17      | قراد                                       |       | - خرج رسول الله ﷺ زمن الحديبية في بضع   |
|         | - خرجت مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى       |       | عشرة مائة من أصحابه - المسور بن مخرمة   |
| 1889    | مكة – أنس بن مالك                          | 7777  | ومروان بن الحكم٢٧٧٢.                    |
|         | - خرجنا مع رسول الله ﷺ فحال كفاز قريش      |       | - خرج رسول الله ﷺ عام الفتح صائما في    |
|         | دون البيت فنحر رسول الله ﷺ – عبدالله بن    | 77"10 | رمضان حتى - ابن عباس                    |
| 7777    | عمر                                        |       | - خرج رسول الله ﷺ على جنازة ابن الدحداح |
|         | - خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره       |       | فلما رجع أتي بفرس معروری – جابر بن      |
| ٣١١     | ه حتى إذا كنا بالبيداء - عائشة             | 7.77  | سمرة                                    |
|         | - خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة - البراء   |       | - خرج رسول الله ﷺ فاستسقى وحوَّل رداءه  |
| 77      | ابن عازب                                   | 1017  | حين استقبل القبلة - عبدالله بن زيد      |
|         | - خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نرى إلا أنه الحج |       | - خرج رسول الله ﷺ متبذلا متواضعا        |
| 4419    | - عائشة <sup></sup>                        | 10.9  | متضرعاً، فجلس على المنبر - ابن عباس     |
|         | - خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نوى إلا الحج     |       | - خرج رسول الله ﷺ متضرعا متواضعا متبذلا |
| T £ 9   | فلما كنا بسرف حضت - عائشة                  | 10.4  | - ابن عباس                              |
|         | - خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي     |       | - خرج رسول الله ﷺ متواضعا متبذلا متخشعا |
| 1 c r 7 | القعدة - عائشة                             | 1277  | متضرعاً – ابن عباس                      |
|         | - خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة  | '     | - خرج رسول الله ﷺ من البيت صلى ركعتين   |
| 7631    | - أنس بن مالك                              | 7919  | في قبل الكعبة - أسامة بن زيد            |
|         | - خسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ           |       | – خرج رسول الله ﷺ يوما يستسقي فحول إلى  |
|         | فأمر فنودي: الصلاة جامعة – عبدالله بن      | 107.  | الناس ظهره - عبدالله بن زيد             |
| 184.    | عمرو                                       |       | – خرج علينا رسول الله ﷺ وعليه ثوبان     |
|         | - خسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ           | 0771  | أخضران - أبو رمثة البلوي                |
| 1877    | فأمر النبي ﷺ مناديا - عائشة                |       | – خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده كهيئة   |
|         | - خسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ           | ۳٠    | الدرقة فوضعها - عبدالرحمن بن حسنة       |
| 1272    | فنودي: الصلاة جامعة - عائشة                |       | - خرج النبي ﷺ لحاجته فلما رجع تلقيته    |
|         | - خسفت الشمس فصلى رسول الله ﷺ              | 175   | بإداوة فصببت عليه - المغيرة بن شعبة     |
|         | والناس معه، فقام قياما طويلا – عبدالله بن  |       | - خرجت امرأتان معهما صبيان لهما فعدا    |
| 1898    | عباسعباس                                   | ٥٤٠٥  | 3-3 3                                   |
|         | - خصلتان لا أسأل عنهما أحداً بعد ماشهدت    |       | - خرجت امرأتان معهما ولداهما فأخذ الذئب |
| 1.9     | رسول الله ﷺ - المغيرة بن شعبة              | 05.7  | منهما أحدهما - أبو هريرة                |

|              | - خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب -   |      | - الخطأ شبه العمد يعني بالعصا والسوط -                      |
|--------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 3 P A Y      | عائشة                                  | ٤٨٠٤ | القاسم بن ربيعة                                             |
|              | - خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم:      |      | - خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة                     |
| 2797         | الحداة - عائشة                         | 7777 | - بريدة بن الحصيب                                           |
|              | – خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم –     |      | - خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله! ما                     |
| ۵۸۸۲         | عائشة ۲۸۸٤،                            | 4454 | مثلك يا أبا طلحة - أنس بن مالك                              |
|              | - خمس لا جناح على من قتلهن: الحدأة     |      | – خطب رسول الله ﷺ فذكر آية الخمر – ابن                      |
| ۲۸۳٦         | والغراب – ابن عمر                      | ۸۰۶٥ | عمرعمر                                                      |
|              | - خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح:    |      | - خطب رسول الله ﷺ فذكر رجلا من أصحابه                       |
| 1777         | فالغراب - ابن عمر                      | 7.17 | مات فقبر ليلا - جابر بن عبدالله                             |
|              | - خمس من الدواب كلها فاسق يقتلن في     |      | – خطبنا رسول الله ﷺ بمنى ففتح الله أسماعنا                  |
| 1 P A Y      | الحرم - عائشة                          | 7999 | حتى إن كنا لنسمع - عبدالرحمن بن معاذ                        |
|              | - خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في     |      | – خطبنا رسول الله ﷺ يوم أضحى وانكفأ إلى                     |
| . 674        | الحل والحرم – عائشة                    | ٤٣٩٣ | كبشين أملحين - أنس بن مالك                                  |
|              | - خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن - |      | - خطبنا رسول الله ﷺ يوم أضحى وانكفأ إلى                     |
| 2772         | ابن عمر                                | 1019 | كبشين أملحين فذبحهما - أنس بن مالك                          |
|              | - خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على   | il   | - خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة -                  |
| <b>የ</b> ለዮለ | من قتلهن في الحرم - عبدالله بن عمر     | 1211 | البراء بن عازب                                              |
|              | - خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن -  |      | - خل عنه، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل -                     |
| 7 P A Y      | حفصة زوج النبي                         | 7777 | أنس بن مالك                                                 |
|              | - خمس من الفطرة: تقليم الأظفار وقص     |      | – خلقهم الله حين خلقهم وهو يعلم بما كانوا                   |
| 5· £V        | الشارب - أبو هريرة                     | 7CP1 | عاملين - ابن عباس                                           |
|              | - خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة -  | σολη | - الخمر من خمسة: من التمر - ابن عمر                         |
| 0 • £ 7      | أبو هريرة                              |      | <ul> <li>الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة</li> </ul> |
|              | - خمسٌ من الفطرة: الختان، وحلق العانة، |      | – أبو هريرة ٥٥٧٥،                                           |
| 11           | ونتف الإبط - أبو هريرة                 | i    | - خمره دردیه - سعید بن المسیب                               |
|              | - خمس من النطرة: قص الشارب، ونتف       |      | <ul> <li>خمس الله وخمس رسوله واحد كان رسول</li> </ul>       |
| ٥٢٢٧         | الإبط - أبو هريرة                      | ELEV | الله وَيُنْجُرُهُ يَحْمَلُ مَنَهُ - عَطَاء                  |
|              | - خمسٌ من الفطرة: قص الشارب. ونتف      |      | - الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي ﷺ                        |
| ١٠           | الإبط، وتقليم الأظفار - أبو هريرة      | 7013 | وقرابته – مجاهد                                             |
|              | - خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد -    |      | - خمس صلوات في اليوم والليلة - طلحة بن                      |
| C7170        | J J                                    | १०९  | عبيدالله                                                    |
|              | - خمس يقتلهن المحرم، الحية، والفأرة،   |      | <ul> <li>خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء</li> </ul>  |
| <b>የለ</b> ሾየ | ا والحدأة - عائشة                      | 277  | بهن – عبادة بن الصامت                                       |

|             | - دخل رسول الله ﷺ وبلال الأسواف فذهب           | - خياركم أحسنكم قضاء - أبو هريرة ٢٩٧                            |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ١٢٠         | لحاجته ثم - أسامة بن زيد                       | - خير الصدقة ماكان عن ظهر غني - أبو هريرة ٢٥٣٥                  |
| 11.         | - دخل عليَّ رسول الله ﷺ حين توفي أبو سلمة      | - خير الصدقة ماكان عن ظهر غني، وابدأ بمن                        |
| アンマン        | وقد جعلت على عيني صبرا - أم سلمة               | تعول – أبو هريرة                                                |
| , - ,       | - دخل عليَّ رسول الله ﷺ ذات يوم مسروراً        | – خير صفوف الرُّجال أولها وشرها آخرها –                         |
| 3707        | فقال – عانشة                                   | أبو هريرة                                                       |
|             | - دخل عليَّ رسول الله ﷺ وعلى فاطمة من          | - خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة - أبو                       |
| 1717        | الليل فأيقظنا للصلاة - علي بن أبي طالب         | هريرة ١٣٧٤                                                      |
|             | - دخل علينا رسول الله ﷺ وماهو إلا أنا وأمي     | - خیرکم خیرکم قضاء - عرباض بن ساریة ٤٦٢٣                        |
| ۸۰۳         | واليتيم وأمُّ حرام خالتي - أنس بن مالك         | - خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين                           |
|             | - دخل علينا رسول الله يَنْظِيُّة ونحن في قبة - | يلونهم - عمران بن حصين                                          |
| 74A7        | النعمان بن سالم                                | - خيرنا رسول الله تَتَلِيْخُ فاخترناه - عائشة                   |
|             | - دخل المسجد وعبدالرحمن بن أم الحكم            | TEVO .TEV1                                                      |
| 1897        | يخطب قاعدا - كعب بن عجرة                       | - خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه فلم يكن طلاقا                      |
|             | - دخل النبي ﷺ مسجد قباء ليصلي فيه فدخل         | - عائشة                                                         |
| ١١٨٨        | عليه رجال يسلمون عليه - ابن عمر                | - الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر وعلى رجل                            |
|             | - دخل النبي ﷺ مكة في عمرة القضاء وابن          | وزر – أبو هريرة                                                 |
| <b>FPAY</b> | رواحة بين يديه – أنس بن مالك                   | - الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم                          |
|             | - دخل النبي ﷺ يوم الفتح وعليه عمامة سوداء      | القيامة - أبو هريرة                                             |
| 737c        | - جابر بن عبدالله                              | - الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم                          |
| •           | - دخلت على رسول الله ﷺ فرآني سيىء الهيئة       | القيامة - جرير بن عبدالله البجلي                                |
| 0797        | - مالك بن نضلة                                 | - الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم                          |
|             | - دخلت على رسول الله ﷺ وهر يستاك وطرف          | القيامة - عروة البارقي ٢٠٠٤ - ٣٦٠٧                              |
| ٣           | السواك على لسانه - أبو موسى الأشعري            |                                                                 |
|             | - دخلت على عائشة فقلت: أكان رسول الله          | - دباغها ذكانها - عائشة                                         |
|             | وَيُشِيُّ ينهي عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث؟ -     | - دباغها طهورها - عائشة                                         |
| ¥\$#V       |                                                | - دخل رسول الله ﷺ البيت هو وأسامة بن زيد                        |
|             | - دخلت على عائشة وأخوها من الرضاعة،            | وبلال وعثمان بن طلحة - عبدالله بن عمر ٦٩٣                       |
| ***         | فسألها عن غسل النبي ﷺ - أبو سلمة               | - دخل رسول الله ﷺ البيت ومعه الفضل بن                           |
|             | - دخلت على عكرمة في يوم قد أشكل، من            | عباس - ابن عمر                                                  |
| 1191        | رمضان هو أم من شعبان - سماك بن حرب .           | - دخل رسول الله ﷺ الكعبة فسبح في نواحيها<br>وكبر - أسامة بن زيد |
|             | - دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود              | و دبر - اسامه بن ريد<br>- دخل رسول الله ﷺ الكعبة ودنا خروجه     |
|             | الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين -              | ووجدت شيئا - ابن عمر                                            |
| TTAD        | عامرين سعد                                     | ووجدت سيبا - أبن عمر ١٦١٠ - ١                                   |

| 7 • 74   | جابر بن <i>عبد</i> الله                     | }        | - دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا مايكون<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | - ذُلَّني على عمل يعدل الجهاد قال: لا أجده  | 175      | منه الوضوء – عروة بن الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۱۳.     | - أبو هريرة                                 |          | - دخلت مع رسول الله ﷺ البيت فجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | – دلي جراب من شحم يوم خيمر فالتزمته –       | 7911     | وحمدالله وأثنى عليه - أسامة بن زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٤٤.     | عبدالله بن مغفل                             | <b>i</b> | - دخلنا على أنس بن مالك فقال: صليتم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٢٠٥     | - الدين النصيحة - أبو هريرة                 | 9.4.4    | قلنا: نعم – زيد بن أسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •        | - الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم - عمر بن |          | - دخلنا على عبدالله نصف النهار فقال: [إنه]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2017     | الخطاب                                      | ۸۰۰      | سيكون أمراء – الأسود وعلقمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | - الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل   |          | - دع مايريبك إلى ما لا يريبك - الحسن بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1763     | بينهما – أبو هريرة                          | 0115     | _<br>علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 3                                           |          | - دعاني أبي علي بوضوء، فقربته له فبدأ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | - ذاك رجل بال الشيطان في أدنيه - عبدالله بن | 90       | الحسين بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17.9,    | مسعود                                       |          | – دعهم ياعمر فإنما هم، يعني بني أرفدة – أبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | - ذاك رزق رزقكموه الله عز وجل أمعكم منه     | 1097     | هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P C 7 3  | شيء؟ - جابر بن عبدالله                      | 1091     | - دعهما يا أبا بكر! إنها أيام عيد - عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | - ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم       | 1098     | - دعهن فإن لكل قوم عيدا - عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ITIA     | - معاوية بن الحكم السلمي                    |          | - دعهن ياعمر! فإن العين دامعة والقلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | - ذاك المذي إذا وجد أحدكم فليغسل ذلك منه    | ٠٢٨١     | مصاب – أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 241      | وليتوضأ - ابن عباس                          |          | - دعهن يبكين مادام بينهن فإذا وجب فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | - ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب      | 4190     | تبكين باكية - جبر بن عتيك الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.1.    |                                             |          | - دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | - ذبحنا على عهد رسول الله ﷺ فرسا ونحن       | ۳۱۷۸     | تركوكم - رجل من أصحاب النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | بالمدينة فأكلناه - أسماء ست عميس            |          | - دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه - زيد بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2707     | - ذكاة الميتة دباغها - عائشة ٢٥١.           | ****     | كعب البهزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | - ذكر التلاعن عندرسوك الله ﷺ فقال عاصم بن   |          | - دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه - عمير بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ro       | عدي في ذلك قولا ثم انصرف - ابن عباس         | 2789     | المنامة الضمري المنامة الضمري المنابعة المنامة |
| 1 - (    | - ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ | 24       | - دعوه، لا تزرموه - أنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 178      | من مس الذكر - عروة بن الزبير                |          | <ul> <li>دعوه وأهريقوا على بوله دلوًا من ماء - أبو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| v w . A  | - ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب            | 441      | هريرة أحماك الماليات المسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1104     | ورمضان - أسامة بن زيد                       |          | - دعوه، وأهريقوا ُعلى بوله دلوا من ماء فإنما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$ 0 7 A | الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن -         | 70       | بعثتم ميسرين - أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20 1/1   | عبادة بن الصامت                             | 707      | <ul> <li>دفع رسول الله ﷺ حتى انتهى إلى المزدلفة،</li> <li>فصلى بها المغرب - جابر بن عبدالله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SOUT '   | ا - الدهب بالدهب ورنا بورن مناز بمثل -      | 101      | - · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C - 4 1  | ۱ ابوهریره                                  |          | <ul> <li>- دُفن مع أبي رجل في القبر فلم يطب قلبي -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ت عدست    | <u> برات از م</u>                          | <u> </u> |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| ٧٧٥       | النخعي                                     | ٤٥٧·     | - الذهب الكفة بالكفة - عبادة بن الصامت     |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ إذا أعجله السير في      |          | - ذهب المفطرون اليوم بالأجر - أنس بن       |
| 2 9 T     | السفريۋخر صلاة المغرب - عبدالله بن عمر     | 4470     | مالك                                       |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح التكبير في    |          | - الذهب - يعني - بالورق ربا إلا هاء وهاء - |
| ۸۷۷       | الصلاة رفع يديه - ابن عمر                  | 7503     | عمر بن الخطاب                              |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة يرفع   |          | - الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله    |
| 1.77      | يديه – عبدالله بن عمر                      | ٥١٣      | وماله – عبدالله بن عمر                     |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه      |          | - الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه -    |
| 1.9.      | قبل يديه - وائل بن حجر                     | ۲۲۷۵     |                                            |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه      |          | ن الله الله الله الله الله الله الله الل   |
| 1100      | قبل يديه - واثل بن حجر                     |          | – راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا        |
|           | - رأيت رسرل الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع  | 717      | بالأعناق - أنس بن مالك                     |
| ۸۷۸       | يديه حتى تكونا حذو منكبيه - ابن عمر        |          | - الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء       |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ إذا كان قائما في الصلاة | 190.     | منها – المغيرة بن شعبة ١٩٤٤، ١٩٤٥،         |
| ۸۸۸       | - وائل بن حجر                              |          | - رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصى في         |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ استوكف ثلاثاً - حذيفة   | 1771     | الصلاة - علي بن عبدالرحمن                  |
| ۸۳        | الثقفي                                     |          | - رآني النبي ﷺ وقد وضعت شمالي على          |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ تنخع فدلكه برجله        | ۸۸۹      | يميني في الصلاة - ابن مسعود                |
| ٧٢٨       | اليسرى - عبدالله بن الشخير                 |          | - رأی رسول الله ﷺ قوما يتوضئون فرأی        |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ توضأ، فغسل وجهه         | 111      | أعقابهم تلوح – عبدالله بن عمرو             |
| 99        | ثلاثاً – عبدالله بن زيد                    |          | - رأى رسول الله ﷺ نخامة في قبلة المسجد،    |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ توضأ، فغسل يديه، ثم     | VY9      | فغضب - أنس بن مالك                         |
| 1 • 1     | تمضمض - ابن عباس                           |          | - رأی عیسی ابن مریم علیه السلام رجلا       |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ توضأ ونضح فرجه -        | 0279     | يسرق فقال له: أسرقت؟ - أبو هريرة           |
| ۱۳٥       | الحكم بن سفيان                             |          | - رأيت أبا القاسم ﷺ بك حفياً – عمر بن      |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ حين دخل في الصلاة       | 7989     |                                            |
| ۸۸۲       | رفع يديه - مالك بن الحويرث                 |          | - رأيت أبا هريرة ومر رجل في المسجد بعد     |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ رمل من الحجر إلى        | 3 1 1    | النداء حتى قطعه فقال – أبو هريرة           |
| 44£V      | الحجر - جابر بن عبدالله                    |          | - رأيت أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد      |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ طاف بالبيت سبعا، ثم     | ۱۷۳      | فقال: أكلت أثوار أقط - أبو هريرة           |
| PCV       | صلى – المطلب بن أبي وداعة                  | •        | ً رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط والناس    |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ قام فقمنا - علي بن أبي  | 171      | يصلون – سليمان مولى ميمونة                 |
| 7 • • • ٢ | طالبطالب                                   |          | رأيت جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح      |
|           | - رأيت رسول الله ﷺ واضعا يده اليمني على    | .        | على خفيه ثم قام فصلى - همام بن الحارث      |

|       | - رأيت رسول الله ﷺ يقص من نفسه - عمر بن       | 1777  | فخذه اليمني - نمير الخزاعي                   |
|-------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| ٤٧٨١  | الخطاب                                        |       | - رأيت رسول الله ﷺ وحانت صلاة العصر،         |
|       | - رأيت رسول الله ﷺ يكبر في كل خفض             | ٧٦    | فالتمس الناس - أنس بن مالك                   |
| 1187  |                                               |       | - رأيت رسول الله ﷺ وما ترك إلا بغلته         |
|       | - رأيت رسول الله ﷺ يهل ملبدا - عبدالله بن     | דזדד  | الشهباء - عمرو بن الحارث                     |
| 31,57 |                                               |       | - رأيت رسول الله ﷺ يؤم الناس وهو حامل        |
|       | - رأیت عبدالله بن عمر صلی بجمع فأقام          | ۸۲۸   | أمامة بنت أبي العاص – أبو قتادة الأنصاري     |
| ٤٨٥   | فصلي المغرب ثلاثا - سعيد بن جبير              |       | - رأيت رسول الله ﷺ يخطب على جمل أحمر         |
|       | - رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ -      | 7.11  | - نبيط بن شريك الأشجعي ٣٠١٠،                 |
| ٨٤    | حمران بن أبان                                 |       | - رأيت رسول الله ﷺ يخطب قائما ثم يقعد        |
|       | - رأيت على زينب بنت النبي ﷺ قميص حرير         | 1018  | قعدة لا يتكلم فيها - جابر بن سمرة            |
| APYO  | سيراء - أنس بن مالك                           |       | - رأيت رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة           |
|       | - رأيت على النبي ﷺ عمامة حرقانية –عمرو        | 1.814 | قائما - جابر بن سمرة                         |
| 0320  | ابن حريث                                      |       | - رأيت رسول الله ﷺ يرفع يديه إذا افتتح       |
|       | - رأيت عليا [رضي الله عنه] صلى الظهر، ثم      | 1778  | الصلاة وإذا ركع – وائل بن حجر                |
| 14.   | .قعد لحوائج الناس - النزال بن سبرة            |       | - رأيت رسول الله ﷺ يرفع يديه إذا كبَّر، وإذا |
|       | - رأيت عليًّا توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قام فشرب | 1.75  | ركع – مالك بن الحويرث                        |
| ١٣٦   | فضل وضوئه - أبو حية الوادعي ي                 |       | - رأيت رسول الله ﷺ يركب راحلته بذي           |
|       | - رأيت عليا توضأ فغسل كفيه ثلاثاً - أبو حية   |       | الحليفة ثم يهل حين تستوي به – عبدالله بن     |
| 110   | الوادعي                                       | 7709  |                                              |
|       | - رأيت عليا توضأ، فغسل كفيه حتى أنقاهما       |       | - رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمار بمثل          |
| 97    | - أبو حية بن قيس ُ                            | ۳٠٧٧  | حصى الخذف – جابر بن عبدالله                  |
|       | - رأيت عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك، ثم          |       | - رأيت رسول الله ﷺ يرمي جمرة العقبة يوم      |
| 13PY  | قال: إنك - ابن عباس                           | 4.12  | النحر على ناقة له صهباء - قدامة بن عبدالله.  |
|       | - رأيت عمر بن الخطاب يصلي بذي الحليفة         |       | ح رأيت رسول الله ﷺ يسترني بردائه وأنا أنظر   |
| 1847  | ركعتين - ابن السمط                            | 1097  | إلى الحبشة يلعبون - عائشة                    |
|       | - رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله         |       | - رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبلُه - ابن      |
|       | ﷺ إذا اشتروا الطعام جزافاً - عبدالله بن       | 4454  | عمر                                          |
| 7173  | عمر                                           |       | - رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائما وقاعدا         |
|       | - رأيت النبي ﷺ إذا جد به السير جمع بين        | 7571  | ويصلي حافياً – عائشة                         |
| 1.1   | المغرب والعشاء - عبدالله بن عمر               |       | - رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار - أبن       |
|       | - رأيت النبي ﷺ حين فرغ من سبعه جاء            | V & Y | عمر                                          |
| 7777  | حاشية المطاف - المطلب بن أبي وداعة            |       | - رأيت رسول الله ﷺ يعقد التسبيح - عبدالله    |
|       | ا - رأيت النبي ﷺ وعليه حلة حمراء مترجلا -     | 1007  | اين عمرو                                     |

| ٥٧٥٣               | ورخص فيه – عبدالله بن شبرمة                              | 2170 | البراء بن عازب                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
|                    | - رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ                |      | - رأيت النبي ﷺ يؤم الناس وهو جامل أُمامة    |
| 1111               | امرأته فصلت - أبو هريرة                                  | 17.7 | بنت أبي العاص على عاتقه - أبو قتادة         |
|                    | - رحم الله سعد بن عفراء أو يرحم الله سعد بن              |      | رأيت النبي ﷺ يخطب على ناقة - أبو كاهل       |
| ۸۵۲۳               | عفراء – سعد بن أبي وقاص                                  | 1018 | الأحمسي                                     |
|                    | - رخص لنا النبي ﷺ إذا كنا مسافرين أن لا                  |      | - رأيت النبي ﷺ پخطب وعليه بردان             |
| 171                | ننزع خفافنا – صفوان بن عسال                              | 1004 | أخضران - أبو رمثة البلوي                    |
|                    | ً - ردوا السائل ولو بظلف - ابن بجيد                      | 0710 | - رأيت النبي ﷺ يصفر لحيته - ابن عمر         |
| 7707               | الأنصاري عن جدته                                         |      | - رأيت النبي ﷺ يصلي جالساً فقلت: -          |
|                    | - رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد                  | 177. | عبدالله بن عمرو                             |
| ٥٨٦٢               | رسولاً - عمر بن الخطاب                                   | 1777 | - رأيت النبي ﷺ يصلي متربعاً - عائشة         |
| 7537               | - رفع القلم عن ثلاث - عائشة                              |      | - رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين والحمار      |
| ۲۷۳٦               | - الرقبي جائزة - زيدبن ثابت                              | ١٠٤  | - بلال بن رباح                              |
| 4719               | - الرقبي لمن أرقبها - جابر بن عبدالله                    | į    | - رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ فيها |
|                    | - ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا -                  | 117  | - عبيد بن جريج عن ابن عمر                   |
| <b>47</b> \$ \$ \$ | ابن عباسا                                                |      | - رأينا رسول الله ﷺ أحرم بالحج فطاف         |
|                    | <ul> <li>ركعت فطبقت، فقال أبي: إن هذا شيء كنا</li> </ul> | 1977 | بالبيت - عبدالله بن عمر                     |
| 1.45               | تفعله – مصعب بن سعد                                      |      | - رب اغفر لي، ما أسررت وما أعلنت –          |
| 177.               | - ركعتا الفجر خير من الدنيًا ومافيها - عائشة             | 1177 | عائشة                                       |
|                    | - رمقت رسول الله ﷺ عشرين مرة يقرأ في                     |      | - رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من       |
| 998                | الركعتين بعد المغرب - ابن عمر                            | 1787 | حر النار وعذاب القبر – عائشة                |
|                    | - رمقت رسول الله ﷺ في صلاته فوجدت                        |      | - رب! لم تعدني هذا وأنا استغفرك لم تعدني    |
| 1444               | قيامه وركعته – البراء بن عازب                            | 1897 | هذا وأنا فيهم – عبدالله بن عمرو             |
|                    | - رمي رسول الله ﷺ الجمرة يوم النحر ضحي                   |      | - رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم –    |
| ۳٠٦٥               | - جابر بن عبدالله                                        | 4111 | عثمان بن عقان                               |
|                    | - رمى عبدالله الجمرة بسبع حصيات جعل                      |      | - رجعنا في الحجة مع النبي ﷺ وبعضنا يقول     |
| ۳٠٧٣               | البيت عن يساره - عبدالرحمن بن يزيد                       | 7.09 | <u> </u>                                    |
|                    | - رواح الجمعة واجب على كل محتلم -                        |      | - الرجل أحق بعين ماله إذا وجده – سمرة بن    |
| 1202               | حفصة زوج النبي ﷺ                                         | 6773 | جنلب,                                       |
| *                  |                                                          |      | - رجل آخذ برأس فرسه فِي سبيل الله عز وجل    |
| ۸۷۲                | - زادك الله حرصاً ولا تعد - أبو بكرة الثقفي              | 707. | حتى يموت - ابن عباسٌ                        |
|                    | – زار رسول الله ﷺ عباسا في بادية لنا، ولنا               |      | - رجلان من أصحاب رسول الله ﷺ كلاهما         |
| VOE                | كليبة وحمارة - الفضل بن عباس                             | 7777 | لايألو عن الخير - مسروق بن الأجدع           |
| 0081               | - الزبيب والتمر هو الخمر - حابر بن عبدالله               | l    | - رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ      |

|            | - سار رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبة | ۲٠٠٤         | - زملوهم بدمائهم - عبدالله بن ثعلبة                         |
|------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 707        | - جابر بن عبدالله                         |              | - زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في الله                 |
|            | - سار رسول الله ﷺ حتى أثى عرفة فوجد القبة | 710.         | إلا أتى يوم القيامة - عبدالله بن ثعلبة                      |
| ٦٠٥        | قد ضربت له بنمرة - جابر بن عبدالله        | १०९५         | – زن وأرجح – سويد بن قيس                                    |
|            | – الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد    |              | - زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم عليَّ                     |
| TOVA       | في سبيل الله عز وجل – أبو هريرة           | <b>7077</b>  | فأمرها فتحولت - فاطمة بنت قيس                               |
|            | - سافر رسول الله ﷺ فصام حتى بلغ عسفان -   |              | - زيُّنوا القرآن بأصواتكم - البراء بن عازب                  |
| 1777       | ابن عباس                                  | 1.17         |                                                             |
|            | - سافر رسول الله ﷺ في رمضان فصام حتى      |              | - س                                                         |
| 7794       | بلغ عسفان - ابن عباس                      |              | - سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر - عبدالعزيز بن                |
|            | - سافرنا مع رسول الله ﷺ فصام بعضنا وأفطر  | 1750         | أسيد الطاحي                                                 |
| 7717       | بعضنا - جابر بن عبدالله                   |              | - سُئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تظليقتين                  |
|            | - سأل رجل رسول الله ﷺ أي الأعمال          | <b>450</b> Y | - أبو الحسن مولى بني نوفل                                   |
| T1TT       | أفضل؟ قال: إيمان بالله – أبو هريرة        |              | - سُثل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى غنها                  |
|            | - سألت ابن أبي أوفى: أوصى رسول الله؟ -    | <b>708.</b>  | زوجها وهي حامل؟ - أبو سلمة                                  |
| 410.       | طلحة عن ابن أبي أوفى                      |              | - سثل أنس بن مالك عن التكبير في الصلاة                      |
|            | - سألت ابن أبي أوفى عن السلف قال: كنا     |              | فقال: يكبر إذا ركع – عبدالرحمن ب <i>ن</i>                   |
|            | نسلف على عهد رسول الله ﷺ - عبدالله بن     | 114.         | الأصمالأصم                                                  |
| AIFS       | أبي المجالد                               |              | - سُثل رسول الله ﷺ أَفي كل صلاة قراءة؟ -                    |
|            | - سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي      | 378          | أبو الدرداء                                                 |
| <b>***</b> | حائض – يونس بن جبير                       |              | - سُئل رسول الله ﷺ عن الرطب بالتمر فقال:                    |
|            | - سألت امرأة عائشة أتقضي الحائق           | ٤٥٥٠         | أينقص إذا يبس؟ - سعد بن مالك                                |
| ۳۸۲        | الصلاة؟ - معاذة العدوية                   |              | - سئل رسول الله ﷺ في غزوة تبوك عن سترة                      |
|            | - سألت امرأة النبي ﷺ قالت: إني استحاض     | V E V        | المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل – عائشة .                      |
| 202        | فلا أطهر - أمُّ سلمة                      |              | <ul> <li>سئل رسول الله ﷺ كم تجر المرأة من ذيلها؟</li> </ul> |
|            | - سألت أنس بن مالك أكان رسول الله ﷺ       | 1.370        | قال: شبرا - أم سلمة                                         |
| ٧٧٦        | يصلي في النعلين؟ - أبو مسلمة سعيد بن يزيد |              | - سئل الشعبي عن سهم النبي ﷺ وصفيه فقال                      |
|            | - سألت أنس بن مالك كيف أنصرف إذا          | 110.         | - مطرف بن عبدالله بن الشخير                                 |
| 141.       | 4 4 40 4 41                               |              | - سُئل النبي ﷺ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا                   |
|            | - سألت أنسا: كيف كانت قراءة رسول الله     | 7888         | فيتزوجها الرجل – ابن عمر                                    |
| 1.10       | ﷺ؟ قال: كان يمد صوته مدا – قتادة          |              | - سئلت عن المتلاعنين في إمارة ابن الزبير<br>-               |
|            | - سألت جابر بن عبدالله عن الضبع فأمرني    | 70.7         | أيفرق بينهما؟ - سعيد بن جبير                                |
| 2777       | بأكلها، فقلت: أصيد هي؟ - ابن أبي عمار     |              | - سابق رسول الله ﷺ أعرابي فسبقه - أنس بن                    |
|            | - سألت جابر بن عبدالله عن الضبع فأمرني    | 7777         | مالك                                                        |

| 1.0.   | والعظمة – عوف بن مالك                                      | 774     | بأكلها قلت: أصيدهي؟ - ابن أبي عمار                       |
|--------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
|        | - سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء                      |         | - سألت الحسن بن محمد عن قوله عز وجل                      |
| ۱۱۳۳   | والعظمة - عوف بن مالك                                      | 8181    | ﴿ واعلموا أنما - قيس بن مسلم                             |
| ١٠٤٧   | - سبجان ربي العظيم - حذيفة بن اليمان                       |         | <ul> <li>سألت الحسن عن الطلاء المنصف فقال: لا</li> </ul> |
|        | - سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم،                      | ٥٧٢٧    | تشربه - أبو رجاء                                         |
| 118    | سبحان ربي العظيم - حذيفة بن اليمان                         |         | - سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض -                      |
|        | - سبحان الملك القدوس - عبدالرحمن بن                        | 4941    | حنظلة بن قيس الأنصاري٣٩٣٠                                |
| 1777   | أبزى                                                       |         | - سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض                        |
|        | - سبحانك أللهم! ربنا وبحمدك أللهم اغفر لي                  | ۲۹۲۲    | البيضاء بالذهب والفضة - حنظلة بن قيس                     |
| 1114   | - عائشة                                                    |         | - سألت رسول الله ﷺ أي مسجد وضع أولا؟                     |
|        | - سبحانك أللهم! وبحمدك تبارك اسمك                          | 791     | قال: المسجد الحرام - أبو ذر الغفاري                      |
|        | وتعالى جدك ولا إله غيرك – أبو سعيد                         |         | – سألت رسول الله ﷺ عن أرض لي بثمغ                        |
| ۹      | الخدري                                                     | 4740    | قال: احبس أصلها - عمر بن الخطاب                          |
|        | <ul> <li>سبحانك أللهم! وبحمدك، لا إله إلا أنت -</li> </ul> |         | - سألت عائشة عن لحوم الأضاحي قالت:                       |
| 1127   | عائشة                                                      |         | كنا نخبأ الكراع لرسول الله ﷺ شهراً –                     |
|        | - سبحانك ربنا وبحمدك أللهم اغفر لي -                       | £ £ T A | عابس بن ربيعة                                            |
| ١٠٤٨   | عائشة                                                      |         | - سألت عائشة كيف كان نوم رسول الله ﷺ في                  |
|        | - سبحي الله عشراً واحمديه عشراً - أنس بن                   | 1 • 1   | الجنابة؟ - عبدالله بن أبي قيس                            |
| 17     | مالك                                                       |         | - سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول                      |
|        | - سبعة يظلهم الله عز وجل يوم القيامة يوم لا                |         | الله ﷺ في النهار قبل المكتوبة - عاصم بن                  |
| ۲۸۳ه   | ظل إلا ظله – أبو هبريرة                                    | ٦٧٦     | ضمرة                                                     |
| 777    | - سبق درهم مائة ألف درهبم - أبو هريرة                      |         | - سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية                       |
|        | - سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام - ابن                  | 2129    | ﴿واعلموا أنما - موسى بن أبي عائشة                        |
| 9.70   | عبِاسعبِاس                                                 | 7750    | - سألنا ابن عمر عن نبيذ الجر - سعيد بن جبير              |
|        | - سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام - ابن                  |         | - سألنا عليا عن صلاة رسول الله ﷺ قال:                    |
| ٥٦٩٠   | عباس                                                       | ۸۷٥     | أيكم يطيق ذلك؟ - عاصم بن ضمرة                            |
| 1.89   | - سبوحٌ قدوسٌ ربُّ الملائكة والروح - عائشة                 |         | - سباب المسلم فسق وقتاله كفر - عبدالله بن                |
| 1100   | - سبوحٌ قدوسٌ رب الملائكة والروح - عائشة                   | 1113    | مسعود                                                    |
|        | – ستكون بعدي هنات وهنات – عرفجة بن                         |         | - سباب المسلم فسوق وقتاله كفر - عبدالله بن               |
| £ • TV | شريح                                                       | 1111    | مسعود ۱۱۲، ۲۱۱۶ –                                        |
|        | - سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا                   |         | - سبحان الله ماذا نزل من التشديد - محمد بن               |
| ، ۱۲۶  | السماء - أبو هريرة                                         |         | جحش                                                      |
|        | - سجد رسول الله ﷺ في ﴿إِذَا السماء                         | 77.     | - سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس - أبوهريرة               |
| 975    | انشقتُ﴾ − أبو هريرة                                        | 1       | - سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء                    |

| 2777       | - السلف في حبل الحبلة ربا - ابن عباس                        |             | - سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره        |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|            | – سلم رسول الله ﷺ في ثلاث ركعات من                          | 115.        | -<br>بحوله وقوته – عائشة                   |
| ۸۳۲۱       | العصر فدخل منزله - عمران بن حصين                            |             | - سجدت مع رسول الله ﷺ في إذا السماء -      |
| 998        | - سلوه لأي شيء فعل ذلك - عائشة                              | AFP         | أبو هريرة                                  |
|            | - سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد -                        |             | - سجدنا مع النبي ﷺ في إذا السماء -         |
| ٩٧٨        | عبدالله بن عمر                                              | 978         | أبوهريرة                                   |
| 1.04       | - سمع الله لمن حمده - عبدالله بن عمر                        |             | - سجدها داود توبة ونسجدها شكرا - ابن       |
|            | - سمعت أبا بكر بن النضر قال: كنا بالطف                      | 901         | . عباس                                     |
| 974        | عند أنس فصلى بهم الظهر - عبدالله بن عُبيد                   | <b>EATV</b> | - سجع كسجع الجاهلية - المغيرة بن شعبة      |
|            | - سمعت أبا ذر يقول: قام النبي ﷺ حتى إذا                     |             | - سحر النبي ﷺ رجل من اليهود فاشتكى         |
| 1.11       | أصبح بآية - جسرة بنت دجاجة                                  | ٤٠٨٥        | لذلك أياما - زيد بن أرقم                   |
|            | <ul> <li>سمعت أبا وائل يقول: قال رجل عند عبدالله</li> </ul> | 7777        | - السراويل لمن لا يجد الإزار - ابن عباس    |
| 11         | قرأت المفصل في ركعة قال – عمرو بن مرة                       |             | - سرت هذا المسير مع رسول الله علي          |
|            | - سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة والأسود                        | ۲٤          | وأصحابه وكان منهم المهل - أنس بن مالك      |
|            | أنهما كانا مع عبدالله في بيته - سليمان                      |             | - سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر - أنس بن    |
| 1.4.       | الأعمشالأعمش                                                | 891V        | مالك                                       |
|            | - سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر                      |             | - سقيت رسول الله ﷺ من زمزم فشربه وهو       |
| 490.       | بأسا – عمرو بن دينار                                        | AFPY        | قاثم - ابن عباس                            |
|            | - سمعت أبي كعبا يحدث قال: أرسل إلي                          |             | - سقيت فيه رسول الله ﷺ كل الشراب الماء     |
|            | رممول الله ﷺ وإلى صاحبي - عبيدالله بن                       | 7070        | والعسل – أنس بن مالك                       |
| 7500       | کعب                                                         |             | - سكبت على رسول الله ﷺ حين توضأ في         |
|            | - سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري                        | ٧٩          | غزوة تبوك - المغيرة بن شعبة                |
|            | يذكر أنهم منعوا المحاقلة - عبدالرحمن بن                     |             | - السكر حرام والرزق الحسن حلال - سعيد      |
| <b>400</b> | هرمز                                                        | 22/4        | ابن جبير                                   |
|            | - سمعت جابر بن سمرة يقول: قال عمر لسعد:                     | ٥٥٧٧        | - السكر خمر - إبراهيم والشعبي              |
| 1          | قدشكاك الناس في كل شيء - أبوعون                             | 20V9.       | y U y                                      |
|            | - سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول                     | 7.47        | - سل عما بدا لك - أبو هريرة                |
| 4.84       | في هذا المكان: لبيك أللهم! - ابن مسعود .                    |             | - السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين - أ  |
|            | - سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان -                     | 7 • £ 7     | بريدة بن الحصيب الأسلمي                    |
| ۲۰۳۸       | ا من الله الله الله الله الله الله الله الل                 | . 7 . 5 1   | - السيلام عليكم دار قوم مؤمنين - عائشة     |
|            | - سمعت رسول الله ﷺ بعد ذلك يستعيذ من                        |             | - السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء |
| 7.74       | عذاب القبر – أبو هريرة                                      | 10.         | الله بكم لاحقون – أبو هريرة                |
|            | ا - سمعت رسول الله ﷺ رافعا صوته يأمر بقتل                   |             | - السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم     |
| 2772       | أ الكلاب - عبدالله بن عمر                                   | 124.        | ورحمة الله – عبدالله بن مسعود              |

|              | i                                                                     |       | _          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ٧٧٢          | فقال: سثل ماقال – معاوية بن أبي سفيان                                 |       | - أنس بن   |
|              | - سمعت من النبي ﷺ اثنتين فقال: إن الله عز                             | ١٣٧٢  |            |
| 8811         | وجل كتب الإحسان – شداد بن أوس                                         |       | متنمصات    |
|              | - سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على                                  | ١١١١٥ | ۰۱۱۰       |
| 191          | تسع جنائز جميعا - ابن جريج                                            |       | مسك أحد    |
|              | - سمعت النبي ﷺ بمثله والذي قبله حتى                                   | P733  |            |
| 7 + 53       | يقبضه – ابن عباس                                                      |       | بع الماء – |
|              | - سمعت النبي رَبُّلِيُّةً يقرأ في الفجر - عمرو بن                     | १२२०  |            |
| 404          | حريث                                                                  |       | راب صنع    |
|              | - سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور -                                | ٩٣٦٥  |            |
| 4.4.4        | جبير بن مطعم                                                          |       | قزع - ابن  |
|              | - السُّنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في                            | ١٣٢٥  |            |
| 1991         | التكبيرة الأولى بأم القرآن – أبو أمامة                                |       | عرابي عن   |
|              | - سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب - عمر                                  | ٥٧٧٥  |            |
| 1.50         | ابن الخطاب                                                            |       | لا يصلح    |
|              | - سواران من نار. قالت: يارسول الله طوق                                | ٣٩٢٣  |            |
| 0310         | من ذهب - أبو هريرة                                                    |       | المكتوبة   |
| ٥            | - السواك مطهرة للفم مرضاة للرب - عائشة                                | 1177  |            |
|              | - السواك وقص الشارب وتقليم الأظفار                                    |       | ة بن قيس   |
| 0.50         | وغسل البراجم - طلق بن حبيب ٥٠٤٤،                                      | AOY!  |            |
|              | ن از از در این این است.<br>این از |       | قال – أبو  |
|              | - الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار -                              | ۸۳۰   |            |
| 4P°4A        | عبدالله بن عمر                                                        |       | ل الله ﷺ   |
|              | - الشؤم في الدار والمرأة والفرس - عبدالله بن                          | 1177  |            |
| 404.4        | ٔ عمر                                                                 |       | لا 'هجرة   |
|              | - شر الكسب مهر البغي وثمن ألكلب وكسب                                  | 2177  | جاجة       |
| 2799         | الحجام ورافع بن خديج                                                  |       | ينة فقال – |
|              | - الشرك أن تجعل لله ندا، وأن تزاني بحليلة                             | ١٨٥٥  |            |
| ٤٠٢٠         | جارك – عبدالله بن مسعود                                               |       | ل الله ﷺ   |
|              | - شغل رسول الله ﷺ عن الركعتين قبل العصر                               | 901   | ·······    |
| ۱۸۵          | فصلاهما - أمُّ سلمة                                                   | ļ     | خلف عن     |
|              | - شغلتني أعلام هذه، اذهبوا ]بها[ إلى أبي                              |       | عبدالله بن |
| <b>Y Y Y</b> | جهم وائتوني بأنبجانيه - عائشة                                         | 4505  | ,,         |
|              | - شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة                                   |       | ع المؤذن   |

|       | - سمعت رسول الله ﷺ يلبي بهما - أنس بن                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۷۲  | مالك                                                                      |
|       | - سمعت رسول الله ﷺ يلعن المتنمصات                                         |
| 01110 | والمتفلجات - ابن مسعود ٥١١٠.                                              |
|       | - سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن يمسك أحد                                       |
| 8879  | من نسكه شيئا - علي بن أبي طالب                                            |
|       | - سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الماء -                                    |
| १२२०  | إياس بن عمر                                                               |
|       | - سمعت رسول الله ﷺ ينهي عن شراب صنع                                       |
| ०७४९  | في دباء – عائشة                                                           |
|       | - سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن القزع - ابن                                    |
| ١٣٢٥  | عمر ,                                                                     |
|       | - سمعت سعيد بن المسيب وسأله أعرابي عن                                     |
| 0770  | شزاب - يعلى بن عطاء                                                       |
|       | - سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا يصلح                                       |
| ٣٩٢٣  | ِ الزرع غير ثلاث - طارق                                                   |
|       | - سمعت سفيانَ يتشهد بهذا في المكتوبة                                      |
| 11777 | والتطوع ويقول - يحيى بن آدم                                               |
|       | - سمعت الشعبي يقول: سها غلقمة بن قيس                                      |
| ,1701 | في صلاته – مالك بن مغول                                                   |
|       | - سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال – أبو                                    |
| ۸۳۰   | إسحاق                                                                     |
|       | - سمعت عبدالله يقول علمنا رسول الله ﷺ                                     |
| 1177  | التشهد كما يعلمنا السورة - أبو معمر                                       |
|       | - سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا هجرة                                        |
| 1113  | _ بعد وفاة رسول الله ﷺ - نعيم بن دجاجة                                    |
|       | - سمعت عمر يخطب على منبر المدينة فقال -                                   |
| ٥٥٨١  | ابن عمو                                                                   |
|       | · سمعت عمي يقول صليت مع رسول الله ﷺ                                       |
| 901   | الصبح - زياد بن علاقة                                                     |
|       | · سمعت كعبا يحذث حديثه حين تخلف عن<br>المدينة عليه من المدينة على المدينة |
| w     | رسول الله ﷺ في غزوة تبوك – عبدالله بن .                                   |
| 7808  | كعب                                                                       |
| i     | سمعت من رسول الله ﷺ وسمع المؤذن                                           |

| 7 E A 7 | - الشهر تسع وعشرون - أنس بن مالك                            |        | الظهر حتى غربت الشمس - أبو سعيد                                |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| ۲۱۳۳    | - الشهر تسع وعشرون - عائشة                                  | . 777  | الخدري                                                         |
| 7717    | الشهر تسع وعشرون يوما - ابن عباس                            |        | - شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت                             |
|         | - شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم                       | ٤٧٤    | الشمس – علي بن أبي طالب                                        |
| 137     | الدهر - أبو هريرة                                           |        | - الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط - جابر بن                      |
| `       | - الشهر هكذا وهكذا وهكذا - سعد بن أبي                       | ٤٦٥٠   | عبدالله                                                        |
| و۲۱٤٤   | وقاص ۲۱۳۷ – ۲۱۳۹                                            | ٤٧٠٨   | - الشفعة في كل مال لم يقسم - أبو سلمة                          |
| ٠ ٤ ١ ٢ | - الشهر يكون تسعة وعشرين - أبو هريرة                        |        | - شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء فلم                         |
|         | - الشهيد لا يجد مس القتل إلا كما يجد                        | ٤٩٨    | يشكنا - خباب بن الأرت                                          |
|         | أحدكم القرصة يقرصها - أبو هريرة                             |        | - شكونا إلى رسول الله ﷺ وهو متوسد بردة له                      |
|         | ص                                                           | 7776   | في ظل الكعبة - خباب بن الأرت                                   |
|         | - الصائم في السفر كالإفطار في الحضر -                       |        | - الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا                            |
| 777     | عبدالرحمن بن عوف                                            | ٥٦٠    | · ارتفعت فارقها - عبدالله الصنابحي                             |
|         | - الصائم في السفر كالمفطر في الحضر -                        | 4      | - الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله -                         |
| ۸۸۲۲    | عبدالرحمن بن عوف                                            | 1887   | جابر بن عتيك                                                   |
|         | - صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا - ابن                   |        | - شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب - أبو                         |
| Y > Y \ | عباسعباس                                                    | 77:00  | إدريس                                                          |
|         | - صام رسول الله ﷺ من المدينة حتى أتى                        |        | - شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج                           |
| 779.    | قديدا ثم أفطر - ابن عباس                                    |        | زياد يمشي بين يدي السرير - عبد الرحمن                          |
| ۱۸۷۰    | <ul> <li>الصبو عند الصدمة الأولى – أنس بن مالك .</li> </ul> | 1917   | ابن جوشن                                                       |
|         | - صدر رسول الله ﷺ فلما كان بالروحاء لقي                     |        | - شهدت الخروج مع رسول الله ﷺ؟ قال:                             |
| P377    | قوما - ابن عباس                                             | NOAV   | نعم - ابن عباس                                                 |
| 7770    | - صدق ابن عمر - سعيد بن جبير                                |        | - شهدت رسول الله ﷺ أكل خبزا ولحما ثم                           |
| 7770    | 🏼 - صدق، حرمه رسول الله ﷺ - سعيد بن جبير                    | 148    | قام إلى الصلاة - ابن عباس                                      |
|         | - صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته -                  |        | - شهدت رسول الله ﷺ حين جاء بالقاتل                             |
| 1888    | يعلى بن أمية                                                | 0817   | يقوده ولي المقتول - قامل بن حجر                                |
| 7017    | - صدقة الفطر صاع من طعام - ابن عباس                         |        | <ul> <li>شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة</li> </ul> |
|         | - صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم                     | 404.   | – زیدبن آرقم                                                   |
| 7.79    | كلها – عائشة                                                |        | - شهدت النبي ﷺ بالبطحاء فأخرج بلال                             |
|         | - الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد                       |        | فضل وضوثه فابتدره الناس فنلت -                                 |
| 777     | الماء عشر سنين - أبو ذر الغفاري                             | ۱۳۷    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                        |
|         | <ul> <li>صل ركعتين. ثم جاء الجمعة الثانية والنبي</li> </ul> |        | - شهدنا مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف فقمنا                        |
| 7027    | ﷺ يخطب - أبو سعيد الخدري                                    |        | خلفه - جابر بن عبدالله                                         |
|         | <ul> <li>صل الصلاقا، قتما فإن أن كتيمور فورا -</li> </ul>   | 1 7150 | - الشهر تسع وعشرون - ابن عمر ۲۱۶۱،،                            |

|       |                                                          | 1    |                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
|       | - صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح                   | ٧٧٩  | أبو ذر الغفاري                                             |
| 3 757 | فأوتر بواحدة - عبدالله بن عمر                            |      | صل معي. فصلى الظهر حين زاغت الشمس                          |
|       | - صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح                    | 2.3  | - جابر بن عبدالله                                          |
|       | فأوتر بواحدة – عبدالله بن عمر                            |      | صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر                             |
| cVF/  |                                                          | 1077 | ركعتان - عمر بن الخطاب                                     |
|       | - صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة -               | 71.  | الصلاة أمامك – أسامة بن زيد                                |
| 1798  | ابن عمو                                                  |      | صلاة الجماعة أفضل من صلاةً أحدكم                           |
| 1777  | - صلاة الليل والنهار مثني مثني - ابن عمر                 | ۸۳۹  | وحده خمسا وعشرين جزءاً - أبو هريرة                         |
|       | - الصلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضى حتى                  |      | صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ خمسا                       |
| ०९२   | إذا كان في آخر الشفق - أنس بن مالك                       | 18.  | وعشرين درجة – عائشة                                        |
|       | - صلاتان ما تركهما رسول الله ﷺ في بيتي                   |      | صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع                       |
| ٥٧٨   | سرا ولا علانية – عائشة                                   | ۸۳۸  | وعشرين درجة – ابن عمر كسيسسس                               |
|       | - صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في                  |      | صلاة الجمعة ركعتان والفطر ركعتان والنحر                    |
| 777   | حين كذا فإذا حضرت - عمرو بن سلمة                         | 1881 | ركعتان – عمر بن الخطاب                                     |
|       | - صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله -                  |      | صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان                      |
| 1771  | زيدبن خالد                                               | 1871 | وصلاة الأضحى ركعتان - عمر بن الخطاب                        |
| 777   | - صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا - أبو قتادة              |      | الصلاة على وقتها، وبر الوالدين والجهاد                     |
|       | <ul> <li>صلوا عليَّ واجتهدوا في الدعاء وقولوا</li> </ul> | 117  | في سبيل الله - عبدالله بن مسعود                            |
| 1797  | ريد بن خارجة                                             |      | صلاة في مسجد رسول الله ﷺ أفضل من ألف                       |
|       | - صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً -                    | 790  | صلاة فيما سواه من المساجد - أبو هريرة                      |
| PPCI  | عبدالله بن عمر                                           |      | صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما                        |
|       | - الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا - طلحة                  | 79   | سواه - عبدالله بن عمر                                      |
| 1.91  | ابن عبيدالله                                             |      | صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة                         |
|       | - الصلوات الخمس يسبح الله أحدكم في دبر                   | 79.7 | فيما سواه - أبو هريرة                                      |
| 1889  | . كل صلاة عشراً - عبدالله بن عمرو                        |      | صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة                         |
|       | - صلى إلى جنبي عبدالله بن طاوس بمنى في                   | 79.1 | `فيما سواه - ميمونة                                        |
|       | مسجد الخيف - النضر بن كثير أبو سهل                       |      | الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه                      |
| 184   | الأزدي                                                   | 797  | إلا مسجد الكعبة - ميمونة زوج النبي ﷺ                       |
|       | - صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد              |      | صلاة الليل ركعتين ركعتين فإذا خفتم الصبح                   |
|       | كبَّر فأقبل علينا بوجهه فقال – أبو بكار                  | 1797 | فأوتروا بواحدة - ابن عمر                                   |
|       | الحكم بن فروخب                                           |      | - صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف                  |
|       | - صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر وأبوبكر خلفه                 | 1795 | فاركع بواحدة - عبدالله بن عمر                              |
| 99    | - جابر بن عبدالله                                        |      | - صِلاة اللَّيْلِ مُثْنَى مُثْنَى فِإِذَا خَشِّي أَحَدْكُم |
|       | ا - صلى بنا رسول الله ﷺ بمنى أكثر ما كان                 | 1795 | صلي كعة واحدة - عبدالله بين عمر                            |

| 17.55   | 5- 1.50 - 1.51 (-1.1)                     |         |                                            |
|---------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 11,1-1  | يجلس فقام الناس معه - عبدالله ابن بحينة   | 1227    | الناس وآمنه – حارثة بن وهب                 |
|         | - صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على<br>  |         | - صلى بنا رسول الله ﷺ فلم يسمعنا قراءة بسم |
| 191     | خصري فقال لي - زياد بن صبيح               | 9.0     | الله - أنس بن مالك                         |
|         | - صلبت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين          |         | - صلى بنا رسول الله ﷺ في بيته المغرب - أم  |
| 1.44    | ركبتي – مصعب بن سعد                       | FAP     | الفضل بنت الحارث                           |
|         | - صليت إلى جنب النبي ﷺ وعائشة خلفنا       |         | - صلى بنا رسول الله ﷺ في عيد قبل الخطبة    |
| ۸۰٥     | تصلي معنا - ابن عباس                      | 75c1    | بغير أذان ولا إقامة – جابر بن عبدالله      |
|         | - صليت إلى جنب النبي ﷺ وعائشة خلفنا       |         | - صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا   |
| 131     | تضلي معنا – ابن عباس                      | ٤٨٤     | ياقامة – الحكم                             |
|         | - صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن      |         | - صلى رسول الله ﷺ الصبح حين تبين له        |
| ۱۰۸۳    | أبي طالب - مطرف بن عبدالله بن الشخير      | 2       | الصبح - جابر بن عبدالله                    |
|         | - صلیت بمنی مع رسول الله ﷺ رکعتین -       |         | – صلى رسول الله ﷺ الظهر فقرأ رجل –         |
| 1 2 2 9 | عبدالله بن مسعود                          | 1750    | عمران بن حصين                              |
|         | - صلیت خلف ابن عباس علی جنازة فقرأ        |         | - صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعا       |
|         | بفأتحة الكتاب وسورة - طلحة بن عبد الله بن | 7.7     | والمغرب والعشاء - ابن عباس                 |
| 1990    | عوف19۸۹.                                  |         | - صلى رسول الله ﷺ المغرب والعشاء بجمع      |
|         | - صليت خلف أبي هريرة صلاة العشاء - أبو    | 4.44    | بإقامة واحدة - ابن عمر                     |
| 979     | رافع                                      |         | – صلى رسول الله ﷺ بمنى ركعتين – عبد الله   |
|         | - صليت خلف رسولُ الله ﷺ فرأيته يرفع يديه  | 1607    | ابن عمر                                    |
| 701     | إذاً افتتح الصلاة – واثل بن حجر           |         | - صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف بطائفة        |
|         | - صليت خلف رسول الله ﷺ فلم يقنت -         | ۱ عر۳۰  | ركعة صف خلفه - حذيفة بن اليمان             |
| ۱۰۸۱    | طارق بن أشيم الأشجعي                      |         | - صلَّى رسول الله ﷺ صلاة الخوف في بعض      |
|         | - صليت خلف رسول الله ﷺ فلما افتتح         | 1361    | أيامه - ابن عمر                            |
| ۸۸۰     | الصلاة كبر ورفع يديه – واثل بن حجر        |         | - صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف قام فكبر      |
|         | - صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر      | 7301    | فصلي خلفه – عبدالله بن عمر                 |
| ۸۰۶     | وعثمان رضي الله عنهم - أنسَ بن مالك       |         | - صلى رسول الله ﷺ في الكسوف - أسماء        |
|         | - صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر       | 1899    | بنت أبي بكر                                |
|         | وخلف عمر رضي الله عنهما – عبدالله بن      |         | - صلى علقمة خمسا فقيل له، فقال:            |
| 9 • 9   | مغفل                                      | 1707    | مافعلت؟ قلت برأسي - إبراهيم بن سويد        |
|         | - صليت مع رسول الله ﷺ العتمة، فقرأ فيها:  |         | - صلى على بن أبي طالب فكان يكبر في كل      |
| ١٠٠١    | بـ﴿والتين والزيتون﴾ - البراء بن عازب      | 1141    | خفض ورفع - مطرف بن عبدالله                 |
| •       | - صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ومع أبي بكر    |         | - صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة فأخفها،     |
| 1881    | وعمر ركعتين - أنس بن مالك                 | 1 T • Y | فكأنهم أنكروها - قيس بن عباد               |
|         | ا - صليت مع رسول الله ﷺ على أم كعب ماتت   |         | - صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين ثم قام فلم    |

|              | ً - صم إن شنت، أو أفطر إن شنت - حمزة بن                     | 494    | في نفاسها - سمرة بن جندب                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| <b>የ</b> ፖሉጊ | عمرو الأسلمي                                                |        | - صليت مع رسول الله ﷺ على أم كعب ماتت      |
|              | <ul> <li>صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين</li> </ul>  | 1974   | في نفاسها - سمرة بن جندب                   |
| 3017         | - كعب بن عجرة                                               |        | - صليت مع رسول الله ﷺ فقمت عن يساره -      |
|              | - صم ثلاثة أيام من كل شهر - أبو عقرب                        | ۸٤٣    | ابن عباس                                   |
| 7277         | الكناني                                                     |        | - صلیت مع رسول الله ﷺ فکنت أرى عفرة        |
|              | – صم من الشهر يومًا ولك أجر مابقي –                         | 11.9   | إبطيه إذا سجد - عبدالله بن أقرم            |
| 78.0         | عبدالله بن عمرو                                             |        | - صليت مع رسول الله ﷺ في السفر ركعتين -    |
|              | - صم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تلك                       | 1188.  | عبدالله بن مسعود                           |
| 7541         | التسعة – عبدالله بن عمرو                                    |        | - صليت مع النبي ﷺ الظهر بالمدينة أربعا -   |
| 7200         | - صم يوماً من الشهر - أبو عقرب الكناني                      | ٤٧٠    | أنسرين مالك                                |
| 227          | - صم يوما ولك أجر عشرة - عبدالله بن عمرو                    |        | - صليت مع النبي ﷺ بالمدينة ثمانيا جميعا .  |
| 7897         | - صم يوما ولك أجر مابقي - عبدالله بن عمرو                   | ٥٩٠    | وسبعا – ابن عباس                           |
| 7770         | - الصوم جنة مالم يخرقها - أبو عبيدة                         |        | - صليت مع النبي ﷺ بمنى آمن ما كان الناس    |
| TTTA         | – الضوم جنة – معاذبن جبل ٢٢٢٦ –                             | 1887   | – حارثة بن وهب الخزاعي                     |
| . 1114       | <ul> <li>الصوم جنة من النار - عثمان بن أبي العاص</li> </ul> |        | - صليت مع النبي ﷺ بمنى ركعتين ومع أبي      |
|              | <ul> <li>صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته - ابن عباس</li> </ul>  | 1601   | بكر رضي الله عنه ركعتين – ابن عمر          |
| 7171         |                                                             |        | - صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة فقمت عن         |
|              | – صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته – أبو هريرة …                 | 2.83   | يساره فجعلني – ابن عباس                    |
| 717.         |                                                             |        | - صليت مع النبي ﷺ ليلة فافتتح البقرة فقلت: |
|              | – صوموا لرۋيته وأفطروا لرۋيته – عبدالرحمن                   | 1770   | يركع عند المائة فمضى - حذيفة بن اليمان     |
|              | ابن ريد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله                        |        | - صليت مع النبي ﷺ ومع أبي بكرٍ وعمر        |
| 7117         | <u></u>                                                     |        | رضي الله عنهما فافتتحوا بالحمد - أنس بن    |
|              | - صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر -                    | 9.5    | مالك                                       |
|              | جرير بن عبدالله                                             |        | - صليت وراء أبي هريزة فقرأ بسم الله الرحمن |
|              | - الصيام جنة - أبو هريرة                                    | 9.7    | الرحيم - نعيم المجمر                       |
|              | - الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال - عثمان                   |        | – صلیت وراء رسول الله ﷺ ثمانیا جمیعا       |
|              | ابن أبي العاص                                               | 7.5    | وسبعا جميعاً – ابن عياس                    |
|              | - الصيام جنة مالم يخرقها - أبو عبيدة                        |        | - صلينا مع رسول الله ﷺ نحو بيت المقدس      |
| 7777         | - الصيام جنة من النار - عائشة                               | 814    | ستة عشر شهرا - البراء بن عارب              |
|              | - صيام حسن ثلاثة أيام من الشهر - عثمان بن                   |        | - صلينا مع عبدالله بن مسعود في بيته، فقام  |
| 7837         | أبي العاص                                                   | 1.77   | بيننا فوضعنا - الأسود وعلقمة               |
|              | - الصيام في السفر كالإفطار في الحضر -                       |        | - صم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام     |
| . ۲۸77       | عبدالرحمن بن عوف                                            | 1 7891 | صوم يوم - عبدالله بن عمرو                  |

| بالبيت وبين الصفا والمروة - جابر بن                              | الصيام لي وأنا أجزي به - أبو هريرة ٢٢١٦    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| عبدالله                                                          | صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصاد      |
| - طالما تروت عروقك من الخبث - ابن عباس                           | لكم - جابر بن عبداللهكم - جابر بن عبدالله  |
| - طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا في غير جماع                        | ض                                          |
| - ابن مسعود                                                      | - ضح به أنت - عقبة بن عامر                 |
| - طلاق السُّنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع                       | - ضحى رسول الله ﷺ بكبش أقرن فحيل           |
| - عبدالله بن مسعود                                               | يمشى في سواد - أبو سعيد الخدري ٢٣٩٥        |
| - طلقت امرأتي في حياة رسول الله ﷺ وهمي                           | - ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين     |
| حائض – عبدالله بن عمر                                            | يُكبِّر ويسمي - أنس بن مالك                |
| - طلقني زوجي فأردت النقلة - فاطمة بنت قيس                        | - ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين - أنس      |
| – طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة                           | ابن مالك                                   |
| – فاطمة بنت قيس                                                  | - ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين         |
| - ظلقها - ابن عباس                                               | ذبحهما بيده - أنس بن مالك ٢٣٩٢             |
| – طلقها زوجها البتة فخاصمته إلى رسول الله                        | - ضحينا مع رسول الله ﷺ بجذع من الضأن -     |
| ﷺ في السكنى والنفقة – فاطمة بنت قيس ٣٥٧٨                         | عقبة بن عامرعقبة عامر                      |
| – الطواف بالبيت. صلاة فأقلوا من الكلام –                         | - ضرب رسول الله ﷺ عام خيبر للزبير بن       |
| طاوس عن رجل من الصحابةطاوس عن رجل من الصحابة                     | العوام أربعة أسهم - عبدالله بن الزبير ٣٦٢٣ |
| - طوفي من وراء المصلين وأنت راكبة - أم سلمة      ٢٩٣٠            | - ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حبلي -         |
| <ul> <li>طوفي من وراء الناس وأنت راكبة - أم سلمة ١٩٢٨</li> </ul> | إبراهيم                                    |
| – طيٰب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه –                            | - ضربت امرأة من بني لحيان ضرتها بعمود -    |
| أبوهريرة                                                         | المغيرة بن شعبة                            |
| – طيبت رسول الله ﷺ عند إحرامه حين أراد                           | - ضع من دينك هذا وأومأ إلى الشطر - كعب     |
| أن يحرم – عائشة ١٨٥٠                                             | ابن مالك                                   |
| - طيبت رسول الله ﷺ فطاف في نسائه –                               | - ضعوالي ماء في المخضب - عائشة             |
| عائشةعائشة                                                       | ط ت                                        |
| - طيبت رسول الله ﷺ قبل أن يحرم ويوم النحر                        | – الطاعون والبطن والغرق والنفساء شهادة –   |
| – عائشة                                                          | صفوان بن أمية                              |
| ِ - طيبت رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم -                       |                                            |
| عائشةعائشة                                                       | ثلاثا ومشى أربعا – جابر بن عبدالله ۲۹۷۷    |
| - طيبت رسول الله ﷺ لإحلاله، وطيبته                               | - طاف رسول الله ﷺ بالبيت سبعا، رمل سنها    |
| لإحرامه - عائشة                                                  | لاثا ومشى أربعا – جابر بن عبدالله ٢٩٦٤     |
| - طيبت رسول الله ﷺ لحرمه حين أحرم،                               | - طاف رسول الله ﷺ في حجة الوداع حول        |
| ولحله - عائشة                                                    | الكعبة على بعير - عائشة                    |
| ع د                                                              | - طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على راحلته     |

| c       | والتشهد في الحاجة - عبدالله بن مسعود                       |        | <ul> <li>العائد في هبته كالعائد في قيثه - ابن عباس</li> </ul> |
|---------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|         | - علَّمنا رسول الله ﷺ التشهد في الصلاة                     | ، ۲۲۷۲ |                                                               |
| 4114    | . 1                                                        |        | - العائد ف <del>ي هبت</del> ه كالكلب يقيء ثم يعود في قيثه     |
|         | - علمنا رسول الله ﷺ الصلاة فقام فكبَّر.فلما                | ، ۱۳۷۳ | - ابن عباس                                                    |
| 1.47    | أراد أن يركع – عبدالله بن مسعود                            | •      | - عادني رسول الله ﷺ في مرضي، فقال:                            |
|         | - علمني دعاء أنتفع به قال: قل: اللُّهم عافني               | 1777   | أوصيت؟ - سعد بن أبي وقاص                                      |
| 713c    |                                                            |        | - عام غزوة نجد قام رسول الله ﷺ لصلاة                          |
|         | - علمني رسول الله ﷺ الأذان فقال: الله أكبر                 | 1088   | العصر وقامت معه طائفة - أبو هريرة                             |
| 777     | الله أكبر الله أكبر - أبو محذورة                           | 1710   | - عجلت أيها المصلي - فضالة بن عبيد                            |
|         | 🕒 علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في الوتر                  |        | - العجماء جرحها جبار، والبثر جبار،                            |
| 1787    | في القنوت - الحسن بن علي بن أبي طالب                       | 729V   | والمعدن جبار - أبو هريرة                                      |
|         | - على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً                   |        | – عرس رسول الله ﷺ بأولات الجيش ومعه                           |
|         | والصلوات الخمس - عوف بن مالك                               | ۳۱۵    | عائشة زوجته – عمار بن ياسر                                    |
| 173     | الأشجعي                                                    | 8.14   | - عرفة كلها موقف - جابر بن عبدالله                            |
|         | - على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة - أم                   |        | - عشرة من الفطرة قص الشارب وقص                                |
| 2777    | كرز                                                        | 73.c   | الأظفار – عائشة                                               |
|         | - على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل                      |        | - عصابتان من أمتي حررهما الله من النار -                      |
| 1219    | يوم - جابر بن عبد الله                                     | 7177   | ثوبان مولى رسول الله ﷺ                                        |
| 7279    | - على كل مسلم صدقة - أبو موسى الأشعري                      |        | - العصر، وهذه صلاة رسول الله ﷺ التي كنا                       |
|         | - على المرء المسلم السمع والطاعة فيما                      | ٥١٠.   | نصلي – أبو أمامة بن سهل                                       |
| 1173    | أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية - ابن عمر                      | -      | - عطش النبي ﷺ حول الكعبة فاستسقى فأتي                         |
|         | <ul> <li>عليك بالصوم فإنه لا عدل له - أبو أمامة</li> </ul> | ٥٧٠٦   | بنبيذ - أبو مسعود                                             |
| 2777    | الباهلي                                                    |        | - عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين                             |
|         | - عليك بالصوم فإنه لا مثل له - أبو أمامة                   | 3773   |                                                               |
| 7777    | الباهلي                                                    |        | - عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين -                            |
|         | - عليك بالطاعة في منشطك ومكرهك                             | ٤٨١٠   | عبدالله بن عمرو                                               |
|         | وعسرك ويسرك - أبو هريرة                                    |        | - عقل الكافر نصف عقل المؤمن - عبدالله بن                      |
| 177     | - عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها - كثير بن مرة .             | 1113   | عمرو                                                          |
|         | - عليك بصيام ثلاث عشرة وأربع عشرة                          |        | - عقل المرأة مثل عقل الرجل - عبدالله بن                       |
| 7 2 7 7 | و حمس عشرة – أبو در الغفاري                                |        | عمرو                                                          |
| •       | - عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم                 | EVEA   | - العقل، وفكاك الأسير - علي بن أبي طالب .                     |
| ٥٣٢٥    | , , , , ,                                                  |        | - علمنا خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه                         |
|         | - عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى إذا                     | I .    | ونستغفره - عبدالله بن مسعود                                   |
| ۳٠٦٠    | دخل مني - الفضل بن عباس                                    | 1      | - علمنا رسول الله ﷺ التشهد في الصلاة                          |

| 001,    | 1,0010                                                     |              | - عليكم بغداء السحور - المقدام بن                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | - عوذوا بالله من عذاب القبر - أبو هريرة                    | 7177         | معديكرب                                                                                  |
| 221     | 1.001.                                                     |              | معديدرب<br>- عليكم بهذه الصلاة في البيوت - كعب بن                                        |
|         |                                                            | 17.1         |                                                                                          |
|         | - غابت الشمس ورسول الله ﷺ بمكة - جابر                      |              | عجره<br>- عليكم السكينة! وهو كاف ناقته حتى إذا                                           |
| 298     | ابن عبدالله                                                | 7.77         |                                                                                          |
| 48.0    | . ص .<br>- غارت أمكم كلوا - أنس بن مالك                    |              | 5 . J. J                                                                                 |
|         | <ul> <li>غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت</li> </ul> | 777.         | - العمرة إلى العمرة كفارة لما بيّنهما. والحج<br>المبرور - أبو هريرة                      |
| 7171    | عليه الشمس وغربت - أبو أيوب الأنصاري                       | 7710         | المبرور - ابو هريره<br>- العمرى جائزة - أبو هريرة                                        |
|         | - الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل أفضل                  | ٠<br>٣٧٦٠    | - العمري جائزة - جابر بن عبدالله                                                         |
| ۳۱۲.    | من الدنيا وما فيها - سهل بن سعد                            | TV EV        | - العمري جائزة - زيدبن ثابت                                                              |
|         | - غدونا مع رسول الله ﷺ إلى عرفات فمنا                      |              | - العمري جائزة لأهلها والرقبي جائزة لأهلها<br>- العمري جائزة لأهلها والرقبي جائزة لأهلها |
| * • • • | الملبي ومنا المكبر - ابن عمر                               | <b>TVV</b> . | - جابر بن عبدالله                                                                        |
|         | - غدوناً مع رسول الله ﷺ من منى إلى عرفة                    | ۳۷۵۵         | - العمرى جائزة - ابن عباس                                                                |
| ۲۰۰۱    | فمنا الملبي ومنا المكبر - ابن عمر                          |              | - العمرى جائزة لمن أعمرها - ابن عباس                                                     |
|         | - غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في                    | ۳٧٤.         |                                                                                          |
| PYrc    | الخمر - سعيد بن المسيب                                     |              | - العمري للوارث-زيدبن ثابت                                                               |
| 8837    | - غربها إن شئت - ابن عباس                                  | TV01.        | 5377, 8377, 9377,                                                                        |
| ١ ۲۲۲   | - غرة عبد أو أمة - حجاج بن مالك الأسلمي .                  |              | - العمري لمن أعمرها هي له ولعقبه ، يرثها من                                              |
|         | - الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع                 |              | يرثه من عقبه - جابر بن عبدالله                                                           |
| ٠٠٢٤    | الإمام وأنفق الكريمة - معاذبن جبل                          | TVVT.        |                                                                                          |
| ۳۱9.    | ا - الغزو غزوان - معاذبن جبل                               |              | - العمري لمن وهبت له - جأبر بن عبدالله                                                   |
|         | - غزوت مع رسول الله ﷺ ست غزوات نأكل                        | ۳۷۸۲ .       | TVA1                                                                                     |
| 2777    | الجراد – عبدالله بن أبي أوفى                               | TV £ 3       | - العمري ميراث - زيد بن ثابت                                                             |
|         | - غزوت مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك                         | <b>TV3</b>   | - العمري هي للوارث - زيد بن ثابت                                                         |
| EVVY    | فاستأجرت أجيرا - يعلى بن أمية                              | 1377         | - العمري والرقبي سواء - ابن عباس                                                         |
|         | - غزوت مع رسول الله ﷺ قبل نجد فوازينا                      |              | - عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه -                                              |
| 108.    | العدو وصاففناهم – عبدالله بن عمر                           | 11.53        | أبو هريرة                                                                                |
|         | - غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات فكنا                      |              | - عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة                                               |
| 1573    | نأكل الجراد - عبدالله بن أبي أوفى                          |              | - أم كرز                                                                                 |
|         | - العسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم -                     | 2777         | - عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة - أم كرز                                               |
| ١٣٧٦    | أبو سعيد الخدري                                            |              | - عهد إليَّ رسول الله ﷺ أن لا يحبني إلا مؤمن                                             |
|         | - غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم -                       | c7.c         | - علي بن أبي طالب                                                                        |
| ١٣٧٨    | ا أبو سعيد الخدري                                          |              | – عوذوا بالله عز وجل من عذاب الله - أبو هريرة                                            |

|       | - فإني آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد - أبو                |         | - غضب أبو بكر على رجل غضبا شديدا حتى                              |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 790   | هريرة                                                     | ٤ • ٨ • | تغير لونه – أبو برزة الأسلمي                                      |
|       | - فإني سقت الهدي وقرنت قال: وقال ﷺ                        | 2777    | - غفر الله لكم – الحارث بن عمرو                                   |
| 7777  | لأصحابه - البراء بن عازب                                  | 3370    | - غيروا أو اخضبوا - جابر بن عبدالله                               |
|       | - فاهد وامكث حراما كما أنت - جابر بن                      | ٥٠٧٦    | - غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود - ابن عمر .                      |
| TV 20 | عبدالله                                                   |         | <ul> <li>غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود - الزبير بن</li> </ul>    |
|       | - فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء فتلك                    | ٥٠٧٧    | العوام                                                            |
| 7797  | سقاية سعد بالمدينة - سعد بن عبادة                         |         | - غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد – جابر بن                        |
|       | - فأين أنت عن البيض الغر ثلاث عشرة وأربع                  | ٥٠٧٩    | عبدالله                                                           |
| 5173  | · عشرة وخمس عشرة – أبو ذر الغفاري                         |         | عبدالله                                                           |
| ۲۳۷۸  | - فأين درعك الحطمية؟ - ابن عباس                           |         | <ul> <li>فإذا أتاك الله ما لا فلير أثره عليك - مالك بن</li> </ul> |
|       | - فبصرت عيناي رسول الله ﷺ على جبينه                       | 0770    | نضلة                                                              |
| 1.97  | وأنفه أثر الماء والطين - أبو سعيد الخدري .                | 77.7    | – فارجعه – النعمان بن بشير                                        |
| TVAO  | - فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ بيدي - عائشة                 |         | - فاستعن عليه من حولك من المسلمين -                               |
|       | - فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ ثم لم يحرم -                 | ٤٠٨٦    | سفيان الثوري                                                      |
| 7887  | عائشة                                                     |         | <ul> <li>فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل -</li> </ul>       |
| 7777  | <ul> <li>فحج عن أبيك واعتمر - أبو رزين العقيلي</li> </ul> | ٣٤٨٨    | عكرمة مولى ابن عباس                                               |
|       | - فذاك إذًا إن المرأة تنكح على دينها ومالها               |         | - فاعتزلها حتى تقضي ماعليك - عكرمة مولى                           |
| ٣٢٢٨  | وجمالرما - جابر بن عبدالله                                | 4574    | ابن عباس                                                          |
|       | - فذكر النهي عن الذهب بالذهب - أبو سعيد                   |         | - فأعني على نفسك بكثرة السجود - ربيعة بن                          |
| 8040  | الخدري                                                    | 1129    | كعب الأسلمي                                                       |
| ٣٣٨٧  | - فراش للرجل وفراش لأهله - جابر بن عبدالله                |         | <ul> <li>فأكون أول من يجيز فإذا فرغ الله عز وجل من</li> </ul>     |
| 800   | - فرض الله الصلاة على رسوله ﷺ - عائشة                     | 1361    | القسط بين خلقه – عطاء بن يزيد                                     |
|       | - فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في                     |         | - فإن جبريل أتاني حين رأيت ولم يدخل عليَّ                         |
| 1088  | الحضر أربعا - ابن عباس                                    | 7.79    | وقدوضعت ثيابك – عائشة                                             |
|       | <ul> <li>فرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة</li> </ul>   | 2.77    | - فإن الحياء من الإيمان - عبدالله بن عمر                          |
| ٤٥٠   | - أنس بن مالك وابن حزم                                    |         | - فإن عندي جذعة، خير من شاتي لحم فهل                              |
|       | - فرض رسول الله ﷺ زكاة رمضان على الحر                     | 1001    | تجزيء عني؟ قال: نعم - البراء بن عازب                              |
| 70.7  | والعبد والذَّكر والأنثى – ابن عمر                         | 277     | - فإن النار لا تحل شيئا قد حرم - ابن عباس                         |
|       | - فرض رسول الله ﷺ زكاة رمضان على كل                       |         | - فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها - فاطمة                       |
| 40.5  | صغير وكبير - ابن عمر                                      | T0V0    |                                                                   |
|       | - فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من                      | ٤٠٨٧    | – فانشدبالله – أبو هريرة                                          |
| 70.7  | تمر أو صاعا - ابن عمر                                     |         | - فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما -                          |
|       | - فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعا من                      | TTTV    | المغيرة بن شعبة                                                   |
|       |                                                           |         |                                                                   |

| ٣٤١. | ذهب إلى بعض نسائه - عائشة                     | 7011  | <br>شعير - أبو سعيدالخدري                              |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
|      | - فقدت النبي ﷺ ذات لبلة فجعلت أطلبه           |       | ر بر بر .<br>- فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر على الذَّكر  |
| 179  | بيدي فوقعت يدي – عاتشة                        | 70.7  | والأنثى - ابن عمر                                      |
|      | - فقدمت الشام فقضيت حاجتها - كريب             |       | - فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر على                       |
| 7117 | مولى ابن عباس                                 | Y0.V  | رسي                                                    |
|      | - فكان رسول الله يجمع بين الظهر والعصر        |       | - فرضت صلاة الحضر على لسان نبيكم ﷺ                     |
| ٥٨٨  | والمغرب والعشاء - معاذبن جبل                  | 1887  |                                                        |
|      | - فكان لرسول الله ﷺ ركعتان ولكل رجل من        |       | - فرضت الصلاة على لسان النبي ﷺ في                      |
| 1088 | 3-5 3.                                        | ٤٥٧   | الحضر أربعا - ابن عباس                                 |
|      | - فلا أشهد عا شب أليس يسرك أن يكونوا          |       | - فرفع رسول الله ﷺ يديه حذاء وجهه فقال:                |
| ۳۷۱. | إليك في البر سواء؟ • النعمان بن بشير          | 1017  |                                                        |
|      | - فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور -      |       | - فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان                 |
| ۲۷۱۱ | النعمان بن بشير الأنصاري                      | ۳٥٠٥  | -<br>- ابن عمر                                         |
| ۳۷۱۳ | - فلا تشهدني على جور - بشير بن سعد            |       | <ul> <li>فسكت وسار حتى كاد الشفق أن يغيب ثم</li> </ul> |
|      | - فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن - أم       | ٥٩V   | نزل فصلي وغاب الشفق - ابن عمر                          |
| ۳۲۸۷ |                                               |       | - فصل مابين الحلال والحرام الدف - محمد                 |
|      | - فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها    | ۲۳۷۱  | ابن حاطب                                               |
| 4900 | - ظهير بن رافع                                |       | - فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على                 |
|      | - فلم تبكي مازالت الملائكة تظله بأجنحتها      | 229   | سائر الطعام - أبو موسى الأشعري                         |
| ۱۸٤٣ | . 0                                           |       | - فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على                 |
|      | - فلما جلست بين يديه قلت: يارسول الله! إن     | ٣٤    | ساثر الطعام – عائشة                                    |
|      | من توبتي أن أنخلع من مالي - كعب بن            |       | - الفطرة خمسٌ: الاختتان، والاستحداد،                   |
| 7100 | مالك                                          | ٩     | وقص الشارب - أبو هريرة                                 |
|      | - فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق     |       | - الفطرة قص الأظفار، وأخذ الشارب وحلق                  |
| 19.7 | تحت الكثيب الأحمر - أبو هريرة                 | 17    | العانة - ابن عمر                                       |
|      | - فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب - |       | - فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحمل - أبو               |
| 8111 | صفوان بن أمية                                 | 7757  | موسى الأشعري                                           |
|      | - فليصلها أحدكم من الغد لوقتها - أبو قتادة    |       | - فعل رسول الله ﷺ على اثنتي عشرة أوقية                 |
| AIF  | الأنصاري                                      | ٣٣٤٩  | ونش – عائشة                                            |
|      | ا - فما برح حتى نزلت ﴿غير أولي الضرر -        |       | - فعل رسول الله ﷺ في هذا المكان مثل هذا                |
| 3.17 | البراء بن عازب                                | 7 · V | - ابن عمر                                              |
|      | - فنهى رسول الله ﷺ أن تؤخذ في الصدقة          |       | - فقاتل: فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي              |
| 3937 | الرذالة - أبو أمامة بن سهل بن حنيف            | ٤٠٨٨  | النار - أبو هريرة                                      |
|      | اً - فهذه وهذه سواء الإبهام والخنصر - ابن     |       | - فقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة فظننت أنه                  |
|      |                                               |       |                                                        |

|      | - في قوله ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون -                                                                                             | 7013    | عباس                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 70VT | ابن عباس                                                                                                                           | ۳٥١٠    | – فهل لك من إبل؟ – أبو هريرة                                |
|      | - في قوله عز وجل ﴿سبعا من المثاني﴾ قال:                                                                                            | 7771    | - فهلابكراتلاعبهاوتلاعبك؟-جابربنعبدالله                     |
| 911  | السبع الطول - ابن عباس                                                                                                             | 2 1 1 2 | <ul> <li>فهالا قبل الآن؟ - عطاء بن أبي رباح</li> </ul>      |
|      | - في قوله عز وجل ﴿وعلى الذين يطيقونهُ -                                                                                            |         | <ul> <li>فهي له بتلة لا يجوز للمعطي منها شرط ولا</li> </ul> |
| 7719 | ابن عباس                                                                                                                           | ۳۷۷۸    | ثنيا - جابر بن عبدالله                                      |
|      | - في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون -                                                                                         | 1777    | - فوالله! ماصليتها - عمر بن الخطاب                          |
| 7887 | معاوية بن حيدة                                                                                                                     |         | - في الأسنان خمس من الإبل - عبدالله بن                      |
|      | - في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون،                                                                                          | ٤٨٤٥    | عمرو                                                        |
| 1637 | لا يفرق - معاوية بن حيدة                                                                                                           | ٤٨٤٧    | - في الأصابع عشر عشر - أبو موسى الأشعري                     |
|      | - في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسول الله                                                                                           |         | - في حجة النبي ﷺ فلما أتى ذا الحليفة -                      |
| 971  | 🚎 أسمعناكم - أبو هريرة                                                                                                             | 7000    | جابر بن عبدالله                                             |
|      | - في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد                                                                                                 |         | - في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكله إلا                    |
| 379  | وعيت عنه وهو أشده عليَّ – عائشة                                                                                                    | £٣•A    | أن ينتن – أبو ثعلبة                                         |
|      | - فيما استطعت والنصح لكل مسلم - جرير بن                                                                                            |         | - في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها -                     |
| 1913 | عبدالله                                                                                                                            | 24.24   | عبدالله بن مسعود                                            |
| 6113 | - فيما استطعتن وأطقتن - أميمة بنت رقيقة                                                                                            |         | - في رجل قال لرجل: أستكري منك إلى مكة                       |
|      | - فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان                                                                                          | 7791    | بكذا - حماد وقتادة                                          |
| 729. | بعلا العشر - عبدالله بن عمر                                                                                                        |         | <ul> <li>في الرجل يأتي امرأته وهي حائض - ابن</li> </ul>     |
|      | - فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر -                                                                                         | 2000    | عباس                                                        |
| 1937 | جابر بن عبدالله                                                                                                                    |         | - في الرجل يكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها                 |
|      | جابر بن عبدالله<br>المرابع عبدالله المرابع عبدالله المرابع | ,       | رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها – ابن                       |
|      | - قاتل الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم                                                                                            | 7227    | عمر                                                         |
| 7773 | فجملوها - ابن عباس                                                                                                                 |         | - في سورة النحل ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه                 |
| 2777 | - القاتل والمقتول في النار - وائل الحضرمي .                                                                                        | ٤٠٧٤    | - ابن عباس                                                  |
|      | - القباضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت -                                                                                           | i       | - في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال –                       |
| 外アアと | مسروق                                                                                                                              | 794.    | ابن شهاب الزهري                                             |
|      | - قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت                                                                                          |         | - في الغلام شاتان مكافأتان وني الجارية شاة                  |
| ١٨٣٦ | لقاءه – أبو هريرة                                                                                                                  | ٤٢٢٠    | <del>-</del> أم كرز                                         |
|      | <ul> <li>قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به -</li> </ul>                                                                        |         | خ في الغالام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا                |
| 3177 | عبدالله بن مسعود                                                                                                                   | 2719    | عنه الأذي - سلمان بن عامر الضبي                             |
|      | - قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن                                                                                           | ٣٧٠٠    | - في قوله ﴿إن الذين يأكلون - ابن عبَّاس                     |
| ۲۰۸۰ | ينبغي له أن يكذبني - أبو هريرة                                                                                                     |         | - في قوله: ﴿مَا نَسْخُ مِنْ آيةً - ابن عباس                 |
|      | - قال الله عزوجا: كا عما ان آده له الا                                                                                             | 2002    |                                                             |

| ٤١٠٩        | أبي وقاص                                     |       | الصيام هو لي وأنا أجزي به - أبو هريرة                        |
|-------------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
|             | - قتل رجل رجلا على عهد رسول الله ﷺ -         | 777.  |                                                              |
| ٤٨٠٧        | ابن عباس                                     |       | - قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته                          |
|             | - قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا -  | 3707  | فوضعها في يدسارق - أبو هريرة                                 |
| 7990        | بريدة بن الحصيب                              |       | - قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على                       |
|             | - قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا -  | 7777  | تسعين امرأة – أبو هريرة                                      |
| 498         | عبدالله بن عمرو٣٩٩٣.                         |       | <ul> <li>قال طلحة لأهل الكوفة في النبذ: فتنة يربو</li> </ul> |
|             | - قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصا مائة  | ۰۲۷۰  | فيها الصغير ويهرم فيها الكبير - ابن شبرمة                    |
| £ V 9 0     | من الإبل – غبدالله بن عمرو                   |       | – قال لي رسول الله ﷺ قل : قلت : وما أقول؟                    |
|             | - قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى       | 0844  | قال - عقبة بن عامر الجهني                                    |
| 1011        | النبي رَبِيلِيْهُ في يوم جمعة - أنس بن مالك  |       | - قال لي عمران بن حصين تمتعنا مع رسول                        |
| 7.90        | - قد أجبتك - أنس بن مالك                     | 7779  | الله ﷺ - مطرف بن عبدالله                                     |
|             | - قد اصطنعنا خاتماً ونقشنا عليه نقشا فلا     |       | - قال لي كعب بن عجرة ألا أهدي لك هدية :                      |
| 27.70       | ينقش عليه - أنس بن مالك                      | 179.  | قلنا - ابن أبي ليلي                                          |
| 7           | - قد أكثرت عليكم في السواك - أنس بن مالك .   |       | - قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن                         |
|             | - قد أنزل الله عز وجل فيك وفي صاحبتك         | 7773  | سمع حديثه في العقيقة ؟- حبيب بن الشهيد                       |
| ٣٤٩٦        | فاثت بها - عاصم بن عدي                       |       | - قال المشركون: إنا لنرى صاحبكم يعلمكم                       |
|             | - قد أنكحتكها على مامعك من القرآن - سهل      | ٤٩    | الخواءة - سلمان الفاريسي                                     |
| 7777        | ابن سعد                                      |       | - قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ :                     |
|             | - قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من | 777   | لا أطهر أفأدع الصلاة؟ - عائشة                                |
| 35.7        | فتنةُ الدجال - أسماء بنت أبي بكر             |       | - قام رسول الله ﷺ ثم قعد - علي بن أبي                        |
| 7137        | - قد جاءك شيطانك - عائشة                     | 71    | طالبطالب                                                     |
|             | - قد حللت حين وضعت حملك - سبيعة بنت          |       | - قام رسول الله ﷺ حين أنزل عليه ﴿وأنذر                       |
| <b>roo.</b> | الحارث الأسلمية                              | 7777  | عشيرتك الأقربين - أبو هريرة                                  |
|             | - قد خير رسول الله ﷺ نساءه أو كان طِلاقًا -  |       | - قام رسول الله ﷺ وقام الناس معه فَكبَّر                     |
| TT E        | عائشة                                        | 1.040 | وكَبُّروا – عبدالله بن عباس                                  |
|             | – قد خير رسول الله ﷺ نساءه فلم يكن طلاقا     |       | - قام النبي ﷺ حتى تورمت قدماه - المغيرة                      |
| ۳٤٧٤ -      | - عائشة                                      | 1720  | ابن شعبة                                                     |
|             | - قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من           |       | - قام النبي ﷺ وأصحابه لجنازة يهودي -                         |
| ١٦٠٥        | الخروج إليكم إلا أني خشيت - عائشة            | 1980  | جابر بن عبد اللهن                                            |
|             | - قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن           | 7737  | - قبل عدتهن - ابن عباس                                       |
| 377         | الصوت فأرسل إلينا - أبو محذورة               | }     | – قتال المؤمن كفر وسبانه فسوق – عبدالله بن                   |
|             | - قد عرفت أن بعضكم قد خالجنيها - عمران       | 2111  | مسعود                                                        |
| 919         | ابن حصین                                     |       | - قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق - سعد بن                      |

|         | – قدم وفد ثقيف على رسول الله ﷺ ومعهم     |       | - قد عفوت عن الخيل والرقيق، - علي بن أبي             |
|---------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
|         | هديه فقال: أهدية أم صدقة؟ - عبدالرحمن    | 784.  | طالبطالب                                             |
| ۳۷۸۹۰   | ابن علقمة الثقفي                         |       | - قد علمت أن بعضكم قد خالجنيها - عمران               |
|         | - قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ      | 911   | ٠ ابن حصين                                           |
| 1350    | فسألوه فيما ينبذون – عائشة               |       | - قد علمت أن النبي ﷺ قد فعله، ولكن                   |
|         | - قدمت المدينة فقلت: الأنظرن إلى صلاة    | 7777  | كرهت أن يظلوا - عمر بن الخطاب                        |
| ۱۱۰۳    | رسول الله ﷺ - وائل بن حجر                | 12.2  | - قد غفر له - محجن بن الأدرع                         |
| 7317    | - قده بيدك - ابن عباس                    | 1827  | - قد غلبنا عليك أبا الربيع - جابر بن عتيك            |
|         | - قرأ رسول الله ﷺ بمكة سورة النجم فسجد   |       | - قد كانت إحداكن تجلس حولاً ، وإنما هي               |
| 909     | وسجد من عنَّده - المطلب بن أبي وداعة     | 7077  | أربعة أشهر وعشرا - أم سلمة وأم حبيبة                 |
|         | – قرأت كتاب رسول الله ﷺ الذّي كتب لعمرو  |       | - قد كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي بالبعرة           |
| १८०९    | ابن حزم – ابن شهاب الزهري                | 2019  | على رأس الحرل - أم سلمة                              |
|         | - قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحداً     |       | - قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها               |
| 7970    | وقال: هكذا – ابن عمر                     | 7271  | - سهل بن سعد الساعدي                                 |
|         | - قسم رسول الله ﷺ بين أصحابه أضاحي -     |       | – قد نهى رسول الله ﷺ اليوم عن شيء كان                |
| 7A73    | عقبة بن عامر                             | 2002  | لكم رافقا - أسيد بن رافع بن خديج                     |
|         | - قصرت عن رسول الله ﷺ على المروة         |       | - قدم أعراب من عرينة إلى نَبي الله ﷺ فأسلموا         |
| 1991    | بمشقص أعرابي – معاوية                    | ٤٠٤٠  | – آنس بن مالك                                        |
|         | – قضاني رسول الله ﷺ.وزادني – جابر بن     |       | - قدم أعراب من عرينة إلى النبي ﷺ فأسلموا             |
| 6090    | عبدالله                                  | ۳.٧   | فاجتووا المدينة - أنس بن مالك                        |
|         | - قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم  |       | – قدم رسول الله ﷺ المدينة فصلى نحو بيت               |
| ٤٧٠٥    | تقسم ربعة وحائط - جابر بن عبدالله        | ٤٩٠   | المقدس – البراء بن عازب                              |
|         | - قضى رسول الله ﷺ بالشفعة والجوار - جابر |       | - قدم رسول الله ﷺ المدينة فصلى نبحو بيت              |
| ٤٧٠٩    | ابن عبدالله                              | V & T | المقدس ستة عشر شهراً - البراء بن عازب                |
|         | - قضى رسول الله ﷺ دية الخطأ عشرين بنت    |       | - قدم رسول الله ﷺ فطاف بالبيت سبعا وصلى              |
| ۲۰۸۶    | مخاض - ابن مسعود                         | 7975  | خلف المقام - ابن عمر                                 |
|         | - قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني   |       | - قدم رسول الله ﷺ وأصحابه لصبح رابعة -               |
| 1783    | لحيان - أبو هريرة                        | ۲۸۷۳  | ابن عباس                                             |
|         | - قضى رسول الله ﷺ في الجنين غرة - حمل    |       | - قدم على رسول الله ﷺ ثمانية نفر من عكل -            |
| • 7 \ 3 | ابن مالك                                 | 17.3  | أنس بن مالك                                          |
|         | - قضى رسول الله ﷺ في المكاتب يقتل بدية   |       | <ul> <li>قدم ناس من العرب على رسول الله ﷺ</li> </ul> |
| 7113    | الحر - ابن عباس                          | ٤٠٤١  | ا فأسلموا - سعيد بن المسيب                           |
|         | - قضى رسول الله ﷺ في المكاتب يودى بقدر   |       | - قدم النبي ﷺ مكة صبيحة رابعة مضت من                 |
| 1113    | ا ما أدى - ابن عباس                      | 4440  | ذي الحجة - جابر بن عبدالله                           |

|              | - ﴿قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ﴾ ثلث القرآن – أبو أيوب           | 77.77   | - قضى نبي الله ﷺ أن العمرى جائزة - شريح .                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 997          | الأنصاري                                                    |         | <ul> <li>قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن - أنس</li> </ul>    |
|              | - قلت لابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم                        | 1917    | ابن مالك                                                     |
| 1 2 2 2      | أصل في جماعة؟ - موسى بن سلمة                                | 2911    | - قطع رسول الله ﷺ في ربع دينار - عائشة                       |
|              | - قلت لابن عباس: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا                    |         | - قطع رسول الله ﷺ في مجن ثمنه ثلاثة دراهم                    |
| ٤٠٠٦         | من توبة؟ – سعيد بن جبير                                     | 1193    | - عبدالله بن عمر                                             |
|              | – قلت لابن عمر: أخبرني عن صلاة رسول                         |         | - قطع رُسُول الله ﷺ في مجن قيمته خمسة                        |
| 1777         | الله ﷺ كيف كانت؟ - واسع بن حبان                             | 291.    | دراهم – عبدالله بن عمر                                       |
|              | <ul> <li>قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي</li> </ul>        |         | – قطع رسول الله ﷺ يد سارق وعلق يده في                        |
| <b>P13</b>   | حائض – يونس بن جبير                                         | £9.A0   | عنقه - فضالة بن عبيد                                         |
|              | - قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ كيف                       |         | - القطع في ربع دينار فصاعدا - عائشة                          |
| ۸9٠          | يصلي؟ - وائل بن حجر                                         | 8988    |                                                              |
|              | - قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ كيف                       |         | - قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري -                           |
| 1779         | يصلي – وائل بن حجر١٢٦٦،                                     | 2887    | شکل بن حمید                                                  |
|              | <ul> <li>قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في -</li> </ul>        |         | - قل أعوذ بك من شو سمع <i>ي</i> وشر بصري -                   |
|              | أمرك بيدك - أنها ثلاث غير الحسن؟ -                          | o {-o V | شکل بن حمید                                                  |
| ٣٤٣٩         | حمادبن زيد                                                  |         | - قل: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني                          |
| V07          | - قلت لجابر بن زيذ: مايقطع الصلاة؟ - قتادة                  | 1757    | فيمن عافيت – الحسن بن علي                                    |
|              | قلت لجابر بن سمرة: كنت تجالس رسول                           |         | - قل: اللهم! إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً -                    |
| 1209         | الله ﷺ؟ - سماك بن حرب                                       | ١٣٠٣    | أبو بكر الصديق                                               |
|              | - قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم                     |         | - قل: اللهم! اهدني وسددني - علي بن أبي                       |
| 3713         | النبي ﷺ يوم الحديبية؟ - يزيد بن أبي عبيد .                  | 0710    | طالبطالب                                                     |
|              | – قلت لعائشة:أكان رسول الله ﷺ يصلي                          |         | - قل: اللهم! سددني واهدني ونهاني عن                          |
| Y 1 AV .     | صلاة الضحى؟ - عبدالله بن شقيق ٢١٨٦،                         | ۸۷۷۵    | الجلوس - علي بن أبي طالبُ                                    |
|              | - قلت لعائشة: فينا رجلان من أصحاب النبي                     |         | - قل: اللهم! عافني من شر سمعي وبصري -                        |
|              | ﷺ أحدهما يعجل الإفطار - أبو عطية                            | ०१०८    | شکل بن حمید                                                  |
| 1717         |                                                             |         | - قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله                 |
|              | <ul> <li>قلت لعطاء: عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة</li> </ul>   | 970     | والله أكبر - ابن أبي أوفى                                    |
| <b>የ</b> ልዓየ | أخرى بكذا وكذا؟ - ابن جريج                                  |         | <ul> <li>قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث</li> </ul> |
|              | <ul> <li>قلت يا أم المؤمنين! أنبئيني عن وتر رسول</li> </ul> | ۳۸۰۷    | مرات – سعد بن أبي وقاص                                       |
| דודו         | الله ﷺ قالت – سعد بن هشام                                   |         | - قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المملك               |
|              | - قلت: يارسول الله! أرأيت ابن عم لي: أتيته                  | ۳۸۰۸    | - سعدبن أبي وقاص                                             |
| ۳۸۱۹         | أسأله فلا يُعطيني - مالك بن نضلة                            |         | - قل هو الله أحد والمعوذتين جين تمسي                         |
|              | - قلنا: يارسول الله! السلام عليك قد عرفناه                  | 084.    | وحين تصبح - عبدالله بن خبيب                                  |

|                | - كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء                    | PATI       | فكيف الصلاة؟ - كعب بن عجرة ١٢٨٨ ،            |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| r98V           | الأرض بالذهب والورق بأس - الزهري                       |            | - قلنا: يارسول الله! كيف الصلاة عليك؟        |
|                | - كان أبي يقول في دبر كل صلاة: اللهم! إني              | 1791       | قال: قولوا - طلحة بن عبيد الله التيمي        |
| 1487           | أعوذبك من الكفر والفقر - مسلم بن أبي بكرة .            | 181.       | - قم فاركع – جابر بن عبد الله                |
|                | - كان أحب الثياب إلى نبي الله ﷺ الحبرة -               |            | - قمنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان ليلة      |
| ٧١٣٥           | أنس بن مالك                                            | 17.7       | ثلاث وعشرين - النعمان بن بشير                |
|                | - كان أحب الشهور إلى رسول الله ﷺ أن                    |            | - قنت رسول الله ﷺ شهرا بعد الركوع يدعو       |
| 7077           | يصومه شعبان - عائشة                                    | 1.41       | على رعل وذكوان وعصية - أنس بن مالك           |
|                | - كان آخر أذان بلال: الله أكبر الله أكبر لا إله        |            | - قولوا: اللهم! إنا نعوذ بك من عذاب جهم      |
| 701            | إلا الله – الأسود بن يزيد النخعي                       | 3100       | - عبدالله بن عباس                            |
|                | - كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك                   |            | - قولوا: اللهم! صلِّ على محمد عبدك ورسولك    |
| ١٨٥            | الوضوء مما مست النار - جابر بن عبدالله                 | 1798       | كماصليتعلى إبراهيم-أبوسعيدالخدري             |
| ٥١١٧           | - كان إذا ادهن رأسه لم ير منه - جابر بن سمرة           |            | - قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين     |
|                | - كان إذا دخلت العشر أحيا رسول الله ﷺ                  | 7.49       | والمسلمين - عائشة                            |
| 178.           | الليل – عائشة                                          |            | - قولي: لبيك اللهم! لبيك ومحلي من الأرض      |
|                | - كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى                  | 7777       | - ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب              |
| 779            | مثنی - ابن عمر                                         |            | - قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان - ابن    |
|                | - كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى                  | ٥٠٧٨       | عباس                                         |
| 779            | مثنی – ابن عمر                                         | ۸۰۲        | - قوموا فأصلي لكم - أنس بن مالك              |
|                | - كان أنس يأمرنا بالتذنوب فيقرض - قتادة بن             |            | - قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة       |
| <b>Y 7 C C</b> | دعامة                                                  | 4081       | زوجها – أبو سلمة بن عبدالرِحمن               |
|                | - كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله ﷺ على                |            | - قيل للنبي ﷺ أمرنا أن تُصلي عليكَ ونسلم -   |
| 1890           | المنبريوم الجمعة ٤ السائب بن يزيد                      | 1711       | أبو مسعود الأنصاري                           |
|                | - كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس                    |            | · . · . · . · . · . · . · . · . · . · .      |
| 2773           | عليهم الدية – مجاهد                                    |            | - كَانَ ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن - |
|                | - كَانَ ثَمَنَ المَجْنَ عَلَى عَهِدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ | 1570       | - , 0.3-3                                    |
| १९०९           | عشرة دراهم – عبدالله بن عمرو                           |            | - كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة      |
|                | - كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ                    | ٥١٣٨       | غير مطراة - نافع                             |
| १९०१           | يقوم – ابن عباس                                        |            | - كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته    |
|                | - كان خاتم رسول الله ﷺ من فضة وكان فصه                 | <b>701</b> | وهي حائض - نافع                              |
| 1.70           | مِنه – أنس بن مالك                                     |            | - كان ابن عمر لايزيد في السفر على ركعتين لا  |
|                | - كان خاتم النبي ﷺ حديدا ملويا عليه قضّة -             | 1821       | يصلي قبلها ولا بعدها - وبرة بن عبدالرحمن     |
| A•7c           | <b>Q</b> •                                             |            | - كان ابن عمر يأخذ كراء الأرض فبلغه عن       |
|                | اً - كان خاتم النبي ﷺ من فضة فصه منه - أنس             | 798.       | رافع بن خديج شيء - نافع مولي ابن عمر         |

|       | - كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة                       | 7.70  | ابن مالك                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| ٤٢٠   | غسل يديه – عائشة                                             |       | - كان خاتم النبي ﷺ من فضة وفصه منه -       |
|       | - كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة                       | TATO  |                                            |
| 275   | غسل يديه - عائشة                                             |       | - كان رأس رسول الله ﷺ في حجر إحدانا        |
|       | - كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ                  | 77.1  | وهي حائض – عائشة                           |
| 113   | فيغسل يديه - ميمونة بنت الحارث                               |       | -<br>- كان الرجال والنساء يتوضؤون فبي زمان |
|       | - كان رسول الله ﷺ إدا افتتح الصلاة قال:                      | 737   | رسول الله ﷺ جميعاً - ابن عمر               |
| 9 • 1 | سبحانك أللهم - أبو سعيد الخدري                               |       | – كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان       |
|       | – كان رسول الله ﷺ إذا أوتر بتسع ركعات لم                     | ٧١    | رسول الله ﷺ جميعاً - ابن عمر               |
| 177.  | يقعد إلا في الثامنة – عائشة                                  |       | - كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله    |
|       | – كان رسول الله ﷺ إذا جد به السير أو حزبه                    | 7.77  | – حذيفة بن اليمان                          |
| 7     | أمر - ابن عمر                                                |       | - كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق     |
|       | <ul> <li>كان رسول الله ﷺ إذا جلس في الثنتين أو في</li> </ul> | ٤٠٧٣  | بالشرك ثم تندم - ابن عباس                  |
| 7771  | الأربع - عبدالله بن الزبير                                   | 2799  | – كان رجل يد اين الناس – أبو هريرة         |
|       | - كان رسول الله ﷺ إذا خطب يستند إلى جذع                      |       | - كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة   |
| 1241  | نخلة من سوازي المسجد - جابر بن عبدالله                       | 177.  | على عهدرسول الله ﷺ - زيد بن أرقم           |
|       | - كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء أحمل أنا                    |       | - كان رسول الله ﷺ أجود الناس - عبدالله بن  |
| ٤٥    | وغلام معي نحوي إداوة - أنس بن مالك                           | 4.94  | عباس                                       |
|       | - كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء قال:                        |       | - كان رسول الله ﷺ إذا أخذ مضجعه جعل كفه    |
| 19"   | اللهم إني أعوذ بك - أنس بن مالك                              | 7779  | اليمني تحت خده الأيمن - حفصة               |
|       | - كان رسول الله ﷺ إذا سافر فركب راحلته                       |       | – كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يأكل أو ينام |
| 00.7  | قال بإصبعه - أبو هريرة                                       | 707   | وهو جنب توضأ – عائشة                       |
|       | - كان رسول الله ﷺ إذا سجد خوى بيديه حتى                      |       | - كان رسول الله إذا أراد أن يحرم، ادهن     |
| 1181  | يرى وضح إبطيه – ميمونة                                       | 1441  | بأطيب مايجده ≁ عائشة                       |
|       | - كان رسول الله ﷺ إذا سكت المؤذن بالأولى                     |       | - كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى    |
| ۱۷٦٣  | من صلاة الفجر قام - عائشة                                    | ٧١٠   | الصبح ثم دخل في المكان - عائشة             |
|       | - كان رسول الله ﷺ إذا صلى الفجر قعد في                       |       | - كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب |
| ١٣٥٨  | مصلاه حتى تطلع الشمس - جابر بن سمرة .                        | Y 0 A | ترضأ – عائشة                               |
|       | - كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي                      |       | - كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ    |
| ٥٨٤   | إلا ركعتين خفيفتين – حفصة                                    | ٥٨٧   | الشمس - أنس بن مالك                        |
|       | - كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي                      |       | – كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل أفرغ على رأسه  |
| 1777  | إلا ركعتين خفيفتين - حفصة                                    | 577   | ثلاثا - جابر بن عبدالله                    |
|       | - كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر                    |       | - كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا |
| 1101  | ا حين يقوم - أبو هريرة                                       | 373   | بشيء نحو الحلاب - عائشة                    |

|                                             | - كان رسول الله ﷺ يأتي قباء راكبا وماشيا -                           |                      | - كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يشوص                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 799                                         | ابن عمر                                                              | ۲                    | فاه بالسواك - حذيفة بن اليمان                            |
|                                             | - كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت                               |                      | - كان رسول الله ﷺ إذا قام يتهجد من الليل                 |
| 777                                         | حائضا أن تشد إزارها - عائشة                                          | 7771                 | يشوص فاه بالسواك - حذيفة بن اليمان                       |
|                                             | - كان رسول الله ﷺ يأمر بالتخفيف ويؤمنا                               |                      | - كان رسول الله ﷺ إذا كان الحر أبرد بالصلاة              |
| ۸۲۷                                         | بالصافات - عبدالله بنَّ عمرب                                         | ٥٠٠                  | – أنس بن مالك                                            |
|                                             | ً - كان رسول الله ﷺ يأمر بصيام ثلاثة أيام:                           |                      | - كان رسول الله ﷺ إذا كان عندي بعد العصر                 |
| 1737                                        | أول خميس – أم سلّمة                                                  | ٥٧٧                  | صلاهما – عائشة                                           |
|                                             | - كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن                          |                      | - كان رسول الله ﷺ إذا لقي الرجل من                       |
| 177                                         | نمسح على خفافنا - صفوان بن عسال                                      | ٨٢٢                  | أصحابه ماسحه ودعا له - جذيفة بن اليمان .                 |
|                                             | - كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن يمسح المقيم                              |                      | - كان رسول الله ﷺ حين يقدم مكة يستلم                     |
| 179                                         | يوما وليلة - علي بن أبي طالب                                         | 2397                 | الركن الأسود – عبدالله بن عمر                            |
|                                             | - كانرسول الله ﷺ يأمرنا بالصدقة، فما يجد                             |                      | - كان رسول الله ﷺ رجلًا مربوعًا عريض                     |
| 707.                                        | أحدنا شيئا يتصدق – أبو مسعود                                         | 3778                 | مايين المنكبين - البراء بن عازب                          |
|                                             | - كان رسول الله ﷺ يأمرنا بصيام أيام الليالي                          |                      | - كان رسول الله ﷺ في سفر فقرأ في العشاء                  |
| 7272                                        | الغر البيض – قدامة بن ملحان                                          | 1 7                  | في الركعة الأولى – البراء بن عازب                        |
|                                             | - كان رسول الله ﷺ يباشر المرأة من نسائه                              |                      | - كان رسول الله ﷺ كثيرا ما يدعو بهؤلاء                   |
| ۲۷٦، ۲۷۳                                    | وهي حائض – ميمونة                                                    | 0878                 | الكلمات - عائشة                                          |
|                                             | - كان رسول الله ﷺ يتحرى يوم الاثنين                                  |                      | - كان رسول الله ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل -                   |
|                                             |                                                                      |                      |                                                          |
| 777o-                                       | والخميس - عائشة                                                      | 707                  | عائشة                                                    |
|                                             | والخميس - عائشة<br>- كان رسول الله ﷺ يتعوذ من خمس - عمر بن           | 704                  | عائشة<br>- كان رسول الله ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل -          |
|                                             | والخميس - عائشة<br>- كان رسول الله ﷺ بتعوذ من خمس - عمر بن<br>الخطاب | 70T<br>2T·           | عائشة<br>- كان رسول الله ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل -<br>عائشة |
| 2830                                        | والخميس - عائشة كان رسول الله ﷺ يتعوذ من خمس - عمر بن الخطاب         |                      | عائشة                                                    |
| 2830                                        | والخميس - عائشة                                                      |                      | عائشة                                                    |
| 2219                                        | والخميس - عائشة                                                      | ٤٣٠                  | عائشة                                                    |
| 2219                                        | والخميس - عائشة                                                      | ٤٣٠                  | عائشة                                                    |
| 2219                                        | والخميس - عائشة                                                      | 1V09<br>1012         | عائشة                                                    |
| 2219                                        | والخميس - عائشة                                                      | 1V09<br>1012         | عائشة                                                    |
| 7A30<br>P100<br>TP30                        | والخميس - عائشة                                                      | 1709<br>1012         | عائشة                                                    |
| 7A30<br>P100<br>TP30                        | والخميس - عائشة                                                      | 1709<br>1012         | عائشة                                                    |
| 7A30<br>P100<br>TP30<br>A37                 | والخميس - عائشة                                                      | 2001<br>3101<br>AFTO | عائشة                                                    |
| 7130 P100 F100 F100 F100 F100 F100 F100 F10 | والخميس - عائشة                                                      | 2001<br>3101<br>AFTO | عائشة                                                    |
| 7A30<br>P100<br>TP30<br>A37                 | والخميس - عائشة                                                      | PCVI 3101 AFTO  V3TT | عائشة                                                    |

| V79   | Saela la sal fri                          |                |                                              |
|-------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| V ( 1 | جنبه وأنا حائض وعلي - عائشة               |                | - كان رسول الله ﷺ يتوضأ لكل صلاة -           |
|       | - كان رسول الله ﷺ يصلي بعد الجمعة ركعتين  | 177            | سفيان الثقفي                                 |
| 1879  | في بيته – عبدالله بن عمر                  |                | - كان رسول الله ﷺ يجعل في قسم الغنائم        |
|       | - كان رسول الله ﷺ يصلي بنا العصر والشمس   | 7.873          | عشرا من الشاء ببعير - رافع بن خديج           |
| ٥٠٩   | بيضاء محلقة - أنس بن مالك                 |                | - كان رسول الله ﷺ يحب التيامن يأخذ بيمينه    |
|       | – كان رسول الله ﷺ يصلي حتى تزلع – يعني    | ٥٠٦٢           | ويعطي بيمينه – عائشة                         |
| 1787  | تشقق - قدماه - أبو هريرة                  |                | - كان رسول الله ﷺ يحث في خطبته على           |
|       | - كان رسول الله ﷺ يصلي الصلاة لوقتها إلا  | 2.07           | الصدقة - أنس بن مالك                         |
| 4.12  | بجمع وعرفات - عبدالله بن مسعود            |                | - كان رسول الله ﷺ يخرج إلي رأسه من           |
|       | - كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر إذا زالت     | 777            | المسجد وهو مجاور - عائشة                     |
| ٥٥٢   | الشمس - أنس بن مالك                       |                | - كان رسول الله ﷺ يخرج من الخلاء فيقرأ       |
|       | - كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة     | •              | القرآن ويأكل معنا اللحم - علي بن أبي         |
| 071   | والعصر – جابر بن عبدالله                  | 777            | طالبطالب                                     |
|       | - كان رسبول الله ﷺ يصلي على دابته وهو     |                | - كان رسول الله ﷺ يخطب قائما ثم يقعد         |
| 193   | مقبل من مكة - ابن عمر                     | 1000           | قعدة ثم يقوم - جابر بن عبدالله               |
|       | - كان رسول الله ﷺ يصلي على الراحلة قبل    |                | - كان رسول الله ﷺ يدعوني فآكل معه وأنا       |
| ٧٤٥   | أي وجه توجه به - عبدالله بن عمر           | ۲۸.            | عارك - عائشة                                 |
|       | - كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته في      | ۳۸۷            | - كان رسول الله ﷺ يدني إلي رأسه - عائشة      |
| ٤٩٣   | السفر - ابن عمر                           |                | - كان رسول الله ﷺ يرفع يديه إذا افتتح الصلاة |
|       | - كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته في      | ١٠٨٩           | - اب <i>ن ع</i> مر                           |
| ٧٤٤   | السُفر - ابن عمر                          |                | - كان رسول الله ﷺ يركع بين النداء والصلاة    |
|       | - كان رسول الله ﷺ يضلي عند البيت وملأ من  | 1771           | ركعتين خفيفتين – حفصة                        |
| ۳۰۸   | قريش جلوس – عبدالله بن مسعود              |                | - كان رسول الله ﷺ يسئل أيام منى فيقول: لا    |
|       | - كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ   | 4.14           | حرج – ابن عباس                               |
| 1224  | من صلاة العشاء إلى الفجر - عائشة          |                | - كان رسول الله ﷺ بسلم عن يمينه حتى يبدو     |
|       | - كان رسول الله ﷺ يصلي قائماً وقاعداً -   | 1778           | بياض خده - عبدالله بن مسعود                  |
| 1781  | عائشة                                     |                | – كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل       |
|       | - كان رسول الله ﷺ يصلي لبلا طويلا فإذا    | ٤٩١            | أي وجه – عبدالله بن عمر                      |
| 1787  | صلى قائما - عائشة                         | ٥١١٨           | - كان رسول الله ﷺ يصبغ - ابن عمر             |
|       | - كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل تسع       |                | - كان رسول الله ﷺ يصلُّ شعبان برمضان - أم    |
| 1771  | ركعات - عائشة                             | <b>Y 1 V A</b> | سلمة                                         |
|       | - كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل تسعا فلما |                | - كان رسول الله ﷺ يصلي إحدى عشرة ركعة        |
| ١٧١٠  | أسن وثقل صلى سبعا - عائشة                 | 140.           | <i>–</i> عائشة                               |
|       | ا - كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثمان    |                | - كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل وأنا إلى       |
| ~     | <del>-</del>                              | -              |                                              |

|         | - كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في      | ۱۷۰۸      | ركعات يوتر بثلاث - ابن عباس                                                            |
|---------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         | الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن –  |           | - كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل وأنا راقدة                                             |
| 7700    | جابر بن عبدالله                            | ٧٦٠       | معترضة بينه – عائشة                                                                    |
|         | - كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد - ابن      |           | - كان رسول إلله ﷺ يصوم ثلاثة أيام من غرة                                               |
| 1779    | عباس                                       | 777.      | كل شهر – عبدالله بن مسعود                                                              |
|         | - كان رسول الله ﷺ يغتسل في الإناء وهو      |           | - كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نفول قد صام                                                 |
| ٤١٠     | الفرق – عائشة                              | 4170      | – عائشة                                                                                |
|         | - كان رسول الله ﷺ يفرغ على يديه ثلاثا ثم   |           | - كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول: لا                                                    |
| 710     | يغسل فرجه – عائشة                          | 4179      | يفطر – عائشة                                                                           |
|         | - كان رسول الله ﷺ يقرأ بنا في الركعتين     |           | – كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول: لا                                                    |
| 477     | الأوليين من صلاة الظهر - أبو قتادة         | 7727      | يفطر، ويفطر حتى - ابن عباس                                                             |
| •       | - كان رسول الله ﷺ يقرأ في الجمعة بـ ﴿سبح   |           | - كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول ما يريد                                                |
| 1870    | اسم - النعمان بن بشير                      | 7729      | أن يفطر – عائشة                                                                        |
|         | - كان رسول الله ﷺ يقرأ في الجمعة والعيد بـ |           | – كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول: مايفطر                                                |
| 1091    | ﴿سبح اسم - النعمان بن بشير                 | 7707      | - عائشة                                                                                |
|         | - كان رسول الله ﷺ يقرأ في الركعة الأولى من |           | - كان رسول الله ﷺ يصوم شعبان إلا قبليلاً -                                             |
| 14.1    | الوتر - أُبي بن كعب                        | 17°0V     | عائشة                                                                                  |
|         | - كان رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة الجمعة -    |           | - كان رسول الله ﷺ يصوم شعبان ورمضان -                                                  |
| 1875    |                                            | 7119      | عائشة                                                                                  |
|         | - كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر في  | ,         | - كاذ رسول الله ﷺ يصوم من كل شهر ثلاثة                                                 |
| ، ۱۷۹   | الركعتين الأوليين - أبو قتادة              | YEAR      | , •                                                                                    |
|         | - كان رسول الله ﷺ يقرأ في الوتر - أبي بن   |           | - كان رسول الله ﷺ يصوم من كل شهر ثلاثة                                                 |
| 14.4    | كعب                                        | 7817      | أيام: أول اثنين - عائشة زوج النبي ﷺ                                                    |
|         | - كان رسول الله ﷺ يقرأ في الوتر بـ ﴿سبح    |           | - كان رسول الله ﷺ يصوم من كل شهر يوم                                                   |
| 174.    | . 0.0.                                     | 7777      | الخميس - حفصة                                                                          |
|         | - كان رسول الله ﷺ يقرأ في الوتر بـ ﴿سبح    |           | - كان رسول الله ﷺ يصوم ويفطر - مجاهد بن                                                |
| ۱۷۳۸    | اسم ربك الأعلى - عبدالرحمن بن أبزي         | 3977      |                                                                                        |
| •       | - كان رسول الله ﷺ يقرأ القرآن على كل حال   |           | - كان رسول الله ﷺ يضحي بكبشين أملحين                                                   |
| 777     | إلا الجنابة - علي بن أبي طالب              | 1755      | أقرنين وكان يسمي ويكبر - أنس بن مالك                                                   |
|         | - كان رسول الله ﷺ يقرأ وهو قاعد فإذا أراد  |           | - كان رسول الله ﷺ يضع رأسه في حجر                                                      |
| 1071    | أن يركع قام - عائشة                        | ٠         | إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض - ميمونة                                                  |
| , marin | - كان رسول الله ﷺ يقطع اليد في ربع دينار - | 1 1 1 1 1 | ۲۷.٤                                                                                   |
| 2957    | عائشة                                      | W./.      | <ul> <li>كان رسول الله ﷺ يضع فاه على الموضع</li> <li>الذي أثر برينه = عائدة</li> </ul> |
|         | - كان رسول الله ﷺ يُقول: اللهم إنبي أعوذ - | 1 1 7 %   | الدي أسرب منه – عانسه                                                                  |

| ١٧٣١        | أُبي بن كعب                                 | 0049   | عائشةعائشة                                  |
|-------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
|             | - كان رسول الله ﷺ يوتر با ﴿سبح اسم ربك      |        | - كان رسول الله ﷺ يقول: اللهم! إني أعوذ     |
|             | الأعلى - عبدالرحمن بن أبزي                  | ۱۷٤٥   | بك من الجوع – أبو هريرة                     |
| 1408-       | ۱۷۳۰ - ۱۷۳۷ و ۱۷۵۲ -                        |        | - كان رسول الله ﷺ يقول في ركوعه             |
|             | - كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث عشرة ركعة -    | 1178   | وسجوده: سبحانك اللهم ربنا - عائشة           |
| 14.4        | أم سلمة                                     |        | - كان رسول الله ﷺ يقوم الصفوف كما تقوم      |
|             | - كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث عشرة ركعة -    | ۸۱۱    | القداح – النعمان بن بشير                    |
| ۸۲۷۱        | أم سلمةأ                                    |        | - كان رسول الله ﷺ يقوم في الظهر فيقرأ قدر   |
| ••          | - كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث: يقرأ في       | ٤٧٧    | ثلاثين آية في كل ركعة – أبو سعيد الخدري .   |
| ۱۷۰۳        | الأولى - ابن عباس                           |        | - كان رسول الله ﷺ يكبّر عشرا ويحمد عشراً    |
|             | - كان رسول الله ﷺ يوتر بخمس وبسبع           | ۱٦١٨   | ويسبح عشرا ويهلل عشرا - عائشة               |
| 1710        | لايفصل بينها بسلام ولا بكلام - أم سلمة      |        | - كان رسول الله ﷺ يكبر في كل خفض ورفع       |
|             | - كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع أو بخمس لا      | ١٠٨٤   | ِ – عبدالله بن مسعود                        |
| <b>1111</b> | يفصل بينهن بتسليم - أم سلمة                 |        | – كان رسول الله ﷺ يكبر في كل رفع ووضع       |
| <b>457</b>  | – كان زوج بريرة عبدا – عائشة                | 110.   | وقيام وقعود – عبدالله بن مسعود              |
|             | - كان شعر رسول الله ﷺ إلى أنصاف أذنيه -     |        | – كان رسول الله ﷺ يكثر التعوذ من المغرم     |
| ٤٢٠٥        | أنس بن مالك                                 | ٥٤٧٤   | والمأثم - عائشة                             |
|             | - كان شعر النبي ﷺ إلى نصف أذنيه - أنس بن    |        | – كان رسول الله ﷺ يكثر الذكر ويقل اللغو     |
| 7770        | مالكمالك                                    | 1810   | ويطيل الصلاة – عبدالله بن أبي أوفى          |
|             | - كان شعر النبي ﷺ شعرا رجلا ليس بالجعد      |        | - كان رسول الله ﷺ يلتفت في صلاته يمينا      |
| ۲٥٠٠٥       | - أنس بن مالك                               | 17.7   | وشمالاً - ابن عباس                          |
|             | - كان الصاع على عهد رسول الله ﷺ مدا وثلثا   |        | – كان رسول الله ﷺ يناولني الإناء فأشرب منه  |
| 1707        | – السائب بن يزيد                            | ۱، ۱۷۹ | وأنا حائض – عائشة                           |
|             | - كان الصداق إذ كان فينا رسول الله ﷺ عشرة   |        | – كان رسول الله ﷺ ينبذ له في سقاء – جابر بن |
| ۳۳٥٠        | أواق - أبو هريرة                            | 1070   | عبدالله                                     |
|             | – كان صلاة رسول الله ﷺ ركوعه وسجوده         |        | - كان رسول الله ﷺ ينبذ له نبيذ الزبيب - ابن |
| 1189        | وقيامه - البراء بن عازب                     | 0787   | عباس                                        |
|             | - كانَ عبدالله بن الزبير يهلل في دبر الصلاة |        | - كان رسول الله ﷺ ينزل عن المنبر، فيعرض     |
| ,           | يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له – أبو | 187.   | له الرجل فيكلمه – أنس بن مالك               |
| 1371        | ٔ الزبير                                    |        | – كان رسول الله ﷺ ينهى عن كل مسكر –         |
|             | - كان على عمر نذر في اعتكاف ليلة في         | ٥٨٢٥   | عائشة                                       |
| 7007        | 3 0. 13                                     |        | - كان رسول الله ﷺ يهدي من المدينة فأفتل     |
|             | - كان علي بن حسين ينبذ له من الليل فيشربه   | ***    | قلائد هديه – عائشة                          |
| ٥٧٤٤        | غدوة - أن حعفي                              |        | - كان رسول الله على يوتر د ﴿ سبح اسبم ربك - |

فبرست اطراف الحدثيث

| ي عديت   | 64                                            | <u>44</u> | سان دست تي                                    |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 44       | أميمة بنت رقيقة                               |           | - كان علي رضي الله عنه يرزق الناس الطلاء-     |
|          | - كان لي من رسول الله ﷺ ساعة آتيه فيها –      | ٥٧٢١      | عامر الشعبي                                   |
| 1717     | علي بن أبي طالب                               |           | - كان عماي، يزرعان بالثلث والربع وأبي         |
|          | - كان لي من رسول الله ﷺ مدخلان: مدخل          | 4418      | شريكهما - عبدالرحمن بن الأسود                 |
| 1717     | بالليل ومدخل بالنهار - علي بن أبي طالب .      |           | - كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ          |
|          | – كان ليهودي على أبي تمر فقتل يوم أحد         | 7357      | فجاءته امرأة من خثعم - عبدالله بن عباس        |
| 7779     | وترك حديقتين - جابر بن عبدالله                |           | - كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ          |
|          | - كان المؤذن إذا أذن، قام ناس من أصحاب        |           | فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه – عبدالله بن     |
|          | النبي ﷺ فيبتدرون السواري - أنس بن             | 0898      | عباس                                          |
| 77.5     | مالك                                          |           | - كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم      |
|          | - كان محمد يقول: الأرض عندي مثل مال           | ٤٧٨٥      | الدية - ابن عباس                              |
| 441.     | المضاربة - ابن عون                            |           | - كان في بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى       |
|          | - كان من تلبية النبي ﷺ لبيك إله الحق - أبي    | 5000      | سهوة في البيت - عائشة                         |
| 7007     | هريرة                                         |           | – كان في جماعة من الناس فرملوا فلا أراهم      |
|          | - كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة -       | 14.07     | رملوا إلا برمله – ابن عمر                     |
| 75.7     | عائشة                                         |           | – كان فيما أنزل الله عز وجل عشر رضعات         |
|          | - كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في           | ٣٣٠٩      | معلومات يحرمن – عائشة                         |
| 1011     | عهد النبي ﷺ – ابن عمر                         |           | - كان قدر صلاة رسول الله ﷺ الظهر في           |
|          | - كان النبي ﷺ إذا أتي بشيء سأل عنه أهدية      | ٥٠٤       | الصيف ثلاثة أقدام - عبدالله بن مسعود          |
| 3157     | أم صدقة؟ – معاوية بن حيدة                     |           | – كان قريظة والنضير وكان النُّصير أشرف من     |
|          | - كان النبي ﷺ إذا أتي ببطيب لم يرده - أنس     | £741      | قريظة - ابن عباس                              |
| ٠٢٦٥     | ابن مالك                                      |           | - كان لا يبالي بعض تأخيرها إلى نصف الليل      |
|          | - كان النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه  | 197       | ولا يحب النوم قبلها - أبو برزة الأسلمي        |
| 1180     | - عبدالله بن عمر                              |           | - كان لرسول الله رَبِيجَ جار فارسي طيب المرقة |
|          | - كان النبي ﷺ إذا أهوى إلى الأرض ساجداً       | 7877      | - أنس بن مالك                                 |
| 11.4     | - أبو حميد الساعدي                            |           | - كان لرسول الله ﷺ خاتم فضة يتختم به في       |
|          | - كان النبي ﷺ إذا ركع اعتدل فلم ينصب          | ٠٠٧ د     | 0.0                                           |
| 1 • \$ • | رأسه ولم يقنعه - أبو حميد الساعدي             |           | - كان لرسول الله ﷺ دعوات لا يدعهن - أنس       |
|          | - كان النبي ﷺ إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر   | 0801      | e.                                            |
| 7.00     | - عبدالله بن سرجس                             |           | – كان لسعد كروم وأعناب كثيرة – مصعب بن        |
|          | - كان النبي ﷺ إذا قام من السجدتين كبر ورفع    | 0117      |                                               |
| •        | يديه حتى يحاذي بهما منكبيه - أبو حميد         |           | - كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله  |
| 1111     | الساعدي                                       | 1007      | 0.0                                           |
|          | ا - كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجد قال:   |           | - كان للنبي ﷺ قدح من عيدان يبول فيه -         |
|          | - AND THE |           |                                               |

| ١٥٨٥   | يقوم ويقرأ آيات - جابر بن سمرة            | 177. | اللهم! لك الحمد - ابن عباس                                 |
|--------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
|        | - كان النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة فقام إليه   |      | - كان النبي ﷺ إذا كان في الركعتين اللتين                   |
| 101%   |                                           | 1777 | تنقضي فيهما الصلاة – أبو حميد الساعدي .                    |
|        | - كان النبي ﷺ يرفع صوته بالقرآن، وكان     |      | <ul> <li>كان النبي ﷺ إذا نزل منزلا لم يرتحل منه</li> </ul> |
| 1.15   | المشركون إذا سمعوا صوته -ابن عباس         | ११९  | حتى يصلّي الظهر - أنس بن مالك                              |
|        | - كان النبي ﷺ يصلي ركعتي الفجر إذا سمع    |      | - كان نبي الله ﷺ يقول: اللهم! إني أعوذ بك                  |
| ١٧٨٣   | الأذان - ابن عباس                         | ०१०९ | من الكسل – أنس بن مالك                                     |
|        | - كان النبي ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من    |      | - كان نبي الله ﷺ ينهانا عن الإرفاه - رجل من                |
| 7.7.7  | صلاة العشاء - عائشة                       | 15.0 | أصحاب النبي ﷺ                                              |
|        | - كان النبي ﷺ يصوم الاثنين والخميس -      |      | - كان النبي ﷺ في الركعتين كأنه على الرضف                   |
| 7777   | عائشةعائشة                                |      | قلت: حتى يقوم قال ذلك يريد – عبدالله بن                    |
|        | - كان النبي ﷺ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر - | 1177 | مسعود                                                      |
| 7 { 10 | ابن عمر                                   |      | - كان النبي ﷺ لا يرفع يديه في شيء من دعائه                 |
| 7117   | - كان النبي ﷺ يصوم شعبان - عائشة          | 1789 | إلا في الاستسقاء - أنس بن مالك                             |
|        | – كان النبي ﷺ يصوم العشر وثلاثة أيام من   |      | - كان النبي ﷺ لا يصلي على رجل عليه ديْنٌ -                 |
| 787.   | كل شهر: الاثنين - بعض أزواج النبي ﷺ       | 3791 | جابر بن عبدالله                                            |
|        | - كان النبي ﷺ يعالج من التنزيل شدة وكان   |      | – كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر رضي الله                       |
| 977    | يحرك شفتيه - ابن عباس                     |      | عنهما يستفتحون القراءة بالحمد - أنس بن                     |
|        | - كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر ﴿والليل إذا   | 9.4  | مالك                                                       |
| 111    | يغشي﴾وفي العصر نحو ذلك −جابر بن سمرة      |      | - كان النبي ﷺ يؤتى بالإناء فيصب على يديه                   |
| 2970   | - كأن النبي ﷺ يقطع في ربع دينار - عائشة   | 737  | ثلاثاً فيغسلهما - أبو سلمة عن عائشة                        |
|        | - كان النبي ﷺ يقول: أللهم! إني أعوذ بك    |      | - كان النبي ﷺ يتختم بخاتم من ذهب ثم                        |
| ٥٤٧٨   | من الهم - أنس بن مالك                     | 079. | طرحه – ابن عمر                                             |
|        | - كان النبي ﷺ يكره الشكال من الخيل - أبو  | 2887 | - كان النبي ﷺ يتعوذ من خمس - ابن مسعود                     |
| 7097   | هريرة                                     |      | - كان النبي ﷺ يتعوذ من هذه الثلاثة – أبو                   |
|        | - كان النبي ﷺ يلبس النعال السبتية ويصفر   | 0897 | هريرة                                                      |
| . F37c | لحيته - ابن عمر                           |      | - كان النبي ﷺ يحب التيمن ما استطاع في                      |
|        | - كان النبي ﷺ يومىء إلى رأسه وهو معتكف    | 173  | طهوره – عائشة                                              |
| 777    | عائشة                                     |      | - كان النبي ﷺ يخطب فجاء الحسن والحسين                      |
|        | - كان النبيذ الذي يشربه عمر بن الخطاب قد  |      | وعليهما قميصان أحمران - بريدة بن                           |
| ۰۱۷٥   | خلل - عتبة بن فرقد                        | 1818 | الحصيب                                                     |
|        | - كان النساء يصلين مع رسول الله ﷺ الفجر - |      | - كان النبي ﷺ يخطب قائما ثم يجلس ثم                        |
| 1777   | عائشة                                     | 1819 | يقوم ويقرأ آيات – جابر بن سمرة                             |
|        | ا كان نعل سيف رسول الله ﷺ من فضة - أنس    |      | - كان النبي ﷺ يخطب قائما ثم يجلس ثم                        |

|         |                                             |         | • •                                                         |
|---------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| ۸۷۱     | خسناء من أحسن الناس - ابن عباس              | 7770    | ابن مالك                                                    |
|         | - كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة |         | - كان نقش خاتم رسول الله ﷺ: محمد رسول                       |
| 1913    | جاراتها وتجعده - ابن عمر                    | ΛΥΥς    | الله - ابن عمر                                              |
|         | - كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب –      |         | - كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار                  |
| የ ላ ፕ የ | ابن عباس                                    | ۲۷٥     | واسع ثم يلتزم – عائشة                                       |
|         | - كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على   | ٧٤٨     | <ul> <li>كان يركز الحربة ثم يصلي إليها - ابن عمر</li> </ul> |
| ٤١٤٥    | رسوله - عمر بن الخطاب                       |         | - كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص - أسامة                   |
|         | - كانت تلبية زسول الله على اللهم البيك،     | - 4.427 | ابن زید                                                     |
| 1007    | لبيك لا شريك لك لبيك - عبد ألله بن عمر      |         | - كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين                      |
|         | - كانت جاريتان تخرزان بالطائف فخرجت         | 910     | الأوليين يسمعنا الآية - أبو قتادة                           |
| 277 c   | إحداهما ويدها تذمى - ابن أبي مليكة          |         | - كان يصلي ثلاث عشرة ركعة - عائشة                           |
|         | - كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء           | 1774    | , \VoV                                                      |
| 3017    | النبي ﷺ - أنس بن مالك                       |         | - كان يصلي العتمة ثم يسبج ثم يصلي بعدها                     |
|         | - كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة -       | 1779    | ماشاء الله من الليل - أم سلمة                               |
| ٥٣٧٥    | أبو أمامة بن سهل                            |         | - كان يصلي على الصف الأول ثلاثاً وعلى                       |
|         | - كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة -       | AIA     | الثاني واحدة - عرباض بن سارية                               |
| ٥٣٧٧    | سعيد بن أبي الحسن                           |         | - كان يصلي من الليل ثمان ركعات ويوتر                        |
|         | - كانت قريش تقف بالمزدلفة ويسمون            | 1770    | بالتاسعة - عائشة                                            |
| ٥١٠٣    | الحمس وسائر العرب تقف بعرفة - عائشة         |         | - كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين                   |
|         | - كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل     | ، ۲۳د   | تدحض الشمس – أبو برزة الأسلمي ٥٢٦                           |
| ٤٤·٧    | أحد - أبو سعيد الخدري                       |         | - كان يصوم حتى نقول: قد صام، ويفطر حتى                      |
|         | - كانت لرسول الله ﷺ ناقة تسمى العضباء لا    | 1077    | نقول – عائشة                                                |
| ۸۱۶۳    | تسبق - أنس بن مالك                          |         | <ul> <li>كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى</li> </ul>     |
|         | - كانت لزمعة جارية يطؤها هو، وكان يظن       | 11/1    | نقول قد أفطر – عائشة                                        |
| 2010    | بآخر يقع عليها - عبدالله بن الزبير          |         | - كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من                    |
| 4411    | - كانت لنا رخصة - أبو ذر الغفاري            | 1771    | السحر أوتر - عائشة                                          |
|         | - كانت لنعل رسول الله ﷺ قبالان – عمرو بن    | 1351    | - كان ينام أول الليل ويجيي آخره - عائشة                     |
| ۰۳۷۰    | أوس                                         |         | - كان ينبذ لرسول الله ﷺ فيشربه من الغد -                    |
|         | - كانت له جمة ضخمة فسأل النبي ﷺ فأمره       | ٥٧٤٠    | ابن عباس                                                    |
| 0789    | أن يحسن إليها - أبو قتادة الأنصاري          |         | كان يوتر بـ ﴿ سبح اسم ربك - عبد الرحمن                      |
|         | - كانت لي منزلة من رسول الله ﷺ لم تكن       | 1787    | ابن أبزى                                                    |
|         | لأحد من الخلائق - علي بن أبي طالب           |         | - كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله                      |
| 4412    | - كانت المتعة رخصة لنا - أبو ذر الغفاري     | TVE .   | وَلِيْقُوْ أَنْ تَتْزَرُ ثُمْ يَبَاشُرُهَا - عَائِشَةً ٢٨٧  |
|         | - كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عربانة تقول   |         | - كانت امرأة تصلى خلف رسول الله ﷺ                           |

| ٤٠١٥         | ابن مالك                                                    | 7909  |                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| ٤٧١٤         | - كبّر كبّر - سهل بن أبي حثمة                               |       | - كانت السزارع تكرى على عهد رسول الله ﷺ                    |
| ٤٧١٨         | - كبر الكبر - عبد الرحمن بن سهل                             | 7977  | على أن لرب الأرض - عبدالله بن عمر                          |
|              | - الكبر ليبدأ الأكبر - سهل بن أبي حثمة ورافع                |       | - كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم ﷺ بدلوا                      |
| ξΥΙΥ         | ابن خديج                                                    | ۲۰٤۵  | التوراة والإنجيل - ابن عباس                                |
| £ 7 0 7 3    | - كتاب الله القصاص - أنس بن مالك                            |       | - كانت يمين رسول الله ﷺ التي يحلف بها :                    |
|              | - الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن                     | TV9T  | لا، ومصرف القلوب - عبدالله بن عمر                          |
|              | حزم في العقول - أبو بكر بن محمد بن                          |       | - كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم                      |
| 1713         | عمرو بن حزم                                                 | 719   | يۋاكلوهن - أنس بن مالك                                     |
|              | - كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز أن لا تشربوا من                |       | - كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم                      |
| ۰۳۰          | الطلاء - عبدالملك بن طفيل الجزري                            | 779   | يۋاكلوهن - أنس بن مالك                                     |
|              | - كتب رسول الله ﷺ على كل بطن عقولة -                        |       | - كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من                     |
| <b>የለ</b> ምም | جابر بن عبدالله                                             | 2/12  | أفجر الفجور في الأرض - ابن عباس                            |
|              | - كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن                      |       | – كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه –                    |
|              | يوسف يأمره أن لا يخالف - سالم بن                            | ٥٧٥٠  | إبراهيم                                                    |
| ۸۰۰۳         | عبدالله                                                     |       | - كانوا يقولون إذا أوهم يتحرى الصواب ثم                    |
|              | - كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله إن                        | 1787  | يسجد سجدتين - إبراهيم                                      |
| ۸۱۷۹         | ارزق – سويدبن غفلة                                          |       | - كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي ﷺ في                       |
|              | - كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عمر بن الوليد                    | FAYC  | إصبعه اليسرى - أنس بن مالك                                 |
| ٤١٤٠         | كتابا فيه: وقسم أبيك لك – الأوزاعي                          |       | - كأني أنظر إلى بياض خده عن يمينه السلام                   |
|              | - كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أخبرني                    | ۱۳۲۳  | عليكم ورحمة الله – عبدالله بن مسعود                        |
|              | بشيء سمعته من رسول الله ﷺ - وراد كاتب                       |       | <ul> <li>كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة - أنس</li> </ul>  |
| 1787         | المغيرة بن شعبة                                             | ٥٢٨٧  | ابن مالك                                                   |
|              | - كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي                     |       | - كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول                     |
| 179          | القربي لمن هو؟ - يزيد بن هرمز                               | 7797  | الله بَتَلِيْقَةُ وهو محرم - عائشة ٢٦٩٤،                   |
|              | – كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم                       |       | - كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رأس                     |
| 2777         | للأمانة – عائشة                                             | 77    | رسول الله - عائشة۲۹۹،                                      |
|              | <ul> <li>كذبوا الآن الآن جاء القتال، ولا يزال من</li> </ul> |       | <ul> <li>- كأني أنظر الساعة إلى رسول الله ﷺ على</li> </ul> |
| 4091         | أمتي – سلمة بن نفيل الكندي                                  | 1     | المنبر - عمرو بن أمية                                      |
|              | - كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين                     | 17773 | - الكبائر الإشراك بالله - عبدالله بن عمرو                  |
| 7101         | وأشار بإصبعيه - سلمة بن الأكوع                              |       | - الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين                    |
|              | - كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فقام                       | ì     | وقتل النفس – عبدالله بن عمرو                               |
| 1888         | فصلى للناس فأطال القيام - أبو هو يرة                        | ٤٨٧١  | - الكباثر الشرك بالله - أنس بن مالك                        |
|              | - كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ في                         | l     | – الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين – أنس                 |

|          | - كل صلاة يقرأ فيها، فما أسمعنا رسول الله   | 1879      | يوم شديد الحر - جابر بن عبدالله                             |
|----------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| ۱۷۰      | ﷺ أسمعناكم – أبو هريرة                      |           | – كسفت الشمس فأمر رسول الله ﷺ رجلا                          |
|          | - كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا   | 1891      | فنادى: أن الصلاة جامعة - عائشة                              |
| 1111     | أجزي به – أبو هريرة                         |           | - كسفت الشمس فركع رسول الله ﷺ ركعتين                        |
|          | - كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه - | 1841      | وسجدتين – عبدالله بن عمرو                                   |
| 277      | سمرة بن جندب                                |           | - كسفت الشمس في حياة رسول الله ﷺ -                          |
| ۲۸۲۷     | - كل، فنعم الإدام الخل - جابر بن عبدالله    | 1877      | عائشة                                                       |
| ٤٠٤      | - كل - محمد بن صفوان                        |           | - كسفت الشمس ونحن إذ ذاك مع رسول الله                       |
| 7.5      | - كل مسكر حرام - ابن سيرين                  | 1847      | ﷺ بالسدينة - قبيصة بن مخارق الهلالي                         |
|          | - كل مسكر حرام - أبو موسى الأشعري           | 75.87     | - كفارة النذر كفارة اليمين -عقبة بن عامر                    |
| 7.7      | APaa,ra, a.ra,                              | 212       | - كفارتها أن يصليها إذا ذكرها - أنس بن مالك                 |
| 1000     | - كل مسكر حرام - ابن عمر                    |           | – كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض                        |
| .00      | - كل مسكر حرام - أبو هريرة                  | 19        | يُهانية – عائشة                                             |
|          | - كل مسكر حرام إن الله عز وجل عهد لسن       |           | - كُفِّن النبي ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية                  |
| 7170     | شرب المسكر - جابر بن عبدالله                | ۱۸۹۸      | – عائشة                                                     |
| 3.20     | - كل مسكر حرام - عمر بن عبدالعزيز           |           | - كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة - رجل                     |
| ۱۳۷۲     | - كل مسكر حرام - مكحول                      | 7.00      | من أصحاب النبي ﷺ                                            |
|          | - كل مسكر حرام وكل مسكر خمر - ابن عمر .     |           | - كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب -                   |
| 780      | , o o A o –                                 | 7.79      | أبو هريرة                                                   |
| ٤•٧٠     | - كل مسكر حرام وكل مسكر خمر - ابن عمر .     |           | - كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت - النعمان                      |
| ۷۸۵      | - كل مسكر خمر - ابن عمر                     | 20.0      |                                                             |
|          | - كلى مسكر خمر وكل مسكر حرام - ابن عمر .    |           | - كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع                 |
| 1000     | , o o a A A                                 | £ £ ∧ £ - | الخيار - عبدالله بن عمران ٢٤٨٠ -                            |
| 7.70     | - كل مسكر حرام وكل مسكر خمر - ابن عمر .     |           | - كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها إلا                |
|          | - كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا    | 7771      | الصيام - أبو هريرة                                          |
| 191      | متأثل – عبدالله بن عمرو                     | 1777      | - كل ذلك لم يكن - أبو هريرة                                 |
|          | - كلا والذي نفسي بيده! إن الشملة التي       |           | - كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت                     |
| ۸۵۸      | أخذها يوم خيبر من المغانم - أبو هريرة       | 1187      | أن أعجله - شداد بن الهاد الليثي                             |
|          | - كلمة حق عند سلطان جائر - طارق بن          |           | <ul> <li>كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل</li> </ul> |
|          | شهاب                                        | 2979      | المؤمن متعمداً – أبو إدريس                                  |
| <b>*</b> | - كلوا غارت أمكم - أم سلمة                  |           | - كل ذي ناب من السباع فأكله حرام - أبو                      |
|          | - كلوا فإني لو اشتهيتها أكلتها – موسى بن    | 2779      | هريرة                                                       |
|          | طلحة                                        |           | - كل شراب أسكر فهو حرام والبتع من العسل                     |
| 173      | اً - كلوا وادخروا ثلاثا - عائشة             | 0090-     | – عائشة ٩٥٥٥ -                                              |

|           | - كنا لا ندري مانقول إذا صلينا فعلمنا رسول     | 8879 | كلوا وأطعموا - أبو سعيد الخدري               |
|-----------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 1171      | الله ﷺ جوامع الكلم - عبدالله بن مسعود          |      | كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا        |
| ለፖን       | - كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً - أمُّ عطية  | 707. | مخيلة - عبدالله بن عمرو                      |
|           | - كنا مع أنس فصلينا مع أمير من الأمراء -       | 7777 |                                              |
| 777       | عبدالحميد بن محمود                             | 7708 | - كم أصدقتها؟ - عبدالرحمن بن عوف             |
|           | - كنا مع رسول الله ﷺ بحنين فأصابنا مطر –       |      | · كن النساء يصلين مع رسول الله ﷺ الصبح -     |
| ۸٥٥       | أسامة بن عمير                                  | ٥٤٧  | عائشة                                        |
|           | - كنا مع رسول الله ﷺ بعسفان فصلى بنا           |      | - كنا إذا جلسنا مع رسول الله ﷺ في الصلاة     |
|           | رسول الله ﷺ صلاة الظهر – أبو عياش              | 1799 | قلنا – عبدالله بن مسعود                      |
| 1001      | الزرقي                                         |      | - كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ - البراء بن  |
|           | - كنا مع رسول الله ﷺ فأقيمت الصلاة فقام        | ۸۲۳  | عازبعازب                                     |
| 1087      | رسول الله ﷺ - جابر بن عبدالله ﴿                |      | - كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ بالظهاثر     |
|           | - كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فأسرينا ليلة       |      | سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر - أنس بن         |
| 777       | فلما كان - أبو مريم الأسدي                     | 1111 | مالك                                         |
|           | - كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فحضر النحر -       |      | - كنا إذا كنا مع رسول الله ﷺ في سفر أمرنا أن |
| £٣9V      | ابن عباس                                       | 109  | لا ننزعه ثلاثاً - صفوان بن عسال              |
|           | - كنا مع رسول الله ﷺ لا نعلم شيئا فقال لنا     |      | - كنا جلوسا عند النبي ﷺ فكسفت الشمس          |
| 1177      | رسول الله ﷺ - عبدالله بن مسعود                 | 1870 | فوثب يجر ثوبه – أبو بكرة الثقفي              |
|           | - كنا مع رسول الله ﷺ ليلة عرفة التي قبل يوم    |      | - كنا حين نبايع رسول الله ﷺ على السمع        |
| <b>Y</b>  | عرفة - عبدالله بن مسعود                        | 2198 | والطاعة - ابن عمر                            |
|           | - كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون         |      | - كنا عند أبي موسى فقدم طعامه وقدم في        |
| 7119      | فأهدي له طير - عبدالرحمن التيمي                | 1707 | طعامه لخم دجاج – زهدم الجرمي                 |
|           | - كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي        |      | - كنا عند أبي بكر الصديق فغضب على رجل        |
| ۲۰۳۲.     | صاحب لنا - ثمامة بن شفي                        |      | من المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا - أبو        |
|           | - كنا مع النبي ﷺ بالبطحاء وهو في قبة حمراء     | ٤٠٨٢ | برزة الأسلمي فيستستست                        |
| • 870     | - وهب بن عبدالله السوائي                       |      | - كنا عند رسول الله ﷺ فانكسفت الشمس          |
|           | - كنا مع النبي ﷺ بنخل والعدو بيننا وبين        |      | فخرج رسول الله ﷺ يجر رداءه - أبو بكرة        |
| 1089      | القبلة فكبَّر رسول الله ﷺ - جابر بن عبدالله    | 1897 | الثقفي                                       |
|           | - كنا مع النبي ﷺ فلم يجدوا ماء فأتي بتور       |      | - كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لها فقال  |
| <b>'V</b> | فأدخل يده – عبدالله بن مسعود                   | 3791 | علي – أبو معمر                               |
|           | - كنا مع النبي ﷺ في سفر فقرع ظهري بعصا         |      | - كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية - صلة بن زفر  |
| ۲,        | كانت معه - المغيرة بن شعبة                     | Y19. | ° أبو العلاء                                 |
|           | : - كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نشوص أفواهنا |      | - كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام -     |
| 770       | ا بالسواك - شقيق بن سلمة                       | ٤٦٠٩ | عبدالله بن عمر                               |

|        |                                              |        | and the state of t |
|--------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1847   | لانخاف إلا الله - ابن عباس                   |        | - كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل - حذيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | - كنا نصلي خلف النبي ﷺ الظهر - البراء بن     | 3751   | ابن اليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 977    | عازب                                         |        | - كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | - كنا نصلي الصلوات مالم نحدث - أنس بن        | د ۳۳ ع | ﷺ – جابر بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 121    | مالك                                         |        | - كنا نأكل لحوم الخيل، قلت: البغال قال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | - كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الجمعة ثم نرجع     | £777.x |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1891   | - جابر بن عبدالله                            |        | - كنا نبايع رسول الله ﷺ على السمع والطاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | - كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الجمعة ثم نرجع     | 1913   | - ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1891   | - سلمة بن الأكوع                             |        | - كنا نتمتع مع النبي ﷺ فنذبح البقرة عن سبعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | - كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الظهر فآخذ         | £89A   | ونشترك فيها - جابر بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۰۸۲   | قبضة من حصى - جابر بن عبدالله                |        | - كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث والربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | - كنا نصلي مع رسول الله ﷺ فنقول: السلام      | 444    | والطعام المسمى - رافع بن خديج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117.   | على الله، السَّلام على جبريل - ابن مسعود '   |        | - كنا نحاقل بالأرضِ على عهد رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | - كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما    | 7977   | فنكريها بالثلث والربع - رافع بن خديج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸٠ د ۲ |                                              |        | - كنا نحزر قيام رسول الله ﷺ في الظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | - كنا نعد لرسول الله ﷺ سواكه وطهوره –        | ٤٧٦    | والعصر - أبو سعيدالخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1771   | 7 241                                        | · .    | - كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ ثم نطهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | - كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله ﷺ     | 777.   | فيأمرنا بقضاء الصوم – عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٣٣    | فنمر على المسجد - أبو سعيد بن المعلى         | 4481   | <ul> <li>کنا نخابر و لا نری بذلك بأسا - ابن عمر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | - كنا نغلس على عهد رسول الله ﷺ من            |        | - كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٠٣٩   | المزدلفة إلى مني - أم حبيبة                  | 3107   | ﷺ, صاعاً من طعام - أبو سُعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | - كنا نقلد الشاة فيرسل بها رسول الله ﷺ       |        | - كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***    | 7.44 \$151                                   | 7010   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | - كنا ننادي إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، |        | - كنا نخرج في عهد رسول الله ﷺ صاعا من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1797   | 4                                            | 707.   | تمر أو صاعا من شعير - أبو سعيد الخدري .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | - كنا يوما نصلي وراء رسول الله ﷺ فلما رفع    |        | - كنا نخرج في عهد رسول الله ﷺ صاعاً من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.77   | رأسه من الركعة قال - رفاعة بن رافع           | 1019   | شعير – أبو سعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | - كنت أؤذن لرسول الله ﷺ وكنت أقول في         | -      | - كنا نسافر في رمضان فمنا الصائم ومنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 787    | أذان الفجر الأول - أبو محذورة                | 7411   | المفطر - أبو سعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | - كنت أبيت عند حجرة النبي ﷺ فكنت أسمعه       |        | - كنا نسافر ماشاء الله فأتينا رسول الله ﷺ وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | إذا قام من الليل يقول - ربيعة بن كعب         | 77.77  | يطعم ∸رجل من بلحريش عن أبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171    | الأسلمي                                      |        | - كنا نسافر مع النبي ﷺ فمنا الصائم -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | - كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله ﷺ فاه       | 7411   | أبوسعيدالخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٠     | حيث وضعت وأنا حائضٌ - عائشة                  |        | – كنا نسير مع رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                              |        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ۲۳٦،           | – عائشة ۲۳۲                                             |              | - كنت أتعرِق العرق فيضع رسول الله ﷺ فاه                  |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|                | - كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد               | 484          | حيث وضعته - عائشة                                        |
| £ 1 Y          | - عائشة                                                 |              | - °كنت أخدم رسول الله ﷺ فكان إذا أراد أن                 |
|                | - كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد               | 770          | يغتسل قال: ولني قفاك - أبو السمح                         |
| ٧٤٠            | يبادرني وأُبادره – عائشة                                |              | – كنت أراه في ثوب رسول الله ﷺ فأحكه –                    |
|                | - كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ                   | ٠. ٣         | عائشة                                                    |
| 797            | فيخرج إلى الصلاة - عائشة                                |              | - كنت أرجل رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض                     |
|                | - كنت أُفتل القلائد لهدي رسول الله ﷺ فيقلد              | <b>TYA</b>   | – عائشة                                                  |
| <b>TVA</b> 1   | هدیه – عائشة                                            |              | - كنت أرى رسول الله رَبِيَّةُ يسلم عن يمينه وغن          |
|                | - كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي -                 |              | يساره حتى يرى بياض خده - سعد بن أبي                      |
| 7797 P         | عائشة٥٩٧٠،                                              | ١٣١٨         | وقاص                                                     |
|                | - كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ عـما ثم                |              | <ul> <li>كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله</li> </ul> |
| TYAL           | لا يحرم – عائشةلا يحرم –                                | 3.74         | ﷺ بعد ثلاث – عائشة                                       |
|                | - كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ غنما -                 |              | - كنت أسمع الصبيان يقولون ياعائدا في قيته!               |
| <b>Y X X Y</b> | عائشة                                                   | ****         | – طاوس                                                   |
|                | - كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ فلا                    |              | - كنت أسمع قراءة النبي ﷺ وأنا على عريشي                  |
| <b>7997</b>    | يجتنب شيئا - عائشة                                      | 1 • 1 8      | – أم هانيء                                               |
|                | - كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ فيبعث                  |              | - كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناوله                    |
| <b>YVV</b> A   | بها – عائشة                                             | ۳۸٠          | النبي ﷺ - عائشة                                          |
|                | - كنت أفرك الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ -                 |              | - كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي ﷺ                     |
| Y <b>9</b> Y   | عائشة                                                   | <b>ፕ</b> .ለም | فيضع فاه – عائشة                                         |
|                | - كنت أمشي مع رسول الله ﷺ فانتهى إلى                    |              | - كنت أصلي مع النبي ﷺ فكانت صلاته                        |
| ۱۸             | سباطة قوم فبال قائماً – حذيفة بن اليمان                 | 1014         | قصدا وخطبته قصدا - جابر بن سمرة                          |
|                | - كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين              |              | - كَيْنِت أَطيب رسول الله ﷺ بأطيب مماكنت                 |
| <b>450</b> 0   | - أبو حسن مولى بني نوفل                                 | ***          | أُجْد من الطيب - عائشة                                   |
|                | - كنت أنا ورسول الله ﷺ أبو القاسم في                    |              | – كنت أطيب رسول الله ﷺ عند إحرامه –                      |
| <b>YY £</b>    | الشعار الواحدوأنا حائض طامثٌ - عائشة .                  | 7797         | عائشةعائشة                                               |
|                | - كنت أنا ورسول الله ﷺ نبيت في الشعار<br>·              |              | - كنت أطيب رسول الله ﷺ فيطوف على نسائه                   |
| ۲۷۲۰،          | الواحدوأنا طامث أو حائض – عائشة ٪ ٢٨٥                   | ٤٣١          | <i>-</i> عائشة                                           |
|                | – كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي                   |              | - كُنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي                 |
| 177            | في قبلته - عائشة                                        | 77.1         |                                                          |
|                | <ul> <li>كنت أنظر إلى وبيص الطيب في أصول شعر</li> </ul> | ,            | - كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد                |
| <b>7797</b>    | رسول الله ﷺ - عائشة                                     | £ \ E        | أبادره ويبادرني – عائشة                                  |
|                | - كنت بين يدى رسول الله ﷺ وهو يصلي فإذا                 |              | - كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد                |

|               | - كنت مسافراً فأتيت النبي ﷺ وأنا صائم -                  | 707    | · أردت - عائشة                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ***           | رجل من بلحريش عن أبيه                                    |        | - كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال: -                               |
|               | - كنت مع ابن عمر في سفر فصلى الظهر                       | 12     | عبدالله بن بسر                                                         |
| 1809          | والعصر ركعتين – حفص بن عاصم                              |        | - كنت جالسا عند أبي أمامة بن سهل بن حنيف                               |
|               | - كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها                 | רער    | <br>فأذن المؤذن – معاوية بن أبي سفيان                                  |
| £ A A V       |                                                          |        | - كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي                                  |
|               | - كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا                | ٤٣٧    | علي بن أبي طالب                                                        |
| 010V          | لكم - بريدة بن الحصيب                                    |        | - كنت رجلا مذاء فأمرت عمار بن ياسر يسأل                                |
|               | <ul> <li>كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاما -</li> </ul> | ١٥٤    | رسول الله ﷺ - على بن أبي طالب                                          |
| 767.          | عطية القرظي                                              |        | - كنت رجلا مذاء فسألت النبي ﷺ - علي بن                                 |
|               | - كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من                     | 198    | أبي طالب                                                               |
| <b>*• 1</b> V | إرث أبيكم إبراهيم - ابن مربع الأنصاري                    |        | - كنت رجلا مذاء وكانت اينة النبي ﷺ تحتي                                |
|               | - كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة                  | 107    | فاستحييت أن أسأله - علي بن أبي طالب                                    |
| • ٢٨          | عن وقتها؟ - أبو ذر الغفاري                               |        | - كنت ردف رسول الله ﷺ فما زلت أسمعه                                    |
|               | - كيف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بن ثابت                 | ٣٠٨٢   | يلبي حتى – الفضل بن عباس                                               |
| ۷۲۰۰          | بعد ماقرأت – ابن مسعود                                   | ų.     | - كنت ردف النبي ﷺ فلم يزل يلبي حتى رمى                                 |
|               | - كيف صنعت؟ قلت: إني أهللت بما أهللت،                    |        | جمزة العقبة فرماها بسبع حصيات - الفضل                                  |
|               | قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت – البراء بن                 | ۳۰۸۱   | ابن عباس                                                               |
| 7377          | عازبعازب                                                 |        | - كنت رديف النبي ﷺ بعرفات فرفع يديه                                    |
|               | - كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال رسول الله               | ۲۰۱٤,  | يدعو فمالت به ناقته - أسامة بن زيد يــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 7101          | . ﷺ: نعم إلا الدين - أبو قتادة الأنصاري                  |        | - كنت عند ابن عمر فسئل عن نبيذ الجر فقال -                             |
|               | - كيف كان رسول الله ﷺ يسير في حجة                        | 7770   | سعید بن جبیر                                                           |
| 4.08          | الوداع حين دفع؟ - أسامة بن زيدي                          |        | – كنت عند النبي ﷺ فقام فتوضأ وأستاك –                                  |
|               | - كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ بالليل؟                      | 17.7   | عبدالله بن عباس                                                        |
| ٦٨٧           | فوصف – ابن عباسب                                         |        | - كينت في حجر ابن عمر، فكان ينقع له                                    |
|               | - كيف كانت قراءة رسول الله ﷺ بالليل أيجهر                | ٥٧٠٥   |                                                                        |
|               | أم يسر؟ - عائشة                                          |        | - كنت في سبي قريظة وكان ينظر فمن خرج                                   |
|               | <b>.</b>                                                 | ٤٩٨٤   | شعرته قتل – عطية القرظي                                                |
|               | - لا أجدما أعطيك - عطاء بن يسار عن رجل                   |        | - كنت في الصف الثاني يوم صلى رسبول الله                                |
| Yoqv          | من بني أسد                                               | . 1977 | ﷺ على النجاشي - جابر بن عبد الله                                       |
|               | - لا أحل مسكرا وإن كان خبرًا وإن كانت ماء                |        | - كنت فيمن قدم النبي ﷺ ليلة المؤدلفة في                                |
|               | - عا <b>نشة</b><br>نمين                                  | 7.47   | ضعفة أهله – ابن عباس                                                   |
| 7797          | - لا ازرعها أو امنحها أخاك - أسيد بن ظهير                |        | -كنب لأفتل قلائد هدي رسيول الله ﷺ                                      |
|               | اً - لا أعلم رسول الله ﷺ قرأ القِرآن كِله في ليلةِ       | YVAA   | ويخرج بالهدي مقلدا عجائية يبييسي                                       |

|              | - لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم                      | YIAE  | - عائشة                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 2770         |                                                            |       | - لا أعلم رسول الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة             |
|              | - لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم                      | 1757  | ولا قام ليلة حتى الصباح - عائشة                          |
| £YVA         | على غيره – عدي بن حاتم                                     |       | - لا أعلم نبي الله عليه قرأ القرآن كله في ليلة -         |
| \$ OVY       | - لا تباع حتى تفصُّل - فضالة بن غبيد                       | 770.  | عائشة                                                    |
|              | - لا تياع الصيرة من ألطعام بالصيرة من الطعام               | ٥٦٧٩  | - لا أغرب بعده مسلما - عمر بن الخطاب                     |
| 1003         | - جابر بن عبدالله                                          | 2719  | - لا آكله ولا أُحرِّمه - ابن عمر                         |
|              | - لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه – حكيم                  |       | – لا ألفينكم بعد ماأرى ترجعون بعدي كفاراً                |
| 87.0         | ابن حزام                                                   |       | يضرب بعضكم رقاب بعض – جرير بن                            |
| ETIV         | - لا تبع ماليس عندك - حكيم بن حزام                         | £17°V | عبدالله                                                  |
| £7.V         | - لا تبعه حتى تقبضه - حكيم بن حزام                         |       | - لا ألفينكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب                     |
|              | <ul> <li>لا تبكيه مازالت الملائكة تظله بأجنحتها</li> </ul> | 2144  | بعضكم رقاب بعض – مسروق                                   |
| 1381         | جابر بن عبدالله                                            |       | - لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك -            |
| 2077         | - لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه - ابن عمر ``              | 7911  | جابر بن عبدالله                                          |
|              | - لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه - عبدالله                 |       | - لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك              |
| 17703        | ابن عمرد                                                   | 178.  | وله الحمد - عبدالله بن الزبير                            |
|              | - لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا               | 77.   | - لا، إنما هو عرق - عائشة                                |
| 2070         | الثمر بالتمر - أبو هريرة                                   |       | <ul> <li>لا، أيدعها في فيك تقضمها كقضم الفحل؟</li> </ul> |
|              | - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل - أبو               | £VV0  | – صفوان بن يعلى ابن منية                                 |
| \$ ov \$     | سعيدالخدري                                                 |       | – لا بأس أن تأخذ بسعر يومها مالم تفترقا –                |
| <b>£77</b> 0 | - لا تبيعوا فضل الماء - إياس بن عبد                        | १०९४  | ابن عمر                                                  |
| ,            | - لا تتحروا بصلاتكم ظلوع الشمس ولا                         | ¥     | - لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا                |
| ٥٧١          | غروبها – طاوس بن كيسان                                     | 7.003 | وبينكما شيء – ابن عمر                                    |
| <b>888</b> A | - لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً - ابن عباس                |       | - لا يأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب                     |
|              | - لا تتقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين - ابن               | X1P7  | والفضة - سعيد بن المسيب                                  |
| 7147         | عباس                                                       | ۱۵۷۵  | - لا بأس بنبيذ البختج - إبراهيم                          |
|              | - لا تجزىء صلاة لا يُقيم الرجل فيها صلبه في                | 8777  | - لا بأس به - أبو رزين لقيط بن عامر العقيلي .            |
|              | الركوع والسجود – أبو مسعود                                 |       | – لاَ بأس به ولكن أكره هذا لأن حبي ﷺ –                   |
|              | - لا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في                 |       | عائشة                                                    |
| 1117         | الركوع والسجود – أبو مسعود                                 |       | - لا، بل شربت عسلا عند زینب بنت جحش                      |
|              | - لا تجمعوا بين التمر والزبيب ولا بين الزهو:               |       | ولن أعود له – عائشة                                      |
|              | والرطب – أبو قتادة                                         | F     | - لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش/                     |
| 2752         | - لا تجني أم على ولد-طارق المحاربي                         |       | ولن أعود له - عائشة                                      |
|              | اً - لا تجني نفس على الأخرى - ثعلبة بن زهلةم               | 46.4  | - لا تؤذيني في عائشة - أم سلمة                           |

| 7070         | الأنصاري                                    | £          | - £ATA                                                    |
|--------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
|              | - لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة -  |            | <ul> <li>لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاع</li> </ul>    |
| ، ۱۵۰۰       | أبو طلحة الأتصاري                           | ۳۳۰۳       |                                                           |
|              | - لا تدخل الملاثكة بيتا فيه كلب ولا صورة -  |            | <ul> <li>لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على</li> </ul> |
| <b>2.YAV</b> | أبو طلحة                                    | 3507       | زوج – أم عطية                                             |
|              | - لا تدخل الملائكة بيتا فيها صورة ولا كلب   |            | - لا تُحرِّم الإملاجة ولا الإملاجتان - أم                 |
| 777          |                                             | ۲۳۱.       | الفضلالفضل                                                |
| ۱۸۲۳         |                                             | 7717       | - لا تُحرِّم الخطفة والخطفتان - عائشة                     |
|              | - لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم      | 7717       | - لا تُحرِّم المصة والمصتان - عائشة                       |
| <b>٤٣</b> ٨٣ | فتذبحوا جذعة من الضأن - جابر بن عبدالله     | 2211       | - لا تُحرِّم المصة والمصتان - عبدالله بن الزبير           |
|              | - لا تذكروا هلكاكم إلا بخير - عائشة         |            | - لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك -                        |
|              | - لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم           | 7001       | أسماء بنت أبي بكر                                         |
| ٤١٣٥         | رقاب بعض - أبو بكرة الثقفي                  |            | - لا تحل الرقبي، فمن أرقب رقبي فهو سبيل                   |
|              | ً – لا ترجعوا بعدي كفاراً – مسروق           | <b>475</b> | الميراث – طاوس                                            |
|              | - لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم          | 4454       | - لا تحل الرقبي ولا العمري - ابن عباس                     |
| 1713         | رقاب بعض – ابن عمر ۲۱۳۰ کا                  |            | <ul> <li>لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي -</li> </ul>  |
|              | - لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم          | 4094       | أبو هريزة                                                 |
| 5141         | رقاب بعض - جرير بن عبدالله                  | १११४       | - لأتخل المجثمة - أبو تعلبة                               |
|              | - لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم          |            | - لا تحلُّ النَّهْبَيِّي ولا يحل من السباع كل ذي          |
| .2 177       | رقاب بعض – عبدالله بن مسعود                 | ٤٣٣١, -    | ناب - أبو تُعلبة الخشني                                   |
|              | - لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال          |            | - لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيث –                       |
| ٧٦٧          | لجلوسا - سهل بن سعد الساعدي                 | ۲۸۰۵       | عبدالرحمن بن سمرة                                         |
|              | - لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئا فهو لمن   |            | - لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد             |
| 2774         |                                             | ۳۸۰۰       | <ul><li>أبو هريرة</li></ul>                               |
|              | - لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب أو أعمر    |            | ً لا تحلين حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا                  |
| 7777         | شيئا فهو لورثته – جابر بن عبدالله           |            | أقصى الأجلين - زفر بن أوس بن الحدثان                      |
|              | - لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة  | 4089       | النصري                                                    |
| ۲۸۳۵         | - عبدالرحمن بن سمرة                         | ۸۰۸        | لا تختلفوا فتختلف قلوبكم - أبو مسعود                      |
|              | - لا تسبوا الأموات فإنهبم قد أفضوا إلى      | ,          | لا تختلفوا فتختلف قلوبكم - البراء بن                      |
| ነ ዓ۳۸        | ماقدموا – عائشة                             | ۸۱۲        | عازب                                                      |
|              | - لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على  | 0000       | لا تخلطُوا الزبيب والتمر - جابر بنْ عَبْدَالله .          |
| 0717         |                                             |            | لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس                    |
|              | - لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو | 3776       | 1                                                         |
| ۲١           | بول – أبو أبوب الأنصاري                     |            | · لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة - أبو طلحة               |

|                                                        |                                                          | الأحد الأأمالك والكانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                          | <ul> <li>لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                        | 7717                                                     | عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        |                                                          | - لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد - أبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم                 | ٧٠١                                                      | هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأول كفل - عبدالله بن مسعود                           |                                                          | - لا تشرب مسكرا فإني حرمت كل مسكر -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله –               | 7.50                                                     | أبو موسى الأشعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حذيفة بن اليمان                                        |                                                          | - لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل - ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| – لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة – ربعي              | 3950                                                     | عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابن حراش عن بعض الصحابة                                |                                                          | - لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه - بريدة بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - لا تقدموا قبل الشهر بصيام - أبو هريرة                | ΛοΓο                                                     | الحصيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - لا تقطع الأيدي في السفر - بسر بن أبي                 |                                                          | - لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أرطاة                                                  | ۳۰۳٥                                                     | الديباج – حذيفة بن اليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - لا تقطع الخمس إلا في الخمس - سليمان                  |                                                          | - لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه - عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                        | ۳۰۲٥                                                     | ابن عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن - أيمن بن أم           |                                                          | - لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أيمن                                                   | ٤٠٨٣                                                     | - صفوان بن عسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                        | ٥١٠٩                                                     | - لا تشمن ولا تستوشمن - أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                      |                                                          | - لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                        | ،۵۲۲ ب                                                   | عبدالله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . ٤٩٤١                                                 |                                                          | - لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار - عائشة           | ٥٢٢٣                                                     | عبدالله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _                                                      | 27.5                                                     | - لا تصلح العمري ولا الرقبي - ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                        |                                                          | - لا تصلح المسألة إلا لثلاثة: رجل أصابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                        | 7097                                                     | ماله جائحة - قبيصة بن مخارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        |                                                          | – لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوإ عليها – أبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - لا تقلب الحصى، فإن تقليب الحصى من                    | 177                                                      | مرثد الغنوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | 7177                                                     | - لا تصوموا حتى تروا الهلال - ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                        | 7177                                                     | - لا تصوموا قبل رمضان - ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابن مسعود                                              | AIFY                                                     | - لا تعد في صدقتك - عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>لا تقولوا هكذا، فإن الله عز وجل هو</li> </ul> | ٤٠٦٥.                                                    | - لا تعذبوا بعذاب الله أحداً - ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| السلام، ولكن قولوا - ابن مسنعود                        | 7717                                                     | - لا تعرض في صدقتك - عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك              |                                                          | - لا تعمل المطيُّ إلا إلى ثلاثة مساجد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - أبو هُريرة                                           | 1871                                                     | المسجد الحرام - أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                                      |                                                          | - لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                        | - لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله - حليفة بن اليمان | 7117       - W تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه ابن عمر         - W تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل – عبدالله بن مسعود       717         070       - W تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله – ابن مراش عن بعض الصحابة         070       - W تقدموا قبل الشهر بصيام – أبو هريرة         070       - W تقطع الأيدي في السفر – بسر بن أبي         070       - W تقطع الخدالا في ثمن المجن – أيمن بن أم ابن يسار         070       - W تقطع البد إلا في ثمن المجن – أيمن بن أم ابن يسار         070       - W تقطع البد إلا في ثمن المجن – عائشة         070       - W تقطع البد إلا في المجن أو ثمنه – عائشة         070       - W تقطع يد السارق إلا في ربع دينار – عائشة         070       - W تقطع يد السارق فيما دون المجن – عائشة         070       - W تقطع يد السارق فيما دون المجن – عائشة         070       - W تقطع يد السارق أيما دون المجن – عائشة         070       - W تقطع يد السارق أيما دون المجن – عائشة         070       - W تقطع الد في ثمر معلق – عبدالله بن عمرو         070       - W تقلوا المؤمن وقل مسلم – سعد بن أبي وقاص         070       - W تقلوا السلام على الله فإن الله هو السلام         071       - W تقولوا السلام على الله فإن الله عز وجل هو         070       - W تقولوا السلام المسلمون الترك         070       - W تقولوا المسلمون الترك         070       - W تقولوا المسلمون الترك |

| - لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر        | - لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| حتى تستأذن - أبو هريرة                           | الليل – عبدالله بن عمرو١٧٦٤                        |
| - لا تنكح الثيب حتى تستأذن، ولا تنكح البكر       | - لا تكن ياعبد الله! مثل فلان - عبدالله بن         |
| حتى تستأمر – أبو هريرة                           | عمرو ١٧٦٥                                          |
| - لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها -      | - لا تلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس           |
| أبو هريرة ٣٢٩٤، ٣٢٩٦، ٣٢٩٩، ٣٢٩٩                 | ولا السراويلات – ابن عمر ٢٦٧٨                      |
| - لا تنوحوا عليَّ فإن رسول الله ﷺ لم ينح عليه    | - لا تلبسوا في الإحرام القميص - ابن عمر ٢٦٧٩       |
| - قيس بن عاصم                                    | - لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا               |
| - لا جلب ولا جنب - عمران بن حصين                 | الخفاف إلا أن يكون رجل - ابن عمر ٢٦٨٢              |
| - لا جلب ولا جنب ولا شغار - أنس بن               | - لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا                  |
| مالك                                             | السراويلات ولا البرانس- عبدالله بن عمر . ٢٦٧٠      |
| - لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإمىلام -          | - لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا                 |
| عمران بن حصين                                    | السراويلات ولا الخفين – ابن عمر ٢٦٧١               |
| - لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق               | - لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا              |
| عسيلته – عائشة                                   | العمائم ولا البرانس - ابن عمر٢٦٧٤                  |
| - لا دية لك - عمران بن حصين                      | - لا تلحفوا في المسألة، ولا يسألني أحد             |
| - لا دية لك - يعلى بن منية                       | منكم شيئا - معاوية بن أبي سفيان ٢٥٩٤               |
| - لا ربا إلا في النسيئة - أسامة بن زيد ١٩٨٤      | - لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه –           |
| - لا رقبي، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث        | أبو هريرة                                          |
| - ابن عباس                                       | - لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل ,         |
| - لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا           | والغنم – أبو هريرة                                 |
| و فوسه – أبو هريرة                               | - لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على       |
| - لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف -              | بيع بعض – أبو هريرة                                |
| أ أبوهريرة ٣٦١٦، ٣٦١٦                            | - لا تمثلوا بالبهائم - عبدالله بن جعفر             |
| - لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع            | - لا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد - أبو هريرة . ٣٢٤١ |
| ولا درهما بدرهمين - أبو سعيد الخدري '            | - لا تنبذوا الزهو والرطب جميعاً - أبو قتادة        |
| {ol·({oo}}                                       | ١٥٥٥، ٣٢٥٥، ٩٢٥٥                                   |
| - لا صام ولا أفطر - عبدالله بن الشخير ٢٣٨٢، ٢٣٨٣ | - لا تنبذوا في الدباء، ولا المزفت – عائشة ٪. ٥٥٩٣  |
| - لا صام ولا أفطر - عمر بن الخطاب ٢٣٨٩ ، ٢٣٨٩    | - لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت -               |
| - لا صام ولا أفطر - عمران بن الحصين ٢٣٨١         | أبوهريرة ٢٨٨١                                      |
| - لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر -          | - لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدو شيئا –      |
| أبو سعيدالخدري                                   | أبو هريرة ٣٨٣٦                                     |
| - لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس -             | - لا تنقطع الهجرة ماقوتل الكفار - عبدالله بن       |
| معاذابن عفراءمعاذابن عفراء                       | وقدان السعدي                                       |

| ، ۲۷۸۳    | عمران بن حصين                                |               | - لا صلاة بعد الفجر حتى تبزغ الشمس ولا                         |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
|           | - لا نذر في معصية ولا غضب - عمران بن         | ۸۲۵           | صلاة - أبو سعيد الخدري                                         |
| ۳۸۷۸      | حصين                                         |               | - لا صلاة لسن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - عبادة                    |
|           | - لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم - | 911           | ابن الصامت                                                     |
| ۳۸۸۱      | عبدالرحمن بن سمرة                            |               | - لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً                    |
|           | - لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم - | 917           | - عبادة بن الصامت                                              |
| ۳۸۸۲      | عمران بن حصين                                |               | - لا صيام لسن لم يجمع الصيام قبل الفجر -                       |
|           | - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك - عمران بن    | <b>۲۳٤۲</b> - | حفصة                                                           |
| ٣٨٨٠      | حصين                                         |               | - لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر - حفصة                         |
|           | - لا نذر ولا يمين فيما لا يملك - عبدالله بن  | 7779          | زوج النبي ﷺ۲۳۳۸،                                               |
| ۳۸۲۳      | عمرو                                         |               | - لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به -                      |
| 5313      | – لا نورث - أبو بكر                          | T07A          |                                                                |
| ٣٥١٤      | - لا نورث ماتركنا صدقة - عمر بن الخطاب       |               | - لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر –                       |
|           | - لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية -       | 2279          | أبوسعيد الخدري                                                 |
| ٤١٧٤      | صفوان بن أمية                                | ۳۷۸۳          | – لا عمري، فمن أعمر شيئا فهو له – أبوهريرة                     |
|           | - لا هجرة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم     |               | - لا عمري ولا رقبي، فمن أعمر شيئا - ابن                        |
| ٤١٧٥      | فانفروا – ابن عباس                           | 4718          | عمر۳۷٦٣،                                                       |
|           | - لا، وأستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني    | 2777          | – لا فرع ولا عتيرة – أبو هريرة                                 |
| ٤٧٨٠      | – أبو هريرة                                  |               | – لا قطع في ثمر ولا كثر - رافع بن خديج                         |
|           | - لا، وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين     | ٤٩٧٣          |                                                                |
| <b>70</b> | - الفراسي                                    |               | - لا مال لك، إن كنت صدقت عليها قهو بما                         |
| ۱٦٨٠      | - لا وتران في ليلة - طلق بن علي              | 70.7          | استحللت من فرجها - ابن عمر                                     |
| ۷۱۸       | - لا، وجدت-جابر بن عبدالله                   |               | <ul> <li>لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين -</li> </ul>       |
|           | - لا، ولكن أفضل الجهاد وأجمله حج البيت       | ۳۸۷۷          | عمران بن حصين ٣٨٧٣ - ٣٨٧٥،                                     |
| P777      | حج مبرور - عائشة                             |               | <ul> <li>لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن</li> </ul> |
|           | - لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني           | 1             | آدم – عمران بن حصين                                            |
| 1773      | أعافه - خالد بن الوليد                       | 37,77         | - لا نذر في معصية - عائشة                                      |
|           | - لا، ولكنه طعام ليس في أرض قومي             |               | – لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين –                       |
|           | فأجدني أعافه - خالدبن الوليد                 | ለፖሊፕ          | عائشةعائشة                                                     |
| ۳٤٨٥      | - لا ، ولكني آليت منهن شهرا - ابن عباس       |               | – لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين –                       |
| 26.42     | , , , ,                                      | ۳۸۷۹          | عمران بن حصين                                                  |
|           | - لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على        |               | - لا نذر في معصية وكفارتها كفارة اليمين <sub>.</sub> –         |
| ٧٨٤       | تكرمته إلا بإذنه - أبو مسعود الأنصاري        |               | عائشة ٢٨٦٩،                                                    |
|           | - لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من         | l             | - لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين -                        |

|             |                                                               | 1      |                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 350         | – ابن عمر                                                     | ٥٠١٧   | أهله - أنس بن مالك                             |
|             | - لا يتقدمن أحد الشهر بيوم ولا يومين -                        |        | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من             |
| 7170        | أبوهريرة                                                      | 0.17   | ولده ووالده والناس - أنس بن مالك               |
|             | - لا يتمنين أحد منكم الموت - أبو هريرة                        |        | . لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب            |
| 187.        |                                                               | 0.19   | لنفسه – أنس بن مالك                            |
|             | - لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في                         |        | . لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب            |
| 111         | الدنيا – أنس بن مالك                                          | 2.54   | لنفسه - أنس بن مالك                            |
| ١٧٨٤        | - لا يتوسد القرآن - السائب بن يزيد                            |        | . لا يأتى رجل مولاه يسأله من فضل عنده          |
|             | - لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في                    | VFCY   | فيمنعه إياه، – معاوية بن حيدة                  |
| 7117        | – أبو هريرة 1 أبو هريرة                                       |        | · لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه |
|             | - لا يجتمعان في النار: مسلم قتل كافراً ثم                     | ۳۸۳٥   | - أبو هريرة أبو هريرة                          |
| 7111        | سدد وقارب – أبو هريرة                                         |        | - لا يبكي أحد من خشية الله فتطعمه النار حتى    |
|             | - لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءًا -                      | 71.9   |                                                |
| 1871        | عبدالله بن مسعود                                              |        | - لا يبولن أحدكم في جحر - عبد الله بن          |
|             | - لا يجمع الله عز وجل غبارا في سبيل الله                      | 4.5    | سرجس                                           |
| 7117        | ودخان جهنم - أبو هريزة                                        |        | - لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم -          |
|             | - لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة                    | ٥٨،٥٠  | أبوهريرة٧                                      |
| <b>TT9.</b> | وخالتها – أبو هريرة                                           | ,      | - لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا       |
|             | - لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها - عبد                    | ٤٠٠    | يجري – أبو هريرة                               |
| ۲۷۸۸        | الله بن عمرو                                                  | ,      | - لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل      |
|             | <ul> <li>لا يجوز المرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها</li> </ul> | 777    | منه – أبو هريرة                                |
| ٣٧٨٧        | عصمتها – عبدالله بن عمرو                                      |        | - ُلا يبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة          |
|             | - لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على                        | 41     | الوسواس منه - عبدالله بن مغفل                  |
| ۳01.        | فراشه - أبو هريرة                                             | 797    | - لا يبولن الرجل في الماء الدائم - أبو هريرة . |
|             | - لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها -                    | ٤٥٠٧   | - لا يبيع أحدكم على بيع أخيه - ابن عمر         |
| £٣V7        | البراء بن عازب                                                |        | - لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله –     |
|             | - لا يحب الله عز وجل العقوق – عبدالله بن                      |        | جابر بن عبدالله                                |
| £71V        | عمرو                                                          | 1103   | - لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا - أبو هريرة .  |
|             | - لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان - أبو                       |        | - لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو      |
| ۸٠٤٥        | بكرة الثقفي                                                   | 80 · V | يذر - ابن عمر                                  |
|             | - لا يحل أكل لحرم الخيل والبغال والحمير -                     |        | - لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر     |
| ٢٣٣٦        | خالدبن الوليد                                                 | ٤٥١٠   | لباد- أبو هريرة                                |
|             | - لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن -                         | ٤٥٠٦   | - لا يبيعن حاضر لباد ولا تناجشوا - أبو هريرة   |
| 1873        | ا أبوهريرة                                                    |        | - لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس          |

|              | - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد              |       | - لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث -     |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| ٣٥٣٣         | على ميت – حفصة بنت عمر                                   | 77.3  |                                             |
|              | - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد              |       | - لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث -     |
| 7507         | على ميت – زينب بنت جحش                                   | ٤٠٢٤  | عثمان بن عفان                               |
|              | - لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد                 |       | - لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث       |
| roov         | على ميت فوق ثلاث ليال - أم حبيبة                         | 2.04  | خصال - عائشة                                |
|              | - لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث                 |       | - لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث -     |
| 4000         | – عائشة                                                  | 2773  | عبدالله بن مسعود                            |
|              | <ul> <li>لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها -</li> </ul> |       | - لا يحل دم امرىء مسلم إلا بثلاث - عثمان    |
| ۳٧٢.         | ابن عمر وابن عباس                                        | 1.74  | ابن عفان                                    |
|              | - لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه -                          | ,     | - لا يحل دم امرىء مسلم إلا رجل زنى بعد      |
| 7377         | أبوهريرة                                                 | 2.77  | إحصانه - عائشة                              |
|              | - لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى                        |       | - لا يحل سبق إلا على خف أو حافر -           |
| 4754         | ينكح أو يترك – أبو هريرة                                 | 7717  | أبوهريرة                                    |
|              | - لا يخطب أحدكم على خطبة بعض - ابن                       | 1771  | - لا يحل سلف وبيع - عبدالله بن عمرو         |
| 477.         | عمر                                                      |       | - لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع -        |
|              | – لا يدخل الجنة منان، ولا عاق – عبد الله بن              | 6113  | عبدالله بن عمرو                             |
| ٥٧٢٥         | عمروعمرو                                                 |       | - لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة  |
|              | - لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده –                 | 7887  | أوسق – أبو سعيد الخدري                      |
| 411          | عبدالله بن عمرو                                          |       | - لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث          |
|              | - لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته مالم             | £V £V | خصال – عائشة                                |
| 1197         | يلتفت – أبو ذر الغفاري                                   |       | - لا يحل لأحدأن يعطي العطية فيرجع فيها إلا  |
|              | - لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن –                     | 2777  | - ابن عمر وابن عباس                         |
| ٤٨٧٦ -       | أبوهريرة                                                 |       | - لا يحل لأحد أن يهب هية ثم يرجع فيها إلا   |
|              | – لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن –                     | 2777  | 5                                           |
| אדד פ        | أبوهريرة١٦٦٥،                                            |       | - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن  |
|              | – لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن – ابن                  | דדכץ  | تحد على ميت - أم عطية                       |
| ٤٨٧٣         | عباسعباس                                                 |       | - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن  |
|              | - لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار -                     | 7007  | تحد فوق ثلاثة أيام – عائشة                  |
| ٤٩           | سلمان الفارسي                                            |       | - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد |
|              | ً - لا يشرب الخمر رجل من أمتي - عبدالله بن               | 2020  | - أم حبيبة                                  |
| <b>777</b> ¢ | عمرو                                                     |       | - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد |
|              | - لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس                     |       | على ميت أكثر - بعض أزواج النبي ﷺ وعن        |
| ٧٧٠          | على عاتقه – أبو هريرة                                    | 3707  | أم سلمة                                     |

| 3176        | الآخرة - عمر بن الخطاب                      |       | - لا يصوم إلا سن أجمع الصيام قبل الفجر -      |
|-------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
|             | - لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل    | 7780  | عائشة وحفصة٢٣٤٣،                              |
| ヘアアア        | ولا العمامة - عبدالله بن عمرأ               |       | - لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله |
|             | - لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس -     | 2202  | تعالى بذلك ليوم النار - أبو سعيد الخدري       |
| ٤٨٨         | عمارة بن رويبة                              |       | لا يضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا      |
|             | - لا يلج النار رجل بكي من خشية الله تعالى - | ٤٣٨٠  | خرقاء ولا عوراء - علي بن أبي طالب             |
| ٣١١.        | أبو هريرة                                   |       | · لا يغتسل أحدكم في الَماء الدائم وهو جنبٌ    |
| 1353        | - لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق - عائشة  | 771   | – أبو هريرة                                   |
|             | - لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة    |       | · لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب      |
| 1998        | من الناس فيبلغوا أن يكونوا مائة – عائشة     | 222   | – أبو هريرة                                   |
|             | - لا يموت فيكم ميت مادمت بين أظهركم إلا     |       | ً لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب      |
| 37.7        | آذنتموني به - يزيد بن ثابت                  | 441   | - أبو هريرة                                   |
|             | - لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد   |       | لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد -        |
| 7741        | – أبو هريرة                                 | £9.AV | عبدالرحمن بن عوف                              |
|             | - لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتمي       |       | لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض –          |
| 0719        | هذا – ابن عمر                               | 717   | سمرة بن جُندب                                 |
| ٧٧١         | - لا ينبغي هذا للمتقين - عقبة بن عامر       |       | لا يفترش أحدكم ذراعيه في السجود افتراش        |
|             | ٍ - لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا -    | ١١٠٤  | الكلب - أنس بن مالك                           |
| ٠٢١         | عبدالله بن زيد                              | I     | لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من       |
|             | - لا ينكح المحرم ولا يخطب - عثمان بن        | 124   | غلول – أسامة الهذلي                           |
| YAEV        | عفان                                        | 2789  | لا يقتل مؤمن بكافر – علي بن أبي طالب          |
|             | - لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح -        | `     | لًا يقرأن أحد متكم إذا جهرّت بالقرّاءة إلا    |
| 277         | عثمان بن عفان                               | . 971 | بأم القرآن – عبادة بن الصامت                  |
|             | - لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنكِحُ ولا يخطب - |       | لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين - أبو بكرة       |
| ۸۷۲۳        | عثمان بن عفانعثمان بن عفان                  | 0877  | الثقفي أأسسانا                                |
|             | – لاعن رسول الله ﷺ بين رجل وامرأته،         | 8944  | لا يقطع السارق إلا في ربع دينار - عائشة       |
| ٧٠٠٧        | وفرق بينهما - ابن عمر                       |       | لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن –          |
|             | - لاعن رسولُ الله ﷺ بين العجلاني وامرأته -  | 1907  | أيمنأ                                         |
| <b>789V</b> | ابن عباس                                    |       | لا يقطع الوادي إلا شدا – صفية بنت شيبة،       |
|             | - لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة –     | 791   | عن امرأة                                      |
| r.95        | أبوهريرة                                    |       | لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله         |
|             | - لأقربن لكم صلاة رسول الله ﷺ قال: فكان     | 7111  | - أبو بكرة الثقفي                             |
|             | أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة –           | 4189  | لا يكلم أحد في سبيل الله – أبو هريرة          |
| 7V•1        | أبوهريرة                                    | 1     | لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في       |

|         | - لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا،         |            | - لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن                         |
|---------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| ٥٨٢٣    | حتى يذوق عسيلتك - عائشة                       | ٤١٧        | أصبح محرما - ابن عمر                                          |
| 0730    | - لعلك تهاونت بها فما قمت - عقبة بن عامر .    | 7.57       | - لأن يجلس أحدكم على جمرة - أبو هريرة                         |
|         | - لعلكم ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير     |            | - لأن يحتزم أحدكم حزمة حطب على ظهره                           |
| ٧٨٠     | وقتها – عبدالله بن مسعود                      | 4000       | فيبيعها - أبو هريرة                                           |
|         | - لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن             |            | - لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن                          |
| 441     | بالبيت؟ - عائشة                               | 44.5       | يأخذعليها - عمرو بن دينار *                                   |
| ξλγγ    | - لعن الله السارق يسرق البيضة - أبو هريرة     |            | - لبس النبي ﷺ قباء من ديباج أُهدي له، ثم                      |
|         | - لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد -  | ٥٣٠٥       | أوشك أن نزعه - جابر بن عبدالله                                |
| Y • £ A | غائشةب                                        |            | - لبيك اللهم! لبيك، لبيك فإنهم قد تركوا                       |
|         | - لعن الله المتنمصات والمتفلجات ألا -         | ٣٠٠٩       | السنة من بغض علي – ابن عباس                                   |
| 1070    | عبدالله بن مسعود ٥٢٥٥،                        |            | - لبيك اللهم! لبيك، لبيك الشريك لك                            |
|         | - لعن الله المتنمصات والمتوشمات               | 274        | لبيك، إن الحمد - عبد الله بن عمر ٢٧٤٨،                        |
| 0117    | والمتفلجاتاللاتي يغيرن-عبداللهبن مسعود .      |            | - لبيك اللهم! لبيك، لبيك الشريك لك                            |
|         | - لعن الله المتوشمات والمتنمصات - عبد الله    | 7007       | لبيك، إن الحمد - عبد الله بن مسعود                            |
| 0 Y 0 Y | ابن مسعود                                     |            | - لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا - أنس                         |
|         | - لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير | ۲۷۳۰       | ابن مالك                                                      |
| 2 2 Y V | الله – علي بن أبي طالب                        | 7777       | - لبيك عمرة وحجا معا - أنس بن مالك                            |
| ٤٤٤v    | - لعن الله من مثل بالحيوان - ابن عمر          | 2797       | <ul> <li>لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله - ابن عمر</li> </ul> |
| 7070    | - لعن الله الواصلة والمستوصلة - أسماء         |            | - لتخبرني أو ليخبرني الله اللطيف الخبير -                     |
| ٥١٠٠    | - لعن الله الواصلة والمستوصلة - عائشة         | 71.37      | عائشة                                                         |
|         | - لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور        |            | - لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض -                         |
| P 3 • Y | أنبيائهم مساجد - أبو هريرة                    | 79.        | أمُّ عطية                                                     |
|         | - لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهده     | 4780       | - لتمش ولتركب - عقبة بن عامر                                  |
| ٥١٠٧    | وكاتبه - الحارث الأعور                        | ۰۷۰۰       | - لتنبذوا كل واحد منهما على حدته - أبو قتادة                  |
|         | - لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهده     |            | - لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض                    |
| ۸۰۱۵    | وكاتبه - عامر بن شرحبيل                       | 7 • 9      | من الشهر - أم سلمة                                            |
|         | - لعن رسول الله ﷺ الواشمات والمتفلجات         |            | - لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض                    |
| 0070    | - عبدالله بن مسعود                            | <b>700</b> | من الشهر - أمُّ سلمة                                          |
|         | - لعن رسول الله ﷺ الواشمات والموتشمات         | 7.11       | - اللحدلنا والشق لغيرنا - ابن عباس                            |
| 01.7    | - عبدالله بن مسعود                            |            | – لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل                       |
|         | - لعن رسول الله ﷺ الواشمة والموتشمة -         | 4997       | مسلم – عبدالله بن عمرو                                        |
| 2337    | عبدالله بن مسعود                              | ٤٣٢.       | - لست بآكله ولا محرمه - ابن عمر                               |
|         | ا - لعن رسول الله ﷺ الواصلة والمستوصلة -      | 7 { T V    | - لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ - عائشة                     |

|        | - لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله              | 2707    | - ابن عمر                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1111   | تَجَالِيَةٍ – عائشة                                       |         | - لعن رسول الله ﷺ الواصلة والمستوصلة                        |
|        | - لقد رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ -                 | ۸۹۰۵    | والواشمة - ابن عمر                                          |
| 7199   | عائشة                                                     |         | - لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور – ابن                       |
| -      | - لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله                | 7.50    | عباس                                                        |
| ۲.۱    | بَيْظِيْةٍ – عائشة                                        |         | - لعن رسول الله ﷺ من اتخذ شيئا فيه الروح                    |
|        | - لقد رأيتني أُنازع رسول الله ﷺ الإناء أغتسل              | १११२    | غرضا – ابن عمر                                              |
| 740    | أنا وهو منه – عائشة                                       |         | - لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور                 |
|        | - لقد رأيتني أنازع رسول الله ﷺ الإناء أغتسل               | ٧٠٤     | أنبيائهم مساجد - عائشة وابن عباس                            |
| 218    | أنا وهو منه – عائشة                                       |         | - لقد احتظرت بحظار شديد من النار -                          |
|        | – لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب                 | 1444    | أبوهريرة                                                    |
| 191    | رسول الله ﷺ – عائشة                                       |         | – لقد ارتقیت علی ظهر بیتنا فرأیت رسول الله                  |
|        | - لقد رأيته - يعني النبي رُبُلِيُّةٍ - يذبحهما بيده       | 77      | ﷺ على لبنتين - عبدالله بن عمر                               |
| 2227   | واضعا على صفاحهما - أنس بن مالك                           |         | – لقد أُوتي مزماراً من مزامير آل داود عليه                  |
|        | - لقد رد رسول الله ﷺ على عثمان التبتل -                   | 1.4.    | السلام – أبو هريرة                                          |
| 2177   | سعد بن أبي وقاص                                           |         | – لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود عليه               |
| 7.0.   | - لقدسبق،هؤلاءشرأكثيراً-بشيربن الخصاصية                   | 1.44    | السلام – عائشة                                              |
|        | - لقد صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين –                        |         | - لقد أُوتي هذا من مزامير آل داودٌ عليه السلام              |
| 150.   | عبدالله بن مسعود                                          | 1.11    | – عائشة                                                     |
| 7337   | <ul> <li>لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك - عائشة</li> </ul>     |         | - لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل                    |
|        | – لقد قرأت على رسول الله ﷺ بضعا وسبعين                    | 1909    | المدينة لوسعتهم – عمران بن حصين                             |
| ٥٠٦٦   | سورة – عبدالله بن مسعود                                   | 1717    | - لقد تحجرت واسعا - أبو هريرة                               |
|        | - لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة - ابن                | ļ.<br>ļ | <ul> <li>لقد حُرِّمت الخمر وإن عامة خمورهم يومئذ</li> </ul> |
| YV & V | عمرعمر                                                    | 0022    | الفضيخ - أنس بن مالك                                        |
|        | - لقد كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول                    |         | - لقد رأيت وبيص الطيب في رأس رسول الله                      |
| 0977   | الله ﷺ وهو محرم - عائشة                                   | 77.7    | ﷺ – عائشة                                                   |
|        | - لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر                  |         | - لقد رأيتموني معترضة بين يدي رسول الله ﷺ                   |
| ۲۱۸.   | على أن تقضي حتى – عائشة                                   | 177     | ورسول الله ﷺ يُصلي – عائشة                                  |
|        | <ul> <li>لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب</li> </ul> |         | – لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ وإنا لنكاد نرمل                 |
| 9 / ٤  | إلى البقيع - أبو سعيد الخدري                              | 1918    | بها رملا - أبو بكرة الثقفي                                  |
|        | - لقد هممت أنْ أنهى عن الغيلة - جدامة بنت                 |         | – لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله ﷺ                        |
| ٨٢٣٣   | وهب                                                       | 4.4     | فأحته عنه – عائشة                                           |
|        | - لقد هممت أن لا أصلي عليه - عمران بن                     |         | - لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من هذا                  |
| 197.   | -حصين                                                     | ٤١٦     | عائشة                                                       |

| EAEV                                    | في ثمن المجن – أيمن بن عبيد                                           |                                         | - لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1779                                    | -<br>لم تنقص الصلاة ولم أنس - أبو هريرة                               | ٣٧٩٠                                    | أنصاري - أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | - لم نبايع رسول الله ﷺ على الموت، إنما                                |                                         | - لقنوا موتاكم لا إله إلا الله - أبو سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2175                                    | بايعناه على أن لا نفر - جابر بن عبدالله                               | 1877                                    | الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | - لم نخرج على عهد رسول الله ﷺ إلا صاعا                                | 1747                                    | - لقنوا موتاكم لا إله إلا الله - عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71c7                                    | من تمر - أبو سعيد الخدري                                              |                                         | - لقيت ثوبان مولى رسول الله ﷺ فقلت: دلني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | - لم يسجد رسول الله ﷺ يومئذ قبل السلام                                |                                         | على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة - معدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1777                                    | ولا بعده - أبو هريرة                                                  | 118.                                    | ابن طلحة اليعمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | - لم يصل النبي ﷺ في الكعبة ولكنه كبّر في                              |                                         | <ul> <li>لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7917                                    | 0.0.                                                                  | Lhuh                                    | البراء بن عازب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | - لم يطف النبي ﷺ وأصحابه بين الصفا                                    | 277                                     | - لكم كذا وكذا - عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PAPY                                    | . 6.5                                                                 |                                         | – لكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر فقم ونم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | - لم يقطع النبي رَبِيُلِيُّةِ السارق إلا في ثمن المجن                 | 7447                                    | وصم وأفطر – عبدالله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १९१२                                    | - أيمن بن عبيد                                                        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | - للصائمين باب في الجنة - سهل بن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | - لم يكن رسول الله ﷺ صام لشهر أكثر صياما                              | _                                       | - للمؤمن على المؤمن ست خصال -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7°77                                    | منه - عائشة                                                           | 198.                                    | أبوهريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | - لم يكن رسول الله ﷺ في شهر من السنة أكثر                             | ,,, ,,,                                 | - لِلَّه ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7117                                    | صياما منه في شعبان - عائشة                                            | 27.7                                    | وعامتهم – تميم الداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| w 4 /                                   | - لم يكن رسول الله ﷺ يستلم من أركان البيت                             |                                         | - لم أر رسول الله ﷺ يستلم إلا هذين الركنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30P7                                    | إلا الركن الأسود - عبدالله بن عمر                                     | 7904                                    | - ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ~~~~                                    | - لم يكن شيء أحب إلى رسول الله ﷺ بعد                                  | 7907                                    | <ul> <li>لم أر رسول الله ﷺ يمسح من البيت إلا</li> <li>الكند - عالم الله بين عليه الله بين اله</li></ul> |
| ٣٣٩٣                                    | النساء من الخيل - أنس بن مالك                                         | 1 101                                   | الركنين - عبدالله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4095                                    | - لم يكن شيء أحب إلى رسول الله ﷺ بعد<br>النساء من الخيل - أنس بن مالك | 79.7V                                   | بقضاءين - أيوب عن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1012                                    | - لم ينسخها شيء، وعن هذه الآية - ابن                                  | ' ' ' '                                 | - لم أكن لأدع سنة رسول الله ﷺ لأحد من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٨٦٧                                    | عباس                                                                  | 7775                                    | الناس - علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - لما أتى نعى زيد بن حارثة وجعفر بن أبى                               | Į.                                      | - لم أنس ولم تقصر الصلاة - أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸٤۸                                    | طالب وعبدالله بن رواحة – عائشة                                        |                                         | - لم تقطع اليد في زمن رسول الله ﷺ إلا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | . و .<br>- لما أخرج النبي ﷺ من مكة قال أبوبكر :                       | ٤٩٤٨                                    | ثمن المجن - أيمن بن عبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T • AV                                  | أخرجوا نبيهم - ابن عباس                                               |                                         | - لم يقطع اليد في عهد رسول الله ﷺ إلا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | - لما أُسري برسول الله ﷺ انتهي به إلى سدرة                            | 1919                                    | ثمن المجن - أيمن بن عبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 703                                     | المنتهى - عبدالله بن مسعود                                            |                                         | - لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | - لما أسن رسول الله ﷺ وأخذ اللحم صلى                                  | 1911                                    | – عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1714                                    | سبع ركعات - عائشة                                                     | 1                                       | - لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|             | - لما قدم النبي ﷺ وأصحابه مكة قال                      |      | - لما أمر النبي ﷺ بحفر الخندق عرضت لهم "    |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| <b>1981</b> | المشركون: وهنتهم حمى يتُرب – ابن عباس                  | 7177 | صخرة - رجل من أصحاب النبي ﷺ                 |
|             | - لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديداً مع            |      | - لما أمرنا رسول الله ﷺ بالصدقة، فتصدق      |
|             | رسول الله ﷺ فارتد عليه سيفه فقتله – سلمة               | 7081 | أبو عقيل بنصف صاع - أبو مسعود               |
| 7101        | ابن الأكوع                                             |      | - لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ﷺ        |
|             | - لمامات عبدالله بن أبي ابن سلول دُعي له رسول          | 4704 | لزيد: اذكرها عليَّ - أنس بن مالك            |
| 1971        | الله ﷺ ليصلي عليه -عمر بن الخطاب                       |      | - لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها  |
|             | - لما نزلت ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين -                    | 7707 | عليه – أم سلمة                              |
| 3757        | أبوهبريرة                                              |      | – لما تصوبت قدما رسول الله ﷺ في بطن         |
|             | - لما نزلت آيات الربا قام رسول الله ﷺ على              | 2970 | الوادي رمل حتى خرج منه - جابر بن عبدالله    |
| 2779        | المنبر فتلاهن على الناس - عائشة                        |      | – لما توفي رسول الله ﷺ ارتدت العرب،         |
|             | - لما نزلت هذه الآية ﴿ولا تقربوا مال اليتيم -          | 4415 | فقال عمر – أنس بن مالك                      |
| 7799        | ابن عباس                                               |      | - لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر بعده،   |
|             | – لمانزلت هذه الآية ﴿وعلى الذين يطيقونه –              | 441  | وكفر من كفر من العرب – أبو هريرة            |
| 7711        | سلمة بن الأكوع                                         |      | - لما حصر عثمان في داره اجتمع الناس حول     |
| ٣٩          | - لمن هذه الأرض - رافع بن خديج                         | 415. | داره - أبو عبدالرحمن السلمي                 |
|             | - لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عزوجل من ﴿قُلْ            |      | - لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه |
| 1330        | أعوذ برب الفلق﴾ - عقبة بن عامر                         | 2002 | السلام إلى الجنة - أبو هريرة                |
|             | - لن تقرأ شيئاً أبلغ عند الله من ﴿قُلُ أَعُوذُ بُرُبُ  |      | - لما دفع رسول الله ﷺ شنق ناقته حتى أن      |
| 908         | الفلق﴾ - عقبة بن عامر                                  | ٣٠٢٢ | رأسها ليمس واسطة رحله – ابن عباس            |
|             | - لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة - أبو بكرة              |      | - لما فتح رسول الله ﷺ مكة قام خطيبا فقال    |
| ٥٣٩٠        | الثقفي                                                 | 1307 | في خطبته – عبدالله بن عمرو                  |
|             | - لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس -                 |      | – لما قبض رسول الله ﷺ قالت الأنصار منا      |
| ٤٧٢         | عمارة بن رويبة التقفي                                  | ۷۷۸  | أمير ومنكم أمير - عبدالله بن مسعود          |
| 2704        | - لو أخذتم إهابها - ميمونة زوج النبي ﷺ                 |      | – لما قدم رسول الله ﷺ فطاف سبعا وصلى        |
|             | - لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا                    | 7977 | خلف المقام ركعتين - ابن عمر                 |
| ۳۱۰۲        | أعمى فأنزل الله – زيد بن ثابت                          |      | - لما قدم رسول الله ﷺ مكة دخل المسجد        |
|             | - لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق                 | 7987 | فاستلم الحجر - جابر بن عبدالله              |
| 7717        | الهدي – جابر بن عبدالله                                |      | - لما قدم رسول الله ﷺ مكة طاف بالبيت        |
|             | <ul> <li>لو أمسك الله عز وجل المطر عن عباده</li> </ul> | 7979 | , J. J.                                     |
| 1077        | خمس سنين - أبو سعيد الخدري                             |      | - لما قدم على النبي ﷺ بالمدينة فقال له      |
| 8170        | - لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن - أبو هريرة           | ٨٢٠٥ | رسول الله ﷺ ادن مني – حصين بن أوس           |
|             | - لو بلغتها معهم مارأيت الجنة حتى يراها جد             |      | - لما قدم النبي ﷺ المدينة دعا بميزان فوزن   |
| ۱۸۸۱        | أ بيك - عبدالله بن عمرو                                | १०९१ | لي وزادني – جابر بن عبدالله                 |

| -           | - لو كنت بين يدي رسول الله ﷺ لأبصرت                       |         | لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 11.         | إبطيه – أبو هريرة ٨                                       | 1107    |                                                |
| \$7\$       | - لو نزعوا جلدها فانتفعوا به - ابن عباس ۱                 |         | لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكموه -               |
|             | - لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه،                 | 1787    |                                                |
| ۷۵۷         | لكان أن يقف - أبو جهيم الأنصاري                           |         | . لد حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به -           |
|             | – لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول                  | 1788    | عبدالله بن مسعود                               |
| 775         | ثم - أبو هريرة                                            |         | - لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل      |
|             | - لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم                | 771.    | مذه - علي بن أبي طالب                          |
| 130         | لم يجدوا إلا أن - أبو هريرة                               |         | - لو خرجتم إلى ذودنا فسكنتم فيها فشربتم من     |
|             | - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك                    | ٤٠٣٤    | ألبانها وأبوالها - أنس بن مالك                 |
| V           | عند كل صلاة - أبو هريرة                                   |         |                                                |
|             | - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير                     | 2.40    | أنس بن مالك                                    |
| ٥٣٥         | العشاء والسواك عندكل صلاة – أبو هريرة .                   |         | - لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة - |
| •           | <ul> <li>لولا أن أشق على أمتي لم أتخلف عن سرية</li> </ul> | ٤٢١٠    | علي بن أبي طالب                                |
| 4124        | – أبو هريرة                                               |         | - لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من           |
|             | - لولا أن رسول الله ﷺ نهانا أن ندعو بالموت                | 7890    | هذا - عوف بن مالك                              |
| 3771        | دعوت به - خباب بن الأرت                                   |         | - لو طعنت في فخذها لأجزأك - أبو العشراء        |
|             | – لولا أن قومي حديث عهد بجاهلية لهدمت                     | 2812    | عن أبيه                                        |
| 79.0        | الكعبة وجعلت - عائشة                                      |         | - لو علمت أنك تنظرني لطعنت به في عينك -        |
|             | - لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها                | 2778    | سهل بن سعد الساعدي                             |
| 6470        | <br>- عبدالله بن مغفل                                     |         | - لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا -      |
|             | - لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم                 | ٣٠٠٥    | طارق بن شهابطارق بن                            |
| ٠٢٠٢        | عذاب القبو – أنس بن مالكُ                                 |         | - لو غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله ﷺ       |
|             | - لولا أن معي الهدي لأحللت - أنس بن                       | 3777    | قال: الثلث - ابن عباس                          |
| 3797        | مالك                                                      |         | - لو قال: إن شاء الله، لم يحنث وكان دركا       |
|             | - لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس                      | ٣٨٨٧    | لحاجته - أبو هريرة                             |
| 7917        | عندي – عائشة                                              |         | - لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس       |
|             | - لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخَّذتها              | 7101    | ينظرون - جابر بن عبدالله                       |
| <b>XF3Y</b> | - عبدالله بن هلال الثقفي                                  |         | - لو قلت: نعم، لوجبت، ثم إذا لا تسمعون -       |
|             | - لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت                  |         | ابن عباس                                       |
| ¥9 • £      | فبنيته - عائشة                                            | ٤٩٠٠    | - لو كانت فاطمة لقطعتها - عائشة                |
|             | اً - لي الواجد يحل عرضه وعقوبته - شويد بن                 |         | - لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها -          |
| १२९१ .      | سويد الثقفي٣٢٦                                            | c P A 3 | جابر بن عبدالله                                |
| -           | ا - ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن - عمروين                   | 8191    | - لو كانت فاطمة لقطعت يدها - سفيان             |

| 7570          | دون - أبو سعيدالخدري                          | ۸۶V   | سلمة                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
|               | - ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ـ             | ٧٩٠   | - ليؤمكم أكثركم قرآناً -عمروبن سلمة الجرمي                    |
| 7 5 1 2       | أبوسعيد الخدري                                |       | - ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا                    |
|               | - ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما       | 7117  | ببيداء من الأرض - حفصة بنت عمر                                |
| 7             | دون - أبو سعيد الخدري                         |       | <ul> <li>ليأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة -</li> </ul> |
|               | - ليس فيما دون خمسة ذود ضدقة، وليس فيما       | 2119  | أبو مسعود                                                     |
| 7557          | دون - أبو سعيد الخدري                         |       | - ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل                       |
|               | - ليس لك سكني ولا نفقة فاعتدي عند فلانة -     | 37.5  | حضرنا فيه الشيطان - أبو هريرة                                 |
| <b>77</b>     | فاطمة بنت قيس                                 |       | - ليخرج العواتق وذوات الخدور والحيض                           |
|               | -<br>ليس لك نفقة واعتدي في بيت ابن عمك ابن    | 1009  | ويشهدن العيد – حفصة                                           |
| <b>45 5 7</b> | أم مكتوم - فاطمة بنت قيس                      |       | - ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة –                   |
|               | - ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر     | 270   | جابر بن عبدالله                                               |
| 2770          | فصمتها إقرارها - ابن عباس                     |       | - ليس على الخائن قطع - جابر بن عبدالله                        |
|               | - ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته – ابن      | 1979  | , ¿ ٩٧٧                                                       |
| ٣٧٣٠          | عباس                                          |       | - ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع                        |
|               | - ليس لنا مثل السوء العائد في هبته - ابن عباس | £9VA  | - جابر بن <i>عبد</i> الله ٤٧٧٤ ، ٤٩٧٥ ، .                     |
| 7779          |                                               |       | - ليس على رجل بيع فيما لا يملك – عبدالله                      |
| 7878          | - ليس لها نفقة ولا سكني - فاطمة بنت قيس       | 1717  | ابن عمرو                                                      |
|               | - ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف           | 1977  | - ليس على المختلس قطع - جابر بن عبدالله                       |
| 70VT          | على الناس – أبو هريرة                         |       | - ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه                         |
|               | - ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان      | 7277  | صدقة – أبو هريرة                                              |
| 7 2 V E       | والتمرة والتمرتان – أبو هريرة                 |       | - ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة -                      |
|               | – ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان      | 727   | أبو هريرة ٢٤٦٩، ٣٧٤٧، ٤                                       |
| T2VT          | واللقمة واللقمتان - أبو هريرة                 | 1     | ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة                          |
|               | - ليس من البر الصيام في السفر - جابر بن       | 781   | -                                                             |
| 3777          | عبدالله                                       |       | · ليس في النوم تفريط، إنما التفريط فيمن لم                    |
|               | - ليس من البر الصيام في السفر - سعيد بن       | 717   | يصل – أبو قتادة الأنصاري                                      |
| 17 ° A        | المسيب                                        |       | · ليس فيما دون خمس أواق صدقة - أبو سعيد<br>·                  |
|               | - ليس من البر الصيام في السفر - كعب بن        | 7 8 8 | الخدري ۲٤۸۸، ۹                                                |
| 7727          |                                               |       | ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة                           |
|               | - ليس منا من حلق وسلق وخرق – أبو موسلي        | 1     | - أبو سعيد الخدري٨                                            |
| 1771          | الأشعري                                       | - 1   | ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة                           |
|               | - لیس منا من حلق ولا خرق – أبو موسی           | - 727 | - أبو سعيد الخدري                                             |
| 1771          | الأشعري                                       |       | ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما .                       |

|               | - ما أتي النبي ﷺ في شيء فيه قصاص إلا -                       |        | – ليس منا من سلق وحلق وخرق – أبو موسى          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| <b>\$</b> VAA | أنس بن مالك                                                  | 1717   | الأشعري                                        |
| <b>T97</b> .  | - ما أحسن زرع ظهير - رافع بن خديج                            |        | - ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب -           |
| 1883          | - ما إخالك سرقت؟ - أبو أمية المخزومي                         | 1170   | عبدالله بن مسعود۱۸۶۱، ۱۸۶۳،                    |
|               | - ما أخذت ﴿ق والقرآن المجيد﴾ إلا من وراء                     | 707    | - ليست بالحيضة إنما هو عرق - عائشة             |
|               | رسول الله ﷺ – أمُّ هشام بنت حارثة بن                         |        | - ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تترك      |
| 90.           | النعمان                                                      | 711    | الصلاة قدر أقرائها - عائشة                     |
| •             | - ما أخرجك من بيتك يافاطمة؟ - عبدالله بن                     |        | - ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم -          |
| 1441          | عمرو                                                         | 707    | عائشة                                          |
|               | - ما أدري رماها رسول الله ﷺ بست أو بسبع                      | 448 .  | - ليست حيضتك في يدك - عائشة٢٧.٢                |
| ٣٠٨٠          | - ابن عباس                                                   |        | - ليست لكم ولستم منها في شيء إنما كانت -       |
|               | – ما أذن الله عز وجل لشيء يعني أذنه لنبي                     | 77.17  | أبو ذر الغفاري                                 |
| 1.14          | يتغنى بالقرآن – أبو هريرة                                    |        | - ليلة أسري بي مررت على موسى وهو يصلّي         |
|               | <ul> <li>ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت -</li> </ul> | 1771   | في قبره - بعض أصحاب النبي علي الله عليه المساه |
| 1.14          | أبو هريرة                                                    |        | – لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم – أنس        |
|               | ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر -                          | 1198   | ابن مالك                                       |
| ٥٥٠           | محمود بن لبيد عن رجال من قومه                                |        | - لينتهين أقوامٌ عن رفعهم أبصارهم عند          |
|               | - ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار -                   | ١٢٧٧   | الدعاء في الصلاة - أبو هريرة                   |
| ٦٣٣٥          | أبو هريرة                                                    |        | - لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو            |
|               | - ما أسكر كثيره فقليله حرام - عبدالله بن                     | i      | ليختمن الله على قلوبهم - ابن عباس وابن         |
| 071.          | عمرو                                                         | 141    | عمر                                            |
|               | - ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو                        |        |                                                |
| 2779          | وقيذ - عدي بن حاتم                                           |        | - المؤذن يغفر له بمدى صوته، ويشهد له كل        |
|               | - ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا                       | 787    | رطب ويابس – أبو هريرة                          |
| 1193          | شيء عليه - عبدالله بن عمرو                                   |        | - المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا -       |
|               | - ما أصيت بحده فكل، وما أصاب بعرضه                           | 1507   | أبو موسى الأشعري                               |
| 5414          | فهو وقيذ - عدي بن حاتم                                       |        | - المؤمن يموت بعرق الجبين - بريدة بن           |
|               | - ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل -                    | 174.   | الحصيب الأسلمي                                 |
| 1773          | أبو ثعلبة الخشني                                             |        | - المؤمنون تتكافأ دماؤهم - علي بن أب <i>ي</i>  |
|               | - ما أمسك عليك كلابك فكل - عبدالله بن                        |        | طالبطالب                                       |
| ۲۰۳٤          | عمرو                                                         | •      | - ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية      |
|               | - ما أنا بداخل عليهن شهراً - ابن عباس                        |        | - أبو موسى الأشعري                             |
|               | - ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا                      |        | - ما آتاك الله عز وجل من هذا المال من غير      |
| Y • VV        | ا يستطيعون أن يجيبوا - أنس بن مالك                           | · ٢٦•٦ | مسألة ولا إشراف فخذه - عمر بن الخطاب           |
|               |                                                              |        | gir                                            |

| 1730         | خبيب                                                      |        | - ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|              | - ما توفي رسول الله ﷺ حتى أحل الله له أن                  | 910    | الانجيل مثل أم القرآن - أُبي بن كعب                    |
| <b>~~</b> ·v | يتزوج من النساء ماشاء - عائشة                             |        | - ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل إلا بسن أو            |
| 77.7         | - ما حرمته الولادة حرمه الرضاع - عائشة                    | ٤٤٠٩ ، | ظفر - رافع بن خديج ٤٤٠٨.                               |
|              | - ما حسبكم سنة نبيكم ﷺ؛ إنه لم يشترط فإن                  |        | - ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور             |
| 1441         | حبس أحدكم حابس - عبدالله بن عمر                           |        | - شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب                        |
|              | - ما حق امريء مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا                 | 981    | النبي ﷺ                                                |
| ለ3፻٣         | عبدالله بن عمر                                            |        | - ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها               |
|              | - ما حق امريء مسلم له شيء يوصى فيه - ابن                  | 1719   | أذناب الخيل الشمس - جابر بن سمرة                       |
| ٣٦٤٩ .       | عمرعمر ۳٦٤٥، ٣٦٤٦،                                        |        | - ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب              |
|              | - ما خلفك ألم تكن ابتعت ظهرك؟ - كعب بن                    | 1117   | خيل شمس – جابر بن سمرة                                 |
| ٧٣٢          | مالك                                                      |        | - ما بالكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل              |
|              | - ما دخل علي رسول الله ﷺ بعد العصر إلا                    | ۱۳۲۷   | شمس! - جابر بن سمرة                                    |
| ٥٧٦          | صلاهما – عائشة                                            |        | - ما بالهِم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها              |
|              | - ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه           | ۱۱۸۵   | أذناب الخيل الشمس – جابر بن سمرة                       |
| 7333         | – ابن عباس                                                |        | - ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة               |
|              | - ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبدالله بن                   | 27.7   | إلا كانت له بطانتان - أبو سعيد الخدري                  |
| 0000         | المبارك - أبو أسامة                                       |        | - ما بعث من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا              |
|              | – ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة قط إلا                     | 87.4   | وله بطانتان – أبو أيوب الأنصاري                        |
| 13.7         | لميقاتها إلا – عبدالله بن مسعود                           |        | - ما تأمرني تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك           |
|              | - ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ                   | 277    | تقضمها - عمران بن حصين                                 |
| ٥٤٤٠         | بمثلهما – عقبة بن عامر                                    |        | - ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار -                 |
|              | - ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل ابن بيضاء                   | ٥٣٣٢   | أبوهريرة                                               |
| 194.         | إلا في المسجد - عائشة١٩٦٩،                                |        | - ما ترك رسول الله ﷺ إلا بغلته البيضاء                 |
|              | - ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله                   | 7770   | وسلاحه - عمرو بن الحارث                                |
| 911          | J.J J 1 0 1-90                                            |        | - ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً ولا درهماً –              |
|              | - ما علمت أن النبي ﷺ أهدي له عضو صيد -                    | 4175   |                                                        |
| 7777         | زيدين أرقم                                                |        | - مَا تَرَكُ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ ديناراً وِلا درهماً ولا |
|              | - ما علمت النبي ﷺ صام يوما يتحرى فضله                     | 7707   | شاة – عائشة                                            |
| 7777         | على الأيام - ابن عباس                                     |        | - ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل                   |
|              | <ul> <li>ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل</li> </ul> | 7707   | الله عز وجل إلا الطيب - أبو هريوة                      |
| 775          | غيركم – عبدالله بن مسعود                                  |        | - ما تطبخه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث -              |
|              | <ul> <li>ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل</li> </ul> | DVYA.  | الحسن البصري                                           |
| 118          | غيركم – عبدالله بن مسعود                                  | 1 .    | - ما تعوذ الناس بأفضل منهما - عبداله بن                |

|   | ١٨٣١    | - عائشة                                                  |      | - ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ربها                        |
|---|---------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|   |         | - ماتت أمي وعليها نذر، فسألت النبي ﷺ                     | 7100 | تحب أن ترجع إليكم - ابن أبي عميرة                             |
|   | 4191    | فأمرني أن أقضيه عنها - سعد بن عبادة                      |      | - ما من وال إلا وله بطانتان: بطانة تأمره                      |
|   |         | - ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيها           | ٢٠٢3 | بالمعروف وتنهاه عن المنكر - أبو هريرة                         |
|   | 6373    | - سودة زوج النبي ﷺ                                       |      | - ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه                   |
|   |         | - ماترك رسول الله ﷺ السجدتين بعد العصر                   | 77   | عبدا أو أمة من النار – عائشة                                  |
|   | ٥٧٥     | عندي قط – عائشة                                          |      | <ul> <li>ما منعك إذ أومأت إليك أن تصلي؟ - سهل</li> </ul>      |
|   |         | - ماتركت استلام الحجر في رِخاء ولا شدة -                 | 1118 | ابن سعد                                                       |
|   | 7 C P 7 | عبدالله بن عمر                                           | 418  | <ul> <li>ما منعك أن تجيبني؟ - أبو سعيد بن المعلى .</li> </ul> |
|   | مدا     | - ماترکت استلام هذین الرکنین منذ رأیت                    |      | <ul> <li>ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ -</li> </ul>        |
|   | 1900    | رسول الله ﷺ - عبدالله بن عمر                             | ۸٥٨  | محجن بن أبي محجن الديلي                                       |
|   |         | - ماترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ -                      |      | - ما منعكما أن تصليا معنا؟ - يزيد بن الأسود                   |
|   | crl     | طلق بن علي                                               | ۸٥٩  | العامري                                                       |
| , | 7730    | - ماتعوذ بمثلهن أحد - عقبة بن عامر الجهني .              |      | - ما هذا بأفقه من بعيره فقال عمر: هديت لسنة                   |
|   |         | - مارأيت أحداً أحسن في حلة حمراء من                      | YVY• | نبيك ﷺ - الصبي بن معبد                                        |
|   | 75.0    | رسول الله ﷺ - البراء بن عازب                             |      | - ما يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا                  |
|   |         | - مارأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله                  | ١٨٧١ | وجدته عنده – قرة بن إياس المزني                               |
|   | 11177   | ﷺ من هذا الفتي - أنس بن مالك                             | 727  | - ما يمنعك أن تأكل؟ - أبو هريرة                               |
|   |         | - مارأيت رجلا أحسن في حلة حمراء من                       | 2710 | – ما يمنعك أن تأكل؟ – أبو هريرة                               |
|   | 0.70    | رسول الله ﷺ - البراء بن عازب                             | ,    | - ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله             |
|   |         | - مارأيت رسول الله ﷺ جمع بين الصلاتين                    | 7577 | - عمر بن الخطاب                                               |
|   | 7 • 9   | إلا بجمع - عبدالله بن مسعود                              |      | - ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق                        |
|   |         | - مارأیت رسول الله ﷺ صلی جالسا حتی                       | ۲۰۰  | أصفر – أنس بن مالك                                            |
|   | 170.    | دخل في السن - عائشة                                      | 199  | - الماء من الماء - أبو أيوب الأنصاري                          |
|   |         | - مارأيت رسول الله ﷺ صلى في سبحته قاعداً                 |      | - ماأنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح                          |
|   | POFI    | قط حتى كان قبل وفاته – حفصة                              | 1070 | فريق منهم بها كافرين - أبو هريرة                              |
|   |         | – مارأیت رسول الله ﷺ يصوم شهرين متتابعين                 |      | <ul> <li>مابال أقوام يقولون كذا وكذا؟ لكني أصلي</li> </ul>    |
|   | 7177    | – أم سلمة                                                | 7719 |                                                               |
|   |         | <ul> <li>مارأيت من ذي لمة أحسن في حلة من رسول</li> </ul> |      | <ul> <li>مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة -</li> </ul>    |
|   | ٥٢٣٥    | الله ﷺ - البراء بن عازب                                  | 797  | عبدالله بن زيد                                                |
|   |         | – مارأينا رسول الله ﷺ شهد جنازة قط –                     |      | - مابين هاتين الأسطوانتين ركعتين، ثم خرج                      |
|   | 1919    | أبوهريرة وأبو سعيد الخدري                                | 7911 | – ابن عمر                                                     |
|   |         | - مازال بكم الذ <i>ي</i> رأيت من صنعكم ح <i>تى</i>       | ٥٢٧  | - مابين هُذين وقت كله - جابر بن عبدالله                       |
|   | 17      | خشیت - زید بن ثابت                                       | I    | - مات رسول الله ﷺ وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي                    |

| 247            | - أنسن بن مالك                                |       | - ماطال عليَّ ولا نسيت، القطع في ربع دينار                    |
|----------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
|                | - مايزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة      | 1983  | - عائشة                                                       |
| 7107           | ليس في وجهه - عبدالله بن عمر                  |       | - ماعلمته إذ كانُ جاهلا ولا أطعمته إذ كان                     |
| ١٣٢١           | - مايقول ذو اليدين - أبو هريرة                | 0811  | جاثعا، اردد عليه كساءه - عباد بن شرحبيل                       |
|                | – مايكون عندي من خير فلن أدخره عنكم –         |       | – ماقبض رسول الله ﷺ حتى كان أكثر صلاته                        |
| PACT           | أبو سعيد الخدري                               | 3071  | جالسا إلا المكتوبة - أم سلمة                                  |
|                | - المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يكون  |       | – ماكان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا                         |
| £ £.V Y        | البيع كان عن خيار - ابن عمر                   | 1791  | غيره على إحدى عشرة - عائشة                                    |
|                | - المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يكون  |       | – ماكان رسول الله ﷺ يمتنع من وجهي وهو                         |
| \$ \$ 1.1      | صفقة خيار – عبدالله بن عمرو                   | ۱٦٥٣  | صائم – عائشة                                                  |
|                | - المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على        |       | - ماكان على أهل هذه الشاة لو انتفعوا بإهابها                  |
| <b>£ £ V</b> • | صاحبه مالم يتفرقا - عبدالله بن عمر            | 2777  | - ابن عباس                                                    |
|                | - المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع |       | - ماكان في طريق مأتي أو في قرية عامرة                         |
| 2279           | الخيار - ابن عمر                              | 7897  | فعرفها سنة – عبدالله بن عمرو                                  |
|                | - المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من       |       | – ماكان يدا بيد فلا بأس، وماكان نسيئة فهو                     |
| 0707           | الثياب - أم سلمة زوج النبي ﷺ                  | 8019  | ربا - البراء بن عازب                                          |
|                | - مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما        | •     | - ماكانت صلاة الخوف إلا سجدتين - ابن                          |
| P307           | • • •                                         | 17701 | عباس                                                          |
|                | - سئل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع فيها -       |       | - ماكنا نشاء أن نرى رسول الله ﷺ في الليل.                     |
| 2777           | ابن عباس                                      | 1777  | مصليا إلا رأيناه - أنس بن مالك                                |
|                | - مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب -         |       | <ul> <li>ماكنت أرى أحداً يفعله إلا اليهود وإذ رسول</li> </ul> |
| 2770           | عبدالله بن عباس۳۷۲۳،                          | A376  | الله ﷺ بلغه – معاوية بن أبي سفيان                             |
|                | – مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته – أبو       |       | - ماكنت أظن أحداً يفعل هذا إلا اليهود،                        |
| 7788           |                                               | ሊዮሊፕ  | حججنا – جابر بن عبدالله                                       |
|                | - مثل الذي يهب فيرجع في هبته كمثل الكلب       | ۲۷۱۰  | - ماكنت صانعا في حجك؟ - يعلى بن أمية                          |
| ۲۷۲٥           | - حنظلة                                       |       | - ماكنتم تصنعون في التلبية مع رسول الله ﷺ                     |
|                | - مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل             | 44    | في هذا اليوم؟ - أنس بن مالك                                   |
| 955            | المعقلة - ابن عمر                             |       | <ul> <li>مالكم وصلاته، كان يصلي ثم ينام قدر</li> </ul>        |
|                | - مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة     | 175.  | ماصلی - أم سلمة                                               |
| 0.51           | طعمها طيب - أبو موسى الأشعري                  |       | - مالم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما                      |
|                | - سئل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن     |       | الآخر - ابن عمر                                               |
| TIT9           | يجاهد - أبو هريرة                             |       | <ul> <li>ماوجدت الرخصة في المسكر عن أحد</li> </ul>            |
|                | - مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين  | 0705  | صحيحا إلا - ابن المبارك                                       |
| ٥٠٠٤٠          | ا – ابن عمر                                   |       | - مايدع رسول الله ﷺ شيتا من أمرنا إلا خالفنا                  |

|      | - مررت بالنبي ﷺ وهو يتوضأ من بثر بضاعة -    |        | - مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة - ابن                      |
|------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| ٣٢٨  | أبو سعيد الخدري                             | 1771   | عمر                                                           |
|      | - مررت على أبي بكر وهو يتغيظ على رجل        |        | - مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة –                      |
| ٤٠٧٨ | من أصحابه فقلت - أبو برزة الأسلمي           | ۱۷۷۰   | ابن عمر                                                       |
|      | - مررت على رسول الله ﷺ وهو يُصلي،           |        | - مثنى مثنى فإن خشي أحدكم الصبح فليرتر                        |
|      | فسلمت عليه فرد علي إشارة - صهيب             | 1771   | بواحدة – ابن عمر                                              |
| 1147 | صاحب رسول الله ﷺ                            |        | - مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل - ابن                    |
|      | - مررت على قبر موسى عليه السلام وهو         | 1797   | عمر                                                           |
| 3751 | يصلي في قبره - أنس بن مالك                  |        | - مددت يدي إلى النبي ﷺ وأنا غلام ليبايعني                     |
|      | ً - مررت ليلة أُسري بي على موسى عليه السلام | ٤١٨٨   | فلم يبايعني – الهرماس بن زياد                                 |
| 1750 | وهو يصلتي في قبره هؤانس بن مالك             |        | - مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس                        |
|      | - مرض سعد فدخل رسول الله ﷺ فقال:            | 1977   | فقام الحسن – ابن سيرين                                        |
| PC17 | يارسول الله - بعض آل سعد                    |        | - مر بجنازة فأثني عليها خيراً فقال النبي ﷺ:                   |
|      | - مرضت امرأة من أهل العوالي، وكان النبي     | 1988   | وجبت – أنس بن مالك                                            |
|      | ﷺ أحسن شيء عيادة للمريض - أبو أمامة         |        | - مر بي رسول الله ﷺ وأبو بكر فقال لي أبو                      |
| 1922 | ابن سهل                                     | ۸۰۱    | بكر: يامسعود! ائت أبا تميم - مسعود                            |
|      | - مرضَّت، فأتاني رسول الله ﷺ وأبو بكر       |        | - مر رجل على النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه                       |
| ۱۳۸  | يعوداني فوجداني - جابر بن عبدالله           | ۳۷     | - ابن عمر                                                     |
|      | - مرضت مرضا أشفيت منه فأتاني رسول الله      |        | - مر رسول الله ﷺ برجل يقود رجلا في قرن -                      |
| 7707 | ﷺ يعودني - سعدبن أبي وقاص                   | 7781   | ابن عباس                                                      |
|      | - مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني       |        | - مر رسول الله ﷺ برجل يقوده رجل بشيء ﴿                        |
| 13   | أستحييهم منه – عائشة                        | 3787   | ذكره في نذر - ابن عباس                                        |
| د۸۵۳ | - مره أن يواجعها فإذا طهرت - ابن عمر        |        | <ul> <li>مر عبدالله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر من</li> </ul> |
| 7737 | - مره فليراجعها - ابن عمر                   | 4517   | حيضتها - عبدالله بن عمر                                       |
|      | - مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر - ابن   |        | - مر على رسول الله ﷺ بجنازة فقام فقيل له -                    |
| 4514 | عمر                                         | 1977   | سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة                              |
|      | - مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى،         |        | - مر عليَّ رسول الله يُتَلِيَّةُ وأنا أدعو بأصابعي            |
|      | فإذا طهرت - ابن عمر                         | 1778   | ,5.                                                           |
| 710  | - مرها أن تغتسل وتهل - جابر بن عبدالله      |        | - مر عمر بحسان بن ثابت وهو ينشد في                            |
| 444. | - مرها أن تغتسل وتهل - جابر بن عبدالله      | ۷۱۷    | المسجد - سعيد بن المسيب                                       |
|      | - مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام -    |        | - مرت بنا جنازة فقام رسول الله ﷺ وقمنا معه                    |
|      | عقبة بن عامر                                | 1975   | . 0.3.                                                        |
| 3777 | - مرها فلتغتسل ثم لتهل - أسماء بنت عميس     | ,,,,,, | - مزت بهما جنازة فقام أحدهما وقعد الآخر -                     |
| ٨٣٤  | - مروا أبا بكر فليصل بالناس – عائشة         | 1977   | ابن عباس والحسن بن علي                                        |

| 7777    | قيس                                                            |        | - مروا بجنازة على النبي ﷺ فأثنوا عليها خيرا                   |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|         | - من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه - ابن                    | 1950   | – أبو هريرة                                                   |
| १०९९    | عمر                                                            |        | - مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا                          |
|         | - من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه - ابن                     | ٧٤٠    | أجلس عليهن - سهل بن سعد الساعدي                               |
| ٤٦٠٤    | عباس                                                           | ٣٠٤٨   | - المزدلفة كلها موقف - جابر بن عبدالله                        |
|         | - من ابناع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه -                         |        | - المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن                        |
| ٤٦٠٠    | عبدالله بن عمر                                                 | 1.57   | يسأل الرجل سلطاناً - سمرة بن جندب                             |
|         | - من ابناع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله - ابن                    |        | - المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف                           |
| 1.53    | عباس                                                           | 8878   | الكاذب – أبو ذر الغفاري                                       |
|         | - من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة                    | 1988   | <ul> <li>مستريح ومستراح منه - قتادة بن ربعي ١٩٣٢ ،</li> </ul> |
| 1111    | أيام – أبو هريرة                                               | ۱۰۷د   | - المسكر قليله حرام وكثيره حرام - ابن عمر .                   |
|         | - من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع -                   |        | - المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده -                      |
| ٤٦٤٠    | عبدالله بن عمر                                                 | १९९९   |                                                               |
|         | – من آتاه الله عز وجل مالا فلم يؤد زكاته مثل له                |        | <ul> <li>المسلم من سلم الناس من لسانه ویده -</li> </ul>       |
| 4 5 1 5 | ماله – أبو هريرة                                               | 8991   | أبوهريرة                                                      |
|         | - من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى                      | 7.40   | - المصلى أمامك - أسامة بن زيد                                 |
| ٥٠٣٥    | عليه – أبو هريرة                                               | 2790   | - مطل الغني ظلم - أبو هريرة                                   |
|         | - من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية                     |        | - المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة -                       |
| 8798    | – أبو هريرة                                                    | 4544   | فاطمة بنت قيس                                                 |
|         | - مَٰن اتخذ كلبا إلا كلب صيلاً أو ماشية أو زرع                 |        | <ul> <li>معقبات لا يخيب قائلهن: يسبح الله في دبر</li> </ul>   |
| 2797    | – عبدالله بن مغفل                                              | 170.   | كل صلاة ثلاثا وثلاثين - كعب بن عجرة                           |
|         | <ul> <li>من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل -</li> </ul>       | 8110   | - المكاتب يعتق بقدر ما أدى - ابن عباس                         |
| 180     | عثمان بن عفان                                                  | Var    | - مكانكم - أبو هريرة                                          |
|         | – من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم – أبو                          |        | - المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن                        |
| ۱۷۸۸    | الدرداء                                                        | 2091   | على وزن أهل مكة – ابن عمر                                     |
| ١٨٣٥    | - من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه - أبو هريرة                  |        | - المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن<br>أمار كتربا         |
| ١٨٣٩    |                                                                | 7071   | أهل مكة - ابن عمر                                             |
|         | <ul> <li>من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه - عبادة بن</li> </ul> |        | - الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب<br>ملاح:             |
|         | الصامت                                                         | 1 EXY. | ولا جنب - علي بن أبي طالب                                     |
| 4749    | <ul> <li>من أحبني فليحب أسامة - فاطمة بنت قيس</li> </ul>       |        | - ملىء عمار إيمانا إلى مشاشه - رجل من<br>أهرجار النسطة        |
|         | - من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله                      | 0.1    | أصحاب النبي ﷺ<br>- من ابتاع بئر رومة غفر الله له - الأحنف بن  |
| 7717    | وتصديقاً - أبو هريرة                                           |        | <u> </u>                                                      |
|         | <ul> <li>من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة -</li> </ul>         | 711    |                                                               |
| 1.4.7   | أنس بن مالك                                                    | 1      | · مَن ابتاع بئر رومة غفر الله له – الأحنف بن                  |

| १ • ९            | – عبدالله بن عمر و۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | – من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | - من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 279   |                                                                                      |
| ۳۲.              | وأحصن للفرج - عبدالله بن مسعود ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | - من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض<br>- من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض |
|                  | - من استطاع منكم الباءة فليتزوج - عبدالله بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٠٤٠  |                                                                                      |
| 771              | مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -<br>- من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت                                       |
|                  | – من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سألكم بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۵۵   | صلاته - ابن عمر                                                                      |
| , , ,            | فأعظوه - ابن عمر ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | - من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع                                             |
|                  | – من استغنی أغناه الله عز وجل ومن استعف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥١٨   | الشمس فقد أدرك الصبح - أبو هريرة                                                     |
| 709.             | أعفه الله عز وجل – أبو سعيد الخدري ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | - من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب                                             |
|                  | – من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 710   | الشمس - أبو هريرة                                                                    |
| 1753             | ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | - من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد                                                |
|                  | - من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | أدركها إلا أنه يقضي مافاته - سالم بن                                                 |
| ٤٦٦٠             | , in the second | 229   | عبدالله بن عمر                                                                       |
|                  | - من اشتری مصراة فإن رضيها إذا حلبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | - من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع                                                  |
| 1933             | المستميد المرازا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 225   | الشمس فقد - عائشة                                                                    |
|                  | - من أشراط الساعة، أن يتباهى الناس في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | – من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن                                                |
| ٦٩.              | Ç. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210   | تغرب الشمس – أبو هريرة                                                               |
|                  | – من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | - من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع                                                  |
| 7100             | J-J J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٥٥   | الشمس فقد أدركها - أبو هريرة                                                         |
| 4                | - من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,     | من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك -                                               |
|                  | عصى الله - أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1277  | أبو هريرة                                                                            |
| ٤٨٦٤             | - من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم - أبو هريرة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | - من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة                                             |
| ww               | - من أعتق جاريته ثم تزوجها فله أجران -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ooy.  | - أبو هريرة <b>3</b> 00                                                              |
| ٣٣٤٧             | ابوموسى المساري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | - من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها - أبو                                            |
| ( v =            | - من أعتق شركا له في عبد أتم مابقي في ماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oov.  | هريرة                                                                                |
| 24.1             | - عبدالله بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | - من أراد أن يصوغ عليه فليفعل ولا تنقشوا                                             |
| ( ) <b>, w</b> . | - من أعتق شركا له في مملوك وكان له من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·17 c | على نقشه - أنس بن مالك                                                               |
| ζ V • 1          | المال- ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ﴿ - من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا                                             |
| <b>**</b> */**   | - من أعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     | يأخذ من شعره ولا أظفاره – سعيد بن                                                    |
| 1 7 1 1          | عطاء بن أبي رباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1773  | المسيب                                                                               |
| TVV 2            | - من أعمر رجلا عمري له ولعتبه فقد قطع قوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | – من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا                                             |
| 1 4 4 5          | حقه – جابر بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | يحلق شيئا من شعره – أم سلمة زوج النبي                                                |
| TV46             | - من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته -<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ¥77¥  |                                                                                      |
| 1 1 0 2          | ا زیدبن ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | - من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد                                           |

| ياعبدالله! هذا خيرٌ - أبو هريرة                                                     | - من أعمر شيئا فهو له - أبو هريرة                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| - من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في                                                | - سن أعمر شيئا فهو له حياته ومماته - جابر بن                                    |
| سبيل الله دعي من أبواب الجنة - أبو هريرة 🔍 ٢٤٤١                                     | عبدالله ٢٢٦٦                                                                    |
| - منْ أَنْفَقَ نَفْقَةَ فِي سبيل الله كتبت له بسبعمائة                              | – من أعمر عمري فهي له ولعقبه – جابر بن                                          |
| ضعف - خريم بن فاتك                                                                  | عبدالله عبدالله                                                                 |
| - سن أهل بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أهل                                               | - من اغبرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على                                      |
| بعمرة - عائشة                                                                       | النار - أبو عبس                                                                 |
| - من أوهم في صلاته فليتحر الصواب ثم                                                 | - من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح                                        |
| يسجد سجدتين - عبدالله بن مسعود ١٢٤٦                                                 | - أبو هريرة                                                                     |
| - من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من                                             | <ul> <li>من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر</li> </ul>                        |
| أخيه - جابر بن عبدالله                                                              | - أوس بن أوس                                                                    |
| - من بدل دينه فاقتلوه - ابن عباس                                                    | - من أقام الصلاة وآتي الزكاة ومات لا يشرك                                       |
| 3F+3. FF+3. VF+3, PF+3, +V+5                                                        | بالله شيئاً - أبو الدرداء الأنصاري ٣١٣٤                                         |
| - من بدل دينه فاقتلوه - الحسن                                                       | <ul> <li>من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه فقد أو جب.</li> </ul>                    |
| - من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في                                           | الله له النار - أبو أمامة                                                       |
| الجنة - أبو نجيح السلمي                                                             | - من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية -<br>                                      |
| - من بني مسجداً يذكر الله فيه، بني الله عز                                          | عبدالله بن عمر                                                                  |
| وجل له بيتا في الجنة – عمرو بن عبسة                                                 | - من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد -<br>                                  |
| <ul> <li>من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من إ</li> </ul>                         | عبدالله بن عمر                                                                  |
| الأجر قيراط-البراء بن عازب                                                          | - من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا -<br>من اذرية أرزي الشاه              |
| - من تُبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان -                                         | سفيان بن أبي زهير الشنائي                                                       |
| عبدالله بن مغفل                                                                     | - من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولإ ماشية -<br>أبو هريرة أبو هريرة                 |
| - من تبع جنازة رجل مسلم احتساباً فصلى<br>علما دندا نادة اللذي                       | <ul> <li>بو موریوه</li> <li>من اقتنی کلبا نقص من أجره کل يوم قيراطان</li> </ul> |
| عليها ودفنها فله قيراطان – أبو هريرة ١٩٩٨<br>- من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله | الاضاريا - ابن عمر ١٢٨٩                                                         |
| قيراط من الأجر - أبو هريرة                                                          | - من أمسك كلبا إلا كلب ضاري أو كلب                                              |
| - من تردی من جبل فقتل نفسه فهو في نار                                               | ماشية - ابن عمر                                                                 |
| جهنم - أبو هريرة  ١٩٦٧                                                              | <ul> <li>من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة</li> </ul>                        |
| - من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على                                           | الجنة من أبواب الجنة - أبو هريرة ٣١٨٦                                           |
| قلبه - أبو الجعد الضمري                                                             | <ul> <li>من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي</li> </ul>                      |
| - من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة - جابر                                           | في الجنة - أبو هريرة                                                            |
| ابن عبدالله                                                                         | - من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي                                        |
| - من ترك الجمعة متعمدا فعليه دينار - سمرة<br>-                                      | في الجنة - أبو هريرة ٣١٨٥                                                       |
| ابن جندب                                                                            | <ul> <li>من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة</li> </ul>                    |
|                                                                                     |                                                                                 |

| ٤٠١٤             | أيوب الأنصاري                                             |        | - من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
|                  | - من جر ثوبه أو قال إن الذي يجر ثوبه من                   | 1202   | - سمرة بن جناب                             |
| 9770             | الخيلاء - عبد الله بن عمر                                 |        | - من ترك صلاة 'العصر فقد حبط عمله - بريدة  |
|                  | - من جر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم             | ٤٧٥    | ابن الحصيب                                 |
| ۸۳۳۵             | القيامة – عبد الله بن عمر ٥٣٣٧،                           |        | - من تطبب ولم يعلم منه طب - عبدالله بن     |
|                  | - من جر ثوبه من مخيلة فإن الله عز وجل لِم                 | \$77.8 | عمرو                                       |
| ۰۳۳۰             | ينظر إليه - ابن عمر                                       |        | - من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا        |
|                  | - من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في                   | ٨٥٦    | إلى المسجد - أبو هريرة                     |
| ۳۱۸۳             | أهله بخير فقد غزا - زيد بن خالد الجهني                    |        | - من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين       |
|                  | – من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا – زيد بن              |        | يقبل عليهما بقلبه ووجهه - عقبة بن عامر     |
| ۲۱۸۲             | خالدخالد                                                  | 101    | الجهني                                     |
|                  | - من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر - أم                   |        | - من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى - كعب        |
| ۱۸۱۷             | حبيبة بنت أبي سفيان                                       | 190V   | الأحبار                                    |
|                  | - من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع                   |        | - من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن     |
| <b>X7 F Y</b>    | كما ولدته أمه - أبو هريرة                                 | 181    | لا إله إلا الله - عمر بن الخطاب            |
|                  | – من حدثكم أن رسول الله ﷺ بال قائما فلا                   |        | – من توضأ فأحسن وضوءه، ثم شهد صلاة         |
| 44               | تصدُقوه - عائشة                                           | 1693   | العتمة - كعب الأحبار                       |
|                  | - من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما                   |        | – من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر –     |
| ۲۰۸۳             | قال - ثابت بن الضحاكقال - ثابت                            | ۸۸     | أبوهريرة                                   |
|                  | - من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا فهو                   |        | - من توضأ كما أمر وصلى كما أمر - أبو أيوب  |
| 33.77            |                                                           | 188    | وعقبة                                      |
|                  | - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها -                  |        | - من توضأ للصلاة فأسبغ الوضّوء - عثمان بن  |
| ۳۸۱۲             | عبدالله بن عمرو                                           | ۸۵۷    | عفانعفان                                   |
|                  | <ul> <li>من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا سنها،</li> </ul> |        | - من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين      |
| <b>ፖ</b> ለ ነ ለ - | فليأت الذي هو خير - عدي بن حاتم ٣٨.١.٦-                   | ۸٤     | – عثمان بن عفان                            |
|                  | <ul> <li>من حلف على يمين فقال: إذ شاء الله فقد</li> </ul> |        | – من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع        |
| ۲۸۸۳             | استثنى - أبو هريرة                                        | 117    | ركعتين – حمران مولى عثمان                  |
|                  | - من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو                   |        | – من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن       |
| የ / ፣ / ነ        | بالخيار - ابن عمر                                         | 1241   | اغتسل فالغسل أفضل - سمرة بن جندب           |
|                  | - من حلف فاستثنی فإن شاء مضی وإن شاء                      |        | - من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم     |
| <b>የ</b> ለየ የ    | ترك غير حنث - ابن عمر                                     | 1797   | والليلة دخل الجنة - عائشة ١٧٩٥ :           |
|                  | - من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى -                   |        | - من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل - عبدالله |
| · • • • •        | عبدالله بن عمر ٣٨٥٩.                                      |        | ابن عمر                                    |
|                  | اً - من حلف منكم فقال: باللات فليقل – أبو                 |        | - من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئاً - أبو |

|          |                                             | 1    |                                              |
|----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| T1 & V   | أو أصاب – عمرو بن عبسة                      | 71.7 | هريرة                                        |
|          | - من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة -  |      | من حمل علينا السلاخ فليس منا - عبدالله بن    |
| 2275     | أنس بن مالك                                 | ٤١٠٥ | عمر                                          |
|          | - من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله |      | من خاف ثأرهن فليس منا - عبد الله بن          |
| 3717     | منازل الشهداء - سهل بن حنيف                 | 7190 | مسعود                                        |
|          | - من سأل وله أربعون درهما فهو الملحف -      |      | من خرج حتى يأتي هذا المسجد - مسجد            |
| СРСҮ     | عبدالله بن عمرو                             | ٧٠٠  | قباء - فصلى فية - سهل بن حنيف                |
|          | - من سأل وله ما يغنيه جاءت خموشا أو         |      | من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات          |
| 709r     | كدوحا في وجهه – عبدالله بن مسعود            | ٤١١٩ | مات ميتة جاهلية - أبو هريرة                  |
|          | - من سبح في دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة -   | ٤٧٥٨ | من خصى عبده خصيناه - سمرة بن جندب            |
| د د ۱۳۵۵ | أبو هريرة                                   | 19.4 | من خير طيبكم المسك - أبو سعيد الخدري         |
| 1950     | - من سره أن يحرم إن كان محرما - ابن عباس    |      | من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها -        |
|          | - من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله ﷺ       | ٤٣٧٣ | جندب بن سفيان                                |
| 94       | فهذا طهوره - علي بن أبي طالب                |      | · من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى -     |
|          | - من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله ﷺ       | 88.4 |                                              |
| 9 8      | فهذا وضوؤه - علي بن أبي طالب                |      | · من رابط يوما وليلة في سبيل الله – سلمان    |
|          | - من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل    | ۳۱۷۰ | الخير ١٦٩٣:                                  |
| 3173     | - ابن عباس                                  |      | من رأی منکرا فغیره بیده فقد بری، ٔ –         |
|          | - من سلم المسلمون من لسانه ويده -           | ٥٠١٢ |                                              |
| 3        | أبوٰموسى                                    |      | من رأى منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع      |
|          | - من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها       | 0.11 | فبلسانه - أبو سعيد الخدري                    |
| 7000     | وأجر من عمل بها من غير - جرير بن عبدالله    |      | من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي           |
|          | - من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى -      | 2777 | فلا يأخذ من شعره - أم سلمة                   |
| 1109     | عبدالله بن عمر                              |      | من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد       |
| 3 7 7 7  | - من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل - ابن عباس   | 7177 | نبيًّا وجبت له الجنة - أبو سعيد الخدري       |
|          | - من شاء أن يهل بحج فليهل ومن شاء أن يهل    |      | - من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر – ابن<br>   |
| **\      | <i>– عائشة</i>                              | ٤١٠٤ | الزبير                                       |
|          | - من شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس        |      | من ركع اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة -    |
| 1718     | أبو أيوب الأنصاري                           | 1247 | أم حبيبة بنت أبي سفيان                       |
|          | - من شاء عتر ومن شاء لم يعتر - الحارث بن    |      | من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا           |
| 1773     | عمرو                                        | 1817 | بعدها - أم حبيبة زوج النبي ﷺ ١٨١٣،           |
|          | - من شاء لاعنته ما أنزلت ﴿وأولات الأحمال    |      | من ركع ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته         |
| 7007     | - ابن مسعود                                 | 1247 | سوى المكتوبة - أم حبيبة بنت أبي سفيان        |
|          | ا - من شاب شيبة في سبيل الله تعالى كانت له  |      | · من رمي بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أخطأ · |

|             | - من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما       | 7122    | نورا يوم القيامة - عمرو بن عبسة `          |
|-------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 77 • V -    | تقدم من ذنبه - أبو هريرة٢٢٠٤ -                 |         | - من شرب الخمر شبربة لم تقبل له توبة -     |
|             | - من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك      | 775c    | عبدالله بن عمرو بن العاص                   |
| 3077        | اليوم حر جهنم - أبو سعيد الخدري                |         | - من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب           |
|             | - من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك      | 2778.   | فاجلدوه - ابن عمر ونفر من الصحابة          |
| 0077        | اليوم النار - أبو سعيد الخدري                  |         | - من شرب الخمر.فجعلها في بطنه لم يقبل الله |
|             | – من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين | 7750    | منه صلاة – عبدالله بن عمر و                |
| 7789        | النار - أبو سعيد الخدري٢٢٤٧،                   | ۸۶۶۵    | – من شرب الخمر فقد كفر - مسروق             |
|             | – من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل    |         | - من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة -  |
| <b>1377</b> | وجهه عن النار - أبو هريرة                      | 1750    | ابن عمر                                    |
|             | - من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله    |         | - من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها -  |
| 7077        | منه جهنم مسيرة مائة عام - عقبة بن عامر         | ٤٧٢٥    | ابن عمر                                    |
|             | - من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعده الله   | ۲۷۲۵    | - من شرب الخمر في الدنيا فمات - ابن عمر .  |
| 7707        | عن النار - أبو سعيد الخدري ٢.٢.٩.١             |         | - من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا :   |
|             | - من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح         | ۲۷۵٫۵   | تمرا فردا - أبو سعيد الخدري٥٥٧١.           |
| 7377        | الله وجهه عن النار - أبو هريرة                 |         | - من شك أو أوهم فليتحر الصواب ثم ليسجد     |
|             | - من صامه وقامه إيماناً واحتساباً - أبو سلمة   | 1787    | سجدتين - عبدالله بن مسعود                  |
| 1111        | ابن عبدالرحمن                                  |         | - من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعد        |
|             | - من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر - نوفل    | 1727    | مايسلم - عبدالله بن جعفرمايسلم -           |
| ٤٨٠         | ابن معاوية                                     | ţ       | - من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط -  |
|             | - من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا           | 1997    | أبو هريرة                                  |
| ۱۸۱٥        | بعدها – أم حبيبة                               |         | – من شهر سيفه ثبم وضعه فدمه هدر – اين      |
|             | - من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم       | £4.4    | الزبير                                     |
| 1414        | تمسه النار - أم حبيبة                          | 7.4.1   | - بعن صاحب الكلمة؟ - عبدالله بن عمر        |
|             | - من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني       |         | - من صاحب الكلمة في الصلاة؟ - وائل بن      |
| 141.        | الله له بيتًا في الجنة - أم حبيبة              | 944     | حجر                                        |
|             | - من صلى صلاة الغداة ههنا معنا وقد أتى         |         | - من صام الأبد فلا صام ولا أفطر - عبدالله  |
| ۳۰٤٦        | عرفة قبل ذلك - عروة بن مضرس الطاثي             | ۲۳۷۸ -  | ابن عمر                                    |
|             | - من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي      |         | - من صام الأبد فلا صام ولا أفطر - عبدالله  |
|             | خداج هي خداج هي خداج غير تمام - أبو            | 4444    | ابن عمرو بن العاص                          |
| ۹۱۰         | هريرة                                          |         | - من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الدهر |
|             | - من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا - أنس بن        | 1137    | كله - أبو ذر الغفاري                       |
| 3 • • •     | مالك                                           |         | - من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم صوم   |
|             | اً - من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب         | 7.5 1.7 | الشهر - أبو ذر الغفاري                     |

|      | - من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف           | 1017  | النسك - البراء بن عازب                      |
|------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 1770 | المحمل طيب الرائحة - أبو هريرة                 |       | - من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب         |
|      | - من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر -            | 1 2 2 | النسك - البراء بن عازب                      |
| ٤٠٨٤ | أبوهريرة                                       | 1997  | - من صلى على جنازة فله قيراط - أبو هريرة    |
|      | – من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما |       | - من صلى عليِّ صلاة واحدة صلى الله عيه      |
| ۳۱٤٠ | نوي – عبادة بن الصامت                          | 1791  | عشر صلوات - أنس بن مالك                     |
|      | – من غزا وهو لا يريد إلا عقالا فله مانوى –     |       | - من صلى عليَّ واحدة صلى الله عليه عشراً -  |
| 1317 | عبادة بن الصامت                                | 1797  |                                             |
|      | – من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من            |       | - من صلى في الليل والنهار ثنتي عشرة ركعة    |
| 1299 | الإمام – أوس بن أوس الثقفي ١.٣.٨٢. ،           | ١٨٠٦  | سوى المكتوبة - أم حبيبة                     |
|      | - من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله    |       | - من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة - أم حبيبة . |
| ٤٧٩  | – عبدالله بن عمر                               | ١٨١١  | ۱۸۰۹ - ۱۰۸۱، ۳۰۸۱، ۲۰۸۱،                    |
|      | - من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله    |       | – من صلی في يوم ثنتي عشرة رکعة سوی          |
| ٤٧٩  | – نوفل بن معاوية                               | 1111  | الفريضة – أبو هريرة                         |
|      | - من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول         |       | - من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة    |
| 1292 | الشمس - عمر بن الخطاب                          | ١٨٠٧  | سوى المكتوبة - أم حبيبة ١٨٠٥، ١٨٠٥،         |
|      | - من فاته ورده من الليل فليقرأه في صلاة قبل    |       | - من صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً     |
| 1495 | الظهر - حميد بن عبدالرحمن                      | ודדו  | فله نصف أجر القائم - عمران بن حصين          |
| ۸۸۷  | - مِن القائل كلمة كذا وكذا؟ - ابن عمر          |       | - من صلى معنا صلاتنا هذه ههنا ثم أقام معنا  |
|      | - مٰن قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية -         | 7.57  | وقد وقف قبل ذلك – عروة بن مضرس              |
| ٤١٢٠ | جندب بن عبدالله                                |       | - من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته بالليل   |
|      | - من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد - سعيد بن     | 1717  | وترا – ابن عمر                              |
| ٤٠٩٩ | زيد                                            |       | - من صلى هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل        |
|      | - من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد - عبدالله     | 4.88  | ذلك بعرفة ليلا أو نهارا – عروة بن مضرس .    |
|      | ابن عمرو                                       |       | - من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف    |
| ٤٠٩٦ | - من قاتل دون ماله فهو شهيد - سعيد بن زيد      | ۲۰٤٥  | حتى يفيض وأفاض – عروة بن مضرس               |
|      | - من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل           |       | - من صور صورة عذب حتى ينفخ فيها الروح       |
| 7127 | مسلم فواق ناقة و جبت له - معاذ بن جبل          | ١٢٣٥  | وليس بنافخ فيها - ابن عباس                  |
|      | - من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في     |       | - من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن  |
| ~\~^ | سبيل الله عز وجل – أبو موسى الأشعري …          | ٥٣٦٠  | ينفخ فيها – ابن عباس                        |
|      | - من قال: إني بريء من الإسلام فإن كان          |       | - من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ       |
| ۳۸۰۳ | كاذبا - بريدة بن الحصيب                        | ۲۲۳۵  | فيها - أبو هريرة                            |
|      | - من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا    |       | - من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى       |
| ١٨٠  | ا الله وحده – سعد بن أبي وقاص                  | 7777  | - الحجاج بن عمرو الأنصاري                   |

ø

|              |                                                              | ,         |                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 2V0T         | الصحابة                                                      |           | - من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه                          |
|              | - من قتل عبده قتلناه - سمرة بن جندب                          | 117       | الدعوة التامة - جابر بن عبدالله                                 |
| ٤٧٥٧         | ٠ ٤٧٤٢ – ٤٧٤٠                                                |           | - من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب                         |
|              | - من قتل عصفوراً عبثا عج إلى الله عز وجل                     | 18.7      | – أبو هريرة                                                     |
| 1633         | يوم القيامة – الشريد الثقفي                                  | CVF       | <ul> <li>من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة - أبو هريرة</li> </ul>  |
|              | - من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل                      |           | – من قام رمضان إيماناً واحتساباً – سعيد بن                      |
|              | الله عز وجل عنها يوم القيامة – عبدالله بن                    | 7197      | المسيب                                                          |
| 220.         | عمرو                                                         |           | - من قام رمضان إيماناً واحتسابا -                               |
|              | - من قُتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة –                 | 771.      | عبدالرحمن بن عوف                                                |
| 2201         | عمر بن الخطاب                                                |           | - من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما                        |
| 2798         | - من قتل في عميا أو رميا - ابن عباس                          |           | تقدم من ذنبه – أبو هريرة                                        |
| 2792         | - من قتل في عمية أو رمية - ابن عباس                          | ٥٠٣٠      | - W.F.I., PP17 - W.YY, A.YY, AY.0 -                             |
|              | - من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح                       |           | – من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له                         |
| <b>٤٧٥</b> ٤ | الجنة – عبدالله بن عمرو                                      | YIAV      | ماتقدم من ذنبه - عائشة٢١٩٤.،                                    |
|              | – من قتل له قتيل فهو بخير النظرين – أبو هريرة                |           | – من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له                       |
| 241          | - £VA¶                                                       | ٥٠٢٧      | ما تقدم من ذنبه – أبو هريرة ٢٢٠٩،                               |
|              | 🍍 من قُتُل معاهدا في غير كنهه حرَّم الله عليه                |           | - من قام لميلة القَدْر إيماناً واحتسابا غفر له –                |
| 1073         | الجنة - أبو بكرة الثقفي                                      | ٥٠٣٠      | عائشة                                                           |
|              | - من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه                 |           | <ul> <li>من قامه إيماناً واحتسابا غفر له - أبو هريرة</li> </ul> |
| 107          | الجنة – أبو بكرة الثقفي                                      | 4191      |                                                                 |
| 4440         | - من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله - ابن عمر .                | 1         | <ul> <li>من قتل خطأ فديته مائة من الإبل - عبدالله بن</li> </ul> |
|              | - من كان ذبح قبل الصلاة فليعد - أنس بن                       | ٤٨٠٥      | •                                                               |
| 1 • 3 3      | مالكمالك                                                     |           | - من قتل دون ماله فهو شهید - بریدة بن                           |
|              | - من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع                     | 1 2 . 9 . | •                                                               |
| ند.          | فليخل سبيلها - سبرة الجهني                                   |           | <ul> <li>من قتل دون ماله فهو شهيد - سعيد بن زيد</li> </ul>      |
|              | – من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في                       | 1 21      |                                                                 |
| ۷۳٥          | الصلاة - سهل بن سعد الساعدي                                  |           | - من قتل دون ماله فهو شهيد - عبدالله بن                         |
|              | - من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها أو ·                      | 1 2.45    | عمرو عمرو عمرو                                                  |
|              | يذرها - رافع بن خديج                                         | , ,       | <ul> <li>من قُتل دون ماله مظلوما فله الجنة - عبدالله</li> </ul> |
| 7411         | <ul> <li>من كان له أرض فليزرعها - جابر بن عبدالله</li> </ul> | 2.41      | ابن عمرو بن العاص                                               |
| <b></b>      | - من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن                         |           | - من قتل دون مظلمته فهو شهيد - أبو جعفر                         |
| 44.0         | يزرعها فليمنحها أخاه - جابر بن عبدالله                       | 21.1      | . £ • 9A                                                        |
| wwa.c        | - من كان له امرأتان يميل لإحداهما على<br>بالأرب أ            |           | - من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح<br>المرتب التا            |
| 1142         | الأخرى - أبو هريرة                                           | I         | الجنة - القاسم بن مخيمرة عن رجل من                              |

| ٥٣٠٧                  | ابن الخطاب                                                |                                        |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۱۳                    | - من لم يأخذ شاربه فليس منا - زيد بن أرقم                 | 7.AY                                   |                                                                 |
| 0 • 0 •               | - من لم يأخذ شاربه فليس منا - زيد بن أرقم                 |                                        | - من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم                        |
|                       | - من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له -               | 7997                                   | يكن معه هدي فليحلل - عائشة                                      |
| 3777                  | حفصة٢٣٣٣،                                                 |                                        | - من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة -                       |
|                       | - من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له -                | 7770                                   | عائشةعائشة                                                      |
| ۲۳۳٦                  | حفصة                                                      |                                        | - من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء                           |
|                       | – من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل – ابن                    | 1777                                   | . حرم منه – عبدالله بن عمر                                      |
| 7777                  | عباس                                                      |                                        | <ul> <li>من كان منكم ذا طول فليتزوج - عثمان بن</li> </ul>       |
|                       | - من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم                  | 7720                                   | عفانعفان المستعملات                                             |
| ٥٣٢٧                  | يجد- ابن عباس                                             |                                        | - من كان منكم ذا طول فليتزوج - عثمان بن                         |
|                       | - من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا                    | ۸۰۲۳                                   | عفانعفان                                                        |
| ٥٣٣٢                  | يصوم - حفصة                                               |                                        | - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل                       |
|                       | - من لم يجمع الصيام من الليل فلا يصوم -                   | ٤٠١                                    | الحمام – جابر بن عبدالله                                        |
| Y**V                  | حفصة                                                      |                                        | - من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه                       |
|                       | <ul> <li>من لم یکن معه هدی فلیحلل، ومن کان معه</li> </ul> | 7917                                   | - جابر بن عبدال <b>ة</b>                                        |
| 7990                  | هدي – أسماء بنت أبي بكر                                   | ,                                      | – من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه                       |
|                       | - من مات مدمنا للخمر نضح في وجهه -<br>                    | 7777                                   | - رافع بن خدیج                                                  |
| ۸۷۲۵                  | الضحاك                                                    |                                        | - من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه                       |
|                       | - من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات                   |                                        | ولا يكريها – جابر بن عبدالله                                    |
| ۳۰۹۹                  | على شعبة نفاق - أبو هريرة                                 | 7917                                   |                                                                 |
| ٩٣٢                   | - من المتكلم في الصلاة؟ - رفاعة بن رافع                   |                                        | - من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها                         |
| <b>£</b> £ A          | - من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ - بسرة<br>                | ************************************** | فليزرعها أخاه - رافع بن خديج                                    |
| 221                   | بنت صفوان أ                                               |                                        | - من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها -<br>                       |
|                       | - من نام عن حزبه أو عن شيء منه - عمر بن<br>الخطابا        | 4440                                   | رافع بن خدیج                                                    |
|                       |                                                           | 11/47                                  | - من كانت له صلاة صلاها من الليل فنام عنها                      |
| 1711-                 | - من نذر أن يطبع الله فليطعه - عائشة ٢٨٣٧                 | 1771                                   | كان ذلك صدقة - عائشة                                            |
| 1771                  | - من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين                   | Y A 7 6                                | - من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى                           |
|                       | السجدتين - معاوية                                         | 17.12                                  | - الحجاج بن عمرو                                                |
|                       | - من نسي صاره فليصله إذا دير ما "ابو مريره                | ۸۰۳۰                                   | - من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة - عمر بن الخطاب |
| 11161                 | - من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها - أنس بن                  | 91 · X                                 | - من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في                          |
| 315                   |                                                           | ٦٠٣٥                                   |                                                                 |
| £ለ٣٦                  | مالك                                                      | * 1 · 1                                | - من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة - عمر                    |
| <b>3</b> .,, <b>1</b> | ا - هن شدا شعب، - ابو رسه البسوي المستند                  |                                        | من نبسه في الدليا لم ينبسه في ١٠ سره مستمر                      |

| 7351    | وجل حتى تملوا - عائشة                           |      | - من هذه؟ قالت: فلانة، لا تنام تذكر من                     |
|---------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
|         | - المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة -              | 2.44 | صلاتها - عائشة                                             |
| 7.771   | ٠                                               |      | - من هذه؟ قالت: فلانة لا تنام فذكرت من                     |
|         | - موت المؤمن بعرق الجبين - بريدة بن             | 1787 | صلاتها – عائشة                                             |
| 1279    |                                                 |      | - مِن ههنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم                |
|         | - موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة         | 7017 | فعلموهم - ابن عباس                                         |
| ١٣٣١    | _                                               |      | - مِن ههنا والذي لا إله غيره! رمى الذي                     |
|         | - الميت يعذب ببكاء أهله عليه - عمر بن           | 7.77 | أنزلت عليه سورة البقرة - عبدالله بن مسعود                  |
| 1000    | الخطابالخطاب                                    |      | - من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا                     |
|         | - الميت يعذب بنياحة أهله عليه - عمران بن        | १८८४ | فلا يذبح حتى يصلي - البراء بن عازب                         |
| ۱۸۵۵    | حصين                                            | A7 • | - من وصل صفًا وصله الله - عبدالله بن عمر                   |
|         | - الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه - عمر بن     |      | - من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له               |
| 1408    | الخطاب                                          | 27.9 | وزيرا صالحا - القاسم بن محمد                               |
|         |                                                 |      | - من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له - الأحنف              |
|         | - ناس من أمتي عرضوا عليٌّ غزاة في سبيل الله     | 4178 | ابن قيس                                                    |
| T 1 V T | يركبون ثبج هذا البحر - أنس بن مالك              |      | – من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له – الأحنف              |
| 7477    | - نبدأ بما بدأ الله به - جابر بن عبدالله        | 7777 | ابن قيس                                                    |
| 797 c   | - نبيذ البسر سحت لا يحل - ابن عباس              |      | - من يجهز هؤلاء غفر الله له يعني جيش                       |
|         | – نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه        | 3117 | العسرة – الأحنف بن قيس                                     |
| 1133    | - أسماء بنت أبي بكر                             |      | – من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء                |
|         | - نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه        | 7777 | المسلمين - ثمامة بن حزن القشيري                            |
| 6733    | - أسماء بنت عميس                                |      | - من يضمن لي واحدة وله الجنة - ثوبان مولى                  |
|         | - نحن الأخرون السابقون بيد أنهم أوتوا           | IPCY | رسول الله ﷺ                                                |
| 1771    | الكتاب من قبلنا - أبو هريرة                     |      | - من يطع الله إذا عصيته؟ أيأمنني على أهل                   |
|         | - النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره إنسا هو شيء      | 11.7 | •                                                          |
| ያ ግሊግ   | 3 0                                             |      | - من يقتله بطنه لم يعذب في قبره - سليمان بن                |
|         | - النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله<br>د | 36.7 | صرد وخالدبن عرفطة                                          |
| ۲۷۸۳    | فذلك لِلَّه - عمران بن حصين                     |      | - من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة عن<br>                |
|         | - نزل جبريل فأمني فضليت معه، ثم صليت            | 275  | صلاة الصبح - جبير بن مطعم                                  |
| ٤٩٥     | معه، ثم صليت معه - أبو مسعود البدري             |      | - من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله                        |
|         | - نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة      | 1209 | فلاهادي له - جابر بن عبدالله                               |
| 3573    | Ş                                               |      | - المنتزعات والمختلعات هن المنافقات -<br>أ                 |
| ,       | - نزلت ﴿ومن يقتل مؤسنا - أشفقنا منها - زيد      |      | أبو هريرة<br>- به عليكم بما تطبقه ن فرالله! لا بما الله عن |
| 5 . 18  | اب ئابت                                         | 1    | – مه عليك يما تطبعوان فوالله! لا يما الله ع:               |

| - نعم! لو كان على أمها دين فقضته عنها، ألم     | - نزلت في آخر ما أنزلت ومانسخها شيء -                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| يكن - ابن عباس                                 | ابن عباس ٤٨٦٨                                                            |
| - نعى رسول الله ﷺ النجاشي لأصحابه              | - نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي                                 |
| بالمدينة - أبو هويرة                           | بعثه رسول الله ﷺ في سرية - ابن عباس ١٩٩٩                                 |
| - نفست أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر          | بعد رسوف القبر - البراء بن عازب<br>- نزلت في عذاب القبر - البراء بن عازب |
| فأرسلت - جابر بن عبدالله                       | رت کی مالی اور اور ۲۰۵۹، ۲۰۵۹                                            |
| - نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله - أبو | - نزلت هذه الآية ﴿وسن يقتل مؤمنا - زيد بن                                |
| هريرة ٣٩٨٣                                     | ثابتثابت                                                                 |
| - نهانا رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم      | نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان                                 |
| - رجل من الصحابة                               | بثمانية أشهر - زيد بن ثابت                                               |
| - نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعاً -    |                                                                          |
| رافع بن خديج                                   | قبل أن يقدر عليه - ابن عباس                                              |
| - نهانا رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب        | <ul> <li>نزلت ورسول الله ﷺ مختف بمكة، فكان</li> </ul>                    |
| والورق بالورق - عبادة بن الصامت ٤٥٦٤، ٥٦٥      | إذا صلى بأصحابه رفع صوته - ابن عباس ١٠١٢                                 |
| - نهانا رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم -        | - نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث                                |
| علي بن أبي طالب١٧٣، ١٧٤، ١٧٤٥                  | شاءت - ابن عباس                                                          |
| – نهانا رسول الله ﷺ عن كراء أرضنا، ولم         | - نسى رسول الله ﷺ فسلم في سجدتين -                                       |
| يكن يومئذ ذهب ولا فضة - رافع بن خديج .   ٣٩٣٣  | أبوهريرة                                                                 |
| - نهاني الله عز وجل عن القزع - عبدالله بن      | - نعم، إذا رأت الماء - أمُّ سلمة١٩٧                                      |
| عمر ٣٠٠٥                                       | – نعم، إن أقرب مايكون الرب عز وجل من                                     |
| - نهاني حبي ﷺ عن ثلاث لا أقول نهي الناس        | العبد جوف الليل الآخر - عمرو بن عبسة ٥٧٣                                 |
| - علي بن أب <i>ي</i> طالب                      | - نعم، إن جبريل وميكانيل عليهما السلام                                   |
| - نهاني رسول الله ﷺ أن أقرأ راكعا أو ساجداً    | أتياني فقعد جبريل عن يميني - أبي بن كعب                                  |
| - علي بن أبي طالب                              | <ul> <li>نعم، بذكارة الطيب المسك والعنبر – عانشة ١١٩٥</li> </ul>         |
| - نهاني رسول الله ﷺ أن ألبس في إصبعي هذه       | - نعم الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن                                 |
| - علي بن أبي طالب                              | تدع - عائشة                                                              |
| - نهاني رسول الله ﷺ عن أربع: عن تختم .         | - نعم جوف الليل الآخر فصل مابدا لك -                                     |
| الذهب - علي بن أبي طالبا                       | عمرو بن عبسة                                                             |
| - نهاني رسول الله ﷺ عن أربع عن لبس ثوب         | - نغم حجي عنه، فإنه لو كان عليه دين قضيتيه                               |
| معصفر - علي بن أبي طالب                        | - الفضل بن عباس                                                          |
| - نهاني رسول الله ﷺ عن تختم الذهب -<br>        | - نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم                                  |
| أبوهريرة                                       | يفتش لنا كنفا – عبدالله بن عمرو                                          |
| - نهاني رسول الله ﷺ عن تختم الذهب - علي        | - نعم، عذاب القبر حق - عائشة                                             |
| ا ابن أبي طالبا                                | - نعم، ولك أحر - الن عباس ٢٦٤٧، ٢٦٤٨                                     |

|            | - نهاني النبي ﷺ عن حلقة الذهب - علي بن      |         | - نهانمي رسول الله ﷺ عن ثياب المعصفر -        |
|------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 3150       | أبي طالب                                    | ٦١٨٣    | علي بن أبي طالب                               |
|            | - نهاني النبي ﷺ عن خاتم الذهب - علي بن      |         | - نهاني رسول الله ﷺ عن ثياب المعصفر وعن       |
| AFIC       | أبي طالب                                    | 0777    | خاتم الذهب - علي بن أبي طالب                  |
|            | - نهاني النبي ﷺ عن خاتم الذهب - علي بن      |         | - نهاني رسول الله ﷺ عن حلقة الذهب - علي       |
| PFYO       | أبي طالب                                    | 21V1    | ابن أبي طالب                                  |
|            | - نهاني النبي ﷺ عن خاتم الذهب، وعن          |         | - نهاني رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب - علي       |
| 1 • £ ٢    | القراءة راكعا - علي بن أبي طالب             | 1 • £ £ | ابن أبي طالب                                  |
|            | - نهاني النبي ﷺ عن القسي والحرير - علي      |         | - نهاني رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب - علي       |
| 7110       | ابن أبي طالب                                | ٥١٧٨    | ابن أبي طالب                                  |
|            | - نهاني النبي ﷺ عن القسي، والحرير،          |         | - نهاني رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب، وعن        |
| 1 3 • 1    | وخاتم الذهب - علي بن أبي طالب               | ۰۷۲۰    | لبوس القسي - علي بن أبي طالب                  |
|            | – نهى رسول الله ﷺ أن تتخذوا شيئا فيه الروح  |         | - نهاني رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب، وعن        |
| १११९       | غرضا - ابن عباس                             | ۰۲۳۰    | لبوس القسي - علي بن أبي طالب                  |
|            | - نهى رسول الله على أن تحلق المرأة رأسها -  |         | - نهاني رسول الله ﷺ عن الخاتم في هذه          |
| 0.07       | علي بن أبي طالب                             | ١٢٥     | وهذه – علي بن أبي طالب                        |
|            | - نهى رسول الله ﷺ أن تصبر البهائم - هشام    |         | - نهاني رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم –       |
| 2222       | ابن زيد                                     | CIFC    | علي بن أبي طالب                               |
|            | - نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على        |         | - نهاني رسول الله ﷺ عن القراءة في الركوع -    |
| 7790       | عمتها أو على خالتها - أبو هريرة             | ١٧٢٥    | علي بن أبي طالب                               |
|            | - نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على        |         | - نهاني رسول الله ﷺ عن القراءة وأنا راكع<br>· |
| ۱ • ۳۳     | عمتها وخالتها - جابر بن عبد الله ٣٣٠،       | ٥١٧٧    | · -                                           |
|            | – نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على        |         | - نهاني رسول الله ﷺ عن لبس القسي              |
| <b>XPY</b> | عمتها والعمة على بنت أخيها - أبو هريرة      | ٥١٨٠    | والمعصفر – علي بن أبي طالب ١٠٤٥،              |
|            | - نهى رسول الله ﷺ أن نبيع الذهب بالذهب      |         | - نهاني رسول الله ﷺ عن لبس المعصفر -          |
| १०२२       |                                             | 2115    | • • •                                         |
|            | - نهى رسول الله ﷺ أن نجمع شيئين نبيذا -     |         | - نهاني رسول الله ﷺ عن المخابرة،              |
| 0070       |                                             | 7907    | والمحاقلة، والمزابنة - جابر بن عبدالله        |
|            | - نهى رسول الله ﷺ أن نضحي بمقابلة أو        |         | - نهاني رسول الله ﷺ، ولا أقول نهاكم، عن       |
| 2779       | مدابرة - علي بن أبي طالب                    | 1.54    | تختم الذهب - علي بن أبي طالب                  |
|            | - نهى رسول الله ﷺ أن يبنى على القبر أو يزاد |         | - نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي -<br>·    |
| 7.79       | عليه – جابر بن عبدالله                      | ٥١٧٥    |                                               |
|            | - نهى رسول الله ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع     |         | - نهاني نبي الله ﷺ عن الخاتم في السبابة<br>   |
| 2377       | بعض – عبدالله بن عمر                        | 1 2444  | والوسطى - علي بن أبي طالب                     |

| PYC3 | - جابر بن عبدالله                          |      | · نهي رسول الله ﷺ أن يتزعفر الرجل - أنس       |
|------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|      | - نهي رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته - | PCTC | ابن مالكم.٢.٥٨.                               |
| 2775 | ابن عمر                                    |      | - نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان وأن يبيع   |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين : عن الملامسة  | 10.5 | حاضر لباد - ابن عباس                          |
| 103  | والمنابذة - أبو سعيد الخدري                |      | - نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة          |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة -      | 4791 | وعمتها والمرأة وخالتها - أبو هريرة            |
| 1773 | أبوهريرة                                   |      | - نهى رسول الله رَشَيْجُةُ أن يخلط بسر بتمر - |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبور -        | 221  | أبوسعيدالخدري                                 |
| ۲۰۳۱ | جابر بن عبدالله                            |      | - نهى رسول الله ﷺ أن يخلط التمر والزبيب -     |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن تختم الذهب -          | 0000 | أبو سعيد الخدري                               |
| 7770 | أبوهريرة                                   |      | - نهى رسول الله ﷺ أن يضحى بأعضب القرن         |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن الترجل إلا غبا -      | 1773 | - علي بن أبي طالب                             |
| 0.04 | عبدالله بن مغفل                            |      | - نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم ثوبا         |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن التزعفر - أنس بن      | 7777 | مصبوغا بزعفران – ابن عمر                      |
| YV•A | مالك                                       |      | - نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يُوم      |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن تقصيص القبور –        |      | - حمید بن عبدالرحمن عن رجل من                 |
| ۲۰۳۰ | جابر بن عبدالله                            | 739  | الصحابة                                       |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن تلقي الجلب حتى        |      | - نهى رسول الله ﷺ عن اشتمال الصماء –          |
| ٤٥٠ب | يدخل بها السوق؟ - ابن عمر                  | ٥٣٤٣ | أبوسعيد الخدري٥٣٤٦،                           |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن التلقي وأن يبيع       |      | - نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو       |
| ११९७ | مهاجر للأعرابي - أبو هريرة                 | 2002 | صلاحه – ابن عمر و جابر                        |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن التمر والزبيب - جابر  |      | - نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع       |
| 750c | ابن عبدالله                                | 7703 | الغرر – أبو هريرة                             |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب -           |      | – نهى رسول الله ﷺ عن بيع الشنين – جابر بن     |
| ٤٦٧٠ | أبومسعود عقبة بن عمرو                      | ٤٦٣٠ | عبداللهعبدالله                                |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب -           |      | - نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر      |
| 2779 | أبوهريرة                                   | 1003 | لا يعلم مكيلها - جابر بن عبدالله              |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن ثبمن الكلب، ومهر      |      | - نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل -         |
| 2797 | البغي - أبو مسعود                          | £77£ | جابر بن عبدالله                               |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن الجر المزفت - جابر    |      | - نهى رسول الله ﷺ عن بيع الفضة بالفضة -       |
| 070. | . 0.                                       | 2017 | أبو بكرة الثقفي                               |
|      | - نهى رسول الله ﷺ عن الجرار والدباء        |      | - نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغانم حتى          |
| ۸۳۲٥ | والظروف المزفتة – أبو هريرة                | १२१९ | تقسم – ابن عباس                               |
|      | اً - نهى رسول الله ﷺ عن الحرير والذهب      |      | - نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يطعم       |

|               | - نهى رسول الله ﷺ عن الظروف المزفتة -           | १८७४  | ومياثر النمور - المقدام بن معدي كرب          |
|---------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 0350          | أنس بن مالك                                     |       | - نهى رسول الله ﷺ عن الحقل - رافع بن         |
|               | - نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل - ابن            | 44.1  | خليج                                         |
| 6 V F 3       | عمر                                             |       | - نهى رسول الله ﷺ عن حلقة الذهب، وعن         |
|               | اً - نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل –             | ٥١٧٠  | الميثرة – علي بن أبي طالب                    |
| AVF3          | أبوسعيد الخدري                                  | •77c  | - نهي رسول الله ﷺ عن الحنتم - ابن عمر        |
|               | - نهى رسول الله ﷺ عن عشر: عن الوشر              |       | - نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم وهو الذي         |
| 3 . 9 8       | والوشم - أبو ريحانة                             | 137C  | تسمونه – عبدالله بن عمر                      |
|               | – نهى رسول الله ﷺ عن العمرى والرقبي،            |       | - نهى رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب – علي        |
| PCVT          | قلت: وما الرقبي؟ - عطاء بن أبي رباح             | PFIC  | ابن أبي طالب                                 |
|               | - نهى رسول الله ﷺ عن الفرع والعتيرة وقال        |       | - نهى رسول الله ﷺ عن خليط التمر والزبيب      |
| 2773          | الآخر - أبو هريرة                               | 1500  | -ابن عباس                                    |
|               | - نهي رسول الله ﷺ عن القزع - ابن عمر            |       | - نهى رسول الله ﷺ عن الدباء، والحنتم –       |
| 777c          | . 3 • 3 {                                       | 275°C | · -                                          |
|               | - نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض - رافع          |       | - نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم          |
| ۳۹۳۸          | Ç -                                             | 2229  | والمزفت- ابن عباس ٥٥٥٠،                      |
|               | - نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام -               |       | - نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت أن       |
| £7VV          | أبوهريرة                                        | ۳۳۶ د | ينبذ فيهما - أبو هريرة                       |
|               | - نهي رِسول الله ﷺ عن لبس الحرير - عمران        |       | - نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت -        |
| 219.          | ابن الحصين                                      | ٩٦٢٩  | عائشة                                        |
|               | - نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب إلا              |       | - نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت          |
| 771c          | مقطعاً - ابن عمر                                | 0001  | والنقير - ابن عباس                           |
|               | - نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وغن بيعتين -        | C777  | - نهى رسول الله رَبُيْجُ عن الرقبي - ابن عمر |
| १०१९          | أبو سعيذ الخدري                                 |       | - نهى رسول الله ﷺ عن الزهو والتمر والزبيب    |
|               | - نهى رسول الله ﷺ عن لبستين ونهانا رسول         | 7000  | - أبو سعيد الخدري                            |
| ٠٢٥٤          | الله ﷺ عن بيعتين - عبد الله بن عمر              |       | - نهى رسول الله ﷺ عن سلف وبيع - عبدالله      |
|               | - نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر       | 6753  | ابن عمرو                                     |
| ٤٣٤٠          | – علي بن أبي طالب                               |       | - نهى رسول الله ﷺ عن الشرب في الحنتم -       |
|               | - نهى رسول الله رَبِينَ عن المجثمة ولبن الجلالة | 1     | أبو سعيد الخدري                              |
| 7633          | والشرب من في السقاء - ابن عباس                  | ۳۳٤٠  | 5.5 5. 1                                     |
|               | - نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة - جابر بن         |       | - نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة بعد الصبح        |
| <b>አግ</b> ୮ ያ | •                                               | ۷۲٥   | حتى الطلوع - أبو سعيد الخدري                 |
|               | - نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة - سعيد بن         |       | - نهى رسول الله ﷺ عن صلاة بعد العصر إلا      |
| 7777          | المسيبالمسيب                                    | 2 V E | أن تكون الشمس – على بن أبي طالب              |

| 070      | ٠, ٥, ١٥٠ ال                                                     |        | نهي رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة -            |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| ٣٩٠،     | 0134 0 5 7 0 38                                                  | 7917   |                                                    |
|          | - نهى عن مياثر الأرجوان وخواتيم الذهب -                          |        | نهي رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة -            |
| ٥١٨٨     | <u> </u>                                                         | 7910   | أبو هريرة                                          |
|          | - نهى عن مياثر الأرجوان ولبس القسي - علي                         |        | نهي رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة -            |
| ٥١٨٧     | ٠٠٠ بي بي                                                        | 87C3   |                                                    |
|          | - نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل – أنس بن                           |        | نهي رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع ثمر           |
| ***      | 204                                                              | 8008   |                                                    |
|          | - نهيت عن الثوب الأحسر وخاتم الذهب -                             |        | · نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة،                     |
| 1770     | J. J.                                                            |        | والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه - أبو             |
|          | - نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها - بريدة بن                      | 1011   | سعيدالخدري                                         |
| ۲۰۳٤     | الحصيب الأسلمي                                                   |        | - نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة            |
|          | - نهيتم عن الدباء، نهيتم عن الحنتم - عائشة                       | 8010   | في البيع - أبو سعيد الخدري                         |
| 3176     | أم المؤمنين                                                      |        | - نهى رسول الله ﷺ عن المنابذة والملامسة -          |
| ११९९     | - نهينا أن يبيع حاضر لباد - أنس بن مالك                          | 1010   | أبو هريرة                                          |
|          | <ul> <li>نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه</li> </ul> | 9170   | - نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر - ابن عباس          |
| £ £ 9 A  | – أنس بن مالك                                                    |        | - نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر الأخضر -            |
|          |                                                                  | crrc   | عبدالله بن أبي أوفى ٥٦٢٤،                          |
|          | - هات القط لي فلقطت له حصيات هن حصى                              | ,      |                                                    |
| ۱۲۰۳     | الخذف فلما وضعتهن - ابن عباس ٣٠٥٩،                               | 3.10.  | - نهى رسول الله ﷺ عن الواشمة والمستوشمة<br>- عائشة |
|          | - هاجرنا مع رسول الله ﷺ نبتغي وجه الله                           |        | - نهى رسول الله ﷺ عن الورق بالذهب دينا -           |
| 19.8     | تعالى - خباب بن الأرت                                            | 1003   | زيد بن أرقم والبراء بن عازب                        |
| ***      | <ul> <li>هديت لسنة نبيك ﷺ - الصبي بن معبد</li> </ul>             |        | - نهى رسول الله ﷺ وفد عبد القيس حين                |
|          | - هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم                          | P3rc   | قدموا - أبو هريرة                                  |
| 197      | فاقضي مايقضي الحاج غير - عائشة                                   |        | - نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر           |
|          | - هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات                          | £77.57 | الإنسية نضيجا ونيثا - البراء بن عازب               |
| <b>Y</b> | والأرض – ابن عباس                                                |        | - نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر           |
|          | - هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم                             | 2777   | وأذن في الخيل - جابر بن عبدالله                    |
| ۳۰ د     | دينكم فصلى الصبح - أبو هريرة                                     |        | - نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن متعة النساء          |
| r·ov     | - هذا الذي تحرك له العرش - ابن عمر                               | 4214   | - علي بن أبي طالب                                  |
|          | - هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة                        | 77c3   | - نهى عن بيع الثمر بالتمر - عبدالله بن عمر         |
| (1:0     | ا أنس بن مالك                                                    | 7350   | - نهى عن الدباء بذاته - عائشة                      |
| 11       | - هذا طهور نبي الله ﷺ - علي بن أبي طالب                          |        | - نهى عن الدباء والمزفت - عبدالرحمن بن             |
| •        | ا - هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا - أنس بن                       | 1750   | يعم                                                |

| 9.0           | - هل تدرون ما الكوثر؟ - أنس بن مالك                      | 7.47  | مالك                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|               | - هل تزوجت؟ - جابر بن عبدالله                            |       | - هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع                         |
|               | - هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ                 | ۲۷۳۸  | النبي ﷺ - ابن عباس                                                 |
| 94,91         | يتوضأ؟ - يحيى بن عمارة الأنصاري                          | 735   | - هذا وقت الصلاة - أنس بن مالك                                     |
|               | - هل تسمع حي على الصلاة حي على                           | ٤٨٦٩  | - هذه آية مكية نسختها آية مدنية - ابن عباس                         |
| 701           | الفلاح؟ - إبن أم مكتوم                                   |       | ﴿ هَذَهُ ثَهَابِ الْكَفَارُ فَلَا تَلْبُسُهَا - عَبْدَاللَّهُ بَنْ |
|               | - هل علمت أن الله عزوجل حرمها؟ - ابن                     | 2711  | عمرو                                                               |
| 1771          | عباس                                                     |       | - هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ماشاء الله أن                          |
| 7781          | - هل عندك من شيء؟ - سهل بن سعد                           | 7897  | تذكر – حبيبة بنت سهل                                               |
|               | <ul> <li>- هل عندكم شيء؟ قلنا: لا، قال: فإني</li> </ul>  |       | - هذه حرام على ذكور أمتي – علي بن أبي                              |
| 7779          |                                                          | ٥١٥٠  | طالب                                                               |
|               | <ul> <li>هل عندكم طعام؟ فقلنا: لا، قال: إني</li> </ul>   |       | - هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله                            |
| ۲۳۴.          | صَائم - عائشة                                            | ٥٨٣   | ﷺ – عقبة بن عامر                                                   |
|               | <ul> <li>هل عندكم غداء؟ فنقول: لا، فيقول: إني</li> </ul> |       | - هذه عمرة استمتعناها فمن لم يكن عنده                              |
| 7777          | صائم - عائشة                                             | 7717  | هدي - ابن عباس                                                     |
| 3777          | - هل عندكم من شيء؟ فقلت: لا - عائشة                      | 7917  | - هذه القبلة ، هذه القبلة - أسامة بن زيد                           |
| 97.           | - هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ - أبو هريرة                 |       | - هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم حلق                                |
|               | - هل قنت رسول الله ﷺ في صلاة الصبح؟ -                    | CPAT  | السموات - ابن عباس                                                 |
| 1.47          | أنس بن مالك                                              |       | - هذه ميمونة إذا رفعتم جنازتها فلا تزعزعوها                        |
|               | - هل كان رسول الله ﷺ يصلي وهو قاعد؟                      | 7191  | ولا تزلزلوها - ابن عباس                                            |
| 1701          | قالت: نعم - عائشة                                        | 1013  | - هذه وهذه سواء - ابن عباس                                         |
| 3710          | - هل لك امرأة؟ قلت: لا - يعلى بن مرة                     |       | - هكذًا أُنزلت إن هذا القرآن أُنزل على سبعة                        |
| <b>TV:1</b> T | - هل لك بنون سواه؟ - عامر بن شراحيل                      | ۹۳۸   | أحرف – عمر بن الخطاب                                               |
|               | - هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما                        |       | - هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصلي - أبو                                 |
| 40.9          | ألوانها؟ قال: حمر - أبو هريرة                            | 1.79  | مسعود                                                              |
|               | - هل لك من أم؟ قال: نعم قال: فالزمها فإن                 | 297   | · هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل - ابن عمر                             |
|               | النَّجنة تحت رجليها - معاوية بن جاهمة                    |       | · هكذا صليت مع رسول الله ﷺ في هذا                                  |
| 71.7          | السلمي                                                   | ۸٥٢   | المكان - ابن عمر                                                   |
| ٧٨            | - هل مع أحد منكم ماء؟ - أنس بن مالك                      |       | - هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساءً                            |
| ٤٣٥٠          | - هل معكم منه شيء؟ - أبو قتادة                           | ١٤٠   | واتعدى وظلم – عبدالله بن عمرو                                      |
|               | - هل نظرت إليها؟ قال: لا، فأمره أن ينظر                  |       | · هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لا، قال: فكلوا                         |
| 7777          | إليها - أبو هريرة                                        | PTAT  | - أبو قتادة                                                        |
|               | - هل نهى رسول الله ﷺ عن لبوس الذهب؟                      |       | · هل تأكِل المرأةِ مع زوجها وهي طامث؟ –                            |
| ٥١٥٧          | قالوا: نعم - معاوية بن أبي سفيان                         | 1 700 | مشريح بن هانيء عن عائشة                                            |

| ٠٢١     | - عبدالله بن مسعود                                         | T • V A | - هل وجدتم ماوعد ربكم حقا؟ - ابن عمر                        |
|---------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
|         | - والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى                    | 7.4.43  | - هلا كان هذا قبل أن تأتينًا به؟ - ابن عباس                 |
| ٠٢٠     | يحب لأحيه - أنس بن مالك                                    |         | - هلم إلى الغداء فقال: إني صائم - أنس بن                    |
|         | - والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون                   | 7717    | مالك                                                        |
| ۰۱۸     | أحب إليه - أبو هريرة                                       | 7777    | - هلم إلى الغداء المبارك - خالد بن معدان                    |
|         | - والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله                 |         | - هلموا إلى العداء المبارك - العرباض بن                     |
| 7130    | - أبو هريرة وزيدبن خالد الجهني                             | c       | سارية                                                       |
|         | - والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد                     |         | - هم الأخسرون ورب الكعبة - أبو ذر                           |
| ٤٩٠٦    | سرقت قطعت يدها - عائشة                                     | 7337    | الغفاري                                                     |
|         | - والذي نفسي سددا إنها لتعدل ثلث القرآن –                  |         | - هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر - أمُّ                   |
| 997     | أبو سعيدالخدري                                             | ٥٨٠     | سلمة                                                        |
|         | - والذي نفسي بيده! لأن يأخذ أحدكم حبله                     |         | - هن سبع أعظمهن إشراك بالله، وقتل النفس                     |
| Y04.    | فيحتطب على ظهره - أبو هريرة                                | ٤٠١٧    | بغير حق - عبيد بن عمير                                      |
|         | - والذي نفسي بيده! لقتل مؤمن أعظم عند الله                 |         | - هن لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهن لمن                       |
| 441     | – عبدالله بٰن عمرو بن العاص                                | ACFY    | أزاد - ابن عباس                                             |
|         | - والذي نفسي بيده! لقد هممت أن آمر بحطب                    |         | - ههنا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت                    |
| 129     | فيحطب - أبو هريرة                                          | 7·VE    | عليه سورة البقرة – ابن مسعود                                |
|         | - والذي نفسي بيده! لوددت أني أقتل في سبيل                  |         | – هو سواد الليل وبياض النهار – عدي بن .                     |
| ζ.) · · | الله ثم أحيا - أبو هريرة                                   | 7171    | حاتم                                                        |
|         | - والذي نفسي بيده! لولا أن رجالا من                        | ٣٣٣     | - هو الطهور ماۋه الحل ميتته - أبو هريرة                     |
| 7108    | المؤمنين - أبو هريرة                                       | 2700    | - هو الطهور ماؤه الحلال ميتته - أبو هريرة                   |
|         | - والله لأرقبن رسول الله ﷺ لصلاة حتى أرى                   |         | <ul> <li>هو لك ياعبد! الولد للفراش وللعاهر الحجر</li> </ul> |
| 7751    | فعله - حميد بن عبدالرحمن بن عوف                            | 3107    | - عائشة                                                     |
|         | <ul> <li>والله! لولا أنها ربيبتي في حجري ما حلت</li> </ul> | ٣٤٨٠    | <ul> <li>هو لها صدقة ولنا هدية - عائشة</li></ul>            |
| ۲۲۸٦    | لي - أم حبيبة بنت أبي سفيان                                | -       | - هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع - حذيفة                    |
|         | – والله! ما اختصنا رسول الله ﷺ بشيء دون                    | 3017    | ابن اليمان                                                  |
| 1157    | الناس إلا بثلاثة - ابن عباس                                |         | - هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر                     |
|         | - والله! إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة                   | P37c    | عليه - معاوية بن أبي سفيان                                  |
| ۰۳۰     | صلاة العشاء الآخرة - النعمان بن بشير                       |         | <ul> <li>هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها</li> </ul>      |
|         | - والله! إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي                  |         | فحسن ومن أحب – حمزة بن عمرو                                 |
| 7777    |                                                            | ٤٨١     | <ul> <li>هي صلاة العصر - نوفل بن معاوية</li> </ul>          |
|         | - والله! لا أحملكم وما عندي ماأحملكم -                     | 17793   | <ul> <li>هي ومثلها والنكال - عبدالله بن عمرو</li> </ul>     |
| ۲۸۱۱    | • • • •                                                    |         | <b>.</b>                                                    |
|         | <ul> <li>والله! لا تجدون بعدى رجلا هو أعدل منى</li> </ul>  | 1       | - والذي لا إله غيره! لا يحل دم امرىء مسلم                   |

| ۱۳۸۹ - شریك بن شهاب         ۱۳۸۹ - واشا با تحرا الن شها و تحرمه - این           ۱۳۸۹ - واشا با الخاب الن شها و تحرمه - این         ۱۳۸۹ - عدو بن شرویل الله بخالا الن الن الن الن الن الن الن الن الن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الحدثث<br>الحدثث | فبرسة اطراف                                | 690     | سنن النسائي                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7119             |                                            |         |                                            |
| عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | وسئل عبدالله هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعِبم | -       | – والله! ما تحل النار شيئا ولا تحرمه – ابن |
| - والله! ماخصنا رسول الله ﷺ من البنابة - البناس إلا بنلانة أشياه - عبدالله بن عباس ١٤١ المناس إلا بنلانة أشياه - عبدالله بن عباس ١٤١ - وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها حوض له قضاء - عبدالله بن مسعود ١٩١٥ - وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بلائة حوض له قضاء - عبدالله بن مسعود ١٩١٥ - وضعت لبنيه عليه وفاة زوجها بلائة المنتب عبدالله بن عمر و معدال المنتسلات والمناس المنتسلات المنت                                | רגדו             | – عمرو بن شرحبيل                           | ٥٧٣٣    |                                            |
| الناس الا بتلائة أشياء عيدالله بن علي دون     الناس الا بتلائة أشياء عيدالله بن علي دون     الناس الا بتلائة أشياء عيدالله بن علي دار الله الله الناس الا بتلائة المتود في الله علي دون عيدالله بن عمرو بين المتعاور الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | وصف لنا البراء السجود فوضع يديه            | -       | - والله! ما لي بالطيب من حاجة غير أني      |
| الناس إلا بتلاثة أشياء - عبدالله بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.0             | بالأرض ورفع عجيزته وقال - أبو إسحاق        | 7577    | شمعت رسول الله ﷺ - أم حبيبة                |
| - وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ماترون قمن و وإن تغيب عليك، مالم تجدفيه أثر سيم غير و وإن تغيب عليك، مالم تجدفيه أثر سيم غير و وضعت سيمة حملها بعد وفاة زوجها بلائة سيمه غير عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | وصفت عائشة غسل النبي ﷺ من الجنابة -        | -       | ُ - والله! ماخصنا رسول الله ﷺ بشيء دون     |
| حور اله تقد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 <b>2</b> V     | أبو سلمة بن عبدالرحمن                      | 1 1 1 1 | الناس إلا بثلاثة أشياء - عبدالله بن عباس   |
| و إن تغيب عليك، مالم تجد فيه أثر سهم غير وعشرين - أبو السنابل سهمك عبدالله بن عمرو و السنابل المهمة عبر الوتر حق فعن أحب أن يوتر بخمس ركمات الوتر حق فعن شاء أوتر بخمس ركمات الأنصاري الأنصاري الأنصاري المهمة أوتر بضم أبو أبو أبوب الأنصاري المهمة أوتر بسيم - أبو أبوب المهمة أوتر بسيم - أبو أبوب الأنصاري المهمة أوتر بسيم - أبو أبوب المهمة أوتر بسيم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة المهمة أوتر بسيم على المهمة أوتر بسيم المهمة أوتر بسيم المهمة أوتر بسيم - أبو أبوب أبوب أبوب أبوب أبوب أبوب أبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها     | -       | - وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ماترون فمن  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T0 8 T           | رسول الله ﷺ أن تزوج - أم سلمة              | 25      | عرض له قضاء - عبدالله بن مسعود             |
| الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات الفيغط – أبو أيوب الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                            | -       | - وإن تغيب عليك، مالم تجد فيه أثر سهم غير  |
| الانصاري الانصابي الانصابي الانصاري الانصابي ال | ۳٥٣٨             | وعشرين – أبو السنابل                       | ٤٣٠١    | سهمك – عبدالله بن عمرو                     |
| - الوتر حق فعن شاء أوتر بخمس - أبو أبوب الانصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                            | -       | - الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات      |
| 1917 (۱۹۲۰   الوتر حق فعن شاه أوتر بسبع – أبو أيوب   حالشة   حالشة   حالشة   حالشة   الأنصاري   الأنصاري   الإراهيم – مقسم الله المكتوبة ولكنه سنة المكتوبة ولكنه الكنه المكتوبة ولكنه ال   | ٤٠٨              | ميمونة                                     | 1717    | فليفعل – أبو أيوب الأنصاري                 |
| - الوتر حق فعن شاء أوتر بسبع - أبو أيوب الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                            | -       | - الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس - أبو أيوب    |
| - الوتر حق فعن شاء أوتر بسبع - أبو أيوب الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7177             |                                            | ı       | الأنصاري                                   |
| - الوتر ركعة من آخر الليل - إبن عمر ١٦٩١ ، ١٦٩٠   - وعليك اذهب فصل فإنك لم تصل - رفاعة الررافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول     | -       |                                            |
| - الوتر سبع فلا أقل من خمس فذكرت ذلك الإبراهيم - مقسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2797             | - عائشة                                    | 1711    | الأنصاري                                   |
| الإبراهيم - مقسم       1011         الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله ﷺ على بن أبي طالب       1012         وقتن الكلب - ابن عباس       1012         وحبت - أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | وعليك اذهب فصل فإنك لنم تصل – رفاعة        | - 1791  | - الوتر ركعة من آخر الليل - إبن عمر ١٦٩٠،  |
| الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله المختوبة ولكنه سنة المكتوبة ولكنه سنة المكتوبة ولكنه سنة المكتوبة ولكنه سنة المختوبة ولكنه سنة المختوبة ولكنه سنة المختوبة ولكنه سنة المختوبة ولكنه المختوبة ولكنه المختوبة ولكنه المختوبة ولكنه المختوبة ولكنه المختوبة ولكنه المختوبة المختوبة ولكنه المختوبة المختو | ۱۱۳۷             |                                            |         | - الوتر سبع فلا أقل من خمس فذكرت ذلك       |
| - وفد الله عزوجل ثلاثة: الغازي والحاج، والمعتمر - أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر -   | - 1717  | لإبراهيم - مقسم                            |
| - وثمن الكلب - ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7777             |                                            | ·       |                                            |
| - وجبت - أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                            | - 1777  | سنها رسول الله ﷺ - علي بن أبي طالب         |
| - وجبت - أبو فريرة ١٩٣٥ - وفي الأصابع عشر عشر - عبدالله بن عمرو الموات - وجهانا رأسها ثلاثة قرون - أم عطية ١٨٩٢ ، ١٨٩٢ - وفي الأصابع عشر عشر - عبدالله بن عمرو السموات - وجهت وجهي للذي فطر السموات - وقت رسول الله المدينة ذا الحليفة المرب - وقت رسول الله الله المدينة ذا الحليفة المرب - وقت صلاة الظهر مالم يحضر العصر، العصر، - وقت صلاة الظهر مالم يحضر العصر، - وقت صلاة العصر - عبدالله بن عمرو ١٩٣٥ - الوقت فيما بين هذين - أبو موسى ١٩٥٥ - الوقت فيما بين هذين - أبو موسى ١٩٥٥ - وخبيت - أبو موسى ١٩٥٥ - أبو موسى ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4114             |                                            |         |                                            |
| - وجعلنا رأسها ثلاثة قرون - أم عطية ۱۸۹۲ ، ۱۸۹۳ ، وفي الأصابع عشر عشر - عبدالله بن عمرو السموات وجهت وجهي للذي فطر السموات عمرو عمرو عمرو الأرض حنيفاً - علي بن أبي طالب ۱۸۹۸ - وقت رسول الله ولي المدينة ذا الحليفة العمر العمر الدم يطعم الدهر شيئا - عمرو بن المساوات - عائشة ۱۳۵۸ - وقت صلاة الظهر مالم يحضر العصر، العمر، العمر، العمر النه المناذنية سودة فصليت الفجر - عائشة ۱۳۰۵ - الوقت فيما بين هذين - أبو موسى ۱۳۰۵ - الموقت فيما بين هذين - أبو موسى ۱۳۰۵ - وفي الأصابع عشر عشر عبدالله بن عمرو ۱۳۰۵ - الموقت فيما بين هذين - أبو موسى ۱۳۰۵ - وفي الأصابع عشر عشر عبدالله بن عمرو ۱۳۰۵ - الموقت فيما بين هذين - أبو موسى ۱۳۰۵ - وفي الأصابع عشر عشر و ۱۳۸۵ - وفي المواضح خمس خمس - عبدالله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                            | - 490   | <ul> <li>وجبت - أبو هريرة</li> </ul>       |
| - وجهت وجهي للذي فطر السموات عمرو عمر عمر عمر عبد الله بن عمر و الأرض حنيفاً علي بن أبي طالب ١٩٨٨ عمرو و قت رسول الله على المدينة ذا الحليفة العمر الدهر شيئا - عمرو بن المرجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٣٦٠             |                                            | 1       |                                            |
| - و خيرت و كان زوجها عبدا - عائشة ١٩٨٨ - وقت رسول الله على المدينة ذا الحليفة المدينة أنه لم يطعم الدهر شيئا - عمرو بن المسلم الدهر شيئا - عمرو بن المسلم الدهر المعسر، المعسر، المسلم المدينة المدينة المسلم المدينة المسلم المدينة المد         | \$405            | • .                                        | 1       | – وجعلنا رأسها ثلاثة قرون – أم عطية ١٨٩٢،  |
| - وخيرت وكان زوجها عبدا - عائشة ١٩٨٤ - وقت رسول الله على المدينة ذا الحليفة - وددت أنه لم يطعم الدهر شيئا - عمرو بن المرحبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                            | -       |                                            |
| - وددت أنه لم يطعم الدهر شيئا - عمرو بن المسلم عمرو بن المسلم العمر، العصر، العصر، العصر، المسلم الناه المسلم الله الله الله الله المسلم الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٨٥٦.            |                                            | 1       |                                            |
| شرحبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                            | ۲٤٨٤ -  |                                            |
| - وددت أني استأذنت رسول الله ﷺ كما ووقت صلاة العصر - عبدالله بن عمرو ٥٢٣ استأذنته سودة فصليت الفجر - عائشة ٣٠٥٢ - الوقت فيما بين هذين - أبو موسى ٤٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Y72V             |                                            |         | – وددت أنه لم يطعم الدهر شيئا – عمرو بن    |
| استأذنته سودة فصليت الفجر - عائشة ٣٠٥٢ - الوقت فيما بين هذين - أبو موسى ٥٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | · ·                                        | 7777    |                                            |
| الشادية سوده طلبيت العجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                            |         | <u> </u>                                   |
| – وزره عليك ولو بشوكة - سلمة بن الأكوع ٧٦٦ 📗 وقَّت لنا رسول الله ﷺ في قص الشارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 7 2            |                                            | 1       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | - وقَّت لنا رسول الله ﷺ في قص الشارب       | ·   ٧٦٦ | - وزره عليك ولو بشوكة - سلمة بن الأكوع     |

|       |                                                 | 1     |                                              |
|-------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
|       | - وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك - طلق         | ١٤    | وتقليم الأظفار - أنس بن مالك                 |
| 170   | ابن علي                                         |       | - وقع بين حيين من الأنصار كلام حتى تراموا    |
| 7770  | - وهو أطيب الطيب - أبو سعيد الخدري              | 0810  | بالحجارة - سهل بن سعد الساعدي                |
|       | - ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من           |       | -<br>- وقع ناس من أهل الكوفة في سعد عند عمر  |
| 9713  | إبل؟ - أبو سعيد الخدري                          | 1     | فقالوا - جابر بن سمرة                        |
| ١١٣٧  | - ويحمد الله ويمجده ويُكبره - رفاعة بن رافع .   |       | - وكان العباس بالمدينة فطلبت الأنصار ثوبا    |
|       | - ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء -          | 19.7  | يكسونه - جابر بن عبدالله مسسسس               |
| 111   | عبدالله بن عمرو                                 |       | - وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره،       |
| 11.   | - ويلٌ للعقب من النار - أبو هريرة               |       | فأرتني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ –           |
|       | ر از در     | ١٠٠   | أبوعبدالله سالم سبلان                        |
| 7777  | - يؤتى بالرجل من أهل الجنة - أنس بن مالك        |       | - وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ -      |
|       | - يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله - أبو مسعود       | 7777  | عقبة بن الحارث                               |
| ٧٨١   | الأنصاري                                        | 7877  | – الولاء لمن أعتق – عائشة زوج النبي ﷺ        |
|       | – يا أبا أيوب! فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه | ٣٤٨٣  | - الولاء لمن ولي النعمة - عائشة              |
| 1 £ £ | من ضلى في - عاصم بن سفيان                       | T01V  | - الولد للفراش واحتجبي منه ياسودة - عائشة    |
|       | - يا أبا بكر! كيف تقاتل الناس؟ وقد قال          | į     | - الولد للفراش وللعاهر الحجر - أبو هريرة     |
|       | رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس –              | 7017  |                                              |
| 44.   | أبوهريرة                                        |       | - الولد للفراش وللعاهر الحجر - عبدالله بن    |
|       | - يا أبا حمزة! مايحرم دم المسلم وماله - أنس     | 7017  | مسعود                                        |
| 244   | ابن مالك                                        |       | – ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو       |
|       | - يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما      | 2772  | بكر النبي ﷺ فأخبره - أبو بكر الصديق          |
| ~79V  | أحب لنفسي - أبو ذر الغفاري                      |       | – ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال فذكرت      |
|       | - يا أبا ذر! تعوذ بالله من شر شياطين الجن       | 3307  | ذلك لرسول الله يَمَا الله عَلَيْقُ – أم سلمة |
| ००・९  | والإنس - أبو ذر الغفاري                         |       | - ولكني سمعت رسول الله ﷺ يلبي بهما           |
|       | - يا أبا هريرة! جف القلم بما أنت لاق            | 7777  | جميعا – عثمان بن عفان                        |
| ۲۲۱۷  | فاختص على ذلك أو دع - أبو هريرة                 |       | - ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم           |
|       | - يا ابن أخي إن رسول الله ﷺ أتانا ونحن          | £ 19V | بكتاب الله - يحيى بن حصين عن جدته            |
| £0A   | ضلال فعلمنا - أمية بن عبدالله عن ابن عمر .      | ۵۷۳۳  | - وما أصدقت؟ - أنس بن مالك                   |
|       | - يا ابن عبام.! ألم تعلم أن الثلاث كانت على     |       | - وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله  |
| ٥٣٤٣  | عهد رسول الله ﷺ ابن عباس                        | 4197  | - عبدالله بن جبر                             |
|       | - يَا أَبِي! إنه أنزل القرآن على سبعة أحرف      |       | - وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ - ابن         |
| 138   | كلهن شاف كاف - أبي بن كعب                       | 751   | عباس                                         |
|       | - يا أسامة! إنما هلكت بنو إسرائيل حين كانوا     |       | - وما ذاك؟ - عبدالله بن مسعود                |
|       | أ - إذا أصاب الشريف فيهم الحد تركوه -           | ٤٠.٤٦ | - و نزلت فيهم آية المحاربة - عبدالله بن عمر  |

عَلَيْ أحدهما يعجل الإفطار - أبو عطية

حکیم بن حزام .....حکیم بن حزام

| ٠٣٣٠           | فنزلت - مرثد بن أبي مرثد الغنوي                            | 4174          | ومسروق                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
|                | - يارسول الله إن أبي توفي وعليه دين ولم يترك               |               | - ياأنس! إني أريد الصيام أطعمني شيئاً - أنس                    |
| <b>"</b> ٦٦٧   | إلا - جابر بن عبدالله                                      | 7179          | ابن مالك                                                       |
|                | - يارسول الله! إن فلانا نام عن الصلاة البارحة              |               | -<br>- ياأهل القرآن! أوتروا، فإن الله عز وجل وتر               |
| 171.           | حتى أصبح قال - عبدالله بن مسعود                            | 1777          | يحب الوتر - علي بن أبي طالب                                    |
|                | يا رسول الله! إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟                    |               | - ياأيها الناس! أدوا الخياط والمخيط فإن                        |
| ۳٦٩٤           | – سعد بن عبادة                                             | 4717          | الغلول – عبدالله بن عمرو                                       |
|                | - يا رسول الله! إني نسجت هذه بيدي                          |               | - ياأيها الناس! إن على أهل بيت في كل عام                       |
| 77.70          | أكسوكها - سهل بن سعد                                       | 2779          | أضحاة وعتمرة - مخنف بن سليم                                    |
|                | - يا رسول الله أأي الأعمال أفضل؟ -                         |               | - ياأيها الناس! إنكم محشورون إلى الله عز                       |
| 0777           | أبوهريرة                                                   | 7.49          | وجل عراة - ابن عباس                                            |
|                | - يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ - سعد بن                   |               | - ياأيها الناس! إنه لا يحل لي مما أفاء الله                    |
| 4190           | عبادة                                                      |               | عليكم قدر هذه إلا الخمس - عبادة بن                             |
|                | - يا رسول الله! أي الناس أفضل؟ - أبو سعيد                  | 2157          | الصامت                                                         |
| ۲۱۰۷           | الخدري                                                     |               | - ياأيها الناس! إنه ليس من السنة أن يصلى                       |
|                | - يا رسول الله! زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن                  | 1077          | قبل الإمام - أبو مسعود الأنصاري                                |
| ~0VV           | يقتحم عليّ - فاطمة بنت قيس                                 |               | <ul> <li>ياأيها الناس! ردوا عليَّ رداني، فوالله! لو</li> </ul> |
|                | - يارسول الله! كيف نصلي عليك؟ فقال                         | <b>TV1</b> A  | أن لكم شجر تهامة نعما - عبدالله بن عمرو .                      |
| 1490           | رسول الله ﷺ قولوا - أبو حميد الساعدي                       |               | - ياأيها الناس! ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم                     |
|                | - يارسول الله! لا أطهر أفأدع الصلاة؟ -                     | <b>**</b> **\ | فمن تمسك - عبداله بن عمرو                                      |
| 119            | فاطّمة بنت أبي حبيش                                        |               | - ياأيها الناس! مالكم حين نابكم ش <i>يء في</i>                 |
|                | - يارسول الله! هل ينفعها أن أتصدق عنها؟                    | ۷۸٥           | الصلاة أخذتم في التصفيق – سهل بن سعد .                         |
| <b>ሮ</b> ጊ ሌ • | فقال النبي ﷺ: نعم - سعد بن عبادة                           | ٦٢٧           | - يابلال! قم فناد بالصلاة - عبدالله بن عمر                     |
|                | – يارويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي –                       |               | - يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من                        |
| ٠٧٠            | رويفع بن ثابت                                              | १६०व          | أين أصاب المال – أبو هريرة                                     |
|                | - ياصاحب السبتيتين! ألقهما - بشير ابن                      |               | <ul> <li>يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم</li> </ul>    |
| ۲۰۵۰           | الخصاصية                                                   | 287.          | يأكله أصابه من غباره - أبو هريرة                               |
|                | - ياعائشة! إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا                |               | - ياجرير! هات طهوراً - جرير بن عبدالله                         |
| ۳٤٧٠           |                                                            |               | البجلي                                                         |
|                | - ياعائشة! حوليه، فإني كلما دخلت فرأيته                    |               |                                                                |
| 0000           |                                                            | ۳۲۳٥          | قال: إن فيهم لغيرة شديدة - أنس بن مالك .                       |
|                | <ul> <li>ياعائشة! لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية</li> </ul> |               | <ul> <li>يارسول الله! أنكح أختي بنت أبي سفيان -</li> </ul>     |
|                | لأمرت - عائشة                                              |               | أم حبيبة بنت أبي سفيان                                         |
| ۲۸۳            | - ياعائشة! ناوليني الثوب - أبو هريرة                       | l             | <ul> <li>الله الله أنكح عناق؟ فسكث عنى -</li> </ul>            |

| 213         | ويجتمعون في صلاة الفجر - أبو هريرة            |              | - ياعقبة! ألا أعلمك خير سورتين قرئتا - عقبة   |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|             | - يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول:            | ٥٤٣٨         | ابن عامر                                      |
| ٤٠٠٢        | يارب! هذا قتلني - عبدالله بن مسعود            |              | - ياعمار! أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرىء    |
|             | - يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما         | ٤٠٢٣         | مسلم – عائشة                                  |
| £ 4 V •     | فيقول - ابن عباس ٤٠٠٤،                        |              | - ياغلام! هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما     |
|             | - يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته     | 7707         | شئت – أبو هريرة                               |
| ٤٠١٠        | ورأسه في يده – ابن عباس                       |              | - يافاطمة ابنة محمد! ياصفية بنت               |
|             | - يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل   | 7777         | عبدالمطلب - عائشة                             |
|             | هذا فيم قتلني - أبو عمران الجوني عن           |              | - يافاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله  |
| ٤٠٠٣        | جندب                                          |              | وفيي يدها سلسلة من نار – ثوبان مولى           |
|             | - يحرم من الرضاع مايحرم من النسب -            | 0188         | رسول الله ﷺ                                   |
| 44.8        | عائشة                                         |              | - يافلان! أيما كان أحب إليك أن تمتع به        |
|             | - يحرم من الرضاع مايحرم من الولادة -          | 7.9.         | عمرك - قرة بن إياس المزني                     |
| ۳۳۰٥        | عائشةعائشة                                    |              | - يافلان! مامنعك أن تصلي مع القوم؟ -          |
|             | · - يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا - ابن    | 777          | عمران بن الحصين                               |
| 4.45        | عباس                                          |              | – ياكعب فأشار بيده كأنه يقول: النصف –         |
|             | - يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق -     | 0817         | كعب بن مالك                                   |
| Y • AV      | أبو هريرة                                     |              | - يامعشر الأنصار! أمسكوا عليكم - يعني         |
|             | - يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى       | <b>*</b> V7V | أموالكم - لا تعمروها - جابر بن عبدالله        |
| דדוש        | ربنا - العرباض بن سارية                       |              | - يامعشر التجار! إنه يشهد بيعكم الحلف         |
|             | - يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة - أبو    | 1877         | واللغو فشوبوه بالصدقة - قيس بن أبي غرزة       |
| <b>۲9.V</b> | هريرة                                         |              | - يامعشر الشباب! عليكم بالباءة فإنه أغض       |
|             | - يخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان       | 1377         | للبصر - عبدالله بن مسعود                      |
| £1.V        | سفهاء الأحلام - علي بن أبي طالب               | i            | - يامعشر النساء! أما لكن في الفضة ماتحلين     |
|             | - اليد العلبا خير من اليد السفلى - عبدالله بن | 0121.        | - أُخت حذيفة                                  |
| 3707        |                                               |              | - يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى -          |
|             | - يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول، أمك.       | VY7          | أبوسعيدالخدري بسيسيسي                         |
| ۲۵۳۳        | وأباك - طارق المحاربي                         |              | - يبعث جند إلى هذا الحرم فإذا كانوا ببيداء    |
|             | - يرحم الله أبا عبد الرحمن، لقد كنت أطيب      | 7 7 7 7      | من الأرض - حفصة بنت عمر                       |
| 44.0        | رسول الله ﷺ – عائشة                           |              | - يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا -     |
|             | - يرخين شبرا قالت: إذًا تبدو أقدامهن؟ - أم    | Y• 10        | عائشة                                         |
| ٠٤٠         | سلمة                                          |              | - يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله - أنس    |
|             | - يرخين شبرا قالت أم سلمة: إذًا ينكشف         | 1949         | ابن مالك                                      |
| 0779        | عنها - أم سلمة                                |              | - يتعاقبون فبكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار |

| ·    | عباس                                          |        | - يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها - رجل                                               |
|------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| १९०० | - يقطع السارق في ثمن المجن - أيمن بن عبيد     | ודדכ   | من أصحاب النبي ﷺ                                                                     |
|      | - يقولون: إن رسول الله ﷺ أوصى إلى علي         |        | - يُضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر<br>- يُضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر |
| 3017 | رضي الله عنه - عائشة                          | 7171   | كلاهما يدخل الجنة - أبو هريرة                                                        |
|      | - يقولون إن النبي ﷺ أوصى إلى عليِّ! لقد       |        | - يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية<br>-                                              |
| ٣٣   | دعا بالطست ليمول فيها - عائشة                 | 777    | الجبل يؤذن - عقبة بن عامر                                                            |
|      | - يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم  |        | - يعذب الميت ببكاء أهله عليه - عمر بن                                                |
| 1008 | معه - سهل بن أبي حثمة                         | 1401   | الخطاب                                                                               |
|      | - يكفي من الغسل من الجنابة صاعٌ من ماء -      | 7.4.   | - يعذبان وما يعذبان في كبير - ابن عباس                                               |
| 177  |                                               |        | - يعرض على أحدكم إذا مات مقعده من                                                    |
|      | - يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا -          | 7.77   | الغداة والعشي – ابن عمر                                                              |
| 1607 | العلاء بن الحضرمي ١٤٥٥ ،                      |        | - يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر؟ - يعلى                                               |
|      | - ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيض الفحل      | £V7V   | ابن منية                                                                             |
| 1779 | - سلمة ويعلى ابني أمية بيسيسيسي               |        | - يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ -                                                    |
|      | - يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل         | £V7£   | عمران بن حصين                                                                        |
| 7707 | الشام من الجخفة - عبدالله بن عمر ٢٦٥٢.        |        | - يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك                                                 |
|      | - يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل         | 1.91   | الجمل - أبو هريرة                                                                    |
| 7077 | الشام من الجحفة – عبدالله بن عمر              |        | - يعمد أحدكم فيعض أخاه كما يعض الفحل؟                                                |
|      | - يهود تعذب في قبورها - أبو أيوب              | ٤٧٧٦   | – يعلى بن منية                                                                       |
| 15.7 | الأنصاريا                                     |        | - يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء                                              |
|      | - اليهود والنصاري لا تصبغ فخالفوهم -          | ۲۸۸۰   | - أبو هريرة                                                                          |
| 2.4  | أبوهريرة                                      | ٤٤٠    | - يغسل ذكره ثم ليتوضأ - علي بن أبي طالب                                              |
|      | - يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها      |        | - يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا                                                  |
| ٥٠٣٩ | شعف الجبال - أبو سعيد الخدري                  |        | يغسل رأسه، فأرسلُني - عبدالله بن عباس                                                |
|      | - يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد | 7777   | والمسور بن مخرمة                                                                     |
| 144. | مسلم - جابر بن عبدالله                        |        | - يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام                                             |
|      | - يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه   | د ۳۰ ت | - أبو السمح                                                                          |
| ۲۱۷۲ | - عثمان بن عَفان                              |        | - يغسل ويكفُّن في ثوبين ولا يُغطى رأسه - ابن                                         |
|      | ·                                             |        |                                                                                      |







www.minhajusunat.com



242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel,: (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 fax:(+91-22) 2302 0482 E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

كىملسىك -/2500₹